

تاليف مولاناسيدهم فاني هني

شعبة طبع واشاعت مجلس صحافت ونشريات ندوة العلماء بوست بكس ٩٣ تكھنؤ بھارت

www.besturdubooks.wordpress.com

## سَوَلِائِ



﴿ اللهُ الل

شعبة علنه واشاعت، مجلس محسل في من ولنت سيسكر پوست به ستاف ندوة العلماء، لكهندة الهند

#### جمله عقوق محفوظه بين

### نوال ایڈیشن شوال انمکزم <u>۱۳۴۹ہ</u>ہے۔مطابق <u>اکتوبر ۸۰۰</u>۲۰

| نام کماک    | سوانخ «مترت ولا ؛ مجمد يوسف كالند طعكوكُ |
|-------------|------------------------------------------|
| مؤلف        | موزًا نا ميد محدثا في هنتي               |
| سنحات       | A+^                                      |
| لعدا دطهاعت | ایک بزار                                 |
| مشبوعه      | كاكوري أفسيك برايس بكصنؤ                 |
| قیمت        | Rs.200/-                                 |

ئاشر شعبة طبع واشاعت مجلس صحافت و**نشريات** بوست بمس 93 ندوة العلماء بكصفوً ـ الهند

# فهرست مضامين

عَت مر ما تا ۱۳۹

### باب ا دّل

| ۵٦   | 9۔ خاندان کی پیبیا <i>ن</i>             | فاندان                              |     |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| ٥٤   | ١٠ - مر لانا ابوا ت مم إدران كي اولاه   | عكيم مخذا نثرت ٢٨                   | ٦Ļ  |
| ۸۵   | ۱۱. مولا نامحرتها ويجبنيها نوي          | . كانه جله ١٠٠٠                     | . г |
|      | ١٢. مولانا مخدَّضا برا ورمولانا مجرمصطف | . مولانكشيخ الاسلام ام              | ŗ   |
| 34   | شميدا درأك كى إولاد                     | مفتى المي بخشش كاندصلوي             | ۴   |
| ۹٠   | موا مولانا محرّ إسمعيل                  | . مولانا الوالحسن كا يرهلوي المهم   | ٥   |
| 1.L  | ١٢ مجينها في كربجاسة كانتصلي            | . مولانا فررنحس ایراًک کے اخلات میں | _5  |
| 75   | ۱۵۔ مثنانی استعناد                      | مولانا نظفرحسین کاندصلوی 🔞 🔞        | ٤.  |
| با ب | ١١٦ بنگل والىمسجدتين                    | حضرت سيدا تدئمه يرسيتسلن اورأن كا   | .^  |
| 40   | عدميوات إدرميوا تيمون سيتعلق            | تحرکب جهادے تعلق د واشکی ۵۳         |     |

| 47            | 5 mg .70                                                   | 17    | ۵۸د اشقیال<br>۱۸د اشقیال                         |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 10            | <b>بسر. دنو نا ذَک</b> ياسخان اود <b>وَ دَيْ</b> نِ ابْنِی | 38    | ١٩. مولمانامجة ضاحب                              |
|               | عصد دوسرا سفرع حضرت کی دخا تنت اور                         | ۷.    | ٣٠ مولانا محريجي صاحب                            |
| 40            | مدرسه کی تنخواه کامعامتر                                   |       | n. حضرت في الحديث مولانا                         |
| 1-1           | ۲۸ ـ امازت درخست                                           | 20    | مخذزكرتيا صاحب                                   |
| )-r           | ٢٩٠ كازے والي اورمهارتيورك شاغر                            | LS    | ۲۲. دلادت وطفولمیت                               |
| - 🌣           | ٨. يسوع                                                    | 49    | ۲۰ تعلیم کما آغاز                                |
| 5-4           | ٣- جيمانخ                                                  | ۸٠    | ٠٠٠ مهادينودكا قيام السعوبي تعليم <b>كآافا</b> ز |
| 10,           | ٢٧. شيخ كرمولات نظام الاوقات                               | М     | ۲۵- درسیّات که تکمیسل                            |
| 144           | مهم رچندا (مخصوصیات و کمالات                               | ۸۴    | ٢٩. حديث كما تفاذ                                |
| 1 <b>1</b> 'F | م. علوث إستنداد وعلوث متت                                  | 44    | ١٢٠ ووردُ حديث                                   |
| <b>r</b> ¢    | ه در حیاسینت                                               | A-7   | ۲۸ حفرت مهارئيدی سندبيعت                         |
|               | ۱۲۲. سوزوگراز ومجتنت آود                                   | i     | ٢٩۔ مولانا مخریجی صاحب کی وقات او                |
| ĮΓΑ           | نودا نمکاری وقداضع                                         | A4    | مشيخ كاجندتيتى                                   |
| 174           | يه وتسنيفات وتاليغات                                       | 44    | ۳۰ طالب سے زیادہ مطفوب                           |
| 15-           | ٨٣. حفرت مولا: الحجرّ إلياس صاحبًا بعليُّ                  |       | ٣٦. بَدِل الْمِجْمُووكَ ثَالِيْعِنَ بِينَ        |
| le,           | ۱٬۲۹ ابتدائی تعلیم                                         | ۸۸    | اعائت وممضاركت                                   |
| w             | -ه بزرگول کی نظر                                           | .AA   | ۲۲، تدریس دِنقشستِ د                             |
| Iľľ           | اه ـ گننگوه کا قبام                                        |       | ٢٧. بدّل الجود كاكام كا انهاك ادر                |
| 'المالة       | ۵۲ . حدیبیت کی بھیل                                        | 4 - 1 | حفرت مهارنبورى كمضومى ثنفقتناغ                   |
| بزاا          | ۵۲ ـ بيست (درکميلېسلوک                                     | 41    | بيد معتدكاح                                      |

| 114             | مه . حفظ ِ مستبراً ن                          | ICT   | یه د- مورسهمنطابرا لصلیم یک              |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 7               | 1 _ مغربة الالاناخليل احدُّ هَا بمهارْبِود كَ | 175   | هه. بسق حضرت نظام الدين من               |
| BA              | كالغارشفقت وعنايت                             | Mad 3 | وهد ميوات ين إصلاح تعليم كأآخا           |
| ΒA              | ۷۷. منځ کا شوق                                | 114   | ٥٥٠ سڪائپ کا آخاز                        |
| ĮĦ <sup>0</sup> | 24- والد <i>ین کی تربی</i> ت                  | 154   | ۵۸. تبليغ د دعوت کي عموي تحريک           |
| 140             | ى. مشَارُجُ وقت كَى نظاوِ تربيت               | اه.   | ٥٩. پنجایت ام                            |
| 144             | ۵۵. قرآن خریعن سیرشخعت                        | jat   | ٩٠ كام كام لايقير، اصول اور يم طالب      |
| ادد             | ۵۱۔ سوال سے نفرت                              |       | ود. گشتون کی ابتداراه رجاعتول کی         |
| 22              | ے۔۔ میہا نول کی نمدمست                        | ior   | مبلت ميعرت                               |
| KA              | ید. استدان تعینم                              | 141   | ٦٢، بے قرارطہیعت                         |
| የፈዋ             | 24. متنوشطات كاتعليم                          | ۸۵۱   | ٦٢. آ فری کے اور کام کی ترقی             |
| · •             | ۸۰ - حدیث کی تسلیم ڈیکمپیل                    | 141   | مهر بیاری ادر انتقال                     |
| 14.             | ٨ ـ تعليم كانتوق اورخاليص كمي شغله            | JYF   | ar. تجسيرة ككفين                         |
| 'AP'            | ۱۸۰ نسکای اورتیصتی                            |       | ٢٦٠ وافي ال الله محفريت موفحا ثأ         |
| )ልቻ             | ٨٠. پيه ع                                     | pιό   | محتر يوشف صاحب كايعنئ                    |
| IM              | ۸۲۲_عَلَى وَ يَكِي وَوَقَ                     |       |                                          |
| iAa             | عد <i>ڪتابون کا شوق</i>                       |       | دوسرا باب                                |
| M               | الهمد اوبي دُوق                               | 1754  | ولادست يتمييل علوم كك                    |
| h4              | عد نقوى ادركاميل احتياط                       | ורנ   | ۶۴۰ نام ونسسې                            |
| <b> ^</b>       | حد تصنيفكام كى ابستداد                        | 144   | ۱۲۸ ولادت                                |
| MA              | ٨٩ ـ مونوی گذرادون کی پریدائش                 | 144   | ه.د. مایول ادرنجین<br>۱۳۹۰ مایول ادرنجین |

|             | ۱۰۵ بولانافخره می صاحب کی                         | تنيشرا باب                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MA          | مانشيني ادرميل بيعت                               | بيعث ادادست خلافث نيابت تكث                                      |
| rių         | ١٠٩ مولا: مخذ وشعد ها كالجانغري                   | ۹۰ رئیبست وادا دست ۱۹۰                                           |
|             | ۱۰۵ مختلفت مراکز کے نام مرکزے                     | ا9 ر علوسے استعداد                                               |
| FIA         | أيكم غقيل ضط                                      | ٩٢ - حضرت مولا نا گذالياسٌ كي فكرو تواركُ ١٩٢                    |
| YTY         | ١٠٨. قصبه فوح كاجنسك                              | ۹۴۔ توس میں میٹی تقریہ ۱۹۰                                       |
| ۲۲۵         | ۹- ۱- پېدلارمضان اوراس کا پښتام                   | مهور كنسال كى تغرير ١٩٥٠                                         |
| 779         | ۱۱۰. سهدارتیور اور را بیور کی حاضری               | ٩٥ مغير آل کا د جتماع ٩٣                                         |
| 34.         | ١١١ . كلالمنزكا جلسكة                             | ٩٩٠ ميوات مين أيك جِدّ                                           |
| ۲۳۴         | ١١٢ ميوات ك دوخصوى و١١٠ سك                        | ۷ ۾ رکراچي و سندھ مين ڏيک چيله 💎 د ۱۹۵                           |
| YFY         | ۱۱۳-میوات کی آمد درفت                             | ۹۸ - گھاٹ میکا کا مفر                                            |
| rtn         | ۱۱۴۲. مالىپ كامچلىنىڭ                             | 99. تبلینی کام ہے مقای طور پرتعادی                               |
| <b>۲۴</b> ) | هلار تمرا وآباد كالبختاع                          | ١٥٠ . مضرت مولانا في البياس صاحب كي                              |
| ٢٧٦         | ۱۱۴، پشا در کو ایک بوسی جاهنگ                     | مأخينى كامتشالد ٢٠٠                                              |
|             | 28. حابی حبکداله جمن میواق کاانتقال <sup>اد</sup> | <ul> <li>١٠١ - معفرت مولانا عبكدانشا ورصلاً والبيري "</li> </ul> |
| ) I I       | حضربت رائے پُوری کی مرکز میں آمد                  | كادائے ۲۰۵                                                       |
| 774         | ١١٨ - ئين مقابات كرتين ابم اجرًا ج                | ١٠٢ مولانا كجرّ يوسف مهَا مِدكِمَا أَنْخَابِ ٢٠٠                 |
| ro.         | ۵۹۰. دېېتندکې حاخري                               | ١٠٠٤. انتقال نسبت                                                |
| 701         | ١٢٠ سهار نبود كاليك غراود يولانا كوسكنيف          | م.د انتقال نسبستا كي كيفي فيصورت ٢٠٠                             |
| 761         | (۱۲ سبتی نظام احتیکی ایکهم دیکشوره                | . جَوْتِهَا باب                                                  |
| M>          | ١٧٠. ثمرا وآبا وكاسعىنسىر                         | مركنا محاليات متأكانتقال تتيم بزناشة                             |

| TAT        | ۱۳۸ دمولاناک بے قرارطبیعیت                 | PGY         | ۱۷۴ گنگوه مین ایک دن                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| rap        | ۱۳۹. تبلیغی کام کاطابقہ                    | PAN         | ere. لندن بين گشت كي ابتداد           |
| rna        | ١٣٠٠ بم له ناصفط الرحلي مين أرقى كا موان   |             | هوه. مركز مين طمأه اورزشائخ كا        |
| 44.4       | ١٣١٠. بال کې چې څ                          | rag         | ایک بغست.قسیکام                       |
| ran.       | ۱۶۶۶ مثنان کوم و ثبات                      | *4-         | ١٣١٠ ويم آباد كااجماطا                |
| rar        | منهن مركز يرحمله كالحطاه                   | Y>1"        | ١٤٤. كلكت كامغ                        |
|            | ۱۹۴. مَهَزَجِيوَزُد بِيجَ كَامَشُورِهِ أود | 444         | ۱۲۸. قلات کی جا صت و بلی بس           |
| rar        | 2011/19/                                   | F1^         | ٢٩- قلات كأسفر                        |
| <b>784</b> | ۱۳۵۵ فارتمانی                              | 74.         | ٦٣٠ نقام الذي كالكِرائم يعذان         |
| rat        | ١٣٩. صدَّلَقِي شَان                        |             | ١٣١. نظام الدين عي اكابرك ايك جُرّ    |
| 750        | بذمهار مستح عهدت                           | 747         | بُراَحُوب قبيّام                      |
| ۳.,        | ١٢٨. مشرقی پنجاب کافستاد                   | ~4~         | بعار فكعثوا دردائ يربي كاسفر          |
| ri c       | ۱۳۹۰ بېپلتېلىغى جاعت دېي سے لاہورتك        | <b>1</b> 24 | ۱۲۰۰ کافئ کاسفر                       |
|            | ١٥٠- مشرقي بينجاب ميريا عتور کي            |             | يَاتِجُوانُ باب                       |
| ۲.۵        | نفل وحركت و رُوداوسفر                      | أثنج اور    | تقتيم منداس كاخرات لتا                |
|            | خِصْنا باب                                 | (885        | متأخرة علاقون بيعوث لضلاد             |
| عات        | مندوستان میں دُورے ابراجہا                 | rla         | مهن تعتبيم بست د                      |
| -17        | ١٥١- "؛ مِرْنِحُ كَا تَعَيِّنَ             | λτα         | are. بناوگزیتون می آندین کام          |
| r14        | ١٥٧ (بقما حات مديجة كغرية إوقات            | YAY         | ١٣٩ . ايك الزائكيز وُعام              |
|            | ۱۵۰ (غدرون وبرولن مشدکی                    | క           | ماله وفي كافساد اورسليني كام كرنيوالو |
| المام      | بواحؤق كأيشكيل                             | YAY         | وم وثبات                              |

| ۲۲۷         | ١٤٥ سهادنيوركا ايتماع                    | ۲4/۸     | بهندرعظيم الشاق اجتماع                                   |
|-------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 774         | ١٥٠. بستى نظام الدَّيُّ مِن دورهُ حَدَثْ | ات ۱۳۲۰  | هدهار جماعتون میں نیکنے والیاں کی کنا                    |
| nto o       | وعار بعوبإل كإجارتاس مولانا كاعتباثرك    | بسخر ۲۲۰ | ١٥١٠ تبليني وُورول يُورُولُ كُلُوا وَالْمُعَالِّوْلُوا ا |
| res         | ۸۱۸۔ میوات کے مدومین کا اجآج             | rtt      | ۱۵۶. اجماً مائت کے بود کی کیفیات                         |
| F#4         | 149_ فراستا كالبقاع                      | 212      | ه هدر التحاطات كي ابتداء                                 |
| ۲۴.         | ١٨٠. على كرود كا دومرااجتات              | FTF      | عند والحبيركا بتناح                                      |
| rr.         | اءار ككھنۇ اوركاپيور كااجماع             | ٥٤٣      | ٠٠٠٠ كرى كالبطاع                                         |
| ۲۲۲         | ۸۲ - مدماس کا دُورہ                      | 474 0%   | ١٩١٠ كلعنوك يميني لمسليكا أتم مث                         |
| res         | عهد لبتى كالبقاع                         | #r4      | وود فوج كالتبليني اجتماع                                 |
| rrs         | المراكبة كالفاع                          | fra -    | سه د مقابراه لوم من عبوصي خطا                            |
| نديميا      | ه ۱۸ میتا بورکا اجتاع                    | rra      | ١٩٢٠ نگرابات کا اجتاع                                    |
| <b>ም</b> ሮላ | ١٨٩_ مگرابائكا اجتاع                     | rra E    | ه:. گروهی دولت ادر کیرانه کا اجمار                       |
| ኮተለ         | ،». سيكرى كا اجتماع                      | ***      | ١٩٦٠ تِمُوبِإِلْكَا اجْمَاعَ                             |
| rra         | ١٨٨. ككصنوكا اجتماع                      | ۲۲۲      | ١١٠. أناره كااجتاع                                       |
| ra.         | ١٨٩. كئىمسليسل إجتاعات                   | rrr      | Eliter King & inn                                        |
| tel         | ١٩٠ مغلغٌ نگراه رجينجهانه كالبحماع       | tre'     | ١٦٩ مُوادِ آبادِ كا اجمَاع                               |
|             | 141- وإرانعلوم وفي بندكا بنسكام داود     | TTT      | EFEIY03121-16                                            |
| rar         | تبلينى بخاعتوں كى چلت بيعرت              | LLY      | عامه رائے بورکا دومرا اجتماع                             |
| rar         | ١٩٢. بڙوٽ کا جماع                        | r#3      | ١٤٢٧ مظفّر لَكُرِ كَا دُورُه                             |
|             | ١٩٢ وُإِسْاكا اجْتَمَاعَ أور             | rr4      | سهار مسلم <i>یونوریش عل گزاه می</i> ن                    |
| ۲۵۲         | وائيود وسمارييودكاسفر                    | , YP4    | مهدر بتحركة حدكا اجتاع                                   |
|             |                                          |          |                                                          |

| 710               | 122 JAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ran             | بهدار گستگوه کا ایماع                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| rea               | 1970ء پاکستان کے گھنص کام کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ros             | والتجافر كالعظ المع                         |
| T29               | ه ۲۰ تفسیم سندک بدکراچی کاپیلا جشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 454             | ۱۹۰۰ دائے پیرکامغر                          |
| ۲۸.               | ١٠٠٠ ل موركاييل ايقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵٦             | عهد التقال المواع                           |
| ď۸۰               | ۱۱۵۰ دا دبینتژی کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -5-             | ١٥٨. مير ثيد كالبنتاع                       |
| ľAľ               | ۱۳۱۸. پشاور کا اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YOL             | ۱۳۹ جھنجھانە كالاتاع                        |
| ۳۸۲               | ١٩٩. كهركااجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -01             | ١٠٠٠ عرفيك كالبخاع مهارفيورين               |
| rar               | ٢٢٠. بإكستان كامِيبِا دُورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ran             | این عرفین کا دومری جماعت                    |
| rwy.              | المهد وصاكد كاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 709             | معر باليكاني كالجزع                         |
| ۲۸۵               | المعردان وتذكا أجأع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وما             | ٢٠٠٠ جنوبي تهديما دوره                      |
| ٢٨٥               | ١٠٠٠ كُلُونُ كَا يَجْرُكُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571             | १कि ४७७६ र ज                                |
| rat               | ١٠٠٠ ريط ولا كادوم والجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> 2.4 L√ | ه به عرب عنماری چاعت                        |
| r×4               | ٢٠٠٥. وإفرار ما المؤركة المراد والمراد | ምነኛ             | جهر تهثور كالجماع                           |
| #5A               | ۲۲۳. پاکستان کا دوسرا داره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ng diet         | يعد پيڏوه کا اجتماع                         |
| rn <sup>a</sup> , | يهين أهدك كاجتاع كالمشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 746             | ٢٠٨. نمرا ونكر وربيب محاجتات                |
| -9.               | ۲۲۸. باکستان کالیمسرا دُوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> 14    | e کاوی کا ایماع                             |
| ٠ė.               | ٢٢٩- أحاك جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | វាទ             | -m- مُرَّاداً با: كَا آخِرِي ابْنَوَا       |
| ma'               | ۳۰ با پاکستان کابچونها دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741             | ۱۲۱: سمارتیورکااجترع<br>پخسمه               |
| <b>P</b> 4-       | rn پاکستان کا پانچال دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | سِمَا تُوال باب                             |
| rat               | مه، پاکشان کا چیشا دوره<br>مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | بإكسّان كے دورے اوراجم                      |
|                   | ٢٣٢. مشرقی پاکستان کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YAF G           | ۱۳۱۶. بإكستان بين تبليغي كأم إداكس كي فوعيد |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |

| ľΓ,     | ۲۵۰. مغامی بافتیون میردیط               | F94         | ميس بإكمشان كاشاقال سغر               |
|---------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| المإيرا | اعامہ بددؤں کے قبائل                    | r49         | ه ۱۰۰۷ پاکستان کا آنشوال سفر          |
|         | ror . بجاذبین کام کرنے کے سلسلیس        |             | أتطقوآل بابب                          |
| m       | ابتممشوره                               | مرکا        | حجّاج ا ورام <i>ل ج</i> از ميشليني كا |
|         | ٢٥٢- ع في زيان ي تعدت ريكين واسك        | أور         | افتتاح ، نوعیت ودفست ار               |
| frr     | عالم اوروا گی کی خرورت کا امراس         | r/- D       | الرَّات وسُسْلَكُعُ                   |
|         | ۱۵۲ مولا تا ابر الحسن هي ندوي كا انتقاب | r/A         | ۶۲۶ وقت کا ایم مسئله                  |
| ***     | اور محبًا ذكاسفر                        | ۲۰٦         | ٣٣٠. نج كامقصيد                       |
| ٢٢٦     | ه ۲۰ اجماع ادرتعارت کا آغاز             | r.v         | ۲۳۸ ایک دسینع پردگرام                 |
| 574     | ۱۲۵۹ ترکول کا اجتماع                    | <b>#1</b> - | ومهر اوقات كي حفاظت                   |
| ተየፈ     | ۲۵۰۔ علما رکے <u>صل</u> قے              | p/H         | ۱۲۶۰ سے بیل جاعب                      |
| ŗτΑ     | ٢٥٨. عَلَمَاْ مِدينِہ سِتِعَلَقَ        | ۲۱۲         | الهاب دومری خاعمت                     |
| K)**    | ٢٥٩. علما دِ مكّد يصار شباط             | FI?         | ۲۴۲ . كراچي اوركمبي كسبتدر كابور) كام |
|         | ٢١٠. إحمال إنتر يح طلقون مين            | r"ir"       | بهبرر جها زيتبليق كام                 |
| m.      | فيبلين كام كالمقادف                     | #:H         | مهب مرزمين مجازير                     |
|         | ومهر مخلّف اجماعات مي مولانام تير       | יוק         | ۲۲۵ مریدمتوره                         |
| KET     | ملیمان ندوی کی تقرمرین                  | 714         | البيار راطونين                        |
| rer     | ٢٩٢. إ د بي صلقول عِن ليني كام كا تعارف | MY          | عبوبر مختلعت كلوق يم ككشت واجتمارة    |
| ger     | ۲۲۳، بُستان کابری کابیتاع               | 714         | يهور الججيئة تأنج وتمرّات             |
| KEE     | ۱۹۶۷ و دی فاطمه کاسفر                   |             | الهجود جديداورؤى الخطيشةمين           |
| rre'    | ١٢٦٥ طالكت كأستح                        | <b>/</b> 14 | محائم كا تعادمت                       |
|         |                                         |             |                                       |

| <b>1</b> /¶•       | ۲۷۸- سوڈال           | ביוץ              | ۱۹۲۰ بدرمرصوعتیه                          |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| far                | مرد وال              |                   | عدور جاز ایستشینی کام کی رفت              |
| 4+7                | مدمر شام             |                   | خطوط كے آئيبنرميں                         |
| f <sup>*</sup> \$^ | المائد أدوق          | <del></del>       | نواڻ باسه<br><i>عرب</i> مالکتبلینی جامعتو |
| <b>6</b> % •       | ٢٨٢_ فكسطيين         | ل كانقل محركت     | عرب ممالكت بميغى جاعتو                    |
| f4r                | سيدم. فبشأك          | . ونتائج ۴۰۰      | اوراس کے اثرات                            |
| المراج             | مهدس حضموت           | بالتعلق اور       | ١٣٩٨ عرب الكول شصيلما أولث                |
| re0                | عدار سكن             | كامقام الهام      | دُسْمِاکے نفسیتہ میں ان                   |
| <b>۴</b> ۲۵        | ٢٨٩. ليبيا           | المراور           | ا<br>199ء - بوردبین طاقتوں کا تم          |
| 464                | ۲۸۲. فيونس           | وخ ۱۹۹۲           | . مغربي تبيزيب كالثرور                    |
| 426                | ٨٨٠ الجزائر          | የተራ               | ۷۷۰ ایک جدوجهد                            |
| <b>5</b> 49        | ٩٨٧. مؤكش            | وجهدا در          | ا٧٤، تبليني بفاعتون کي جد                 |
| إب                 | دِسُوال با           | ****              | فالص دعوتي (نداز                          |
| لم ممالک میں       | افريشيا فأمسلم وغيرت | (*A)*             | ۱۲۷۰ مصر                                  |
| عركت عدي           | تبليغي نقل فه        |                   | ۲۷۰ - ایک بینی سفر                        |
| XX.                | ١٩٠٠ انغانستان       | ما تحدِّ <u>ک</u> | ۱۶۷۳ بها عست تنبآب سیّد                   |
| <b>μ</b> θ÷        | ۲۹۱. ترکی            | 100 E             | مركزتين تبلينى اجتماد                     |
| <b>5'9</b>  "      | ١٩٩٢ الأونيشيا       | ملين ده           | هام جمعيَّة الشَّرعيَّة كمرك              |
| <b>የ</b> ሳኅ        | ٢٩٠- ملايا           |                   | ان ۲۰ بچاھتوں کامسلسل دہ                  |
| <del>የ</del> ዓ አ   | ۱۹۶۰ برما            | F¢7               | تستانكاً وانزاب                           |
| ۵                  | ۱۲۹۵. مسمیلون        | 9 م ۴             | درب عام استقبال                           |

| DAF                 | ۱۳۱۱ مدینه منوّره سے شام تک<br>منتلہ |                   | ۲۹۰ د افزنیدین جاعتوں کی نعش وحرک<br>مگر سال |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                     | تيرمطوال باب                         |                   | گیارتطُّواں ہا ہے ِ                          |
| ۱۹۵                 | حج أورعمي                            | ئىلىغى<br>بالىيغى | يوروپ وامريكه اور حايان يأ                   |
| Ø4)                 | ۱۴۳۰ ووسرانج                         | <b>5</b> !1       | نقل وحركت                                    |
| موم                 | ١٩٦٠ - يهيلاعمره                     | or-               | ١٩٤. برطانية مين كام كى توعيست               |
| APA                 | ۳۱۲. گوسراعمره                       | ٥٢٢               | ووويه اليستشيني اجتاع                        |
| 4-1                 | ٣١٥ ـ آخري ڪ                         | ara               | وومد مانجسٹر كاتىلىنى اجتمارة                |
| 4.0                 | ٣١٦. شهداوتين اجماع                  | ÞſĄ               | ۳۰۰ امریکیه                                  |
| 4-4                 | ه دس مَكِّ مكرِّمركافقام             | غاد               | ۳۰۱ موایان<br>سوا                            |
| 4-4                 | ٨١٠٠ مولازك دواميم قفرتري            |                   | بارهوان باب                                  |
| 11-9                | ۳۱۹ د مریزمنوّره کو دوانگ            | يت أور            | ببيدل جماعتون كانقل وحرك                     |
| <b>7</b> -4         | ۱۳۰۰ بررمن فيام اور خطاب             | 294               | اُن کا نظب م                                 |
| 4 . a               | المهر خعيرمنورهيل                    | ل ء٥٥             | ٣٠٠. اندرون بملك عين پيدل جوعتيا             |
|                     | ٣٢٣. مولانا گڏيومسف صاحب کا          | 940               | ٢٠٢ بيدل جاعتون كالنظام                      |
| 411                 | مربير منتوره مين معمول               |                   | بربور ببيدل فج كيهياعت                       |
| 411                 | مهمه جامتوں کی روانگ                 | ک ۱۲۵             | ه ۱۰۰۰ مخلفت بمائک میں پدیل جاعی             |
| م <sup>ا ال</sup> م | ۲۲۴ء والیی<br>۳۰                     | د ا≟ه             | ١٠٠. عرب بي پيدل جاعتول كاآن                 |
|                     | ِ پِرَقِيْهُ هُوانِ ہابِ             | 944               | ه بعد ملدمكرتر بصديبة متوردتك                |
| عاد                 | پاکستان کا آخری سیفر                 | 941               | ۱۳۸۸ پارمیزمتوره سے کین                      |
| 4!5                 | ١٣٧٥ مغرآ فرت كامقدّر                | ٥٥٥               | ١٩٩ عيران دابني كاسفر                        |
| 4;4                 | ٣٣٠. مشرقی بإكستان میں               | SAF               | ١٠٠٠ ابنجا كا دوسراسفر                       |
|                     |                                      |                   |                                              |

| *6%                             | هامه جنازه بلال پرڪ مين                                                                                                                           | 734                                    | عههر مجوبببت ومقبولميت                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-                             | بههاار تتجميز وتحفيل                                                                                                                              | ИN                                     | ١٣١٨. فغاج سغر                                                                                                                          |
| 427                             | يهير تدفين كامسئل                                                                                                                                 | at g                                   | ۱۳۰۹ برماکی وعوست ا در احتوا :                                                                                                          |
| 245                             | مهمر نمازجتازه                                                                                                                                    | 471                                    | بهور مغربي بإكستان مين                                                                                                                  |
| 10*                             | ٢٢٩ء المايورسي ثغام الذين كمك                                                                                                                     | 477                                    | ٢٠١. رابط وتذكا اجتماع                                                                                                                  |
| 104                             | ۲۵۰ - آخری نما زاور تدفین                                                                                                                         | arr                                    | ٢٠٠٠ ايك دل آويزتارُ                                                                                                                    |
|                                 | انه. مولاناالعام لحن عاسب                                                                                                                         | ur. El                                 | ۲۲۰ عبده داردن ادمیواتیونگان                                                                                                            |
| 46F                             | ة مارست كا اخلان                                                                                                                                  |                                        | ۱۲۴ تې کې افواله مين اجتماع ادر                                                                                                         |
| 44-                             | ٢٥٢. تعزيت كالمؤكماط بيتر                                                                                                                         | 47'                                    | مولانا كماهم تعتسدير                                                                                                                    |
| TTP                             | ١٥٢- مركزول كي نام أيك م مكترب                                                                                                                    | 301                                    | ۲۲۵ - لأبور - كمثيليني مركز مين                                                                                                         |
|                                 | مُثْنَا فَصِيلِ ال                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                         |
|                                 | شوطهوان باسب                                                                                                                                      | arr 🛎                                  | ۲۲۹۔ رائے ونڈ کے آخری ایما ما                                                                                                           |
| زائے                            | موسوان باسب<br>مفانے کما لات اور صوص امتیا                                                                                                        |                                        | ۲۲۹. دانے ونڈ کے آخری انگاما<br>بینگر ج <b>عواں باب</b>                                                                                 |
| زائ<br>رائ                      |                                                                                                                                                   |                                        | \$ <b>&amp;</b>                                                                                                                         |
|                                 | صفاف كمالات أفرصوص امتيا                                                                                                                          |                                        | بينترهوان باب                                                                                                                           |
| 44.                             | صفاف كما لات أفرصوص أمتيا<br>٢٥٠٠ علوّ مرّبت                                                                                                      | 410                                    | بینگرهوان باب<br>علالت ادروفات                                                                                                          |
| 424                             | صفاف کمالات افرصوص امتیا<br>۲۰۰۴ مئةِ مرتبت<br>۲۰۵۰ دين دعن ميرانهک                                                                               | 4ro<br>4re                             | بینگره <b>وا</b> ل باب<br>علالت ادروفات<br>۲۳۰ علالت                                                                                    |
| 44.<br>427<br>427               | صفاف کما لات فرصوص امتیا<br>۲۰۱۸ - علوّم رَبت<br>۲۵۵ - دین دع سیس انهاک<br>۲۵۱ - اضطراب به قراری                                                  | 4re<br>4re<br>4r1                      | بینگرهوال باب<br>علالت ادروفات<br>۲۳۰ علات<br>۲۲۸ علالت کاشت                                                                            |
| 424<br>424<br>426               | صفاف کما لات افزهوسی امتیا<br>۲۰۱۰ مگرِّ مرتبت<br>۲۰۵۱ وی دعرت میں انبطک<br>۲۰۵۱ اضطراب به قراری<br>۲۵۱ ایمان ویشین                               | 4re<br>4re<br>4r1<br>4r6               | بینگرهوال باب<br>علالت ادروفات<br>۲۳۰. علات<br>۲۳۸. علات ک خدت<br>۲۳۹. آخری تعشیری                                                      |
| 44.<br>44.<br>44.<br>44.<br>44. | صفاف کما لات اورصوص امتیا<br>مهم منورت<br>۱۳۵۹ وین دع شیم انهاک<br>۱۳۵۹ اسطواب به قراری<br>۱۳۵۷ ایمان دنشین                                       | 400<br>400<br>401<br>406<br>401        | پینگرهوال باب<br>علالت ادروفات<br>۱۳۲۰ علالت<br>۱۳۲۸ علالت ک خدّت<br>۱۳۲۹ آخری تعشیری<br>۱۳۲۰ زندگی کی آخری دات                         |
| 424<br>424<br>426<br>440<br>440 | صفافی کما لات افزیموسی امتیا<br>مه ۲۰ منو مرتبت<br>۲۵۵ می دع دع دین انهاک<br>۲۵۹ منطراب به قراری<br>۲۵۵ میلی دنتین<br>مه ۲۵ منان توکل و بید نیازی | 400<br>400<br>401<br>400<br>400<br>400 | بینگردهوال باب<br>ملالت ادروفات<br>۱۳۲۰ علالت<br>۱۳۲۸ علالت ک خذت<br>۱۳۲۹ آخری تعشیری<br>۱۳۲۰ زندگی کی آخری دات<br>۱۳۲۰ چندهینط سکون کے |

| 644           | هدمور وشلام کی حیات کا طرفیقہ       | 4.9.          | ١١٠ . جُمُلِكُ أورمبروعَ بميت          |
|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|               | ١٢٨٠. دَات وْتَحْدِيت كَرْبِحَاسِطُ | 446           | مهور عام فظام ألاوقات                  |
| 478           | اعمال وافتاق                        | +94           | هامه تواضع إدرق كشادى                  |
| 415           | اهمار اخذاص ونتمييت                 | 4.4           | بهبعر أتحاد وتكيبتي                    |
|               | rxr . علم نبوی اوراعرال نبری کی     |               | عاس البيزة لدراب بعضَّعَلَنَّ ركين     |
| 471           | قۇت دەناقت                          | 4.2           | والون تنضيلن وارتباط                   |
| ن ۲۳۲         | ۱۳۸۳ معامط بشالسنای یامعا خرشیجا کا | 4-0           | برسار قصنيعت ووعوت كالبخاط             |
| £~r           | بهبهر علم إورطماركي وقعست           | 2.2           | وبهر جهوبيت ومفبوليت                   |
| 274           | ۵۸۶ پونمند نفام کا تبدیل            | <b>4-1</b>    | ٣٤٠ اتباع كنت                          |
| <b>4</b> *2   | بهرس انفراديت يااچتماهيت            | 4.4           | ٢٤١- بيستا بطراقيت                     |
| 489           | ٢٠٨٤ . ابتخ في طاقت كامُصرِت        | 4:1           | ۲۷۲. كيميا الرمعيت                     |
| <b>ሩ</b> ም ነ  | ۸۸۸ د وتوت کا خصوصی کام             | 1             | ۳۶۳ نغرا <u>س</u> ے زندہ کیکن اور داون |
| 41""          | ۲۸۶. ممنت کا صحیح راسته             | 457           | كي كمشتقاميت                           |
| 2 <b>!</b> *r | ١٣٩٠ محنت كافالره                   | 418           | م دس ريان اور طرنوادا<br>ا             |
| 4 67          | ٩١ محنت كى سفح إدراس كرنتانً        |               | ستترهوال بإب                           |
| 4,44          | ١٩٩٠ عرف عن وحركت كافي مثين.        | توست.         | احسّارات خيالات بتحريكِ دَ             |
| 4 MG          | ۹۳۰ فیردوای کام                     | درم الأ       | ٱصول وآ داك بدايات                     |
| 251           | . بههد اسكام كه وست وبازو           | 618           | هديس. اپني تُوارَشُ كا اسْلام          |
| 454           | ۲۹۵. تتحضيدستانيس بتكاكام           | 4) <b>A</b> j | ۱۳۵۳. ( <i>وَ نِينَ كِهِ شِير</i> ط    |
| 421           | ١٩٩٠ اجتمأ عائت ألط بيس             | 491           | عدات اعروني تبدني                      |
| 424           | عهمد جعدؤشغشت اوتعنق كالنثر         | 471           | ١٩٤٨. أمتت كأجامع تعيور                |

| 44 ٣        | ١٩١٧. گششت كا موضورع اور وجوت             | 24)         | ۲۰۰۸ إصول كما بإميشادك                |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 440         | ٤ ٨٠ گشت سكه آداب كا بَيَا نن             | 441         | ٢٩٩- عورتول ميس كام                   |
| 44 <b>P</b> | ١٧١٨ گشت كاحرلية.                         | <b>44</b> 1 | ۲۰۰۰ بېروال ملى د قوت                 |
| 461         | ١٩٩م. اجتماره ميس وعورت                   | <b>ረ</b> ነል | ارم. مولانا كالكام ترين مكتوب         |
| 220         | ۴۳. مطالبه اورشکیل                        | 244         | ۲۰۱۲ کامیایی اورن کا گی کا انحصار     |
| 140         | (۱۲۶ وعمت کا انداز                        | 244         | مهبهمه اليمان بأمشر                   |
| 644         | ۱۹۲۴ - تعسییم                             | 474         | مهمد إيمان بالتباط                    |
| 624         | مهويما رخمنتوون                           |             | ۲۰۵۰ ایمان پیتین کائیجد اور           |
| £6.4        | سومد مفته داری اجماع                      | 747         | اُس کی دعوست                          |
|             | ۱۳۵۵ که م کی کرناکت اور                   |             | ويهور الماز كالمهتث م أور             |
| 260         | أسكاعسيناج                                | ٤٩٤         | امن کی دعوت                           |
| 224         | ببهمهر المسول اورسموست                    | 410         | عابين علم وفحكر                       |
| ZAs         | عابهر نقشون کے بجاسط مجاہرہ               | 276         | عاير أكرافي لم                        |
|             | ۱۹۶۸ کا بج کے طاب و میں                   | 6-4         | ۵٪ محسن نمیت                          |
| 481         | دعوتي كام                                 | 249         | ١٣٠ المليك راميّة كانحنث اوردكا       |
|             | ومعر مستورات فيق                          | 221         | ۳۱۱. مبحدة ل مين كرنے كے كام          |
| 44.         | كام كى فرعيت                              | 241         | ۲۱۲ مقائ گشت دراجهٔ کاع               |
| 4.8F        | اجهد آخری باست                            | car         | مهام. برنسین که شدروز دیناعت          |
| Ú:          | ١٣٣٠ مراه شدامين تنكفهٔ والي مبرني جماعته |             | عاص حِلَّ الدِّين عِيضًا لَكَا بَارِد |
| 446         | الوه فح بهينام وج أيانت                   | er r        | اک کی دعوت دیرندا                     |
| \$ X7"      | مهمة فورو <b>لا</b> إعمال                 |             | های. گشت ادر آلق کی ایمینت            |

| 49. | ١٧٧٠ مَبَّارِناگزديضرورتين     | 140 | ۲۳م. وگووتمن                |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 491 | ٣٠٠. بيَّار إثبي إن سه لكا علت | 440 | ۱۳۲۰ تمنوں سےحاظت کا طرلیّہ |
|     | الشأرهوال باب                  | ۷۸۵ | عهم رخات الى                |
| 447 | وبهبر ومعتباء                  | 644 | ١٣٧٨ اصل كأم حرف جأًر       |







# مقترمكم

### (ازمولاناستدابو<del>ليئ</del>ين على ندى)

ہم وگول کا نگاہ میں ان کی جوقد ومنز است ہجائی کوئم کیا جا نوجہ ہندہ سندہ سندہ کی جا نوجہ ہم کے جو ندہ میں میں جا نوجہ ہم کے جو شدہ نہیں کا کہ میں کا بیان کے دو کو دو کھیلہ ہے، اوراس کی سیاحت کی ہے، افغانستان اور کی میں میں کو گول کے حالات دہاں کے میں ترکی کی ذبانی شنے، اس سے بوراس تیجہ رہنجنیا ہواکہ کوئی کے بوراس تیجہ رہنجنیا ہواکہ کوئی ایس بارزگ ہوجادہ مشربیت اور ا

آبنی قدر الیث ال ما مردم می

دانیم شاچر دانید؛ الحال مرم

مرند برا محفی نیست که خود

مولدو منشا فقیراست و بلاد

عرب را نیز دین ایم دسیمون

احجال مردم دلایت از تقات

آنجاشنیده ایم. و تقیق کرن

رعز بزیس که برجادهٔ شربیت

و طربیت و اتباع کمآب سنت

بهبین ایستوار و تیم باشد در

ارشاد طالبان شلف تیلم نوش

قوی دارد، دری جزو زمان مثل ایشاں در بلاد مذکور یافته نمی شود گر درگذشتگان بککه در هرجزو زمال د جو د این چنین عزیزان کمتر بوده است ، چرجانی ٔ این زمان کریژفتند و فسا داست ا

ذِمْهِ داری سے کما جائے ،اس کومبال فریا خوش عقیدگی برمحول کیاجا آسے . ما تیم سطور کواپنی بے بضاعتی اورتهی دامنی کا فیراا حمّاس ہے ،کین یہ ایک تقديري إنت اع كراس كوممالك إسال ميدكى مياحت ادرعا لم اسلاف مد واقفيت کے ایسے ذرائع اور مواقع میسترآئے ہو( ہلا کمتی قلیص وتحفیرے) اس سے ہم وطنوں ا ورمم عمرول بن سے بہت کم اشخاص کومیشرآئے ہوں تھے ، وُمُرِے اس قبلام ادر بالخصوص ممانك عربتيسك دنيي علمي اورزوحاني حلقول كوبهت قربيدس ديجض ا وربرتنے کا اتفاق ہوا ۔ دور صاعر کی شکل سے کوئی تربک اور کوئی عظیم شخصیت ہوگیجن سے علنے اور سعادت عال کرنے کی سعادت جالی نہوڈ ہو ۔ اس وسیع واقفیت کی بنادیر (بحوکسی کا ذاتی کمال اورسرمای نخرنهیں) پیکھنے کی جوات کیجاتی بيه كدايكان بالغيب كي دعوت ، وعوت سح مشغف اورا نهماك أور آيتركي وسعت في قىتەمى<u>س بىرى ئالارە ئەزى</u>س دەرمى**ي مولا نامخىز يوسىت صاحت** كاكوئى ہمئے اور مقابل نہیں دیکھا۔ یوں ان کی نا درہ روز گارتخصیت میں بہت سے ایسے کو<del>لا</del> يائے جائے تھے جن بڑں گان کایا پربست فہند تھا۔ ان کی ایمانی قوت ، ان کا اعتمار و توقل ، ان کیجرّت وتُجرأت ، ان ک خاز اوردٌعاد ، سحابیُکراً کی زندگی سے اُن کی گرُدُ واقفيت ادراك كے حالات كااستحضار، اتباع سُنَت كااہتمام فهم قرآن اور واقعار البياة شيخليم نتائج كا آتمان، دعوت وتصنيعت كيم تضادمشاخل كوجمع كرنے كي توت ، اوراً خرمی ان کی غیر عمولی مجوبریتا در قبولیت. بیست ان کی زندگی سے وہ بهملو (ور نمایاں صفات بہر اجن کے متعلق بہت کچھ لکھا جا سک ہے ، اور حس کے لفظ لفظ کی تصد*یق وہ سب لوگ کریں گئے جن کو*ان کی خدمت میں کچھ دن بہنے کی متعاد<sup>ت</sup> یاسی سفر میں رہ فقت کا منزون حامیل ہواہیے ۔ اور ان کی تعدد او ہزاروں کی ہیے ۔ لیکن دجقيقت بيست اوران كے ماسوا! وربدت سے پہلوان كى سُوائے اوربيرت كالمُوع

میں، اور آن میں سے عض کالات وامتیازات وہ بیں جن میں ان کے میم وسٹریک میل سکتے ہیں، اولیعض میں ان میں ان میں ان سے قائن بھی ہوسکتی ہیں، الدین والم من ان کے جن امتیازات کا بعال انتخاب کیا ہے آن میں المینے محدود واقفیت وعلم میں) اُن کا کوئی میں وشرکی اور اُن کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔ والعب سے داران کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔ والعب سے داران کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔ والعب سے داران کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔ والعب سے داران کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔ والعب سے داران کا کوئی مقرمتنا بل نظامتیں آیا۔

جان تک پیلیعنوان کا تعلق ہے ، ہم نے قیبی مطالق ، انٹہ کے وعدوں ، احد انبيا عليهم التلام كي دى بوئي اطلاعات برايمان لان ادراك كما عمّا دونفتين برايني زندگی کشتی توجهو و شیخ که ایسی واشگات طاقت در اور ب لاگ دعوت کسی دومری مَكِيرَمْهِين رَجِي حِسِ رقت وه الشرقواني كي ذات وصفات ، أس كي قدرت كُن فيهكون اس کے بلا مٹرکت ِغیرے قج ہے نظام عائم کوچلانے ،امباب کی پہنیقینی ،خواصِ اشیاد ا درانسّانی تجربات کی مے اعتباری محسّومات دمشا برات کی تحفیرونفی ، ایمکام الٰہی ادرنظام تشریعی کے رکامنے نظام کوئی کی میرا مدازی دُنغلوبیت ،ا پہانی صفاحت و إخلاق اورا فاعت دعبوديت كرماحة ومَائل وْدْخَائْرَى حِصْيَفْتَى مِعَالِين نُوْتَ اورابل إيمان ودعوت كالرباب اقتدار ،ابل حكومت اور تمرما به وارول كم مقابل ثير فتح وغلبہ ٔ مدا کے وحدوں کی ابدی صداقت اور شنہ اللہ کی ہم گیری کا بیضہوں ایل <sup>--</sup> بِيُرى أيماني قوّت أدراسية والهاند الدازبيان مِن بيأن فرمائے تو مُنف والے اتنی در پکے نے اس حواس وما دہ برستی کی وُنیا مینت عل جوکرا یمان بالغیب کی دنیا میں مین جاتے، ادر امباج مبيات كاملسادا ودمقدمات ونبائج كاربط وتعلق اتنابيه كاد وبيصنيقت نفل آخے لگنا مغاکر ہم جیسے مدرسی توکوں کو بعض او قات اس کی فکریجیا ہوجاتی متی کہ کہیں یہ دعوت مُسننے والوں میں ترکب (سباب اورتجزّہ ورمبانیت کا ربحان زیریداکر ہے لمکین اس دور ما دمیت میں جمال اباب سف" ارباب کشکل افتیار کر لیہ اور ایک مالُم كا عالمَ ابني تسمت كومادًى إسياب، ا ورابي ذا أنْ كوشِّقْ وقابليت كے مستامت

والستركرچكاسيد اوركسى دينى وعوت وتخريك كووه كلندرصفت افراد نين مل ليب بيس جن كاعشق " آتش غرود" بيرسي خطركود كرعقل كو" محوثما تشاسته لب بام " كرشے ، المك اس مقور مصايرا را ورقرباني كي منس معي اياب مركمي هي سي من كمايندهن كي بغير كى تخرىك كارى دُوقدم بى مىميىنى چلىكتى ـ مادى ترقى اورمادى اقدارى البيت و تقدیس کی سلسل ادر رُجِوش تبلین و تلقین سے خوداس اُ تست کومتاً مُرّ کرایا ہے جس کی تاری طاقت اورس کی فتح کاراز ایان بالغیب کی قت، رضائے الٰی کی طلب اور جنت کے شرق بین ضم تھا بسلمان نے درائع معاش کوا بنا درّاق مجولیاہے ما دّبیت ک اس وائے عام کے دورمیں مولانا تخربیسعت صاحبی کی ایمان بالغیب کی اس دعوت سيعض او قات سينكر ول سامعين كيدرل ايمان كي جذب معمور اور قرباني ک لذت سے مخور موجاتے تھے ، اور دہ اس کے اٹڑسے ایٹار وقربانی کے السے تو فریش کرنے ملکے تھے جن کوعفل وولائل مکمت مصلحت اورعلم وخطابت کی کسپی بڑی سے بڑی طاقت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا،اورین کی بنیا دیریے گریک ڈنیا کے دُور وراد گوشوں میں بہنے گئ - ہزاروں آومیوں نے جن میں مرطبقہ کے لوگ یتھے ، جملینوں كيك تكرواد يهووكر دوسرت بتاعظول كاسفركيا، اوردعوت وتبليغ كراستدين ك بڑی شقتیں برواشت کیں ،امہوں نے بڑی دریاد لی اورعائی تم تی کے ترابھ ا پہنا وقست ادراینامال راهِ خدایس خرچ کیا ،اگرضاکومنظورمِوتا اورمولاناکی زندگی وفاکرتی تو وه ایمان بالغیب کی اس طاقت سے (بواس دور میش کل کیسی اور جاعت کو میتر آئ ہوگی) معاشرہ کی اصلات وانقلاب اور ڈیٹاکے حالات بیں تبدیلی کا اور زیادہ وسیّع وعميق كام لييته ،اورا فرادكي يتوتب إيماني اجهّا عي زندگي ريهبي انزانداز بهوتي . ان كي ان مجالِس بین مهی محمدت شیخ عبدالقا در حیلانی میک مجالس وعظی بھلک فظر آنے لگتی تھی جن کی (غیرُ الله کی نفی سے لبرم: ) تقریروں نے ہزاروں دوں اور دماعوں پر

ئیری چرف نگائی جس دقت آدمی ان سکے ان مواعظ کوج فتون النیس اور دوسرے مجموعوں بین کفوظ ہیں ، بڑھتا ہے تومعلوم ہو تاہے کہ ایک خص پوری بے باکی اور قوت کے مَا اَقَدَّرَ دَچلار ہاہے اور اس فی ضرب سے ما دیمت کے ہزاروں بُت باش ہاش ہوئے ہیں ۔

اس بی کون شرنین که م جیسے لوگ جن کا دماخ اسباب وستبات کے باہی تعلق سے کہی آزاد نہیں ہونے با اور جو اق می جو جد کو بھی دین و مزدیت ہیں ایک مقام نے بیتے ہیں ،
اور انسان کو اپنی سی کا مکلف و ما مور سجھتے ہیں ، اور جو اس عالم اسباب میں سلمانوں کی لیست بہتی اور ہے می کو ان کے زوال کا ایک سرکے قرار نہتے ہیں ۔ وہ بھی حولا ناکے اس طرز کی کا میابی کے ساتھ نقل بنیس آ بار سکے اور اُن کے ذہمن سنے میں ان مجانب وعظ میں ہی کا میابی کے ساتھ ہوں ان مجانب وعظ میں ہی خور اُن کے فرمن ان مجانب کہ اس وعو بنا با فی کا میابی کی اس وعو بنا با فی حدر حاصر کے فرمن ان محتم میں اور معتمد ل" وعومی (جن کی عدر حاصر کے حقائی پرنظر ہے ) قاصر میں ، اور معاون از از دی ہواکہ حقائی پرنظر ہے ) قاصر میں ، اور معاون از از دی ہواکہ

### لأفوتكيم سريجيب ، ايك كليم ستربكعت

ان کا دوسرا استیاز این دعوت کے شاخد ان کا ایشا شخف و انهاک تھا جس کی مثال دھرف بیکہ دینی دعوتوں اور توکیکوں کے میدان میں نظر نہیں آئی بلکہ جسال تک مثال دھرف بیکہ دینی دعوتوں اور توکیکوں کے میدان میں نظر نہیں آئی بلکہ جسال میں بھی وہ استفراق ، خود فرامونی ، والهیت اور جذب کی کیفیت نظر نہیں آئی ، ان کا اس کے میدان نما بال اور انتا جیرت آگیر تھا کہ جب تک شخص کو کچھ عصے ان کی ضدمت بیس دہنے ادر کسی سفریس ، ان کی معیت کا موقع ند ملا جو دہ بہتر سے بہتر تصویر کی اور واقعہ شخولیت و انتاری سے بعد بھی اس کا سیح اندازہ نہیں کرسک چند دن دھ کرآ دی ان کی مشغولیت و انتہاک اور آئی کی مشغولیت و انتہاک بادر آئی کی مشغولیت و انتہاک بادر آئی کی کرم وت روجا آتھا، اور آئی کی کی مشغولیت و انتہاک بادر آئی کی کی کے مشغولیت و انتہاک بادر آئی کی کرم وت روجا آتھا، اور آئی کی کی کے مشغولیت

آ مَا تَهَاكُواتَى قومت وتأذَّى كمال مع آئي ها وراس كاستريشم كياب ؟ عام حالات میں عمنی " اورخاص حالات میں تائیدائی اورنُصرت فیسی کے بوااس کی توجیزیس برکتی معمولی بات بیرے کروہ فج کی تماز کے بعد مثال کے بارہ ہیںنے اور ہیسے کے بین ون نقرید فرماتے، يتقرمه دُصا في نين گھينے سے كم زموتى اس بي مؤتم كى تحتى . دعوب كي كرى بعدت ک خرابی جمیع کی کمی و نسیادتی قبط فا از اندازند ہوتی ۔ بیرمجا برہ دمیشان المبارک میں بست بڑھ جا آ جیکہ فج کے بعد لوگوں کے سونے کا عام مول سے ، دمضان میں ان کی رات شبّ میداری اور دعوت کے کام میں صرف ہوتی ۔ اس کے باوجود وہ فیجر کی نماز کے بعد نوری قوت آذگی اور نشاط کے نافذ نقر بر فرانے ، اور اس قوّت کے نابغ آخریس دعوت دیتے۔ عام دنوں میں چلنے سے دُوران اور چائے سے بی ریچ گفتگو اور لقرم کا سلسار شرع موحاً آ عام طوريروه جاعتول كورضت كرف كاوقت جوتا، و إن تشريف ال مؤكر كيراسى طرح تقرمر فرماستے اور بدایات شینے کەمعلوم ہو آکہ ابھی تک خامرشی کی ٹمرنگی ہوئی تق امردہ اک ٹوٹی ہے کھواسی جذب اور طاقت کے ساتھ دُعاء کرنے کے علیم سو اکر اس مع پہلے و ماہ کا م ب نہ اس کے بعد کریں گئے۔ سب کچھاس و عادیں ، نگ لیزاہے۔ اورسيُ کچه ای دُعاري کر ديناہے - اس کے بير بھی مختلف تقريموں سے گفننگو اورخطاب كرسف كاسلسله جارى دمتها بهركجه ديتيسنيف وثالبعث كأكام كرسق بعركك نسف كا وقت بوحاياً وظهرك بعد كيركو فأسبق يراعلت بانقسنيف وتاليف كأكام کرتے . <u>ملنے ش</u>لنے اور ڈاک دیکھنے کامبی سلسلہ جاری رمتباً بمہی بعد عشراور بعک ر مخرب بھی کوئی تقریر موجاتی ، اوراس میں بھی تازگی اور جوش کا دہی عالم ہوتا عشاد کے بعد (جو اکٹریٹری تاخیرسے موتی) سیرت کی کوئی کتاب یا صحافیکرائم سے حالات کا کونی مجموعه متنانے کامعمول تھا . کتنا ہی تنصکے اور میگے بوٹ میں اور کسی خستہ إورشكسته حالت مبوء اسم معمولي ميسحني الامتكان فرق زجوتا ومدرات يحتك بيعلسله

جاری رہتا ، سُفنے والے کومشوس ہوتا کہ استخص نے دن ہم آرام کیاہے ۔ ہم جیسے پست ہم تنوں کے لئے فظام الدین کا دوروز کا قیام ہمی شخت آن مائٹن اور مجاہرہ تھا ، میرا خود حال یہ تھا کہ اکر الدین کا دوروز کا قیام ہمی شخت آن مائٹن اور مجاہرہ تھا ، میرا خود حال یہ تھا کہ اکر الدین دل سے خطاب کرکے کہا "برے ہمت امولان کے لئے سادی کا معاملہ ہے "لیکن ہما نہ مجواور ہمولت درگ کا معاملہ ہے ، تیرے لئے صوب کی کمزوری اور مولانا کی عالی خابی کا سماد الے کرکوئ گوست میں جائے ہوئے کا سماد الے کرکوئ گوست کی میان میں میں اور مولانا کی عالی خابی کا سماد الے کرکوئ گوست کی میں میں دربان کا میں کہ اور مولانا کی مائی خابی کرتا توخود زبان کا ل

ہوگاکیی دیوارے ساپرکے تلے میٹر کیاکام محبست سے اُس آرام طلک کو

سفرهي قريانهاك اوراستفراق بهت بزده جانا، پيرنقريون كى تعداد، ان كى مقداد اوران كے اوقات كى كوئى تحديد بنيں بقى يعض دوستوں نے اندازه لگايا ہے كه افريمي مجوى طور برآ ملا آخر يمي مجوى طور برآ ملا آخل گئين است بيسے كه برب بورى تقريمي مين بين بين بي جي جرت الگيز بات يہ كه بربودكى تقريمي نئے شفنا والون كو بداندازه موتاكه بدينة والااى وقت لولئ كه مؤام واسب اوراس سے پيلے اس كوار پنے خيالات دجة بات كے اظهاد كاموقع نهيں ملامقا اب اسى موقع بر ابناول كھوئى كركھ دينا بيا بتاہے . يبي بروقت كى دُعار كى كي فيدت بوق بر بوناول كھوئى كركھ دينا بيا بتاہے . يبي بروقت كى دُعار كى كي فيدت بوق بر بوناول كھوئى كركھ دينا بيا بتاہے . يبي بروقت كى دُعار بائتقا ترسنا ہے كہ وہاں برجوین وخروش اور بہ جذبہ وا نهاك لين نقطة عروج كو بسين بحث من مربوب برجون من مربوب برجون من مربوب برجون اور دن جڑھ بيات كے افار بن گذبہ برخص ابر جاند فى دكھى بوجاتى اور دن جڑھ بوق وہ دھو ب برجون بول كى كوئى ديكھ باد ہے كر بھو يال كے ايك اجتماع بين مولانا

<sup>۔</sup> انداز حرت تقریر ول کاہے ، مجلسی گفتگوؤں کے اوقات اس کے طاف ڈی مو

نے عرب کے بخد بوری توست اور اپنی تقریب عام بیانے کے مُطابی بین بسیط تقریر کے ، تقریب کے بخد کی اس تقریب کے ، تقریب کے بعد آرام فرمائیں گئے ، کہ خدا جانے کہ نکاح کی تقریب سے پاکس اور تقریب سے پھر کھے بعد آرام فرمائیں گئے ، کہ خدا جانے کہ نکاح کی تقریب سے پاکس اور تقریب سے پھر کھے بوان مثر ہے بار کی ، طبیعت مثل کوئی کہ جن منظیمی اس کا سلسلہ جتم ہوجائے گا بنیاں کھوڑی دیر کے بعد مسلوم ہو آگے ہوئے کہ دن بھر خاموش میں بازگی اور جوش آگیا ، بھراس می تقریب فرمائی کہ معلوم ہو آ افتا کہ دن بھر خاموش میں ہیں اور خبیعت ، جوش برجی ۔

ان کی تیسری امتیازی خصوصیت جس میں ان کی تظیم منی سیک ہے ، اُن کی تقریروں اور معیت کا دہ ایر ہے میں معین وحاخری پریٹ ا، خاص طور پر اُن کی طبیعتوں میں طبیعتوں برحن کا دل و دمائ دوسرے ، اُن سے سے آزا و ، اور اُن کی طبیعتوں میں

تسليم وانقياد كاما ذه غالب موتاران كأكيميا انتصحبت ادران كي انقلاب أمكيز تفزيرون بنداتني زندكيون بين تبديليان يكداكين اوراتين دلون اورد ماغول كو مَدَاً زَّ نَدادُحِن كاشَارَكِرَامُكُن بَهِيل. انصحبتوں اورتقربروں كے انزات إستنے گهرے ت<u>ص</u>ے کصورت ہمیرت : زندگی ،معامثرت اوربہال ک**ک کرموجے اورب**یلے كا طالبته مين بدل جاماً سينكرا وب آدمي بمن جواكن كي زبان بولفنے لگيراوراُك كي زبان ہے بیچند میں المفاظ اور میلنے ان کو حفظ ہو گئے رکتنے انتخاص میں کرحن کی دعاؤں میں كُ كَدُمُا ذُل كَارِنَكِ آكِيا. كَنْ اعلى تَعْلَىم إِفْدَا ورامير إرْ زَيْرِكَى مِكِينَ واليه لوك م جنگئ : گئ اورْ معاسَرْت سرتا يا مغر في اور رئيبً رخفي . او روه ايک ايک دروليش صفت مبلغ اورا يك فقة منش اورجفاكن مجا برنظرآسته يداورجن كي گرا فقرر تخوا بول اوم آ به زین کا برًا است. آن و دخوت ، رفقا، کی ایداد و انانت اور مجاعت کی لُفیرت بُرُنجُ ی کا سید. اوران میران کے گھروائوں کا اوران کا بینا وی حقدسے جوا کی معتوسط المامی ینا یک اوسط در ہے کے تا جرکا ہے کتنی بڑی آفد دائن رفقاد اور نیاز مندوں کی سے جن کی زندگی جمن کا وُوقی عبا دست جن کاجذ برخ دست اورجن کی فمنیست وا تابعت، او بمناك بلفسى اورنوانيع ومكيفكر لمينه وجودت مثمم آسفانكتي سيحقيقي علم توعلام نينيوب كوسيه بسبكن الزبك اخلاص واخلاق كود كبيسكران كي ديني ترقى ادرلبندي كالغرازة مجومًا ہے، بوزندہ ن (مٰدا اُن کی زند کی میں برکت ہے ) ان کے تعلّق کھے کہنا خلاف محتیاط ے فائن الہی لایومن علیہ الفتنے میکن واسے واہ ں پس سے تعدّداصی -کے نام لئے جاسکتے ہیں ،جو ہماہے دیجھتے دیجھتے کہیں سے کہیں کھنے گئے : اور اُن کے ہالات لیتے رفیع ہوگئے جن کا اندازہ کرناشیل ہے ۔ ان میں سے میں حرف اسپے

سنه - پاحشهنده بدادشرمی سعودگری الفاظ میر . فرمایاکر گونهاست چلے جانے وہ اول کی اقت را کو و اس سے کہ بوزیر درے کس کے باجے ایس القبار سے العملیان کنیس .

#### جملے دا دگرگوں کرا بیٹ مُرٹے فودا گلب

مؤلانا کی دعون اور تخصیت بنی پورے شباب اورع ون پرتنی ، اُن کی ہمت کا طائر بند دم واز کری بان ہے بندرشاخ پریمی آشیار بنانے کیلئے تیار دعوا کوئی دورے دورجگ اُن کو دور ، اور کوئی مشیل شیکل کام اُن کوشیکل بنیں معلوم ہوتا تھا۔ اُنہوں نے اپنی تیزرف آری ، بلک برق وفتاری اور اپنی طبیعت کی برجینی اور بے تابی ہے برسول کاکام مہینوں میں اور میدینوں کا کام مہینوں میں اور میدینوں کا کام مہینوں میں ہوتا تھا۔ اُنہوں کے اور وفول میں کرلیا ، لینے والدِ ناموار کے بہ کہ کاکام مہینوں میں ہاعوں کے جلنے کا افتتاح کیا اور ماری دُنیا کو گھرآئی بنالیا، کے کام سند اُنھا یا اور اس میں ایک بنی رُوج بیٹونک دی ، اور دیکھتے دیکھتے گان کی تعدلا اور اُن کی کیفیات میں وارت کے میدود بیمیانے اور اُن کی کیفیات بین میں دور بیمیانے ویوں کے دور بیمیانے ورجون کا دور بیمیانے کی مدود بیمیانے میں دور بیمیانے دوجون کا دور بیمیانے کا دور بیمیانے کی مدود بیمیانے دوجون کی کی دور بیمیانے کی مدید دور بیمیانے کا دور اُن کی کیفیات بین کی کیفیات کی مدید دور بیمیانے کا دور اُن کی کیفیات کیکھیا کی کیفیات کیکھیا کی کیفیات کی کیفیات کیکھیا کی کیفیات کیکھیا کیکھیا کی کیفیات کی کیفیات کیکھیا کی کیکھیا کی کیکھیا کیکھیا کی کیکھیا کی کیکھیا کی کیکھیا کیکھیا کی کیکھیا کیکھیا کیکھیا کی کیکھیا کی کیکھیا کیکھیا کی کیکھیا کیکھیا کی کیکھیا کیکھی کیکھیا کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کیکھیل کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کیکھی کی

سے محل کر اتنے منظم اور وہیں بن کئے کہ بڑی بڑی سیاسی کا نفرنسیں اور بھی بنک بھلے دہمن کی کرت میں ہوں کے مطلعے دہمن کی کرت میں ہوں کا کہ مولاناکے لئے نفام الذین کا قیام کم ہوگیا۔ تبلینی تقریروں پی غرمسلموں سے مطاب، حالات ماخرہ پر تبصرہ ، موجودہ ما ڈی زندگی پر تنفیدا ورفسا دسے مرحیتے کی نشائم ہی کے باب کا افتتاح کیا۔ اوران بی ایسی کی شرک برای کو رک کے میں کا فقتاح کیا۔ اوران بی ایسی کی شرک کے مربی طویل عمر جائے مقدادیں غیر سلم شرک ہوئے ، اورمن کر تروی کے دیست کا مربی طویل عمر جائے مقدادیں غیر سلم شرک ہوئے ہوئے ، اورمن کر تروی اور دعوت کے مرف بین سال کے اندر انجام شیئے ، اوری سے کم عمراور اپنی ذمتہ واری اور دعوت کے مرف بین سال کے اندر انجام شیئے ، اوری سرک منزلیں طرک کے اپنے خالق سے جا ہے۔

کام تھے میشن میں بہت ، پر م<del>ب</del>ر ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے

اُمّت پر جوقعط الرّعبال كا دُورطارى ہے اس بين اِس كى كيا اُميدہے كەجلد ان كى تخصيت اور تأثير كاكوئى واعى (لى اللّه ريكيرا ہوگا .

> مردودفست، باز؟ید که ثابر نسیمے ازمجاز آیر که ثاید؟

مؤلانا کی وفات کا واقعہ لاہور میں اجانک اس طرح پیش آیا کہ لوگ جگرت کہ اور دل بچڑ کررہ گئے۔ بہت سے نیاز مندوں اور تعلق رکھنے والوں کو نیٹین ہی نہ آیا ہو گئی در دل بچڑ کررہ گئے۔ بہت سے نیاز مندوں اور تعلق اور متواز طریقہ سے اس کی مشاقت میں شید ہاجب تک قطعی اور متواز طریقہ سے اس کی فقد بن محترم مولانا محترم منظور نعمانی کو جو اس حادیثہ کے وقت مکر منظور نعمانی کو جو اس حادیثہ کے وقت مکر منظر ہیں تھے اس کی صحت میں بڑا شہر تھا تہلینی جا عت کے لیمض ممتائے کا کن وقت مگر مقائے کا کن جنال وقت کر داراس وقت و بال موجود تھے سیمی اس عالم جمیص و بیص میں تھے لیکن جنال وقت گزرتا گیا اس خبر کی تصدیق ہی ہوتی ہی ہوتی گئی اور بالا آخر اس پریقین کرنا پڑا۔

اس عصد بمی بعض ابل قیلم نے بسطور خود موائے کی ترتیب کا کام بھی بنرائ کردیا
اور معفی ملقول میں اس کا اعلان بھی برگیا بہ صربت نے کی طرف سے اس تعمیلی تا ٹیرا در آسیس محافظ بیرا بیسی بوان محضرات کامزان و مذاتی ہے اس تحرکی کی تا ٹیرا در آسیس خوامش کا افضاد تھی ہوا ، مجھ جیسے بے بصاعت و تھی دست آ دمی کے لئے جس کے باس انٹرے مقبول بندول کی تایخ و سوائے سے برٹر حکر مغفرت کا کوئی سامان اور عمل کی کوئی دستا دور کی مامان اور عمل کے کوئی دستا دور کی مامان اور عمل کے دوبر می وضوار بال تھیں جن کی وجہ سے میں اس کام کی جرائت کنیں کرسکتا تھا۔
کے کوئی دستا دور نہیں کہ سامال سے بطور خود کھتے پڑھ نے سے تقریباً معذور ہم جیکا ہوئی مجھ ابنا سامار بھی تھا کہ مامال سے بطور خود کھتے پڑھ نے سے تقریباً معذور ہم جیکا ہوئی مجھ ابنا سامار بھی تعمیل کام دوسر سے جزیزوں کی مدد سے انجام دینا پڑتا ہے ، السی محمیل طرف کی ترتیب خصوصاً ایک ایسی محموصاً ایک ایسی محموصاً ایک ایسی محموصاً ایک ایسی تعمیل موسوع پر برجستہ کچو کھوانا تو ممکن ہے ، لیکن سوائے کی ترتیب خصوصاً ایک ایسی تعربی ایسی محمول ہو ، اور ای کے مسامی موسوع کی ترقیب بھرگیر عمداً فری اور انقلاب سوائے کی ترتیب خصوصاً ایک ایسی تعربی ہو ایسی ہم گیر عمداً فری اور انقلاب انگر نہوا در ایک ایسی تحربی ہوائے دسیع رقید پر محمداً فری اور انقلاب ان تعربی ہوائے دسیع رقید پر محمداً فری اور انقلاب انگر نہوا در ایک ایسی تحربی ہوائے دسیع رقید پر محمداً ہو در ایک کے مسامی کھوائے در اور ایک ایسی تحربی ہوائے دسیع رقید پر محمداً میں اور انگل کے مسامی کے مسامی کے مسامی کھوائے میں ان کو مسامی کے مسامی کی کھوائے کی مسامی کو در ان کے کہ دور ان کے کہ بھوائے کی کوئی کے مسامی کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے مسامی کے کہ کوئی کی کھوائی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی

اس کومنظری م پر لانے کیلئے تحریری مرباید، یا دواشتوں اور تاریخی دمتا ویزوں کی غیرمعولی کمی ہوں ہی الیشخص کا کام نہیں ہونو دیٹھ ککھٹنے کے اور تعلق و تحریر متعق تحریر دوں ، خطوط کے انبار ہیں سے اپنے کام کی باہیں نیکال سکے ۔ یہ کام تو چیونٹی کے موریت شکر کے دانے ٹی کر قذر کا انبار لکھ نے کے مراد وف سبے ۔ اسی بنار پر تضرت مولانا میں محقوظ موتب کرنے کا خیال بیکیدا ہوا اور معاجزادہ محترم مولانا میں مندوۃ انعلماء کی سوائے مرتب کرنے کا خیال بیکیدا ہوا اور معاجزادہ محترم مولانا میں مندائے میں ایسے قلم سے مرتب کروں ۔ خود میرے سے خواہش کا اظہار ہوا کہ یہ سوائے میس بی ایسے قلم سے مرتب کروں ۔ خود میرے سے خواہش کا اظہار ہوا کہ یہ سوائے میس بی ایسے قلم سے مرتب کروں ۔ خود میرے سے خواہش کا اظہار ہوا کہ یہ سوائے میس میں دیا ہے تا ہے

میرے نے دوسری و شواری ہے تھی کرمئیں مولاناکی دفاقت اور اِس کام میں اعانت کا وہ فرض انجام مذہب سی جہ توقع کرتے تھے اور ص کے وہ بجاطور پر مستحق تقے ۔ ان کے بہال عملی جہ وجہد ، کمیسوئی وقر بانی اور دعوت وعز نمیت کاجلتنا فلیر تھا اُت ہی یہ ناکارہ اس میدان میں ہی جیے اور اس ذخیرہ کے لحاظ سے بید ما یہ وہی دست ہے ۔ ان کے بہاں جن مشاخل وامراص کی تفی تھی آتنا ہی ہے ستہ حال ان بین گرفت ارادران ہے دیوں کا شکار تھا ، ان کے بہاں جست الفین اور عزم کے کا فائد اور عزم کے کا فائد اور عزم کے کہا تھا۔ ان بین گرفت ارادران ہے دیوں کا شکار تھا ، ان کے بہاں جستنالیقین اور عزم کے کہا تھا۔ "چشم بندو کومیش بند ولیب ببند"

ک دعوت وسقین بخی اشنابی مید فربیب خور دهٔ فکر ونظران سے کام لینے اوران کو کھنا سکھنے کاعادی بخیا، ان کے پران جتنی محصوسات وشتہودات، ما دیات وموجودات کا انکارد تردید بخی اسی بی اس کم بهت کے لئے ان کے طلیم سے آزاد ہونا اوران کے قیدوسے بابہ توکلنا دشواد معلم میں تا تھا ، کو ناہی دکم بہتی اورضعت وافسروگی کا یہ احسّاس ایک صاحب عزیمت کی زندگی و دعوت پرقلم اُشانے سے بار بار روک تا تھا دلیکن اسی کے ساتھ یہ احسّاس بھی ول میں جگیاں لیتا تھا کا اگریکام نجیدگی اور ذمتر داری کے ساتھ نہ ہواا در اس کو اس احتیاط کے ساتھ اُخام زویا گیاجس کا دہ فتا جی سے تو بھر فیرومتر دارا منظر لیقیم پر بوگا اور وہ ہم مرب کے لئے مضرمندگی اُؤ کے وفت کا باعث بوگا ۔ دومری طرف حضرت کی طبیعت پر اس کا کھیلا جو ااساء اُس کی کمیل کا تھا ، اور یہ موان تھا کہ جو ناتھا کہ حضرت کی طبیعت پر اس کامشد در نقا ضاہے ۔

بالآخراس کا پیمل سجھ میں آپاکٹی طرح مولانا سید گھڑعی صاحب ہونگیری کی ترتیب کا کام میرے برادر زادہ عزیز مخترمیاں نے انجام دیا اور سب نے بیمشوس کیا گویا ہے گئا ہم میرے برادر زادہ عزیز موصوت پرمولانا کی سرا گا کا کام خواہر زادہ عزیز موصوت پرمولانا کی بزرگا دشفقت مخی ران کومولانا کے بین سفرول ہیں ہم کانی کھی سعادت حابل ہوئی بولانا ک ذات اور دعوت سے ، نیز وین مضایی اور بزرگوں کے ایک واد کارنا مول کی تخرر و ترتیب ان کو تصوصی مناسبت بھی ہے ۔ اس سب بڑھ کریدان کو حضرت نے الحدیث دامت کیا تا ہوئی سب بھی ہے ۔ اس سب بڑھ کریدان کو حضرت نے کا منشاء برکا تو اس سات ماہل ہے اور خوش ہی بال پیشفقت کی نظام ہے بعضرت نے کا منشاء بین کا تو اس سے برائی کا منظام ان کی تو کو ترتیب کے کا منشاء ان کا کہ کا کہ کا کہ کا منا کے سرائی کے سرائی کے سرائی کا کہ کام انہیں ہے ہم و فرادیا میں میں نے دیکر بین کی توصورت نے اس کو بہند فرایا اور پر کام انہیں ہے ہم و فرادیا میں نے دور در در ارت بول کی کرمیں ان کی توری مددا در اپنے تو ہے فرادیا میں نے برائی بنادیران کی بوری رہنائی کروں گا ، ایک آیک لفظ پڑھوں کا اور کی بنادیران کی بوری رہنائی کروں گا ، ایک آیک لفظ پڑھوں کا اور کیا ورکا کا ورک رہنائی کروں گا ، ایک آیک لفظ پڑھوں کا اور میں کہ کوری میدائی کروں گا ، ایک آیک لفظ پڑھوں کا اور کیا ہوں گا ، ایک آیک لفظ پڑھوں کا اور

اس کی ذمتہ داری لوں گا، ادر اس طرح سے گویا مشر مکیب تصنیعت بن جاؤں گا۔

ا کورٹ کہ توقع بوری ہوئی اور عزیزی محرّ نائی اس کام بیں ہمہ تن مصروف محکے۔
آکھ کی معض تعلیفوں کی وجہ سے ان کی بصارت بھی عرصہ سے کم ورہ اور وہ بھی
زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام انجام بنیں دیے سکتے لیکن انتوں نے اس کی السکن بڑاہ
نہیں کی ، یہ کام پُرٹ کے طور پر ان کے دل دوبائ اوراعصاب پُرستولی ہوگیا اوران
میں اس کی کمیل کا وہ جذب اور ذوق وکی فیسے بڑھا ہوئی جس کے بغیر کوئی سینتی کا کا صبحے طور بڑکم تی ، یُرانز اور جاندار منیس ہوسکی آ۔

نقش ہیں سبک ناتمام فون جگر کے بغیر عشق ہے سود لیے خام خون جگر کے بغیر

"موائ کی تبین پربہت ہی مسرت ہے، مجے اس کی کمیل کا بہت ہی اثبتیا ت ہے "

آخری والا نامرُ مورخه ٤ رمح م میں فرمائے ہیں :۔

فرم آستے ہی دیکھوں توجی خوش ہومائے "

اسی جذبه اورقلبی تقاعف کا پیتیجدے کہ اس بے سروسًا بانی کی حالت میں جس کا اندازہ صرف مصنّف اور اِس مقدّمہ ترکار کوسے عظیم کام جو نہایت و شوار بھی تھا اور نازک بھی ، ویسع بھی تھا اور پیچیدہ بھی ،ان معذور لوں کے سَاتھ اِس حد تک ، کَیَام پاگیا جس کے نصف یا جو تھا لی کی بھی اُبتراہیں اُمیدز تھی۔ کی ایسوں کام کی (اس کی محمل شیل میں) کو آہیوں (در مامیوں) وہ محموس کرنا اور ان کی نشائد کی کرنا ہمت اکران ہے کہ کھنے والے نے کہ کہ سے" ناکرون بک عیسب وکرون صدعیت "لیکن بدواقعہ ہے کہ جس سے سروسًا انی میں برکام انجام پایا آس کے بیش نظریہ کام اس موجود شمل بن ہی محص آئی بینی اورصاحب سوانے اول سے کے محرک ومردیست کی مقبولیت عندان ٹرکی دلیل ہے۔

آخرین ای مقدم نیگار کوایی ایک جمارت کی معدرت بھی کرفی ہے اور معانی کی درخواست بھی مولانا رحمۃ القرعليہ کے خاندان ان کے آبائے کرام ، ان کے بزرگوں اور خواست بھی مولانا رحمۃ القرعليہ کے خاندان ان کے آبائے کرام ، ان کے بزرگوں اور خواست کا دریہ ہر سُوائ و آبائی جہات کا ایک خردری جزود صفرت کے الحدیث کا آبائی ہوئے کی ایک خردہ ہوئے کا ایک خودت سے صاحب موائے میں متعدد میزرگا خاور عزیزاند رہنے اور ان کی ادر اُن کی دعوت سے مربیتی و نگرانی اور اعانت مناعدت کا نهایت گرافعات ہے بغیری موائے محمل نہیں ہوسکتی تھی ۔ در صفرت مولانا محرق الیاس صاحب میں معلیہ کی وفات کے بعد میں موائے اور دعوت تربیک معنورت کے الحدیث کی ترمین کا خراجی موائے اور دعوت تربیک محمد اُسان تھا بعد رہنے الحدیث کی ترمین کا کرمندی و در مسوری صاحب موائے اور دعوت تربیک کے بم وجان ودگ ورایث میں اس طرح بوست برگئی ہے سے بیں اس طرح بوست برگئی ہے سے

### شاحةِ كُلُ مِرجِس طِي بِادِيحرَكِما، ي كائم

ایسی حالت میں حضرت فی الدریث کا تذکرہ ناگزیر تھا۔ جب یہ مرحت ایآ آیا تو مستقف عزیز نے اسپنے نیاز متدانہ نا ذک تعلق اور اپنی سعادت مندی کی بنا دیر اس کی جراً شد بہیں کی ، اُنہوں سے اس کی مجھ سے فرائش کی کہ جصتہ میں لکھدوں میری یہ خوش نجتی ہے کہ میرے بزرگول اور مسنین نے مجھے اپنی خدمت میں اندا ہے تعلقت اور بڑی بنادیا ہے کہ میں ان سے مرطوع سے سوالات کرسکتا ہوں اور میں نے بار ماان کے

مالات تیرچیندی جُراُت کی ہےا وران کی بزرگان شفقت نے مجھے مایوس نیس کیا ہے۔ مدر ب كم مولانا محرّالياس صاحبت سے جن كواس مَا يَحْ فولى سے البين معامر بردگوں مِس سَنے کم منا سبست بھی، اور حن کی زندگی سرتا یا دعوت وعمل بھی ، ان سے بیامی طاقتا میں نمیں نے عالات زندگی دریانت کئے ، اور انہوں نے نہایت بشاشت و مشفقت کے را تھ نام مت اُن کا جواب دیا بلکہ مجھے ان کو توٹ کرنے کا موقع بھی دیا ہی معلومات مولانا کی سوان کی بنیادیتی میں منے حضرت یخ سے خطوط کے ذریعہ موالات **کرکر کے** بىت مىتىمى مىلومات ھەلكىس ،بىت ى بانىپ زبانى ئۇچە يۇ<del>كچە</del> كرنوشكىس. قادىتى طوریران کے لئے یہ ایک بہت بڑا مجامرہ اورایٹار تھا بمیکن اس کومیری نوش قسمتی کیئے یا بنرمندی یا آن کی شفقت اور دلنوازی کرمین نے اکتر ضروری معلومات مال کوئیں (اللّٰرتمال ان کی بیش قیمت زندگی چس زیاده سے زیاده برکت حطاء فراسنے) اور ان کی مدوسےان کی موانح حیات کا ابک مَرْمَری او پختھرخاکرمص کرلیا، اس کوکنگریں شاميل كبياحار بإبيه كداس كحه بغير سوائخ متحمل نهين بوسحتى تقى واس كحداث الفيصام بینَ قیمت کنّب کی قدروقعیت اورا فا دیمت مین بین بهااضا فد**بوا روم فی بل ممّ**قّ ا ورجتين فنلصين كسلة ، بلكرابل ول ابل علم فضلائ ماد تعليم تعلم وتصنيعت و آليعت اورخديست دين كا ذوق وحذب رسكي والون كمسك موحظت وبعيبهت كا سَامان مِيّا بُوكِيا. اللهُ تِعالَى اس يُوسُت مها بيست إبلِ ذوق اوما بِل بمِتت كونف بِهِيَاتُ اور بيصنف ادراس كيمعا ونون كملئة ذخيرة آخرت بن حاسة ـ

غرض نقشے است کز مایا و میاند سے کرمہتی رائمی بینم بعت سے گرصاحبد بے روزے ذرحت سے کند برحال این مسکیس وُعائے







ایس سلسله طلائے نابست ایس خانہ تمام آفساً بست

## پهلا باټ خاندان

منجم محرار شرف المعرف المرابيان بن جبني المنطر منظر تكريب والدابيك مشهر المركز من المرابي المرابية ال

www.besturdubooks.wordpress.com

ملاً قات كامشتاق محا اورآب كوبلاف كيدين ياكل اوركيد لوكول كو

بیحینها دیجیجا۔ آپ علی القتبات نماز فج پڑھ کردویٹر کمر پر با ندھ کردنی کی طون روانہ ہوئے ۔ آپ علی القتبات نماز فج پڑھ کردویٹر کمر پر آدمی استقبال کے الم متبیق تنے ، آپ کی روانگ کی اطلاع پاکر انہوں نے آگے بڑھ کر آپ لیا استقبال کیا ، اور آپ نے اس امیر کی ہم اپی بیں ہو آپ سند پہلے سے قبات اور معتقد بھا ، بادشاہ سے ملاقات کی ، بادشاہ سے فریرسفڈ الٹر خال سے کہا کہ مولوی صاحب کا امتحان کرنا چاہیے ۔ وزیر نے متفرق علوم کی ساحب کا امتحان کرنا چاہیے ۔ وزیر نے متفرق علوم کے متفرق سوالات کے ، اور ہر ظم بیں بیگا ڈروز گار پاکر بادشاہ سے عرش کیا گئیس کیا رہ نہیں "۔

شاہجاں با دشاہ نے آسی دقت علاقہ جہنا نہیں دوہزار بیگھ بخت کے اس دوہزار بیگھ بخت کے اس کے شدمت میں جیش کیا ، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور کھا نہارا را دق خداہ نے ذکہ با دشاہ ، ادشاہ کے باس آیا ہوں ، املاکے عالم کا دکے حصول کی طفی خواہش بالس نہیں اور نہاں کے لئے آیا ہوں ؟

مولان میم مخدآسرون کے ایک صابحرات تھے جن کا نام میم مخدر آنون تھ،
یہ بزرگوار بھی علم فضل اور اتباع مزلیت میں بابنے والدما جدک قدم بقدم تھے ہولان میم مخدر شرید کے دوسا جراف رہے ، ایک مولانا میم مخدر شرید کے دوسا جراف رہے ، ایک مولانا میم عبد آلفا در جن کا اولاد میں ابنی محل اور تھا وفضلا، بڑی تورا دمیں گزیے ہی خصوصًا مفتی المی بخش اور اُن کے نامور میں ہے ۔ نامور میں ہے والان مفلوسیوں کا ندھ نوی ، ممتاز ترین علما وفضلا، وقت میں سے تھے ۔ دوسرے منا جزافے مولانا محد فیصلاء وقت میں سے تھے ۔ دوسرے منا جزافے مولانا محد فیصل کے بی مولانا محد میں مولانا محد مولانا محد میں مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا مولان

کمال اورملبند پایه بزرگ بیچنهٔ بین اور آج بهی حفرت مولانا محقرزکرتیاصهٔ حرکت بخ الحدیث کے علم کافیض جاری ہے اور ان کی ضدمت وصحبت سے ایک و نیامستغید مورسی ہے .

ہوری ہے۔ کا ندھ کہ سے علق قاضی اورخطیب تے ،ان کی اولادی اُنہیں کے ہمنام شخ محدمتیں ایک بہت بڑے عالم و فاضل اور اپنے وقت کے صاحب درس بزرگ گزیے ہیں۔ ان کی صاحب زادی خان آبی کے ساتھ جنجھانہ کے مذکورا لقدر گھرانے کے مولانا محم عبد آلقادر کی جومولانا حکم محدمتر لیف ابن محیم محد آنٹرف کے صاحب الف تھے ، شا دی ہوئی ان کے دوصاحبزات ہوئے (۱) مولانا محیم قطات الدین (۲) مولانا محیم شرق آلدیں۔

مولاناحيم قطت الدين جمنعانه كيرشرفا، وزعادين تقد، ادراطرات ميس ان كابر الزعفار الشرتعالى في دين بزرگ كه رئامة سائقه ونيادى وجا بهت بهى عطاء كى تقى رأن كى سنادى بى كاندهارس أى گوان بى موئى جس گوران ميس ائن كه والدهيم عبدالقاً دركى بوئى تقى - أن كى بيوى شخصيا، التى ابن شخ عقر مدرس كى بينى تقيس ان كم يمن صًا حبزا في يوى تين خيم شيخ الآشلام (۲) شخ قورشائخ د ۲) شخ صدرالدين ـ مؤخرالذكر دونوں بزرگ جمنها ندى بين بسبه .

من كانده لى آبادى ابنارس جد كادن آكي بسلطان موسون ن كانده لى آبادى ادرها رع سيورى تو يا كارها وي كاندها كار بالمحال موسون ن كاندها كى آبادى ادرها رع سيورى تو يا كام ويا كاندها كى آبادى ادرها رع سيورى تو يا كام ويا كاندها كى آبادى ادرها رع سيورى تو يا كام ويا كان بسلطان ن آكر خود صفر ليا، ادرم جده وقت كه ايك فاين احباك الما يا كم قاض احباك عالم قاضى تن كاك مولان كى اد لادم بن تق كاكو للدعيد كر بها مودك المالات كارت و منافعت كامنعك علادي ادرقصيرى آبادى برما مودك المالات منافع كاندول المالات منافع كاندول أن اختياركم لى دريس المودك المالات كاندول المالات

مؤلانا تنتیخ الاسلام آم ولاناشخ الاشلام کی دلادت کا ندهدی بوئ اورانهوں فرانهوں فرق کا درائی و دوباش اختیار کرئی بیشن محدوری فرود باش اختیار کرئی بیشنخ محدوری فراند و باش اختیار کرئی بیشنخ محدوری اوران کے والدمولانا حکیم تنظیف الدین فراند و بائد دو با ندان کے والدمولانا حکیم تنظیف الدین فراند و بائد و بائد کی الم کردی اوران کے دالدمولانا حکیم تنظیف کے نام کردی مولانا شیخ الا شلام عم فرفیش میں ممتاز نے اور بیٹر میلے علماء اُنھیں وقعت کی مسال مدین میں متاز نے اور بیٹر میلے علماء اُنھیں وقعت کی مسال مدین میں متاز ہے اور بیٹر میں متاز ہے والد میں متاز ہے ہوئے ہے ۔

مولانا تَنْحُ الاسْلام كے جاً رَصَاحِهِ النے مِحِدُ (۱) مَعْتَى الْمِيْحِيْنُ (۶) شَاهِ كَمَالَ لَدِي (۱۰) مولوی المآم الذین (۲) مولوی ممورکش کریہ چاروں صَاحِهِ افرعِلم فِصْل میں یکا نُروزگار تھے ، (ورمرجِ خلائق تھے۔

مولوی امام الذین بمفتی النی کبش سے جبوٹے تھے، اور ڈکا وت و فہانست اور ٹائی کی باد کارہ ۔ ایک اور ٹائی کارہے ۔ ایک اور ٹائی کارہے والا کا مقرق ان کی بلی یاد کارہے ۔ ایک فرز ند بولانا حکیم اشرف یاد کارجوڑ ایو فقی النہی بخش کے داما دہمئے ، طلب بھلم میں لیے ہم عصروں میں ممتاز تھے ، اور بھن شناسی میں فائی آن کے مشاحبز ان مولوی مکیم محترم شرف ہیں گئے دائے ہیں شمار ہوتے تھے .

مولاناتیخ الاشلام کے دومرے صاحبزانے مولانا کمال الذین کوریاضت مہاہدہ کا خاص فوق تھا اور زہد وتقوی میں ممتاز تھے مفتی المی کجش نے ان کا ایک واقعہ کھوں ہے گئے ہیں ممتاز تھے مفتی المی کجش نے ان کا ایک واقعہ کھوں ہے گئے ہیں ممتاز تھے مفتی المی کہ شخص ہائی سے وضوء کرکے نماز تہجہ میں شغول ہوجائے۔ ایک دن میس نے ان سے کہا کہ اس سخت مردی میں اُٹھنا اور ٹھن ڈے ہو بانی سے وضود کرنا بہت وشوار ہے ، تم روزار میں طوح کرتے ہو۔ وہ ہوئے روزار جہے ممیں وضود سے فائ جو اُہوں تو وسو سے مندی اُر فیس اُل کے لئے شیطانی اور فیس آنی ول میں آئے ہیں کہ کل کور دی میں زائشوں گا، نوافیل کے لئے شیطانی اور فیس آنی ول میں آئے ہیں کہ کل کور دی میں زائشوں گا، نوافیل کے لئے

اتن سخت اذبیت آشا نادشوارم تاب به جیک اگل دات آن به اور بی بیسنے والیوس کی واز کان میں آن ب نومیں بے قرار بوکر آٹھ جا آبوں کہ شکان انڈراس سخت مردی میں بین مین محد دی بی دوزی کی خاطر آدھی دائت سے آٹھ کو مین بھر دی بیٹھر کی کے پاٹ کوکس محنت ومشقت کے ساتھ گھاتی ہیں ، میر سے لئے حس کی روزی کی کنات بے محنت ومشقت حق تعالی نے اپنے فرقر رکھی ہے ، مرقت سے بعید ترب کہ خواب غفلت ہیں سوتا رمون اور اپنے دازی کا شکراد انہ کروں ، میرسف جب شنا تو سمھ گیا کہ بردار دل شخص نے ''

اس کےعلادہ جودوکرم ، ایٹار ، مروّت وعفّت ، خدمستیضی ، مسّا فرکی خبرگری يس بني مستعديقه عمرهمائ، مزاميرا ورمجانس الموولعت مع يرميز دكهار تتفتی الی سخبن صابحتِ | مولانا محیم شخ الاسلام کے بہنامور فرز را در رحب ج خلائق بزرگ عالم تقے برنالات میں پڑیا ہوئے اور شائلھیں ۴۸ سال کی عمری وقا پائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیؒ والوی کے ممتاز ترین شاگردوں ہیں تھے الینے وقت کے تا مورضا حبب فتوثب ، صاحب درس وصاحب تصنيعت نقع . كابل طبيب ا درعسلوم عقلبه وتقسيس إعنى دستكاه ريك<u>ت متع .عربي وفارس اورا دون</u>ظم برأستا وان قُدرت ركعة تصيبس كاشابرأن كالصنيف كرده كتاب شرح بالمنة سعادت جب مي نفش کعیٹ کے ہرعر فی شعر کا ترجمہ عرف فارسی اور ارو وشعر میں کیا ہے بعر بی افارسی کی تقريبًا ٢٨ تصانيف يادكارين شميم كيبب اورثنوك مولا مأوم كالمملدسك ي زیادہ شہور ہیں تعلیم کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز دملوی ہی سے بیست ہو گئے اور ان کے انتقال کےبعدان کے جاں شال خلیف حقرت میڈا حرشہیڈے دست مباک پر بیجیت ہوئے اور ہا د جودکیرسٹی اور البغیشٹی ٹاٹی (حضرت سیدا حمد شہیڈ ) سے پس بيليم المشاركة كالمناجفة

www.besturdubooks.wordpress.com

منال برطرے نعرفے کے بہتے اخلاص اور لنہیت کے ساتھ استفادہ کرتے ہے۔ مفتی صاحب کے اہم کار تاموں میں برعات ورسوم کی تردید، وفض کے خلاب فتا وای اور دن کی جایت پرکہ اول کا کھنا تھا۔ انگریزوں سے بڑی نفرت رکھتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے دوصًا جزا ہے ہوئے ۔ (۱) مولا تا ابوالقاسم۔ مولا تا ابوالقاسم، مولا تا ابوالقاسم، مولا تا مفتی البی بخش سے مناصل کئے علم طب میں ملکہ رکھتے تھے، اور زم دووری میں باکھال تھے، شب دوزے اکثر اوقات عبادت وریاضت میں بسرکرتے، ہم مال دو بسینے، سنعیان سے درصال تک میم مشادہ میں معتقد دوسے تھے۔ اس کے علاقہ منال دو بسینے، سنعیان سے درصال تا کہ بحد میں معتقد دوسے تھے۔ اس کے علاقہ ان کی یادگار ہیں جن میں کت برخ آلحقیقہ منظوم اددو بست زیادہ مقبول ہوئی جھنگیا اس کا ایک حصر برگزار آبا برا ہم کے نام سے شائع ہما بہت مقبول ہوا۔ یہ متنوی بڑی حاست مول ہوا۔ یہ متنوی بڑی مال میں عاد فار متنوی کی شان میں عاد فار متنوی کے برگزار بیا میں خرید میں بھی جاتی تھی۔ اس متنوی کی شان میں صطرت مولا نار شیدا می گوئی والے ہیں :۔

"مجھے دائی معرفت کا ذوق وشوق اسی متنوی گلزار ابرا میم سے بیکیا ہوا" مولانا کا خصوصی ذوق اور شفت سیدونعت کینے کا تھا۔ مفرت میں انجرشہ پیڈ کی شان میں متعدّد تصید ہے میں کھے۔ با وجود ڈ منیا دی وجا ہت اور اثر ورسوئ کے اُمرادا ورح کا مسے اجتماب برتئے بخصوصًا انگریز حاکموں سے نفرت ریکھتے تھے۔ جب مبی کوئی انگریز حاکم اوھرآ ہا تو حاخری دیتا اور آپ با دل نا خواستہ اُس کی ملآقا کوہرداشت کرتے۔ المرح اور الاوئی مثن الم کو استہال کیا تا باتھ پاک کرتے تھے بھرکی چیز کوہاتہ دیکھتے۔ المرح اوی الاوئی مثن الم کو استہال کیا تا بریخ رصلت " واضل خلا" ہے ایک صاحب اور مولانا قرائیسن جھوڑا۔ مولانا نوراکسن فران کے اخلاف این ایران کے اخلاف این ایران کے ایران آدیکس نے ایران آدیکس نے ایران آدیکس اور دالد بزرگار مولانا ابوا کینیس سے حال کی اس کے بگر مسترالات سے ملوم کی گئے اور شاہ محترا مح

ر تصنیعت و تالیعت کامپی ذوق رکھتے ، مختلفت دی کنابوں کے صلیتیے ککھے مسلام میں مولانا مفلفر حسین کا پیعلوی ، مولانا می لیعنوب نا نوتوی ماہی عالم جسین ، مولانا مختر قاسم نا فوق ی کے بہراہ کے کیا در مشکسات میں انتقال کیا ۔

مولانا نورالحسن عمد جآرصا جرنف مين دن مولانا صناء الحسن عرف مخرصا دق، (۲) مولانا مخدّ خلوالحسن عوت مخدّ إبراميم (۲) مولانا مخدّ خيض لحسن عرف مخدّ اكبر۳) مولانا مخدّ ديايش الحيسَ عرف مخدّ سنيان مرمولانا نور حميسَ نے البيندان جاروں بيٹوں كي تعليم كا خاص امنزام كہا اور مخدّ تعن علوم وفئون ميں باكمال بنايا۔

مولاناضیاً دائمس کوعلم تفسیر و حدیث اور ففہ میں دستسگاہ حال کھی ، آبنوں نے معیض کٹا ہوں نے معین کھے ، آبنوں نے معین کی مسئیر کھیے تھے معین کھیے معین کھیے تھے عافی کے ساتھ ساتھ تو تو تا وطاقت ، سُوجھ اُجھ ، غریبوں اور کم وروں کے ساتھ جدروی و عمکت اور کی صفت سے بھی متصف تھے ، آبنے والد ما حد سکے بجرا دستشائی بیرروی و عمکت اور کھا اور کھا تا تھے میں وفات یائی ۔

صغرت مولانامفلقرصیین کا ندهلوی کی دانیدصفت صاحرادی بی امترازیمی سے شادی مولی جن سے دکوصا جزافے ادر تین صاحر ادیاں ہوئیں۔

صاحزاده بین مولوی آس انسن خاندانی روایات کے مطابی قرآن شریب صفط کیادر حلی گرده بین مولوی آس آس خان شریب صفط کیادر حلی گرده بین انگریزی تعلیم حال کھکے مذاقد سرکاری ملازم میں ۔ ملازم ست محد و دران دیا مت واری ، راست گوئی جی پسندی کو با تقد سے جانے نہسیس دیا۔ سبکدوشی کے بعد خازنشین ہوگئے ۔ بیشن کا اکثر روپر غرباء اور مساکین ہرخری کرتے لینے سیجے کوئی اولاد نہیں جھوڑی ۔

" اگرچرهنرت اقدس رائے پُوری گفرائی احتیاط کی بنادیمونوی بخم لحسن کواجازت بنیس دی یقی ، لیکن ده قابل احازت اورصاحب نسبت شقے ، اورتمام باطنی کمالات سے آراستہ مجھکے تصلیم"

سك مشارع كالمرهد

میں استعام میں اپنے والدی کی جیات میں انتقال کیا اور اپنے تیکھیے تمین صاحبز اسے دانے دا ، مولوی مصبات المیسَن وی میکم عیس الحِسُنْ (۳) با بو اعجاز کیسُن جھوڑے۔

مولانا رؤون الحسن کے دوسرے صاحبزا نے مولانا احتیام کھی ہیں ہو مولانا محدّ الیاش کا ندھلوی کے مجاز اور علی تصنیفی و نیا بین شہور و معروف بزرگ ہیں ہے (۳) تیسرے صاحبزا نے مولانا قم المجین سقے حفوں نے ابتدائی فاری ادر ج تعلیم کے بعد طب بڑھی اور مطرک کیا اور مالت کے استقال کیا ۔ انتقال کے قت "الشّداور رُول دونوں برحی ہے الفاظ زبان برتھے، اپنے نیکھے دوصاحب زادیاں چھوڑیں ۔

(۲) چونتھے صاحبزا نے مولانا اظہآ رائھتن اور ۵) پانچ ہی صاحبزانے ، مُوَّلانا افتخار لیسِن ہیں ، ماشاءالد ، دونوں کے دونوں صاحب عِلم وصلاح ہیں ۔

مولانا فورای کے دوسرے صاحبزا نے مولانا ظہور کی وف محد ابراہیم تھے۔
علیم متداولہ کی تکمیل لینے والد ماجد سے کی اور فن طب حکم میں انڈرخاں سے اکن دبی سے حاصل کیا اور اس فن ہیں اتنی جہارت حاصل کرلی کہ مرجع خلائق بن گئے ، اس کے علاوہ قصیبہ کی امارت اور دبی قیادت حاصل بھی ۔ مجد اور عبدین کی نماز پڑھائے ابلی قصیبہ " امام می "کے لفتب سے یاد کرستے تھے ، عابد وزا برشب زندہ واربزدگ تھے ۔ ابلی قصیبہ " امام می شکے لفتب سے یاد کرستے تھے ، عابد وزا برشب زندہ واربزدگ تھے ۔ مشتر من میں ایک بھے قا فارک متا تھ تھے وزیادت سے مشر من میں ، دوصاحبزاد کی مولوی حکم رضی گھئن ۔ اور دوصاحبزاد یاں ہوئیں ۔

ے سسنٹ میں کرمنٹکرمیں تھال کا اورجامی امرادات مہا برگنآ اوپر لاتا رحت افٹرکٹرانوک ویرینٹر پائٹ شدہ حافلت مشاکخ کا ندھلہ آب می کی تصنیعت کروہ ہے جس سے خاندان کا فرعلہ کے حالات حاصل کرنے ہی۔ فریادہ تر استفادہ کمیاگیاہے ۔

مونوی عزیز آئیس نے خاندانی موایات سے شطائی سے پیلے قرآن کریم حفظ کیا ،
ادرخاندانی بزدگوں سے ایندائی تعلیم خان کی کے علی گڑا دکارلی میں انگریزی تعلیم حائول کی اور درس قرآن کا مشغالہ کھا ،
اوروصهٔ دراز تک وکا لت کی ، اس کے بعد خانہ نشین ہوگئے اور درس قرآن کا مشغالہ کھا ،
ذہیں رسُا پایا تھا اور دی معلومات اچھی خانی ایکھے تھے ۔ نہایت بیسو ، تمالی پہند ، ذاکر سٹا قبل تھے ۔ وتو بچ کئے ، دومرائ حضرت مولاتا تعلیق احمد ماصب مہار نبوری کے بجراہ کیا ۔ کوئی زیز اولاد زعتی ، صرف صاحب ادیاں ہوئیں ۔

مولوی پیچم رضی انحسن سے قرآن مٹرنصیت حفظ کرنے سے بینکه علیم متدا ولد کی قبلیم لینے بزرگول سے عامل کی بھرفلسفہ وحکمت کی تعلیم مولاناعبدالحق خیرآ کا دی سے احد دورة سدیث حضرت مولانا رشیدا می گنگوی سے براہا علم طب کی تعلیم عبدالمجید ضال دلوی سے ماصل کی ۔ ابتداء میں نواب لو آرو کے طبیب خاص ہے ۔ اس کے بعد کا مرصابیں مستقل سكونت اختيادكرني ، جائراد كالنقطام سنبها للاورعلان معا لِحركامشغله ركحا، عِلْمُ فِفْسُل اورزبرولْقُوى كے حال مقع اس وقت كے سُلنے اكابروعلرائے دين كى انگابول ميں وقعت رحصے تھے . تيم شوّال سنتائير كومين عيد كے دن انتقال كيّا . لينة تيجها إك مام زايد مولوي عافظ أكرآم الحسن ادر دوصا جرزا ديان ميواري. مولوى أكرام أمحيتن صاحب جومولمانا محترالياس صاحب رحمة ادتروليد كيصقيقى بھا بخربھی میں، نے ابتدائی تعلیم محمل کرنے کے بخد سلم نو بنورشی علی کڑھ دسے بی اے (یل ایل بنی کیا کی عصر کیراند میں نیک نامی اور کا میابی کے راحة و کالت کی ، پیرستینله ترک کردیا حضر بیشیخ الحدمیث کی رفاقت اور مدرسهٔ مظالبات کی خدمت کواین زندگی كامشغار مناليا متشفلاع مين مولا المحتر يوسعت صاحبي اور فيوسر سراعزه إدرابل خلذان كى معتت مين ج وزيارت سعمشر ون بحد طبيعت نهايت موزون يا فى سب ، اردو ا در فادسی کلام کا نماییت پاکیزه اوراعنی ذوق رکھتے بیں .اسا تدهٔ ایران ومبندوستان

کے منتخب اشعار یاد رکھنے ہیں ان کی نظیرشکل سے میلے گی ،صورت ومیرت دیکھ کر کوئی اندازہ بہیں کرمک کہ دہ انگریزی نوان بھی ہیں چھڑت مولانا محدّ الیاس فیاصیح کوان سے بہت تعلّی خاطرا ورخصوصیت تھی ،مولا تاکے مرض وفات ہیں ان کوطویل صعبت اورخصوصی خدمت کا موقع ملا۔

مونوی اکرام الحیسَن صاحب کے نامور فرزندمولانا انعام الحیسَن صاحب ہیں ہو حضرت مولانا مخدّالیاس کا ندھلوی کے مجاز اور مولانا مخد یوسف صاحبؓ کے بعد تبلیغی تخریک کے قائد اور امیرہی، انڈرتعالی ان کی عمر ہیں برکت عطاء فرطئے اور عامۃ المسلمین کوفائدہ ہنچائے۔

دیوان ِحاسداورمقامات حربری پر حوارثی ککھے ادبیف میتقل رسٹ ٹل تصنیعت فرمائے راپنی یا د کارمیں دوصا جہزا دیاں اور دُوصا جرنافے (۱) مولوی بررافحسن (۲) مولوی علاد الحین جبوٹے۔

مونوی بدرالحِین منشیّله چیس برگذایمنے، قرآن متربعین حفظ کیا اورعربی تعیلم

البن والديزرگوارت مايل كاورانگريز تعليم على گوهدائي بير، مال كى ، آخر تك كانج عن والبنتگى ركھى اوراس كرس لى به تعليم كى بەدىم كارى ملازمت اختيار كرلى اورست جي كام يون اعلى استعدا وركھتے تھے۔ اورست جي احتى مارت مال يقى ، قرآن مجيدت براعت تھا، عدالت بويا گھى، برميگر قرآن متربيت كا ورور كھتے تھے ۔

برٹے ملم دوست ، علمار نواز ،عیادت گزار، شب زنرہ دار تھے۔ ملازم ﷺ سبکدوٹی کے بعد علی گڑھ میں قیام رہا اور وہی سنت اسے میں انتقال کیا، حرف کیک صاحبزادی یاد گار حجوثری جومولوی تجم اس کو منسوب ہوئیں۔

مولوی علاء احمین مشکلی کوبیدایی نظامانی بزرگون سے ابتدائی تعلیم مکل کر کے انگریزی تعلیم مال کی اور اعلام مدے پر فائز ہوئے ۔ نمایی شنسلر فراج تیکن اس کے ساتھ خوددار اور غرباء پر در سے نفس اور شنق تھے ۔ آمدنی کا جیشتر حصر بچاؤں یتیموں ، نا دار دن بر مرف کرتے بھٹرت مولانا عبدالرجیم رائے گوری سے بیت کا تعلق مرکھتے تھے ۔ رہی الاق ل ملک کا در صدف میں انتقال کیا ۔ اپنی یادگاری مرف ایک فرز درمونوی طریر کمس جھوڑے ۔

مولوی ظهیرالحین نے علی گراه سے ایم لے کیا۔ با وجود اپنی ممتاز علی و دہنی صلاحیت ، خاندانی اثرات اور دافع کے کوئ سرکاری عمدہ قبول نمیس کیا۔ ساری عمر طالعہ ، خدمت خلق ، نفع رسانی میں گزاری کرتگ بیتی اور اوراد واشغال کاخاص ذوق تھا ، مخد کھنے نوا وں اور جلم دفن کی نئی کھا اول کے مطالعہ کاشوق رمینا تھا ، مولانا محد معالعہ کاشوق رمینا تھا ، مولانا محد ما ورج کے نواے اوران کے برا درصیفہ حضرت مولانا محد الیاس کے خواہد اوران کے برا درصیفہ حضرت مولانا محد الیاس کے خواہد محد محد مقی ۔

بىيىت كاتعلّى بىي مولانا بىسە تھا بى<u>س 19</u>13 سەت لەھرىيە بىنگا برمىي تىپىد

ہو گئے ُ دائِی بادگار میں ایک صاحبرادی اور ایک صاحبرا دے حافظ محکم فر آمیائیں چھوٹے۔

مولانا قرائین کے سے بھوٹے صاحبزاہے مولاناریاض کھن عرف محد سلمان سنعے ، محد اللہ بیں پکیا ہے ، قرآن مجید حفظ کیا ، علوم متداولہ لمین والد بزرگوارے حال کئے۔ بٹے خدا ترسس صاحب تقوی بزرگ ہتے۔ باد ہود کیرسی کے تبخد میں تین بالے روز بڑھتے بھے ، سی کے بی مشغلہ رکھتے وقعید و بردہ پرعربی میں حاشیہ تخریکیا ہے ، کوئ اولاد نہیں بیجہ وڑی۔

مولاً مَ مُطُلُقَرَ عَسِينُ كَا يُرْهِلُوكَ الْ وَالدَكَا نَامِ نَا فِي مُولَا نَامِحَةُ وَكُنْ مُقَاءِ بُوفِينَ الني بخش كه بوائي اورمولا: الشيخ الاثلام كه صاحبزا ف تضريحت اخلاق بهلم و مثانت، وبه وتقوى، خدمت كرارى، ويأصت اوري بهه بين بلند باير تصحيحول ا منقول خصوصًا تفسير وحديث بين برقى وسترس حال بي بهم وندكى يا والجي بين منقول خصوصًا تفسير وحديث بين برقى وسترس حال بين برتم وتدري محدوم شغل بقار مهاد كذار دى، ونيا اوراد باب ونياس انتقال بوار

مولانا منظفر حسین انہیں کے ظائن اور نامور فرزند تھے ہنتا کا جیس بریا ہے کہ اہتدائی تعلیم لیے فاضل جج امفق انہی خراص حصل کی ملوم کی تھیل ترکستے تھے کہ مفقی صاحب کا بتقال ہوگیا تو بھی ظاہری و باطنی تعلیم شاہ محد تھے دہوی نوائی تھرت شاہ میڈا کو ریاصات ہوئے شاہ میڈا کو ریاصات دہوئے اور آنہیں کے محاز ہوئے رنہ و نقطی اور مادگی ڈیڈا در ارباب ڈنیڈ سے نفرت لیے والدے در قیس بائی ، آپ کا خاص جوہرا حقیات اور زید و نقطی تھاریا ہے شہوما ورسانم کھی کہ آب کے معدہ نے بھی کوئی مشتبہ جیر جول تیس کی ، تواضع اور استقامت ناد

ے واقعات ابھی مک زبال زدِهاص وعام ہیں . رمضان المبارک میں تمام شک عبادت میں گزار فینے اورا یک لمحہ رسوتے تھے ، باد آخرت سے مروقت اسوہے ہے۔ حفيت مولانار شيداح دكنگوي فرمنة تقه" شاه مخدائل صاحب شاگردون میں کن شخص نہایت تقی تھے ،اول درجہ کے موبوی منطقر حسین صاحب ، دومہے درجرے شاہ عبدالغنی صاحب ، تیسرے درجہ کے نواب تسطبُ لدّین خاں صاحبہ : شخ الهندُولانامحمودُسن وبي بندى فرلمن يقع كرمولا نامنعفِّرصبين صاحبكيس تتشريف يجابي يخص ماستزمين أيك بوژها ملاج بوجه سط جاربا بخاء بوجوسي وتبدر ذیادہ تھا، اس وجہ سے اسٹنیکل سے ہے کرملیتا تھا۔ مولانا مغلفر حبیبن صاحب سے حبك بدعال ديكها توآب في أكس عدوه بوجد لدا درجهان ود عدما ناج استاها وبال ببنجادياران بوشط فيان سے لؤتھا، الئي تم كمال يستے ہو؟ الهول نے واب دا کا ندهلمیں رمتا ہوں ، اُس نے کہا وہاں مونوی منطقر حمیان بڑے ولی ہیں۔ اور ان كى برى تعريب كى مولانا مغلفر حسين صاحت فرايه اورتواس ميس كوني بات نهيس، البشّر كاز هروربط مليتاہے، أس في كما ، واه مياں! تماس بزرّك كوايسًا كھتے ہو مولاً، تے قربایا میں ٹھیک کمتا ہوں ۔ اس بروہ بوڑھا مولانا کے مربوکیا ۔ اتنے میں ایک ادْ يَخْصَ ٱلَّيَا جومولانا منطفّر حسين صاحب كوجانها تفا. أس في أس يورْه سي كهت بتعطيمانس مولوى معلقرصيين صاحب بيى توبير راس يروه بوژها مولا ناست لبيط كر روفے لیکا مولانا بھی اُس کے ساتھ روفے لگے ۔ اس پرحضرت تھا فوی نے بیٹورٹیھا۔ طريقت بجز خدمت خُلق نيست 💎 بهسبيج وسحبّاوه و دلق نيستُظ اس والنبدك علاده مولا ناسكه زيروتفوى، إحتياط دسادگى كيسكر واق اقعا

سك الرواح ثلاثا. شدد ارواح ثلاثار

ہیں جن کے احاطر کے لئے دفتر ورکار ہے <sup>لی</sup>

مولانا كصعمت اتنى يُرتا تيريقى كرجوهي مولانا كالمريد موكيا ياصعبت ميس عبيها أس كى يوم مى تبخد كى خاز تصاديمين بوئى -آب في جد حج بيدل كيا - آخرى حك ك الئے ملٹ تائی میں روانہ ہوئے۔ روانہ مونے سے پہلے فاندان کی ستورات کوجے کیا اور تقبيحتين كميس ومكرم كمنحت يهنجته بهار بحيثه وكالمصحت بموكئ اور مدينة منتومه روانه بوكئهُ . مدينه منوّره كرفريب بعرهليل من أور ١٠ محريم تشكيلهم كوانتفتال فرمايا

ادربقیع میں مدفون بھٹے۔ حضرت سیندا محدشہ پیکرست نور کی ایستان میں اوربزدگ خاندان علی ان کی تحریک جما فیسے وابیتنگی دروعانی تعلق صفرت شاہ عبرک دالعزیز وبلوى اوراك كم فاصل شاكردون اورابل خاندان سے دكھيا تفارسين صفرت شاه عجالعزبي كي بعرجبك أن كي جوال سَال خليفة جضرت سيّدا مح شيريك وعوث اصلاح كاآ فياً بنصف النهارير تهابنه وستان كي علما ومشائح عموى طورير حضرت تهريكم ہے دامن سے وابستہ بھتے جائیہے تھے ،حسنِ اتفاق سےخودُ مُفتی الٰی کِخشُ اوراُن کِم بھال صفرت شاہ عبدالعزیر دہلوی کے شاگردوں میں متھے ۔ اورمولا نامفلقرسین کا ندصلوی ، شاہ مخذ معیقوت شاہ محد اکن کے شاگر دوں میں تھے حضرت سیداً حمد شہیر ہے حضرت شاہ عبد العزیز کے مجاز تھے۔ ایک تواس تعلق کی سنادیر، دوس خود حضرت سیّدا حدثهمیدم مهندوستان کے ایک بڑے بزرگ صاحب طریقی تنتخ اور تحريب جراد كعلم فراريخ حفرت شهيذك فاستح كيد كمسلومين مندوستان محے مخدّ آھن علاقوں کا دُورہ کہا اور کا بدھلہ بھی تشریفینہ سے گئے میفیتی الٰہی خبش نے

حولا نام فلقرصيين صاحب كم تغفيسلي حالات ارواج تُعامَّه ، حالات مشاحٌ كانبيلر ادر تذكرة الخليل من ملاحظ فرمائين ١١

حضرت سیدا محدثه بیندسه ملاقات کی اور با وجوداین کیرسی اورهم فیمنل کے امام بھنے کے مضرت سیدا محدثه بیندسے دامن سے وابستہ کی کے ۔ بیدوا قد شاکل کے دواب منگی کے مضرت سیدا محدث بیند کے دامن سے وابستہ بیک استفادہ کرتے ہے اورشق و مجتب میں مرشار سے معفرت سیدا محدثه بیند سے بہلی مُلافآت کی داستان جذبے شوق خود مفتی صاحب کی زبان سے شیئے ہے۔

"ناکاه ازمد دینیی براهانت سعادت از ای بسیت کمانات توب تنکیبل وطنعلنهٔ ارشادات ، دسرًست تا شرجزیل وجیل سیدا تحرینی قستینی آثار وقدم برقدم محرد فی صلی النه علیرو تم جانگین گوش و بوش ، درل نواز سامع حقیقت نیوش کردید ، ونشهٔ اشتیاق در کصعبت سرآمدا دلید نه آفاق جندال دو بالاگشت که طائرهٔ صبراز آشیا نهٔ ول پرید ، واز بیقراری جار آرام برین در پیر "

اس کے مُساتھ ہی سامھ سیدا جی شرید کی مدرج و توصیعت میں ہے شمارا شعار کے اور حضرت سیدا حمد شہبد کے طریقہ او کارمیں ایک کمنا ب بھی کھی جس کا نام "ملها ت احمدید" ہے جس کو "صراط تیقیم "کی فیلاعثہ کہنا صحیح ہوگا۔

کے عاش وعب تھے۔ اُنہوں نے بھی حضرت سیدصا حب کے بچے سے واپسی براک قصید کہ کما ہو پُولا کا پُولاعشق وعجت او تعلق کے جذبات سے بھراہ بے جندا شعار ملا خطریوں جن میں حضرت میدا حرشہ پڑکی توصیعت فرمائی ہے۔ ان اشعار کے ملاوہ بھیڈا سٹو ار میں قاطر کے ادکان کے خصوصاً مولانا اسماعیل شینڈا ورمولانا عبدا کی کے اوص کے تربیس سے

## أشعسكار

جس کے اُدھات ہیں تخریر میاں ہے ہمر اشجیعے واقعے سخی و نیک نظ کر ناہر قتی وصت ہرو زیب منظ ہے جلم اور قبلت و دیانت ہیں وحید کم ہے مخر نن عقت والفت شروب نوع بشرک مشعلی را وطریقیت برحقیقت رمبر جد اور جمد میں اسلام کے ٹائی عمر خ اور صعب جنگ میں ہم طرز علی مصفور زیب اسلام وامام حق وعاجس زیدد كياكرون قافله مالادكامين الدي بيان عادل وعالم وعابرست والابهمت عاقبل وفاضل وراهم، ذى عالمطبع ترك وتجريد وتوكل مين صديد ووران معدن لطف وحيا المجمع بودو بمتت بحرجود وكرم وكلمشن عرفسنان نهي صدق مين الخواشين كم مامند توى منزم بين صرت عمان شريع ويا

ىيداحدوعالى صب وفخ زمَالُ رَبِرَ داءِ تَرْلِيت وخلعنٍ يَغِيرَبُسُمُ

ان اشعار کے علاوہ حفرت سیّدا کدشہیدٌ کی شمادت ومفارقت پر ایک قَت انگیز خزنی نظم کمی تقی حس کے بطعف سے اندازہ موہا ہے کدان حفرات کو حفرت سیّد احمد شہینیڈے کمتا گراتعلق تفاریفظم آن کی شہور شنوی " بحرحقیقت " یس نیچ ہو۔ ہے ۔ پُرانصیدہ جناب غلام دیول ہر کا کناب سیّد احرشیدُ ولیدا قال عسیّ بردرج ہے ، دد مرے صاحبزا وہ مولانا ابوآتفائم مجی حضرت میدا تحدیثهی تخسے مبعت متعدا در تعلق خاطر مرکھتے تھے۔ ان کی حضرت سیرصاحبؓ سے ملاقات اور ضیافت کا حال ، مولانا غلام رکول تمرک کی آب " سیدا حمد شہیدٌ" اور مولانا میدا بوالحسن علی ندوی کی کتاب " میرب میداحمد شہیرٌ" جلدا قل میں دوآبہ کے دورہ کے واقعات میں درن ہے۔

مفتی صاحب کے دونواسے مولانا محقہ مصطفے جمنیحانوی اور مولانا محقرصکا بر جمنیحانوی اور مولانا محقرصکا بر جمنیحانوی سفتی مقاصی خریف حب سے جمنیحانوی سفتی مقاصی خراف میں مقاصی مولانا محترب کا تعلق نہیں رکھا بلکہ اُن کے ہمراہ ہما دکرنے بھی تشریعی سفتے اور مولانا محترب کرنے ہوئی تشریعی لائے اور ساری زندگی ای جدو ہمدیمیں گزاردی مولانا جیرت مکھتے ہیں :۔

"ہم جم در سریماہی وا مداد وانانت قافلہ میرسید آتی مرخی گزرانیہ"
اس کا افریحا کہ کا ندھ کہ اور جھ نجھ آنہ کا یہ قیما فا مان حضرت سیدا حرش پر آوران کی تخریک کا گرویدہ تھا۔ گھروں ہیں اندر با باہر بچوٹا ہو پارٹرا ، مرد ہو یا عورت سے کی ز با فوں پر اس تخریک کا جرچا ، اور حضرت سیّد احرش پر اندر کی تھا۔ مولانا سسیّد افرانسین علی ندوی ، حضرت مولانا سمیّد افرانسین علی ندوی ، حضرت مولانا سمیّد افرانسین علی ندوی ، حضرت مولانا محدالیاس کا ندھلوئ کی سوار کا بی کھتے ہیں ، ۔

"گھرکے باہر اور اندر کی جائیں اور جمیش حضرت سیّد صاحب محش علیہ ، شاہ عبد العزیز برحمۃ الشرعلیہ کے خاند ان کے قصوں اور چرچوں کو علیہ کے ماندان کے قصوں اور چرچوں کو کرم تھیں۔ ان بزرگوں کے واقعات مردول اور عور توں کی زبانوں پر بیتے مائیں ادر گھر کی بیبیاں بچوں کو علوہ طے اور مینا کے نفتوں کے بحبائے بائیں ادر گھر کی بیبیاں بچوں کو علوہ طے اور مینا کے نفتوں کے بحبائے بیک ، گدت پرور واقعات برانا ہیں ، اور یہ بچھ بہت پُرانی باہیں نوشیں مہلائا

ان ترجید التاری ترففرت سیدا جدشمید کے قافلہ کی مرایی اورا مانت بمزی کے گزاردی ا

مظفر صین کی آنکموں دکھی باتیں اور اک کی صاحبرادی کے کا نور سننی باتیں ادر حکایات تقیس۔

صفرت شاہ عبدالتوریز اور کیربدی صفرت بیدا محد شہید اولاً کی تخریب بندا محد شہید اولاً کی تخریب بندا محد شہید اولاً کی تخریب جہاد سے حلت نے اس خاندان کودکو آنشہ بنا دیا ، اور علم وجمسل جہاد و قربانی کی ایسی مدت کی ہو تک دی کی س نے آئے جب کی گوئے کسس کو آیک بڑی ہم گیراور خطیم تخریک کا علم بردار بنا دیا ، جس کی گوئے کسس وقت شائے عالم میں شنائ اے رہی ہے "

فا مران کی بیربیال اس ما در ان براند تمان کا رحمت یہ بوق کر دو توجلے فضل میں بیکائے روز گار سے بی ، اس گھرانے کی عود بین تک علم دحمل اور زید و تعوی میں ممتاز درجہ کھتی تھیں ۔ ترب مدیدے کا مصلہ کا بیفا ندان دین داری کا مرکز رہا ہے گھریں بیبیاں مام طور پر فوافل میں اپنے لمپنے طور پر قرآن مجید پڑھتی تھیں ، اور پنے مریزوں کے پیچیئینتی بھیں ۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی جسب بھار رہتی تھی۔ گھروں میں جا بجا قرآن مجید کی جسب بھار رہتی تھی۔

عورتون کواتناعلم اور ذوق تعاکر قرآن مجید فره بره کرمزالیتیں اور ناز کے بعد البینے اپنے مقابات کا ذکر کرتی تقیس ، نماز میں السی محیت اور استفراق تھا کہ بست اوقات بعض بیبیوں کو گھرمیں پر دہ کر لمنے اور کسی حاویہ وغیرہ میں لوگوں کو کسفہ جانے کا احساس نرجو تا ، قرآن مجید مع ترجمہ وار دو تقسیر ، منظا میرحق ، مشارق الانوار حین حصین ، یعورتوں کا فقیما نہ نعتاب تھا جس کا خاندان میں روان عام تھا۔ (۲)

ین دورن و مین در مساب من ۱۰۰ و ما مین ین رون و ما مساور در المدر میرت بی بی حضرت مولانا منظفر حیسین کن مساور در المدر میرت بی حضرت مولانا منظفر حیسین کن صاحبزادی بی امرة الزیمن عرف ایمی بی تقلیمی

 <sup>(</sup>۱) روایت حضرت نے الحدمیث (۲) مولانا محمالیات اور اُن کی دینی دحرت صف.

ان کی نماز کایہ عال تھا کہ مس وقت وہ نماز شرق کرتیں تو دیے گی بھیز کا خیال نما آ۔
حضرت مولان مخ الیاس نے ایک، مرتبہ فرمایا کہ صفرت گنگوس کی نماز کی جسک میں نے
اُئی بی کی نماز میں وکھیٹ کھا نامجھی طلب نمیں فرائی تھیں کہی نے لاکر رکھ دیا تو
کھالیا ور نہ مجھو کی بیٹی رستیں۔ ایک مرتبر کسی نے کہا کہ آپ ایسے نفعہ نے کہ مالئی ہوں ،
کیسے ہے کھائے رہتی ہیں ؟ فرمایا الحربیٹ زیس نہیں اسے غذا عاصل کرلئی ہوں ،
اسی طریقہ سے اُن کی صاحبزا دی محتر مربی تسفید بڑی جیتہ جا فظر تھیں ۔ قرآن ایٹ ایھا
یا دہھا کہ معمولی جا فظر اُن کے مقابر میں نمیس تفہر سکتا تھا۔ رمضان مربارک ہیں و زانہ یہ ورفانہ واری ہیں فی زبانہ استان کے مقابر میں نمیس تھیں ۔ رواں انتا تھا کہ گھرے کا اُکا کے اور خانہ واری ہیں فی زبانہ ا

مولا نا الوالقائم أوران كي اولاد المفتى الي شن ساحب كه وصرت خاجرة المحل نا الوالقائم الوران كي الولاد الوالقائم الوران كي المحدد برفائز تقد جنمون في مخاجرة عمده برفائز تقد كرمضرت سيّدا تدخير بند ف وداّ بالاورد فوايا وجي بالوات منتون مواء اورا بي بالوات منتون مواء اورا بي بالوات منتون مواء اورا بي بالوات منتون المواء المواء كي منتال كي الرائدة الله المرائد المواء كي المواء كي المواء المواء المواء كي المواء كي المواء كون اولاد المواء كي المواء المواء كون اولاد منتال كي المواء كون الماد مناكي المواء كي المواء كون الالادرين .

مولوی عبدالتی مے ایک صاحبزا دہ تنبردارتصبّرزمی بھے ، اوالل تمرین آزادسٹن سکتے آخر میں حضرت ولانارشیدا ترکنگوئی سے مبیت وارادت کا تعلّق پیداکر لیا اور مجامرہ وربات سے درعیۂ کمال مالل کہا اور اجازت وغلافت سے مشرّرت ہوئے ،

مولوی مختراتی کے دو فرند (۱) مولوی مختاع آغیل (۱) مولوی مخترات مجھے مولوی مخترات مجھے مولوی مختر اسماعیل شقی و پرمبیز گارا ورصاحب علم سقے ہمیشد لیکھنے پڑھنے کو مشغلیدر کھا ہشف و سلمہ مولان مخترالدائن اوران کی دنی وزمیت ھنگ قاضی عیاض کاار دوتر جرکیا۔ان کے ایک صاحبز انے مولانا محداد لیں کا ندھلوی ہیں ہو نہایت متحرعا لم اور جدمی مقدت ہیں ۔ان کی مشکوۃ کی مشرح انعلیق ایقیلیج ومشق میں جیکے اہلے علم ودرس کے حلیقہ ہیں مقبول ہے۔ پھلے دارالعلوم دنو بندیں شیخ السف سرمتے ،اب جامعے شدف فاہود ( یاکستان) ہیں شیخ الحدیث ہیں ۔

مولوی محداث کے ایک صاحبزائے حابی مخدمتن سے ہو حضرت مولان خلیل احدما حب سمارن پدی سے میت تھے ۔ اور حضرت مولان کلیل احدما حیکے بعد عفرت مولانا حیتی احد مدنی شعرت علق موگئے تھے ۔ واصاحبزا نے (۱) مولوی سن (۱) مولوی محتر یا دگار حیور سے۔

الفرض اس فالمان کام فردخواه وه مُردم دیاعورت، دین حیثیت سے مبندهام رکھاہے ۔

ایں ملسلۂ طلائے ناب است ایں خانہ تمام آفیاب است

کآب بھی تصنیف کی جس کا نام عجائب فارائب تقارشعرو کن سے بھی ذوق کی کھٹے تھے ،آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام کیم غلام می المترین تھا اور ان کے بھی ایک فرزند کیم کرم نجش نامی تھے ۔ تھی کم کریم نجش کے دکو فرزند نے نے ۔ (۱) شیخ غلام حسن (۲) شیخ غلام حسین ۔ حسال المحمد اللہ میں ماری اللہ میں اللہ الشراعی میں اللہ میں اللہ الشراعی میں اللہ میں میں اللہ اللہ الشراعی ا

مولانا محدصت برا ورمولانا تخطیلام من کاشادی مفرسی بنی المی بنی محد مصطفی متر بیدان کی اولاد کی ساجرادی سے بولی من محد مصطفی متر بیداوران کی اولاد

تَوَلَدَيُوكَ . (1) موله نا حافظ محَدَضَا بر (٢) مولاناحافظ محد مصطفّے شہید۔

مولانا محرّصابر درولیش صفت ، صونی منت ، عاید و زاید بزرگ تصر ، صفرت بید احرشه یا ّ کے بمرا و محرکهٔ بها ویس مترکت کی اور والیسی کے بعد ساری زندگی سیّد صاحت کی قافلہ کی امداد واعانت میں گزار دی ۔ ایک فرزند حجوز اجن کا نام حافظ محارجہ دانشر تھا ، جو ذہر د تقلی میں لینے والد کے قدم ، قدم تھے ۔ ول میں جماد کا منوق رمبتا ، آخر میس بینا کی جائے دہے ۔ مروقت الن کی زبان پر بیفتر و رہتا ہے۔

"كولى مندوق من وجهاد كوما ما مون "

آپ نے دو فرزند تھیوڑ ہے (۱) ما فظامح کو بوشف (۲) عا فظامح آ بوٹس اللہ تھے نے نے ان دونوں بزرگوں کو خبروصلات کا داخر حصّہ بحطار فرما با تھا۔ صاحب مشائح کا ندھائہ نے ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ اِن الفاظ میں کیاہے : ۔

"ان دونول بزرگوارون کا ابتدائی زمان تو پسلسک لان ست با برگزرا ،
لیکن لین اخیردورمین کا ندهار کی زیزت او پنوز ساحت ستنے ، نوالی شکلیس
ایجانی به تین ، اسلامی اطوار وما دین ، ونتی داری ، احباب نوازی بلنسائی
برا کیک کی مهمدردی اورخیرخوابی اورخمگساری ، ان دونوں بھاٹیوں کی
نهایاں تھ وسیات کلیس اور دونول دیندارشتی برمیز گار تیچرگزار بزرگ

سناه حالات مشاكخ كالمرهل

حافظ محر لیست کی پہلی اہلیہ ہے مساحزادیاں ہوئیں جن میں دو کی ہے بکر دیگرے موالمانا محد کی کا درحلوی ہے شادی ہوئی جن بیس دوسری اہلیہ ہے موالانامح دی آلیّ صاحب نے الی بیٹ مرفلہ العان ہیں۔ حافظ محر ایوسٹ صاحب کی دوسری اہلیہ ہے ایک فرز نرم کیم محرا آبو کر اور ایک ساجزادی ہوئیں ۔

ا يك فرزندياد كارجيوشت جن كانام حافظ عبا دَانتُديِّهَا رَحَافظ عبا دانتُدلاط

و بی بی مراد المحکم المی می می بی این می دور می ما جزا می شیخ ملاح مین کے دو معاجزا دے مجلے (۱) مولانا محد المعنیل (۲) مولوی محد آسی مولانا محد المعیل جنجعاند بس بیکیا مجے بوآب کا آبائی وطن تھا ۔ قرآن کریم صفط کرسے علوم دینیہ کی تعمیل کی ۔

ے حافظ محتوقاً ننصاصب بیلے علی گڑھ ہیں ریاحتی کے اُسّادیم بھڑ ملائے کا کے بیٹاورس شعبۂ ریامتی کے صدرموسے ۔ ہے حالات مشارکے کا ترجل ۔

التُّه بِنَه الْيُ فِي مِولاً ؟ كُواپِن رضاه ، طاعت وبندگ ، عبادت ورياضت كا وه مصّه عطا ، فرايا بخلاجو لينے مقبول بندوں كوعطا ، فرا آہے . حضرت مولا ما سے علقِ مرتبت كا اندازه مندرجه ذیل واقعِد سے بخوبی بوسكراہے .

آیک بارصفرت بولانا رشیدا گاگنگو ہی کُسے طربق سِنوک کے حصول کا درنیجا کی توحفرت بولاناً نے فرمالی ۔

" آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ہواس طریق اور ان ذکر و اذکار کامقصود ہے وہ آپ کو قابل ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید رہ ھنے کے بعد لیول کے کہ قاعدہ بغدادی میں نے لیں رہے عا، اس کوئی رطھ لوگ "

مُولانامُحُداَمُعِيلُ بِمِرومِّت وَكُرِفِداً، فدمِت ِفِلنَّ مِينُ نُولَ رَسِحَ ، كُوفَيُّ البِسَا وقت نه گزرتاجس میں آب بنون وما وُل كاامتِهام نرفرما تے ہوں .

ساحب إرواح تلته ليكهة ين: .

" مولانا ہروقت ذاکرہ بافدا رہتے تھے بخیلف اوقات ہ حالات کے حدیث میں جواذ کارہ اوراد آئے ہیں اُن کی باہندی کرتے تھے۔ اور آپ کواس طرح مرتبہ 'احسان' حاصِل تھا!' مولانا تھذالیاس رحمۃ الشعلیہ لینے والد ماجد (مولانا محرّبہ نبیل تباہ کے مقتل فرماتے ہیں :۔

" وَكُرُوعِها دِت ، آئے گئے مسّا فروں كى خدمت اور قرآن مجيداور وين كى تعليم شُبُ روز كامشغلہ تقار فدمت و تواضع كابر عالم بمقاكر جوم زور ہوجو لاہر بہنے أوحرسے آئے كئے اُن كا ہوجواً بادكر ركورية

سله مولا نامير إلياس دهمة الترعفيه إدران ومني دعوت .

ابنے ہاتھ دول کھینچکران کو پانی بلاتے، پھرد کورکوت نماز شکرانہ
اداکرنے کہ لے انٹر تو سے مجھے لینے بندوں کی اس خدمت کی توفیق
وی میں اس قابل نرتھا۔ عام اجتماع و بچوم کے زمانہ بیں بانی اور
لوٹوں کا خاص ابتہام محصے اور رضا یہ اللی اور قربت خداوندی کا ذرجہ
سمجھ کرضلی خداکی راحت رسانی اور خدمت بن شخول مہتے ہے کہ
ذکر وعباوت کے ساتھ شائھ قرآن شریب کی تلاوت کا انتہائی فوق اور
شفف تھا، پرانی تمریم کھیے ان بڑھی رج بھی مولانا ہے مریم ہوا یا آپ کی صحبت میں
مولانا کی صحبت کیمیا انزیقی ، ج بھی مولانا ہے مریم ہوا یا آپ کی صحبت میں
میرا اس میں اصلاح و تفتوی کے آثاد بئی یا ہوگئے۔ صاحب کا لات مشارکے کا نصلہ
مولانا کی صحبت کی تافیر کے متعلق تکھتے ہیں ،۔

"آپ کے بیتنے ملنے وا نوں اور داقف کاردن سے ملاقات کا انتہا ہوا اُن سب کواختلات عقیدہ کے باوجود دین دار پایا آپ کے متعلق چیزت لیکھتے ہیں ہو فریح فال ازجلینش آشکار عاشق وسادق جناب کوگار مینئہ او محن زن عشق خدا دولئے پاکش مطلع شمس الطبطے دئینش حکیت خدا یاد آورد میں جیئیش سے خدا یاد آورد

کامسکن دوطن تھا، کا تدعلہ میں آپ کا ایک بڑا پُرَائِرَ دعظامِوا آس وقت مولانا مُظفَر حبین صاحب کی صاحبزادی اُ تی بی زندہ تھیں ، اُ نموں نے اس وعظاکو سُنا اور بست متائز ہوئیں۔ لینے تدامیے اعز ہو کوجن کیا اور فرماؤ وین وعلم اس خاندان سے برابر کم ہور ہا ہے ، ایسا نمو خدا نخواستہ ہاکل خاتمہ ہوجائے ۔ تجھے مولوی اسمنیل دین دارا ورؤی علم معلوم ہوتے ہیں جمیرا بی جا متاہے کہ اپنی بڑی لڑی کی شادی اُن سے کردوں تاکدان راحا اور تعلقات کے دراجہ خاندان میں وین اورعلم کی بنیا دین تھکم ہوں ۔

منگرچونکداس وقت مولانائی تمرز باده تھی اوران صاحبزادی کی تمریبت کم تھی اس ہے ہرایک کوٹائنل تھا ممگر آپ نے اس کی باتش پرواہ نری اور زور دیکر حضرت مولانا کا نمائے اپنی صاحبزا دی سے کرا کے رفصیت بھی کردیا جود وسرے کی بارات بیں آئے تھے وہ اپنی دہمن کوسا تھ لے گئے ،اس طور پر اس خاندان کا بھرٹن پلٹا اور دین داری نمایال اور غالب نظر آنے نگی ،اور مولانا تو تھی کم عیسل بھی اس خاندان کے ساتھ الیسے مرفوط اور والبت ہوگئے کہ جینجھا فوی کے بجائے کا ندھلوی بن گئے اور کا ندھلہ کی سیقل سکور این تھی۔ فراکرا یک جیوٹ سار ہائٹی مکان بھی تعمیر کرائیا، بھرید دونوں خاندان ایک دوسرے سے جزولا بنفک بن گئے۔

مولانا احتشام المحتن كاندهلوى جوخود اسطى ودىنى خانواده كے حتم و چراخ این مولانا منطقر حسین كاندهنوی كی صاحزادی عفرت اُقی بی رہنموں نے اپنی صاحزادی بی صفید كی شادی مولان محراملیل سے كی تھی ) کے بوتے ہیں، اس مبارک رشتہ کے خالدہ كوان الفاظ بيں ذكر كرستے ہيں : ۔

" دریعقیقت برحضرت دادی صاحبہ أنی بی کی انتها کی دوراند شینی اولوطل کارنامہ تھا جس کے باعث مضی اللی نجش صاحبہ کے خاندان کا کرتے بیلیٹے نہایا

له يرمان ولكاح فالأنحاج ارجب شناك معابق ١٠ اكتوبرشت وكربوا.

ادرتين قدربليث كيانقا ووبعي راوراست يرآكيا ادرحفرث مولانا محقد آمنیمل صاحب اوراُن کے تامورفرز تدول شیے اس فا ندان کی فیرکری يىن كونى كسر ما قى نەمچىوزى جو سَر مېيتى اور رمنها ئى ائىية تك جارى يىنىچە." مشالی استغناء [آپگذشة اوراق میں پڑھ چیج بیں که شاہ جہاں باوشاہ نے مولایا مے جدامجد حیکم مخدار شرف کوجود وہزار میگر زمین کی معانی عطاد کی بھی اور انہوں نے اس معافی کوتبول ندکر کے ڈنیا پیزاری ادراستفنادی جومٹال قائم کی تھی اور بعدیں مولانا محرّسا جَدُّ كُوبُومُولا نَا أَمْعِيل كِي حَقِيقَى يردا دائينيه ، وه معانى عُطارك كُنُ ، اور انهول نے قبض دینی مصالح کی بنادیر استقبول کرلیاتھا، وہ معافی گویامولا ناکے گھر ك تقى اور ذاتى جائداد كفى ، أكر مولانا جائة قواس جائدادى قائده أسمات اور پر منیانی کا جو دُوراً نے والائتما اُس میں وہ کام میں لاتے نمیکن مولا ناکے اندامتنغاہ مادگی اور ڈسیا بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری تھی ۔ مولانانے ترکیطن کیا کہ لینے میر لئے وطن كومتُول كَيِّهُ اوراتني برزى ما 'راد كوجمايك يُوسُد خاندان كيدليَّ كاني عِقَى 'بالسِكل نظر انداز کردیا اور ساری زندگی استغناد، توکل اورصبروع بیت سے گزار دی اور كاندصلين ايسًا بس كئة كتفنجها نه كانيخ تك زكيا-**بنگاہ الی سبی میں | مولانام ت**ی المعیل نے عربی علوم کی تکیل کے بعد درس وتد نسب كاملسله منرق كميا ادرست ببيط مصاع مين بهادر ثناه ظفركه بمزعى مرزاالهي تجرث كريخيل کویڑھانے پر مامور ہوئے برتھٹا ہے انقلاب کے بعد مرزا کچھ پریٹیا ٹیون ہیں مبستالا بحرئے مولاناکی برزگ اور ورولیٹی کے بیش نظر اور اس شہرہ سے کہ آب بیٹے میستجائے الدّعوات بير. مرزاين آپ كي دُعائيرلير، ادرغدان پريشانيور سيرنجات دي تو این پیلی نیشن لاکرآب کی خدمت میں بیش کی ، آب نے اُس میں سے تھے روپیقول

سله مالات مشامخ كالبرصل صيلك

فهالمفتج آخرتك آب كامشابره رمار

مزناانی بخش نے دبی چوڈ کرنستی صزت نظام الدین بیک تقل سکونت اختیار کی اور ۱۲ سیسے کے اندر اصاطریس اور با ہرائے رہائی مکانات تعمیر کرلائے، اور ۱۲ سیسے دروازہ پرمولانامحد آلمیسل کا سکونتی مکان تعمیر کرادیا۔ ۱۲ کھیے کے سُاست ایک و ڈی می سبحد می تعمیر کرادیا۔ ۱۲ کھیے کے سُاست ایک و ڈی می سبحد می تعمیر کرائی اور اس مناسب سے بر برگلہ وائی سبحد کہ لاتی تھی ۔ ایک مرزا البی بخش آپ کے شاگر دیتے ، اور بر علیہ میں قرآن شرعیت پڑھنا شروع کیا تھا ہو زندگی بی تحقیدت مند تھے ۔ علاوہ اس مشاہر کے صفرت مولانا اور ان کے متعققین اور فقام و ما استکان کا کھانا مرزا ہی کے ساتھ آتا تھا ۔

مَیْوات اور مُیُواتی می سیعانی ایک روز نا دکاوقت تھا، مولانا محرائیل منازی کی تلاش میں میروسے باہر نیکے، کھ میواتی میوات سے آئے ہے تھے اور تلاش منازی کی تلاش میں میروسے باہر نیکے، کھ میواتی میواتی موات ہے آئے ہو؟ اُنہوں کی دور گار کی فاطروبی جائے ہے۔ قبایا کی مردوری جلے گار کہ ان موات ہیا اگر آئی مردوری میلے گا ؟ انہوں نے بتالیا۔ آپ فرایا اگر آئی مردوری میلے گا کہ انہوں نے بتالیا۔ آپ فرایا اگر آئی مردوری میلے تو میرم بلے کی کیا خرورت ؟ ان میوات واس کو منظور کرئیا آپ ان کو مسجد میں نے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن بڑھانے لگے۔ ہو میرم زودری میں میں ہونوں کھالے اور تران بر محالے لگے۔ ہو میرم زودری میں میں ہونوں کھالے اور میان میران کو میرم نوری کو میں ہونوں کھالے اور میں ہونوں کھی اور دو نسانا راجوت میں ، آئیں اکری سے معلی ہوتا ہے کہ اور دو نسانا راجوت میں بر نمیں جو تمیں میں گا کہ وہ میک ہوتا ہے کہ اور کینے سمان ہوئی ؟

مسلمانوں کاطوبی اوسلسل غفلست اور اس قوم کی برے توقیی اورجہالست سے اس کی دینی حالت بڑی طرح بگروکئی بٹی اور یہ حالت موگئی بٹی کہ باوج ڈسلمان ٹیٹنے کے اصلام سے ڈورکا واسطر { بیٹیر ایج صفحہ بڑی ان کو دیدستے اور ان کوبڑھنے سیکھے بی شنول مسکھتے ، کچھ دنوں کے بعد نمازی عادت پڑگئی اور ان مزدوروں نے مزدوری لینا خود جھوڑ دیا۔ بینبٹلر وانی محد کی بنیاد تھی اور بی پہلے طالب عم ستھے۔ اس کے بعد دس ارد میواتی طالب علم باہر مدرسہ میں ہے اور ان کا کھانا مزدا الٰہی تجش مرحوم کے بہاں سے آیا۔

مولانامخدا تنعیل آن بیوا تیون کوفرآن شریف اور فروری مشائل کی تعلیم دکیر بیوات مالیس کردینه تاکد ده میوانت میاکر دینی خدمست انجام دین - اس طور پرسیوا تیون کی آمد و رفت شرق به در قبی ادر میوانیون کومولانا محدا کمیس سے عقید منت اور بڑا تعلق پیدا بوکیا -استحت الی ایوانا بیاد بیوئے تو دلی بین برام کے تراہ کی مجور والی مبحد بینی تقل بیگا کہ اور دبین م شرق ال مشاسلات کمی طابق ۲۲ رفروری شود الدیکوانتھال فرایا ، ان العاقبة لا متقدین ، اور عفر ل مع دونون تاریخ ملت وفات بین ۔

التدتعانی قدم از اعتراسلیسل کوعام قبولیت اور محبوبیت عطار فرمائی تقی رکاری جاعیس اورا فرائی عظلت، تقوی وطهارت زبرودر مثابرتفق تھے۔
خودمولانا کی طبیعت اتنی سلے کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کوجی کسی سم کی شکایت زبھی،
خودمولانا کی طبیعت اتنی سلے کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کوجی کسی سم کی شکایت زبھی،
جہر اور باہم بزرگ تھے۔ دہنی میں اس وقت مختلف الخیال ہا عیس اور مختلف العقیدہ علما و تھے اور وہ سری ایک وومرسے کے فلاوٹ برسر پیکار و مہتے ہے، کوئی ندرہ گیا تھا، نامول تک میں بتدیلی آگئ جی اور نامول کے آخیس سنگھ گئے تکانقا، وہ دومری قورت کے جواروں کواسی طرح من نے تقویمی طرح من نے تقویمی وقر اور مقورت کے مرد وقرہ کے تمواد ابعض علاقوں میں مدرس کی وجہت نری فرائف کی با بندی ہو آل اور مقورت بہت نوگ کلمسے میں آسٹ ناتھ اور نماز بھی پہلے وجہت نہیں یہ مسلمان بورن کا جارہ وہن اور اضلاق زبوں مائی میں مبتلاتھا اور قوم کے افراد دبی مسلمان قوم محبقید کے بابد مربط عالم افراد دبی دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی وارد وہ کے افراد دبی وارد کے بابد مربط عالم افراد دبی وارد کی میں آسے جاتے ہیں۔ دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی وارد کے اور وہ سے تھے۔ اپنی دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی وارد کی اور وہ تھے۔ اپنی دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی وارد کی دی اور وہ تھے۔ اپنی دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی وارد کی میں آسے جاتے تھے۔ اپنی دون ماصل کے کہلے اس قوم کے افراد دبی

ان میں سے ایک دوسرے کے بیٹھے نماز پڑھنے کا دواد ارتباعقا بمیکن مولانا بی کی الیسی ذات تقی که بچسی کوسیکسّال اعتماد ا در بلا اختیات عقیدت نقی به پی در محقی که مولا نام کے جنانیہ دمیں اتنازیادہ بچوم تقاکرانسی قریب میں اس کی کم ہی مثال ثلثی ہے ۔ دبایٹ مر کے ایک آباد حصے تراہے کی مجود والی سی پس انتقال ہوا اور تدفین بستی نظام الدین يس بَسْتَظَ والى مبى رك كوشهي مونى مقلم انتقال سه مقام تدفين تقريبًا مَا فِيهِ أَن میل دورید اس طویل المسافت را مبته میں برابر بحوم بڑھتار ہا ، آرانی پیکدا کرنے کیلئے جنازہ میں دونوں طرف بکیاں با ندھ وی گئیں اکد ایک ہی وقت میں زیادہ ہے زياده آدمى كا ندها في سكيس لمكن محتا تقاكد لوثايث تقاحيً كرنظ م الذين تكرث بهتول کو با وجود کوشش کے کا تدھا دینے کی فوہت ندا سکی اور وہ تھک تھ ک کریسے ہت گئے۔ اس بوم میں ہر کمنب نیال کےعوام وجواص علما داور شائخ شامل تھے جت جنازه فظام الدّين بهنجا توتماز يرتعان كالسوال آيا ال مي اختلات كالمديث يندا بوگيا، مولا تاكيم شجعلے صاحبزائے مولانا تخريجي كا برهبوى فرمائے تھے كہ: -" ميرسه بيشه بعاني مولا المحدّمان ب يشه زم مزلج اورستواطِيع بزرگ تھے ۔مجھےا پہنینہ ہوا کہیں وہ کسی بزرگ کی تواضع فرمایلی، اور نمازيط هائف كيرلية أن كوافثاء هكردين أور دوسرى جماعيت كوگ ادراً ن کے بیٹیوا اُن کے پیچیے نماز نہ پڑھیت ۔ اس طرت اس موتسع پر ا بک نا مذاسب صورت بھٹن آئے ، اس لئے تیس تو : آگے بڑوہ گیا ا ورمين في كماكمين خود كازيرها وُن كر رست اطمينان كرسافة ميرينة بيجه نازيش ادركون اخلات والتشارنيس بيكيا ميك کٹرت بچیم کی بناء پرلوگوں سفے بار بارناز پڑھی جس کی وجہ سے ترفین میں جنے

له مولا ناالیاس اور أن كى دىنى دعوت مش

ہوگئی ۔ اس عرصہ میں ایک صاحب ادراک بزرگ نے یہ دیکھاکہ مولانامحکم آٹھیسل کا ندھلوی فرمائے ہیں ؛ ۔

" مجے جلدی رقصت کر دو ،میں بہت شرمندہ ہوں کہ تضور آنہ علیہ وَ آم محا اُرْ کے مَامَة میرسے اُسْطَار میں ہیں۔"

مولانا محكرها حرب المولانا محدا المعيل في بها الميه مرساي فرندولانا محد مولانا محكرها المحكرها المحترفة المعند المنان تقع علم وتواضع ، رحمت وشفقت اور خشيست وانابت كي محم تعهو يراور عباد الزحين الذين يعشون عوالا من محداث فريد محوداً "كاليك بموز، كم قو، به آزاد، عز لمت بينداور لين كام عن كام يكف والمع مردك تقع ميزدك تقع متوكلانا ورزا بهاد زندك بسركرة تقع . بينظر والى مبي فطام الدين بي مزدك تقع متوكلانا ورزا بهاد زندك بسركرة تقع . بينظر والى مبي فطام الدين بي الين والدما بدى جكرة يا معاد ايك مدرس تعاجوان كروات مي آب سي بهت وكل اورت محمد من آب سي بهت وكل اورت مقيد من ركات من آب مي مبيت وكل اورت والون او توفق ركف مقيد من ركب تعاد والون او توفق ركف والون او توفق ركف والون الارت المناه المناه من والمن وين وارى كا ايك خصوص رنگ تعاد اور حموى خرخوا بي اور مهدردي كا ويك خاص جذبه با ياجا آتها و اس كه باعث وه دوسرون سي نهايان نظر آسة ايك خاص جذبه با يام الله تعاد اس كه باعث وه دوسرون سي نهايان نظر آسة مقع . آب كا أيك براكا منام كا مناه تعاد اس كه باعث وه دوسرون سي نهايان نظر آسة مقع . آب كا أيك براكا منام كا مناه تعاد اس كه باعث وه دوسرون الاعبد السبحان بين و مقع . آب كا أيك براكا منام كما تعاد اس كه باعث وه دوسرون المهد السبحان بين و مقع . آب كا أيك براكا منام كما تعاد اس كه باعث و من دوسرون المهد السبحان بين و مقع . آب كا أيك براكا منام كما تعاد المنام كما يك عبدالومن ميواتي اورمولان ناعبد السبحان بين و مناه كما يك مناه كما يك مناه كما يك ما يك مناه كما كما كما كما كما يك مناه كما يك كما يك مناه كما يك كما يك كما يك كما يك مناه كما يك كما يك كما يك مناه كما يك كما يك

سله مولانامحدان مي اوراكن كودي دعوت عدي

شه حامی عبدالایمن الاور (بیوان) که ایک فیرسلم بنیا گوش بیکیا یمن ایجین بین تواب بی آنخفرت متی اندولیک کم کا زیارت سے مشرف بیمن اور اولانا مخرصات کیا تہ پارسلام للنے. نظام الدین کے مرس جس (جمن کا ذکراً ویکی سلومیں آجکا ہے) مولانا تیرصا حین قرآن جمید دوری کی تعلیم حامل کی بھٹرت مولان خیبل احدصا حب مهار نبوری سے بیست بچلے ، مولانا مخرصا حیث کے زیار جی اُن کے توام معتر دور دست راست تھے ، ان کے بعد مولانا تخری ایس صاحب کے تمام دین کا مول میں اُن کے توکیا

www.besturdubooks.wordpress.com

مولانا کاشهاران بزرگون بین تھاجن کی صورت دیکھ کرخدایاد آبے۔ وعظ بھی اکثر فرط گرمیٹھ کرا دراس سادگ سے بیان کرتے کرجیے کوئی بات کر رہا ہو، مگول ہیں استے خطے الفاظ ہوئے ۔ زیادہ تراخلاق وزید کی صدیثیں سُنلے اور مطلب بیان کرتے۔ عضرت مولانا دشیدا ہی کنگو بی سے پڑھی ۔ انتقال سے مدیث صفرت مولانا دشیدا ہی کنگو بی سے پڑھی تھی انتقال سے قبل انسان مک اُن کی تیجد فوت بنیس ہوئی . آخرہ قت بھی باجاعت نماز پڑھی ۔ قبل انسان کے اُن کی تیجد فوت بنیس ہوئی . آخرہ قت بھی باجاعت نماز پڑھی ۔ آخر میں بغرش علاج منتیقل آخر میں بغرش علاج سنتیقل ہوگئے اور شب جمعہ مار دیج النانی شب تلاح عشادی نمان کے بعد نماز و تر کے سجرہ میں

مری بیار در صفاب پرره واب دان بادوی بادوی بادوی بادی استان کی تاریخ استان میری بادی بادی میری میری میری میری م او کیا این از دار میں بڑاہی ہجوم تھا ، جنازہ کو نظام الذین بے جاکر والد بزرگوا ایک بهلومین بیروخاک کیا گیا ۔

وہ صورتیں الٰہی کس دیس بستیاں ہیں ویکھے کوجن کے اقبے آگیمیس ترستیاں ہیں

( بغیره شیعندگذشته کوی دفیق و معاون دیتے بولانال کے تعلق تمایت بلندگرات فرط تھے وراپئی تخریک دوج دواں مجھتے تھے ۔ آپ بیوات سے بچھ وعادت تھے ، اندرتی فی نے دان کی بڑی دُولتی نیسیب فیانی تھیں۔ آپ کا اصلی ڈوق غیرسلوں بی تبدیغ تھا جس بیں آپ کوملکۂ خاص تھا ، ہزارے اُوپر آدی آپ کے اِنڈ بیسلمان ہے ۔ سنگاریس فوسلوں کا کمیٹ مدیری ڈ کم کیاجوں سے اوال دکی بی تو تشق تھا۔ بیوات کے دیوم کی اصلاح آپ کا کارنام ہے ۔ رہیم الشانی مشاہد میں دشقال ہوا۔ ( مولا) کا

شند مولاً: عبدالشحالناهمة عملت ميوات تعامتا دوم في نتح ادرموداً المحدّما من معمّد عند شاكردود ميّن با نند آب ك درس اورآب كم قائم كم ترقع مردمه النّع قرول بارةً و في بعد بكرّت ميواتي طلبادعا لم ادراً اغ أتصيل مجرّ تبكل دوارن عم علم كرات عبت بير آب اكارزا وخل نفا.

" میں عمونًا ظهرسے قبل بُدِّرا قرآن مجید تِّتِمَ کرلیا کرتا اور بھر کھانا کھاکر چُفٹی کٹے وقت میں لینے شوق سے قارسی بڑھاکر تا بھا!" سلھ

آپ کے والد مولانا محراسا عیل صاحب جونکہ مبلے مشک زندہ دار بزرگ شے اور مار ہم بھے ہوائی ولان شحے اور ممار ہم برکارا اہم ام فرٹنے تھے اس لئے آپ کو اور آپ کے بھے ہوائی ولان محد صاحب کو آخر شک ہیں سوبرے ہی سے اُٹھا دیا کرنے تھے کہ شرح ہی سے اس کی عادت بھے ربولانا محد ساحب قراً تھ کرطول نفلیس پڑھ کرنے تھے مگر بولانا محت رکھی صاحب محتصر نوافل پڑھ کرکتا ہے دیکھنے ہیں لگ جائے کہ طبیعت اس پر محب ورتھی ۔

مولانا مخذيجيي صامهت خود خرطة ينقدكه والدصاحب كووسنوء كما ورادكا

المن والات مشاكم كالدهار

خاص اہمّام مقا ا دریم بریمی ا صراد نقا کہ پا بندی کریں ، مگر مجھے علم کی کھن تھی اس لئے میں وضوء کرتما ہوا ہیں فاری اورع نی کے لغات یا دکھیا کرتا۔ والدصا حب میری کُٹائیُ کوسُنے توملامت کے طور پر فرائی کرنے "خوب وضوء کی دُعائیں بڑھی جا رہی ہیں شرم کی باست ہے "

مولانا مخدی مساحت کی بیلی زندگی عارس کے طلباء بلکہ علما تک کے بیٹے قابل صدر ترک ہے۔ خات کے اللہ علما تاکہ کے بیٹے قابل صدر ترک ہے۔ خات کو پڑھیں آور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی بیٹے اللہ کا اللہ کی بیٹے اور اسپنے میں کہ کے بیٹے تنول گذارا ہے۔

ادىك كتعلق مولاناخود فرملت تقيير

" تام ادک میں استادے میں نے صوف مقابات حربی سکے نو مقاسے پڑھے ہیں ،اور وہ بھی اس طح کد اُستانے کہ لایا تھا کہ میرے مکان کو آتے جاتے رامیز ہیں پڑھ لیا کرو، اس لئے میں ساتھ جا آلا رامیز میں پڑھا کر تا اور اکٹر جگر استاد فرماد آکرتے کہ اس لفظ کے منی محصوصلی منیں ، تودد بچھ لیٹا ۔

آپ کی علی استعداد اورعلوم نقلیہ کے ساتھ فندن عقلیہ کی جہادت تا ترسیر اس نوعری ہی بیٹ کم وشہور سے فنے ساتھ علم ادعھ میں حیرت کی نظروں سے دکھی علی کربڑوں بڑوں کو مولانا سے علی مسالم میں فخر تھا، عربی اد سے میں آپ کوائنی جہازا بھی کہ نظم ونٹر ددنوں سے تکلف لکھ لیتے تھے "

شوال السلامة میں حضرت مولانا رشیدا تھیصا حب گنگوئ کی خدمست میں حدمیث پڑھے: تشریف ہے کئے ۔ چونکہ بٹے کہائی مولانا محدمیا حتنے حدمیث، مشریف سات ویک مذکرہ جنین ۔ حضرت گنگوبی معیره می اورمولان محدی ما حسرت کوحضرت گنگوبی سے برای عقیقه موگی تھی اس نے کہ بھی اورمولان محدیثی صاحب کوحضرت گنگوبی سے بڑی تعقیقہ میں حدیث مشرکت بڑے اس لئے مدیث کا درس بند بوجیکا میں حضرت گنگوبی کو نزول ما دکی شنج بت ہوجی بھی اس لئے مدیث کا درس بند بوجیکا تھی لیکن مولانا محدیث کے صاحب و بین کا فیام اضتیار کرلیا اور حضرت مولانا خلیل لم مصاحب مہار نہوری کی ورخواست پر دُورہ صدیث بھر مشرق ہوگیا بمولانا عاشق آئی صاحب میں بہر مشرق ہوگیا بمولانا عاشق آئی مصاحب میر میں تذکر آنہ الحلیل میں کھتے ہیں :۔

" مولانا گذگونی فی مولاناخلیل احدصاحت کی فاص عارت اورمولانا کی فاص عارت کی فاص عارت اورمولانا کی فاص می کی فاص می کی فاص می کی فاص می کی کی اور مولانا کا آخری درس مقاجس کی زونق ادر دُون روان مولوی کی تمین کی تعیم می کاربتا ، مولانا کا ایستا اعتباد اور دل میں جگہ مال کی کہ بیشے کاربو گئے ، مقوری دیر کیلئے کہ بیس جاتے تو مولانا کا ایستا مولون کی بین بیوکر فرماتے ، مولوی کی نامینا کی لائنی ہیں بیوکر فرماتے ، مولوی کی نامینا کی لائنی ہیں بیا

مولانا گریجی سا حین اتناد درسی اس کامی ابتام کیا تھا کہ تھرت ولانا گنگویی کی تقریر ول کوہوسی میں شنتے ، خابج وقت میں ضبط کر کے نقل فرما لیسے اور انکولیا کرتے جوہر کہ آب حدیث کی ایک تقل قبلیق اور ادران ہوری مقرت میں تھے۔ پوئے ارد مال حضرت گنگوی کی ضومت میں گزامے اور اس ہوری مقرت میں تھے مشکوی کی مجت وشفقت کی آخوش میں بنے اور اس وقت گنگوہ سے دخصت ہوئے جبکہ حضرت گنگوی وصال فرملے نے جھزت مولانا خلیل احدیث حب شہار نبوری جو مکہ آب کی ذکاوت اور ذہانت اُس وفت مائی حبح متے جبکہ آب دہی میں طالب جہنے اس میں انداز ہوں میں مطالب مولانا محدیمی صاحب مرد مرمنا المرحلوم مدد میں تذکرہ الحلیل۔ یں درس مدیث کے لئے آجائیں مولاتا کو چندروز کے لئے بلایا اور تعبرے مَالُ تنقل قیام پر نور دیا ۔ جنا کی جا دی الاوٹی شاکل چیس مولاتا مدرسه مقال برالعلوم میں درسی صدیث کے لئے مُنال کا بل صدیث کے لئے مُنال کا بل مدرسین برابردرس حدیث فیتے ہے اور اس وقت سے لئے کر مَنا رام عے پانچ مُنال کا بل مدرسین برابردرس حدیث فیتے ہے اور کھی کوئی معاوضہ نہیں لیا۔

معاش کے لئے ایک تجارتی کتب فائرقا کم کردکھاتھا جس کاکام لینے ہاتھ ہے کردگھاتھا جس کاکام لینے ہاتھ ہے کردگھاتھا جس کرنے ۔ " عجیب بلغ وہمار طبیعت کے کرائے تھے دیجاء باللہ لل، بستام بالنھا در رات کو بہت دونے والے ، ون کو بہت سکرائے والے آپ کی صفت تھی ، اوہر گریہ طاری ہے ، اُ دہر دومتوں کو لینے تکتوں اور بذار مجیوں سے ہنسا ہے جیں ۔ ویڈ گریاں کروئے خدان اور زبان کل افستان کا پُورامجوہ ہے ، دل کے موز وگداز اور راتوں کے راز ونیاز کی خربہت کم ٹوگوں کو تھی معمولی آدمیوں کی طرح دیمیت "

قرآن شریعین سے بڑا شغف تھا،مولانا عاشق الٰہی صاحب میرشی تذکرۃ الخلیول میں لکھتے ہیں ہ۔

" ایک مرتبریری درخواست پرآپ درمشان میں قرآن متربیہ سنان کے لئے میر کھ تشریف لائے توریکھا دن ہوس چلتے ہوئے فیڑا قرآن مجیزتتم فرما لیتے تھے اورافطار کا وقت ہوتا تواکن کی زبان پرقٹ آ تحقیٰ ڈ بوریت الفّایس ہوتی ہی ۔ رہی ہے اُرتہ نے توعشاء کا وقت ہوگیا تھا ، ہمیشہ اوضو دسینے کی عادت بھی اس لئے مبعد میں قدم رکھتے ہی مصفے ہرآسگئے اور بین گھفٹے میں دئ با ہے ایسے صاحب اور دوال ہڑا ہے کہ کمیس دیمنت تھی نہ متشابہ ۔ گویا قرآن مشراحیت سکا متے کھکلار کھا ہے اور اطمینان پڑھو ہے ہیں ۔ تعمرے دن تھم فراکر دوانہ ہوگئے کہ دُور کی خرورت تھی نہ سَامِع کی عاجمت " مولانا احتقام المحسن صاحب کا ندهلوی حالات مشاکع کا ندهد ایس لکھتے ہیں۔
" حضرت مولانا محق کی صّاحب مولان حالات مشاکع کا ندهد آن المبارک برا ہی میں اور ان صاحبہ کو قرآن مثریت مشائے کیلئے کا ندهد تشریق نے اللہ قارم میں گہوا قرآن مثریت مشاکر واپس تشریق نے میں گہوا قرآن مثریت مشاکر واپس تشریق نے جب سال ذی قعدہ ہیں آپ کا دھال جو آس ہیں ایک بی شب میں گہوا قرآن میں ایک کا دھال جو آس ہیں ایک بی شب میں گہوا قرآن مجید مشایا اور اسکتے ہی ون حابس تشریق سے علاوہ خدمت خلق میں بولے وائن کریم کے شفعت اور درس موریت کے علاوہ خدمت خلق میں بولی وظیف کر نے تھا، ہوا اور اور تیہیوں ، نا وارط نہاء کے ساتھ عربیش میں سلوک فریا ہوئی ۔ ما ور بوشیدہ طریقہ سے برکام کر سے کہی ووم ہے کو کا نوں کان خرنہ ہوتی ۔ ما دیک اور لیپ نیس و نوایا ، مگر مصارت خیر برخری کا بدعا کم تھا کہیں وقت استقال ہوا تو آ تھ ہرزاد نہیں وقت استقال ہوا تو آتھ ہرزاد میں میں خرج ہوا۔

در ذی قعدہ محتقال ہے کہ جمعے یا جاشت کے وقت بہنے بدیں مبتال ہوئے اور جہد بی گفیٹریں انتقال فرا گئے اور بہارت بور سے شہور قبرستان عاجی شاہیں جمال بولانا مخد مظرصا حب بانی مدرسد مظاہرالعام اور مدرسد مظاہرالعام کے اور دو مرسے اکابر عبی آرام فرما ہیں ، مدفون ہوئے۔

کے تذکرہ انتیل

## حضرت يخ الحَدَيْثَ مُولانا مُحَدُّكُمْ الطَّنْكُا

بِيِّدَ که دادا حضرت مولانا محدالمعل صاحبٌ نظام الدِّن بِس عَيْه، بِدِت کی بِدِلْ اللهِ مِن مِن عَنْه، بِدِت ک پيدائيشُ کی خبرسنی تو برحبته زبان سے تعلاکہ "بادابدل آگيا" اور إی رمضان مِن دنيا سے رحلت فرائ -

مَا قَرِي روز آبِ كَ والدمولانا مَحْرَي بي صاحب كاندهد تشرليت لائے، گو پنچكر بچ كوديكيف كى توائن طاہرى . اس زمان ميں قديم خاندانوں بيں بڑى حياء ادر حجاب تھا، باب بزرگوں كے ماسف بخ ن كو لين ادرائن سے اظهارت تى كرنے بي بڑا حجاب محيثوں كرتے تھے ، اور اس كا دستورتيس تھاكداس طرح بچ كوديكيف كيسك بلا احاب ، دہاں گورس عقيقيد كے لئے كھور كھا استمام ہونا ضرورى تھا، فاص طور پر رشيته كى ليك ناف نے جن كانام بى بى مريم تھا بخد كے عقيقہ كے لئے بڑا ميصور بنار كھا نھا، اوراُن کولینے دل کے ارمان نکالئے کی بڑی توشی تھی ، مولا ناکیلی صاحبؓ سے اچا تک پہنچنے اور کیے کے دجیت اور اچا تک پہنچنے اور کی کو دیکھنے کی تواہش ظاہر کرنے سے بیبیوں کو ایک گوز جیرت اور ایک گوز جیرت اور کی کا تر باب ہیں اگر دیکھنے کو جی چائا تو کیا ہے جا ہے ۔ اور حیا ہے ؟ ۔ اس

مولانا، حجّام ہانے مّائۃ لائے تھے ، بِجَرَا یاتو حجّام کواشارہ کیا ، اُس نے بال تراش سلے ، مولانانے بال والدہ سکے ہاس ہجوائے نے اور فرایک بال میں نے بتوانے ، بجرے آیہ ڈزکے کرا ٹیکے اور ہال کے وزن ہم جاندی صدقہ کر ٹیکے ۔

بچنے کے دونام رسکے گئے ، محترموئی ،مخدرکریا راسی وومرے نام نے شہرت عام یا گ اوراس سنے شہور دُعْبول عمام وخواص بھٹے ۔

آس وقت مولانا محدی کی صاحب کا قیام حضرت مولانار شیدا محرصا حرب کنگوی کی خدمت میں متعلق طور برگنگوه در آرا تفا، خرد تا کا ندهدا ورد بی آتے جائے۔

میں خدمت میں متعل طور برگنگوه در آرا تفا، خرد تا کا ندهدا ورد بی آتے جائے۔

مین خالی بین الدر مساحب کے مراکھ محدیث کا جوسر پرستاند، مرتبیانہ بلکہ پرما ڈیملن میں تھا آگ کی برناء میر اس نوش نصیب اور اقبال مند بی کو (جس کے افریسی تقبیل میس حضرت کے کمالات بانی کا حاص واسین اور آب کے علوم ظاہری کا ناشرا ور شاری کا جو مدر تھا ) آپ کی تصوصی شفیقتوں، مجست کی تگاہوں اور مقبول دعاؤں کا جو حضہ ملاہو وہ برواری قرین قیاس ہے۔ شنخ فرماتے ہیں:

'' میں ایھی ڈھانی سال ہی کامقا حضرت گولر کے درخت کے نیچے جار ڈانو بیٹے ہونے تھے نمیں تصرت کے بیروں پر کھڑا ہو کر حضرت سے خوب بیٹنا ، فرمائے ستھے کہ جبے میں کچھ اور بڑا ہو گیا ، داستِد میں

له اس كانتعيل مواذنا تمريخي صاحتيك ما لات بير گزيم كما ب.

كود ابوجا آ، بيك حضرت مناحضت كزرت تومّين برى قرادت سے اور بائد آ وارت سے اور بائد آ وارت کے اندا محترت محمدت و الدبائد آ اس اور اور آواز بی جواب مرحمت فرمائے !'' منتفقت آسى لىجدا ور آواز بی جواب مرحمت فرمائے !''

اس وقت گنگوه سلحا، وعلما دکامرکز بنام حاتها بحفرت کی تربیت بانی اورتهم و آخان در ترب حدیث فی طالبین مسا دقین اور علمائے کا ملین کو دور دور سے تیسینی کھینٹی کرائی ہس میں جس کر رکھا تھا۔ اور وہاں ایک الیسی رکوحانی وعلی نضا، درود نیار برجھانی کہوئی تھی جس کی نظیراس مبارک عصری دور دورملنی سیکل تھی۔

شخ کے بالسل بچین کاوہ زمانہ توغیر شوری طریقیر پر ایتھے ادر مرّسے الزات کے جذب کرنے اورا بتدائی فقوش کے متسم بونے کا زیا نہیے ،ای مبادک اسحال مِينَ كَزِرا َ وه بارُهُ مَالَ كَيْ مُرْكِكُ كُنْكُوهِ يَبِي ، اسْعَمِينِ انْ كَازْيادِه تروقت كَنْكُوه ي میں گزرا جر سی کھیں تقرب میں شرکت کی غرض سے پاکسی خردرت کے ماسخت دالده صاحبه کاعامنی طور پر کانده لمرحانا بوتا تو ده معی مات، پیمکنگوه والبی موحاتی. خودان کا دطن کا عصله ایک بژادینی قلمی مرکز تقاحب بین گھریے اندر و باہر عبادت كا ذوق، نوافل و تلاوت كالهمّام، إلى الله دمردان خداسه و آبَّى رَبَيْعَتَكَى ، درس ومطانعه کاانهماک، تهذیب ومتانت اوروضع داری و تجیدگی کی فضار، بلند متنی د جفائش مَوا د نصامیں رجی بی موزی می اوراس سے اس مونها ریج سکے حسّاس اوربیدار دل ودماغ کامتأ ژبونا ماسکل قدرتی تھا،گنگوہ سے کا ندھلہ جاتے بھے ،اکٹر کیرازاورتفازیخون ہماں سے خاندان کے دیریزتعلّقات تھےاوڑواڈنا محکّر يحيى صاحب كيعض بيا كلف ومخلص إحباب بهم درمس اورم عمر موجود تقط كى كئ روز قیام رستا کم میمی پڑولی کے داستہ سے جاں خاندان کی قراتبیں ہی تقیل و بعض سلة كنكوه كماس وديكات وتفصيل نقشة " يزكرة الزشية او رصرت مولانا تخذا ليات كي مواح بين المعظم.

عزیز قرب ادریم مذاق لوگ موجد و تھے ، جانا ہوتا ، بہاں بھی کئی کئی دن تک بڑی یاد گارجہ تیں رہیں ۔ یا دان پر م اور شرکا کی خل سے بہتے خلص یا وقار ، با وضع و یک کا رہیں تھا کہ بھی ان درمیانی باکھال توگ تھے جن بیں سے برایک لمینے اپنے فن بین کا بمل تھا کہ بھی بھی ان درمیانی منز لول بین جارچار ، پارنج بارنج دن لگ جائے . شیخ بڑی وجبیں اور قطعت کے تما تھ گنگوہ ، کا ندھلہ اور راسنہ کے مقابات ، اور منزلوں کے واقعات شمانے ہیں ، ان سے ان اور ان مناجہ کے مناحقہ ان کی توجہ مناور ان مناجہ اور ان مناجہ اور دوق کی شکیل میں کمتنا ہے ، اور ان مناجہ اور دوق کی شکیل میں کمتنا ہے ، اور ان مناجہ اور دوق کی شکیل میں کمتنا ہے ۔

شَخْ آخُوسَال كَ تَصَدَّر الرَّاد في الله في سَلَتِالِم كُوصَوْتَ كَنَّكُو بِكُ فِهِ وَفَا الله في الله وَلَ سَلَتَالِم كُوصَوْتَ كُنْكُو بِكُ فَ وَفَا الله في الدي تقد الرَّبِين كوسطلع الحار بناد إلى الدرس كَ دَم سه السجه وشف معقب كويه مركزيت وْعَبُولِيت عاصِل عَي الله إلى موالا المصرت كي وفات بريع مله وصلى المحدّد بي معلما و وسلى الموجري تعداد عي جمع تقد متفرق بوكئة الميكن موالا نا محدّد يجيئي صاحبَ في في منظول في منظم الدين برا الدين برا الدين كي الموجدي وعن برترجيح وي تقديم كنيد وعن برترجيح وي تقي الدين برا الدين كي الدين المراكزة والدين المراكزة والمراكزة والدين المراكزة والدين المراكزة والدين المراكزة والدين المراكزة والمراكزة والدين المراكزة والمراكزة والدين المراكزة والمراكزة والمراكزة

سله اس زداند کے برگری بیگوری بخلاتی تربیت اور آن کے خاص طی کے وہی نشود نما کینے انبعض الیے طرسیقے
افعت اکر نے تقدیمی برا جھڑ کے اہری خشیات اور اہری تھی ہوئے تک ہوئے کی تھا بشات کنگی اور اسکے کل
از وی ہینے کہ تلیغ ولفین کرز ہے ہیں) جب تجہیں ہو لے معمل ہوتا ہے کہ موانا تا تھریجی صاحبے خاص جھ پراس کا اسلام تھا۔ شیخ نے شیال کہ ایک میتر والدصاحب کا خدھ کیسے کا وعدہ فرما یا، میس نوشی کے مائے میچے و
میس سما تا تھا، وہاں جائے کہ لئے دن گئے شکا اور عید کے جائد کی طیح اس کا انتظار کرنے تکا پیڈون کے برائدون کے برائد کھوڑ کو برائد تھے کہوئی میں برائد ہوئی کہوئی کھوٹ کے دور ان تھی کہوئیں ر

تعلیم کا آغاز اس زماند کے اکثر قدیم گھرافوں اور شرفاد کے ضائدا فوں بنائی معلیم کا آغاز اس کی تسمیہ توانی ہوجاتی۔

فقاکہ ہم ہے شال کی عمر ہیں بچہ کتب بٹھا دیاجا آ، اور اس کی تسمیہ توانی ہوجاتی۔

روایت کے مُسُطابِ جمکے دورہ چھٹا تو یا فی پارہ حفظ تھا، اور مَاتَّت برس کی عمر میں

روایت کے مُسُطابِ جمکے دورہ چھٹا تو یا فی پارہ حفظ تھا، اور مَاتَّت برس کی عمر کی سے میں

قرآن مجید کا منفور خلاور آٹھاں اچھ تھا، اس عمر کا تعلیم تنزیع دیجنے پرخاندان سے

ہوئ دیجہ کا نشور خلاور آٹھاں اچھ تھا، اس عمر کا تعلیم تنزیع دیجنے پرخاندان سکے

ہزرگوں کو تعبیب تھا۔ وا دی صاحب نے دیوخود حافظ قرآن تھیں ) ایک مرتبہ لینے ٹا اُن فرزند سے فرمایا کہ میں حفظ کر لیا تھا، بیا ان ایک محب تھیں اندسے نہیں ہوئے ، قسف مات سال کی

عربیں حفظ کر لیا تھا، بیا تنابر اُن اُس کی جواب میں فرمایا کہ ہم جب کا اُن مولانا نے اس کو کھیل لینے

کرائے گا؟" مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم جب کا اُن

بالآخروه مبارک دن آبا کریخی سم المشرعونی گنگوه قیام تفاه اس زمایزی مظفر نگرک ایک نیک مشارک دن آبازی سم المشرعونی گنگوه قیام تفاه اس زمایزی مظفر نگرک ایک نیک مشارخ برای شخص المتحد مولانا محد محل ما ایک بی مقصد معلوم بوتا به قارور وه حفرت گنگو بی کی خدوست تقی مولانا محد قیام کالیک بی مقصد معلوم بوتا به قارور وه حفرت گنگو بی کی خدوست تقی مولانا محد میان برسطه کوشها با ، اورشین نے قاعده بغدادی آبی ساحت میک کیا مدادی آبی

نَّرَ آن مجید کا سفط اس خاندان کا تصوصی شعار، او تعلیم کا بیدلا خردی مرحله نقار ای کے مطابق حفظ کا ملسله مترقع کرایگیا۔ مولانا مخریجی صاحب کی تعلیم وترمیت میں زالا ہی دستور تھا، وہ ایک صفحہ کا سبق دید ہتے، اور فرمائے کہ اس کو سوم ترمیز پڑھ یو بھروں بھڑھیٹی سب منطرت انسانی اور تقاضلے عرسے بڑے سے بڑا ہوندا ہوجیہ

(خصوصًا جس بي ذبانت كابوبربهي بو)<u>متشخ</u> نبي*س بو*تارشيخ فرما<u>ته بي كه يجع</u>ا لما ي نهيس تفاكه أيك مفحر سوم تبريش صفي من كتنادقت لكتلب ميس بكست بسلدي آكر كهديتاكة شوم نتبريزه ليار والدعمات إس يركه زياده برح قدح نه فرياتي ، النظم دن كه تاكيُل توكيد يؤنى سُايِرُها مَعًا ،آج تُعيك تُعيك تُعيك تُلوم تبريرُها لب ، فرمائے كه آن کے بیج کی مقبقت تو کل معلوم ہوگی رسمار پور آجانے اورع بی سترق ہو جلنے کے بدرهي يحكم تعاكد ايك باره كواتني مرتبه بإيولو مغرب كي بعدايك صاحب أكسن كو <u>مُنتِ ت</u>قے ،اس بیں خوسبفلطیا ن کلتی تقییں ۔ اس پرسمادنیود کے مشہور دکیل ہوی عيدآن وان ما حب نے جن كواس خاندان سے بڑا گراتعتی تھا مولانا تحريجي ماحب سے دیک روز کھا کر ذکر تاکو قرآن یا دنیں و مولانانے فیا یا کہ اِنکل نمیس ۔ اُنہوں نے كماكدكيا بات ب ؛ فرماياكدك عرم كرناي كياب، قرآن ي يرصلك، يادم والنيكا. شمسام تک اینی ۱۲ ۱۳ سال ی عمری کنگوه تیام ریا ،اس عرصه پی اُردو کے دینی رسّائل بہشنتی زاور وغیرہ اور فاری کی اُبتدائی کتابیں گُنگوہ میں روکر برمعیں جوزياه ترشفيق اورېزرگ جي مولانا محمرالياس صاحب في برهايس -**سهارات پورکا قبیستام** | و پاتینم کا سلسله بهدان پرمآ کرمٹری بوا بولانا محدّ اورع في عليم كاآ غاز السيحي ماحب عمة التعليه زندك ك اكثر شعبرن بالخصوص فيلع كمص تلدمي مجتهدانه وباغ ركتق تقرء ومرة ج نعاب اودعام طريقة تعلِم احددری کی بول کی متعارف ترتیب کے خلاف تھے ۔ آہنول نے اپی تجویز و بخرب فرانت اورخدا داد ملك تعليم كى مدوسے خودايك نصاب تجويز كرركعا تعامل<sup>ا</sup>نا مخداً لياس صاحت كالبح عمل اس يرمعاك تشيخ كي فيليم كے سلسلة مي بھي اس اجتها و و التخاب كام لياكيا وان كارستورتهاكروه بغيركتاب كرز بالى قوا عدر كهوالته تقراس کے بعد دوجا رحزف براکرمٹال ، اجوٹ ، ٹاقص ، مضاحصت میاد قاعدوں پر بہست

صیغ ان کے بنواتے اور ان کورٹائے کے شیخ کا ہیان ہے کہ قرب میر ، ٹنگئ 1-11 ون پس کنا دی بھی ۔ البقہ فصول اکبری ہیں بہت وقت لکا تفار اسی طرح صرب ، نموکی درس متراول کی بیں ، خاص طرز اور ترمیم واضا فرکے کہ تقدیرُ حیس ، کا فید کے ساتھ مجوعہ آرہیں اور خفحہ آلیمن کی جگہ (جس سے مولانا بہت نارا من سینے) پار ہُ تم کا ترجمک پڑھا۔ نفوۃ الیمن کے حرف باب ثانت کے قصا کہ پڑھے ، اس کے بعد قصید ہ آبر وہ ، بانت مواد ، تصییر ہ آنمز برمقا مات سے پہلے پڑھ لئے ۔

درمیتات کی تخمیل ایشخ نے نصاب کی منتهیان کا بین بخودمولانا محقی کی تسته میں مولانا محقی کی تسته سنختم کیس مولانا کی تدرمین کا خاص اصول اور عربیت کا دستورزتها ، جبیئاک آس تقریر کرنے کا ورسکا ورسکا ہے مطالب کو نودص کر کے دبیرینے کا دستورزتها ، جبیئاک آس وقت بڑے کا درسکا ہے میا تقوقت برقت بڑھے کہ استا درشرت وبسط کے ساتھ تقریر کوفت بڑھے کہ استا درشرت وبسط کے ساتھ تقریر کے میا تقوقت برا مدار کے استان میں مراسک میں مراسک انگریز کی فرائش پر برکت بھی معلوم میں ہماست میں مراسک میں میں مراسک مراسک میں مراسک مراسک میں مراسک مراسک مراسک مراسک میں مراسک مراسک مراسک میں مراسک مراسک مراسک مراسک مراسک میں مراسک مر

کرتے ہیں، اور مطالب کے صل کرنے کی ستاری وقتر وادی انھیں پرموتی ہے بطلبہ
کی جیٹیت حرب سّائ اور شرکے ہوئی ہے مولانا کے ہماں طالعب کی مطالعہ
کر کے بیش کو فج کے طور ہر عل کرکے لانے کی بابندی تھی، وہ صرب وہیں رہ بنائی اور مدو
فریاتے تھے جمال طالب علم کی توت مطالعہ اور قیم کی رسّائی نرمو، اور شرح وجواشی سے بڑ
ندائی ہو، اس میٹان کے ہماں اہمیّت کرآب کے حرفاح فاضم کرنے کے کہائے کرآ ہے
مطالب اور موضوع برحا وی ہوجانے اور مطالعہ میں ملکہ بیکیا ہوجانے کی تھی، اور میس
وقت اُن کو اطمینان ہوجا آتھا وہ کرآب کو بائے سم الشرست المئے تمت تک جم کرائے

ىيكن اس كى نوبت زاكى أورشىخ كوابنى عليمى كميل اورصول عم كيلغ سهارن بُور كيمير، إبروار ف كى خرورت بيش نداكى.

اہر جائے کی خرورت بیش ندائی۔ مولانا تحریحی صاحب کو تعلیم سے میں زیادہ تربیت کا امہام تھا۔ ان کے بہت اں بڑھنے ادر محنت کرنے سے زیا دہ اس بات کی تگرانی ہوتی بھی کہ شخ کری لڑکے ، یا لینے کسی فیق پاکسی فوجوان کے مرافقہ بے تک تھا نہ ہوں ادر کسی سے ان کا خلاملا نہ ہوسنے پائے اس براگان کی بڑی کڑی نگاہ ایس کی کشش کری سے ہنتے ہوئے یا کسی سابھی با اہل محکے ہے داہ در کم تو نہیں بیٹر اکرتے۔ داستہ بھلتے اگروہ کسی کو خصوصیت کے سابھ سکام کرنے یا ایک نماز سے زیادہ نمازوں بیس کسی ہم عمر یا فوجوان کے برا بر کھ رائے ہم تے قواس برجواب طلب بوجا آبا ورت بیس کی فوہت آتی۔ اس ڈرسٹین بھی اس کی بڑی احتمال طرکھتے اور

یده مودنامی بخی صاحب کی تربیت کے ذرائے اندان اور ان کی ذبات و مراست فیم کے جیب واقعات ہی بھال بہا کہ دافقہ درج کیا جا ڈے جب جب بنی فقہ کی تعلیم مترج ہوئی تواس کے افتتاح کے موقعہ برولانا نے شیخ کو جب رویے معاد فرطے ۔ بھرارت اوفرایک ان کاکی کرفے ہوئے تھے دو بے کی متحانی بیش کر دو ہے کی متحانی بیش کر دوں بڑی متاربوری ، دیے تبدی ۔ آئے بیکری ، خفاقوی کی خدمت میں بارکی بارکی دو ہے کی متحانی بیش کر دوں بڑی مریت کے ساختا سے کی تصویب فرائ ۔ بھرد بافت فرائی کوئ می مثلاث کی شیخے نے متفوق متحانیوں کے نام لئے ۔ فرائی نامول والوین ، ان میں سے کوئ ایسا ہے جو متحانی کھائے گا ، تبداری ضاطر میں ایک آدھ ڈیل بچکہ ہیں گے ، باق سب دومردں کی مدرم جائے گی الیسا کردکہ بائے کر وجے کی معری استعمال محمد کی خدرمت میں جیش کردہ ، ویک معربی کار میں نے مقارف کا جائے دوشت میں بیش کردھ نے گئے ۔ دان سیجھ تی بھی اکار نانا ڈی خدرمت میں بائے بائے دو بے نشد محانات اوقات میں بیش کردھ نے گئے ۔ دان سیجھ تی سے بڑی مسرت سے قول فرائی گردائیں دی ۔

## آمدآل ياصه كدنا فيخوا بيتم

اس منساد کا آناز بھی بڑے اجتمام کے شاند ہوا۔ پہلے ولانا کھر کی ساحث نے فسسل فرایا، بھر شکارہ فرید کی بہم الشرکوائی اضطریا ہا ، بھر ورقبل وکر دیر تک تماہ کی شخصل فریاتے ہیں کہ بہ قرندین عنوم ہوسکا کہ والمدنسا حب نے کیا کیا کہا کہ کا میری میری کی نامی ہیں ۔ اور وہ یہ کہ " وریث کا سنسلہ دیر میں سف فی جوا ، خوا کرے کھی ساتھ میری سف فی برا نوارے مرکب فردیت کا سنسلہ دیر میں سف فی جوا ، خوا کرے کھی ساتھ میں ابتدارے مرکب فردیت کا انتخام ہے ، درس کرت کو تہم میں ابتدارے مرکب فور ہے تا کا انتخام ہے ، درس کرت کو تا ہو اور میں انتخام ہے کہ برائی ہوں انتخام ہے کہ میں انتخام ہے کہ ہو اور درت اور شہر انتخام ہے کہ میں تا کہ انتخام ہے درت اور شہر انتخام ہوں انتخاب کا میتوں ، میدوں ابتدارے ہو کہ کہ دورت اور شہر انتخاب کو میتوں ، میدوں ابتدارے ہو کہ کہ کا دورت اور شہر کا درت اور شہر کا انتخاب کو میتوں ، میدوں کی انتخاب کا دورت کی میتوں کا درت اور شہر کا انتخاب کا دورت کر انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کر انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی میتوں کا دورت کی انتخاب کا دورت کی انتخاب کے دورت کی دورت کی کا دورت کی کر انتخاب کا دورت کی انتخاب کا دورت کی دورت کی کر دورت کی کر انتخاب کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی انتخاب کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کی دورت کر دورت کی کر دورت کی دورت کی کر دورت کی دورت کی کر دورت کی کر دورت کی کر دورت کر دورت کی کر دورت کر دورت

فِهُورِ فِي نهينَ

مولا نامخدیکی صاحب حضرت گنگوسی رحمتُ احترائی الیے شاگر دستھے کہ اساد کومی لینے اس شاگر دیر ناز تھا حضرت کے میق مطابعہ، دقیق فہم اور تصویسی تغیقات علمیہ کے ماسؤا، "کمولا نامخد کیلی صاحبہ ان کو قلب زیمی کیا، اور ان کی شرح و و نشہ بھی فربائی ۔ وولین خلافاد علمی منا مبست و ذکا وت، فن حدیث سے شغف و انواکٹ اور اپنی نکتہ میں طبیعت اور دوق سلم کی وجہسے حدیث کی تدریس ارز فقہ وحدیث کی تطبیق میں) خاص مقام رکھنے تھے ، اور ان کے شاگر درشی دان کے درس سے بعد کم کمی کے درس مدین کے قائل ہوئے تھے ،

نگاه - طاحظ بوترمذی که تقریردرس وتعلیقات موسوم به ۱ ایکوککب آلی دی ۱۰ اودیخادی کاتمیتیّ معروب به ۱ کامیع الدواری ۴

كرته كدحرج زابوا درببق آسكه زبر دهين بإسط-

مولانا مُحَرِّيجِي هُمَاحِثِ كَي وَقات مولانا مُرِّيجِي مَاحبُ رحمة الشَّرعليد في المُورِيدِينَ مَا المُرامِدِينَ مُن المُرْبِينَ وَفاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَفاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَفاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَفاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَفَاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَمِنْ المُرْمِينَ وَفَاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَلَا المُرْمِينَ وَمِنْ المُرْمِينَ المُرْمِينَ وَفَاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَفَاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَلَا المُرْمِينَ وَفَاتِ إِنْ المُرْمِينَ وَلَا المُرْمِينَ وَلَيْ المُرْمِينَ وَلَّالِينَ المُرْمِينَ وَلَّالِينَ المُرْمِينَ وَلَا المُرْمِينَ وَلِينَ المُرْمِينَ وَلَيْنِ وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِينَ المُرْمِينَ وَلَّالِينَ المُؤْمِنِينَ وَلَيْنِ المُؤْمِنِينَ وَلَّالِينَ المُؤْمِنِينَ وَلِينَ المُنْ المُنْ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ وَلَيْنِ مِنْ المُؤْمِنِينَ وَلِينَ المُؤْمِنِينَ وَلِينَ المُؤْمِنِينَ وَلَّالِينَ المُؤْمِنِينَ وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِللْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِللْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُنْ المُعْلِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمِنْ المُعْلِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنَ لِمُعِلِينَ وَلِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَلِمِنْ المُ

جس دن حضرت مهارن بورئ بمبئي بيتي اورجهان سه اگرت، اکس دن به واقعيميش آبا. حضرت كوها د فه كى اطلاع بارسيملى اليكن رشمى خطوط اور حضرت يتي الهند كرمعالميد ك تحقيق كي سلسليمين آپ كزميني مال ليجالياكيا اور دبان چندر وزقيام كرنا برلاد.

شیخ نے اس صدیرکواپنی نوعمری کے با وجود، اسپنے اس صبط وکھٹل اورقوت یا پہلی سے زمرہ نبر واشت کیا ، جوابل بھین اوراصحاب نسبت کی شان ہے ، بلکہ فج ہسے خاندان ادر غردہ گھر کے لئے آسکین وتقویت کا ذراید ہن گئے ۔ موالا با آن آگھ ہزار کا قرص جھوڑا عقار شخص نے اس موقعہ پر بڑی مروانگی اور بلند بہتی کا بھوت دیا جن کا بھی علم ہوت، اُن کوفوڑا پیمطوط لکھ دیئے کہ مرحوم قرصہ سے بڑی ہیں ، وہ قرصہ میرے فقر سے ، اِس وقت شیخ کی عرافی شال کا تھی ۔ عام طور پرسب قرص نوا ہوں کو قدر ڈاپر نسکہ رائی یوں کو قدر ڈاپر نسکہ رائی گرو گئے ۔ شخ ایک سے لیکر دو مرسے کو اداکر لیے تھے ۔ یہ سال بہت خدت کا گزرا موالا نا مرحوم کا قرص تو دکو تین میں جم ہوگیا اور دہ اس سے بالحل مبکد وقل ہوگئے ہیں البخر شخص مقرص کی ادائیگی ہیں ہوگیا تھا ، ایک ہزار شیخ کے دقیہ باقی تھا ، ہیں کی ادائیگی سے الکے مرافی کی ادائیگی سے المحاس میں جے کے مقر ہوگیا تھا ، ایک ہزار شیخ کے ذرایہ باقی تھا ، ہیں کی ادائیگی سے تاہو میں رجے کے مقر کے موقعہ پر مولوی نصیر اللہ این صاحب کے نوالہ کرکے گئے ، جواس وقت ناگم کتب خانہ سے مقد

طالت نیاده مطلوبی افزی تعده تنایز میں مولانا محدیمی ما استے نے استے نہا دہ مطلوبی افزید کے دل میں خیال انتقال فرایا توصد مرکی شدت اور مجتب کے جذب سے لائن فرزند کے دل میں خیال بیدا ہواکر بس اب دوبارہ بخاری، تریزی پر شعنے کی نز درت نہیں لیکن حضرت مولا ناخلیل احرصا حب نے واپسی پر شم فرایا کہ تریذی و بخاری دوبارہ پڑھی ہے۔ بینی فران میں کہ طبیعت بالکل نہیں جا مہتی تھی لیکن انکار کی کوئی صورت نہیں ۔ اس کی دوباری پڑھا کہ حضرت خواب نہیں اس کی دوباری بوجت و فرائے ہیں کہ مجھ سے بخاری پڑھ او، موجت او باکھ مورت بالٹ میں اس جو بیاری بر ہودی ہوجت او بالٹ میں اس جو بیاری بر ہودی ہوئے کہ اس کی آئیے میں ہے کہ مجھ سے دوبارہ پڑھو۔

بالآخر حقرت كديميان كمآ بي شروع إدال - يا خال التمان إذا كرا كالقا

فراتے ہیں جمان تک کھیے یا دہے ، شب روز میں دوّ ، ڈھائی گھنٹر سے زیادہ سونا نہیں ہو ناتھا۔ ساری رات متروع حدیث کا مطالعہ کرتے اور میں بیں بیسے طور پر تیار ہو کر جائے ۔ اس محنت و انهاک اور فطری سوا دت اور نوش بختی نے تھڑست کی نظرانتخاب کو متوجہ کرلیا ، اور دہ تقریب بگیا ہوئی ہوشنے کا میل کے قُرب اختصاص اور استاذِ فاضِل کے انتخاب اعتماد کی موجب ہوئی ، اور اس سے شیخ کی زندگی ہوا کیا نئے دُور کا آغاز ہوا ، ہو ان کے متقبل کی کامیا بیوں اور افران وامائل بی تصوصیت و امتماز کا راز ہے ۔

میاره در رہے : بزل الجهودی تالیف میں اعانت تشرکت | درسیں شرکت کو دیسے بینے

بیری برووی به بیسی بین ای سی سراسی این در است مدرسهٔ قدیم آمیم تھے ۔ سیسی کرنے سے بیموں ساتھ بھرت ایک دن بہت بڑھاکر داران طالباء سے مدرسهٔ قدیم آمیم تھے ۔ سیسی حسب میمول ساتھ تھے ، راستہ بین ایک جگہ کھرٹ بوکرارشاد فریایا "الدداؤد بریم بینی کھے کہ خواجی کی مخابی سناغل کے بچوم نے بیٹنے نہ دیا حفرت گئے وی قدس میرائی میاست میں بار بار شرف کیا، یہ بی جا بہتار ہاکسی کی تکھول ادر جواف کال ہو ، حفرت کے وصال کے بعد بیم بریم روجواف کال بورسے میں مرتب فیصل کرلوں ۔ حضرت کے وصال کے بعد بیم بریم بریم ہوگیا۔ کیکن بھرید خوال ہواکہ ہمائے میں طال ایک محاصب قوجیات ہیں ، ان سے بحث میاف تم ہوگیا۔ کیکن بھرید خوال ہوا کہ بیک ایکن کھال دیا تھا ، اب مجھے یہ خوال ہوز ہا ہے کہ آگرتم دو فول میری مدد کرد تو میں شا پر لکھ لوں ۔"

تینخ نے بے ساختہ جواب ویا کہ "معفرت ضرود متروع کر دیں ،اور پر میری دمحاء کا اڑے " حضرت نے فرایا " کہیں دمحاد ؟ " شیخ نے کما کہ" مکیں سنے مشیکوہ متر جے کے تے

ے این شخ الحدیث اوران کے آبین قدیم مولوی شن اعمد *دون کا کھاسے پاریمانچ دے مین علایتھ* اور نرایت خامرش بیشن دنچد دمیکین طبع فیزان تقر، جوانی بی بی انتقال ہوگیا۔ ارحمدا لٹار

وقت به دُعاه کی تنی که یا انڈوریٹ پک کاسلسلہ بہت دیریں شریع ہوا ہے ، یہ ایک مجھ سے چھوسٹے نہیں رمگراس کوئیں کالات سے مجتماعة اور یہ و جہا تھا کہ اگر تئیں پڑھنے کے بعد مدرس بھی ہوگیا تو مدیرٹ تک یہ مدرسین مدرس بھی ہوگیا تو مدیرٹ تک یہ معلوم کننے سال ہیں بہنچوں گا ؟ اس لئے کہ تدیم مدرسین ہوئی سال سے پڑھا نے ہیں ، اُن کو مدین ایمی تک پڑھا نے کی فوہت زا کی اس صورت سمید میں آگئ ہو خوات کی شرح میں اس ناکارہ کا اشتراب کی اورج بھی تک وہ مکل ہو مکی ایس ہے کہ اورج بھی تا الاقل ہو میں ایس اندا مدید کے اندا ہے وہ کہ الاقال میں شرح برل المجمود کی ابتدا اسے ب

حضرت نے اُسی و تعت شرقیِ حدیث کی لیک لمبی بُوڈی فہرست بنادی اورکتبخا بنہ سے بینے کاحکم فرمادیا۔

آرائ<mark>يس پرتفرس اعم محرم شاه پرکونين</mark>يت مدرّس مظابراهاوم مي تقريبوا، منظه "غواه مقررمبوني - ابتداءً دومبق اسول الشّارش جرپيط مولانا محدّاليا س صاحبّ يحريهان مرري بقي ، اوعلم لفيدنية تومولا نا طفرا تدصاحب تصافي كرياس محق بقش

ئے ہُں زبازے قدم مارس بی تخاہوں کا معیاد آن سے ہست منالت بھارضوشا ابتدائی معدسین کی تخابی ا ان کہ کہ و فاقیل ہی جگل کے لوگوں کے قیاس ٹی تخریب آئیں گی جہا بچرس لانا منظودا جدصا سب کی ہجا کمی قت مدس نے بنے اشارت پردسے ہیں ، ابتدائی تخواہ بیاندوسیہ کئی دہست تودید کے بعددہ یارہ تک پہنچے سیسنے کرنے ہی دہسری میرو بھی کہ انتخاب ہوں میرو مناوج دالرح میں ارائجوں کرنے ہی کہ میرو ہوں ہور ایسے میں ارائجوں کا منتخاب کا میں میرو ہوں کی انتخاب کی میں ہونی جا ہے گئی کھی تھیں ہونی جا ہے گئی کھی شیخ سے قرایا کے بعد و جدد میں کے فاظ سے بینخواہ کم ہے کہ عشکے (پنجیس) ہونی جا ہے گئی کھیکی شیخ سے قرایا کے بعد و فیا ہے گئی کھی تی ہے قرایا گئی کھی گئی ہے تھا کہ میں کہ انداز گا ہے کئی کھی تی ہے قرایا کے بعد و انداز کے انتخاب کی انتخاب کی دیارہ کے انتخاب کی دیارہ کی تعنیوں آئے ارز گا

ہوکرآئے ،اس کے علاوہ جار پانچ سبق ،نحومنطق اور فقر کی ابتدائی کتابوں کے تھے اس وقت سینے کی عمر میں شال بھی، اور مارس کی روایات اور دستور کے محاظات ان کو اصُولِ الشَّاشِّي كُوياتبل إذ وقت ملَّ تَنْ بَعَى بِلين بهت جلد شِّخ نے اپنی محنت واثت ا درمُطانعہ وتیّاری سے اپنی غیرعمولی الجیبت اور استحقاق کا ثبوت دیا، اورطلباء ایّے طمئن اورگرویدہ تھنے کرانہوں نے پڑھا ہوا حقتہ بھی تینج سے دوبارہ پڑھنے کی ٹواسش کی۔ انگلىلىيى ئىال نتوال مشايرى يىلے ئال سے اُونچى اور درى دفنى كا لاسے انم كما بين بره حاسف كومليس بميسر ب مال شخال من يعمين مقامات حريرى اوبر بمعلقه بھی درس میں آئے سیفٹر مختلہ مشیطین نے تھے شک تندیذ ہے ساتھ دیا تھا اس تھا یں وہ طلبادی محے جو حدمیث کے معبض اسباق بین سے کے ہم درک بہتے اسکین بچھ بى عرصدك بعد مدرمدك قابل احترام او تخلص ناظم مولانا عنايت الى صاحب ان لفظوں میں شیخ کی کامیابی کا اعتراف کیا کہ مولوی ذکرتا ،تم نے تومیری آنکھیں نیچی کردی " سستانه میں برایرا ولین ، حاسہ دغیرہ ، اور رج بے سابل پیریس بحث اری شریف کے تین یا بے بھی حضرت سراز نیوری کے حکم واصرار مضتقل موکر کے اوراُن کے يِرُها نه مِين بِهِي سِينِ خِيرِمعولي المِيت، توتنةِ مطالعه اورُفتي مناسبت كا اطهار جوا، اس کے بعدآب کومشکوہ میل گئی سئٹ یہ کشکوہ آپ کے زیر درس رہی۔ بذل المج**ود كے كام كاانهاك اور حضرت** اشيوخ كاملين سے استفادہ اور سَهَا **رُبِيُّورِي كَى حَصُوبِي شَفَقَتُ أَعِيمًا و** إبطَىٰ رَقِياتِ مِن اسَ بِسَهُ كَوَبِطُهُ وشل ہے کہ ان کی مفرصہ خدمہ ہے تنگمییل اور ان کے ذو تی میشغلیم میں جوان کو دل<sup>ہ</sup> حیان سے عزیز ہوتاہے تندی ،خور فراموشی اورجا تھاہی سے رفاقت واعانت کی علیے ابل بعبرت كے نزديك ايك مسترشد كواس سے ليئے شيخ كى چومجى دبيت ا واحقاد داہل ہوكئے۔ ادراس سے جو باطنی ترقیات حاسل ہوتی ہیں ، اوجیں شرعت کے شا تفصلوک کے مداجح

طے تھتے ہیں، وہ عام طور پرسی اور راہ سے، اور دہف اوقات بڑے ہے ہا ہات سے تھی طع نہیں اُئے ۔ اس زمایہ ہیں صفرت بھار نہوری ہمرتن " بذل المجہود " کی آلیف کی طون متوقہ تھے، اور اس کی تکمیل کا جذبہ اور ذوق ہر جیز برغائب تھا۔ یہ شیخ کی بڑی نوش میری وقت شناری تھی کا بنوں بڑی نوش میری واور اس کے منامۃ ان کی بڑی فرغائب، اور تقیقت شناری تھی کا بنوں نے لینے کو اس کام کے لئے وقعت کردیا، اور وُنیا وما فیر اسے بے خبر اور برتیم تشرق ہو کر اپنی پوری صلاحیتوں کے مناقہ اس بی منگ کئے۔ تالیعت کا طرزیہ تھا کہ حضرت شرق صرت کے اور مقرت اور مقرت کی خدمت میں اس کو بین فرمائیتے مصرت لینے الفاظیں اس کو منتخب اور مرتب کی خدمت میں اس کو بین فرمائیتے مصرت لینے الفاظیں اس کو منتخب اور مرتب کی خدمت میں اس کو بین فرمائیتے مصرت لینے الفاظیں اس کو منتخب اور مرتب کی خدمت میں اس کو بین فرمائیتے مصرت لینے الفاظیں اس کو منتخب اور مرتب کے تیجہ میں صفرت کا قرب احتفاص دوز بروز بڑھ تا بچا گیا۔

تشخ نے اس عصد میں سولئے شدید مجبوری کے برطرے کے سفر نقل وہ کہت اور ہراسی چیز سے سے اس کام میں حرن واقع ہو، گریز کہاان کو پہلے ہی سفرے وحشت اور عدم مناسب تھی ، اس زمانہ ہالیت میں تو اُنہوں نے لئے گوگو یا ایکل یا برزنجر ہنا لیا بعض مرتبہ الیک ہوا ہو تکویل اور عزیزوں کے اصراد سے تعفرت نے کسی سفر میں لینے ساتھ نے لیا، شخ نے موقعہ دیکھ کروا سنہ میں عرض کیا کہ اگر اس سفر میں ہمرکا بی میں توجہ واقع ہوگا ، اس لئے را سنہ میں سے والیسی کی اجازت دیدی ، اور شیخ واسنہ ہی سکھی اجازت دیدی ، اور شیخ واسنہ ہی سکھی اجازت دیدی ، اور شیخ واسنہ ہی سکھی

بیب "بذل" کی طباعت کام حل شرق بو اتوپیداس کا انتظام میر تفویل کیا۔ اس کے بعد تقاربھوں ہیں مولا نا نبیر علی صاصبے پرس ہیں اس کو منتیست کردیا گیا۔ اس وقت نیخ کام مول یہ نفاکہ جموات کی شام کو تقاربیتی آبا۔ اس بی بخی کی صفح کو والیس کنے ۔ میں خرب مفتہ اپندرہ دن میں ایک مرتبہ پیش آبا۔ اس بی بخی مجموات کی شام کو مقاربیتی آبا۔ اس بی بخی مجموات کو دو ایس کنے ۔ میں کو تھینی نہوتی تو ایک آدھ دن بڑھ جا آ۔ عوصت کی ہیمول رہا۔
اس کے بعد سالک بھرے سی میں الیون کی مور میں مند و سانی پرس میں طباعت کا کام مور اور کو بھی بیندرہ دن میں دفی جانا ہوتا تھا۔ جمعہ کی مور اور میں اور اور کی بیندرہ دن میں دفی جانا ہوتا تھا۔ جمعہ کی طب مور اور کی کا بیال سینہ سے دنگا کر سوجاتے ۔ دفی آئیشن کو سیک مطبع جاتے ، شام کو مطبع کے بند جھنے کے بعد شیخ رشیا تھر صاحب مرقوم سے بہت سے مطبع جاتے ، شام کو مطبع کے بند جھنے کے بعد شیخ رشیا تھر صاحب مرقوم سے بہت ن مسلم میں دفی سے دوانہ ہوکر ایک نیکے میں دنی سے دوانہ ہوکر ایک نیک سہاری ہوئی تھی ہوتی تھی بیک میں دنی سے دوانہ ہوکر ایک نیک سہاری ہوئی تھی ہوتی تھی بیک میں دنی مول رہا ۔ شیخ فرط جی بیک اور اور میں کا میک مول رہا ۔ شیخ فرط جی بیک اور اور میں کو بیک شریف او تبلی تی بیک میں دنی مول رہا ۔ شیخ فرط جی بیک اور اور میں کو بیک شریف او تبلیق بین میں دنی مول رہا ۔ شیخ فرط جی بیک اور اور میں کو بیک شریف او تبلیق بین کو بیک شریف او تبلی کو بیک شریف او تبلیق بین کو بیک شریف او تبلیق بین کو بیک شریف او تبلی کو بیک شریف او تبلیق بین کو بیک شریف او تبلی کو بیک شریف او تبلیل کا میک کا کا کا کھی کا کا کی میں کو ایک شریف او تبلیل کی بیک کی کا بیک کا کا کھی کو بیک کو بیک کی دو تبلیل کی کا کو بیک کی کا کھی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کا بیک کی کا بیک کی کا کھی کی کو بیک کی کو بیک کی کی کو بیک کی کو بیک کی کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کا بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کی کی کو بیک کی کی کو بیک کی کو بیک کی کی کو بیک کی کو بیک کی کر کے کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کر کی کو بیک کی کو بیک

سق این ناکاره کے منافق خردت سے زیادہ عدادات کرتے ۔ وہ کبی کبی میرے کام کی
اہمیست کی وجہ سے ایک دوشینوں کی تیمینی موقون کرفیتے اور کارکنوں کو اُور ٹارمُم
اہمیست کی وجہ سے ایک دوشینوں کی تیمینی موقون کرفیتے اور کارکنوں کو اُور ٹارمُم
والیسی ہوتی ۔ شمائل تر مذی کا ترجہ "ضعالی نبوی " اِنہیں آیام میں مردن وہی کے
والیسی ہوتی ۔ شمائل تر مذی کا ترجہ "ضعالی نبوی " اِنہیں آیام میں مردم کی دکان سے جربیس
تیام میں لکھا گیا ۔ جب وہی جاتا تو حاجی محد عنان صاحب مرحوم کی دکان سے جربیس
کے باعلی قریب ہی یہ اوراق اُکھا لیتا، اور برونوں کی تصبیح سے جو وقت بجیا اُس میں
ایک آدھ نوی کا ترجہ لکھ لیتا، اور جب والیس آتا توان اوراق کو آنہیں کی دکان بر
رکھ کرجیا آتا، گویا یہ تا بیعت صوف آیام سفری ہے ۔ البخہ نظر نافی میں طباحت کے
وقت کچھ اضافے ہوئے "

ے ایک مساجرا دی مولا نامخذالیاس صاحبے کے تبکاح میں تقیس جو مولانا پوسف صاحبے کی والڈ مقیس ، اس طرح شنخ اور ولانا مخذالیاس صاحبے رحمۃ امڈولیسم زون مجی تقے۔

نہیں، میں دُدین روز کانرهار تھرکر جلا آؤں گا۔ کاندهار والوں نے قدر تَا اس کَی بہت پسند کیا۔ سیکن جبُ تحضرت کو فیقرہ بہنچا توفر آیا کہ" وہ کون ہے ہے جائے والا ؟ باپ بنکر تومین آیا ہوں، لڑی کل کومیرے مَا توجائے گا " چنا ننچہ دوسرے دن جھستی ہوگئ اور بحضرات سمار نیوروایس آئے۔ ۲۲ رمضان سے تاہیم کو مالدہ ماجدہ نے انتقال کہت، مغرت سمار نیوری نے تماز جنازہ پڑھائی۔

به مُلَا يَنْ كُوابُ نُوبِ بِادِمنِينَ كُمَان بِرِنَّ فَضَ تَعَا يَهُمِن ؟ لَيُن بِيت الشَّرُكِ شُونَ اورمِ شُد فرايا يَنْ كُوابُ نُوبِ بِادِمنِينَ كُمَان بِرِنَّ فَضَ تَعَا يَهُمِن ؟ لَيَن بِيت الشَّرُكِ شُوقَ اورمِ شُد كَ بَمِ كِالِي كَا جَذَبِهِ فَا قَت كَا حُوكَ بِوالْ يَشِيخُ كَانَ اسلام (بِهلا حج ) تعاشيبان شَكَالَةً كَ بَنَ نَا يَحْ كُورُ وَانْ كَي بُولُ بُحَوْت فَي بَيْنِ مِن اعلان فراديا كرمِين كوجس سيمناميت بود وه أس كرمنا قد كها في بي نظر يك بود ثين مولوى مقبول صاحب كى اهبازت و منظورى سيج تفرت في بين نظر يك بود ثين مولوى مقبول صاحب كى المبارت و منظورى سيج تفرت في بين منظوركر في بيمازي بين درضان منظري بوگيا . تما في كان في المنظل مولوي مقبول مناصب كي حوال كردى . بهمازي بين درضان منظم بوگيا . تما في كان النظام مولوى مقبول معاصب كے حوال كردى . بهمازي بين درضان منظم كم عاطري بوگيا . تما في كان النظام مولي الذين ها ورفول قرآن شرفيت مناسف كامشوره ديا ، اور فرما يا كرميت ال قو محلي الذين ها ورفول الى منه .

رمضان مبارک میں شیخ کامعمُول تفاکد تراوت کے سے فراغتے بعد روزا نہا حرام ک جادری کے مربیدل لیے چند ہم عمر نوجوان ساتھ ول کے شائقہ "تنعیم" جائے اور

ئے آپہ تھرت ماری مداحب دیمتران علیہ کے مشاز فائیٹ اور مِٹے مداحب کِشف اور اک دواک دواک منتھے۔ ہے خربعین سیس کی بشاوت اور نجوبوں کے حملے کی طرف اشارہ ہے ۔

"عمرة اوا فراتے ساری دات اسی مبارک عول پیں گردتی داس زباندیں مجازیہ خیات بدائنی تھی۔ قافلے سکنے تھے اور مجاج سخت خطرات اور مھائب سے گرد کر مدیز طیب بہنچ تہتے فیزال کا مہید شرح ہوا تو صفرت نے فرایا کوئیں ، اس لئے مدیز طیب کی بارحاضری میں جو بہنگا ہوں معلوم نہیں ، تم اوگ بھرحا خربوں کو یا نہیں ، اس لئے مدیز طیب کی زیات کراؤ ، شیخ کو بہ کمکر کہ "الا ٹائٹ میں قویش" قافلہ کا امیر بنا دیا خواکے فیشل و کرم سے داست برائے اس واطینان کے سابھ سے ہوا ، دفقائے سفراور عرب جمّال ، شیخ سے داست برائی اور بے تعلق مدینے ما اور آنہوں نے بڑی خدیست کی ۔ مریز طیب میں صرت بہت ماؤیں اور بے تعلق مندی بھا کہ بادر انہوں نے بڑی خدیست کی ۔ مریز طیب میں صرت بین دن کا قیام ما اور اس مفری ایس مفری اور خواب مقال ما کہ بی بادر برائی ہوئی آئی سکن میر مدت نے مائے ہیں مذرب مورف مفت ، بلکر امیر مدینہ کی معذرت کے ساتھ بیکری ہوئی ۔ اس مفری اور میں بین میر دون اور عنایات فاص رہیں جن کے وافعات نے انہ ہی بیٹے تھی میں کے فیات کے بیات کی بیار کے بیات کی بیات کے بیات کیات کے بیات کی بیات کے بیات کی کے بیات کے بیات کے بیات کی کے بیات کی کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات

محرم شيالعين سَهارن بِدواليي مُونُ .

در نا ذرک کمنی اور توفیق الی استرا کارد ذرکیا گیا، شن کابندانی تدریس کان از تفاکه ایک مقال بیش آیا جس میں الشرق الی نے تشکی کو ثابت تدم اور دائن العرم رکھا۔ ایسے امکا نات، اور توفیق البی سے ان میں ثابت قدمی بعض اوقات کی نے تشکیف کا فیصلہ کردی ہے۔ اس عالم اسب میں اس کے بیٹے دُور رَس نتائ نے تکلتے ہیں۔ ایک جھوٹا ساوا قد بعض اوقات زندگی ہیں حد فاصل کا کام نے دیتا ہے اور بست می ترقبا اور فتوحات کا سیتی بنا دیتا ہے۔

شیخ کے خاندان کا تعلق مدرستہ العلوم علی گراہ ہے ابو بعد ایک لم بوتیورسٹی اللی گڑاھ کے نام میں تہورہوا) بہت قدیم اور گہرا تھا۔ علی گڑاھ تحرکیب کے بانی سرسیّد

احدضاں،مولانا نورگئین صاحب کا ندھلوی کے شاگر دیتھے،اور آنہوں نے اس میز کام میشه براا حترام کیاجیس کے تنبید میں اس خاندان کے ڈمین اور شریف توجوا ن مختلف دُوروں میں علی کطور کالج سے استفادہ کرتے ہیں۔ النہیں جیسوس صدی ک اہتداومیں داو بھانی مولومی بدراگھئن صاحب (جوسکے بھی کے عہدے سے ریٹ بیجے ) اورمونوی علاد الحسن صاحب (جولا بٹی کلکٹری کے حمیرہ پر فائز بیچے ) خانس طور رمتازو نامور ہوئے۔ شخ کے اکثر ہم عمراور قریب عزیز علی گروہ یا تعیم پانے تھے بمولوی بردائیشن ساحب زحرف علی گڑھ کے اول ڈ بیٹے ( OLD BOY ) تھے بلکہ کالج سے ٹرس اور اس کے اہم ارکان میں سے تھے ۔ تینے کی تنخواہ مصلے بینسدرہ رُوپے ماإندَتِقی ۔ آئن وی ترقیات کامیمی حال حلوم نفیا۔ والدیسا حب کاانتقال ہو پیجا مقار خاندان کامعیار زندگی زمینداری ادر اعلیٰ سرکاری جمدوں کی وجسے خانت بلن تما موادی پُرمِشن صاحتنج ازراه شفقت مینصهوبهنایا کدشیخ بهن کی وانست اور محنت فعاندان مین شهوراویسلم بقی ، پایگویٹ طریقه پرعلوم مشرقیة سکے دلو امتحانات دبیرے اس کے بعد کالی میں تین شورویے کی ملازمت فیتنی ہے۔ خاندان کے بز ول کی طاحت سے اس باسے بیں نرصرحت تائب بھی ، بلکہ اصرار تھا ہو نارانسگی کی حد تک بھنچ گیا بسکین تن نے اوپ مگر شدّت کے شاخدان سے انسکار کیا اور فرماد یا کہ زق المنسيك بالقديس اوراسين كى والتى كالعلق صرف عقدرت ب الراعة كورق کی کشانیق اور روزی کی فراخی منظوری نویس بیشجه بیشجه وه حاسل بوگی، ور ندم زار جنتن کریسنے کے بعد یعی اس کی کوئی ضوئت نہیں ۔ تین کا بیٹھا ب مُن کرخیا ندان کے ایک بزرگ (مولوثیم لائمنن صاحب) نے ہوٹنٹے کو بمجھانے آئے بتھے ،بڑی مسرّے کا انہا کہ کیا اور بڑی دا د دی ۔

أى سے برا امتحال بيندونوں كے بعد بيش آيا، كرنال ميں نواع نظرت على

فال كظفر جناك كم شهور وقعت كى جانب سے إيك بنائيلينى وارالعليم قائم كيا كيا جس ی خصیصی غرض و خابیت بریتی که اشلام کی تبلیغ اوراًس کی حقّانیست تابت کمے نے مے لئے، نیز جدیشیمات اور خاخین کمشلام کے اعتراضات کا بواب یہے کے لئے جواب وقت ابن تبليني كوشتون مي بهت مرَّرَم سَك، أيسِه فَصَلَاد تيار كمهُ حايُن جوع ني و انگريزي رونون سے واقعت او يعلوم قديم دربديد دونون كے حامع سول ٍ. اس کے لئے یتے دیز ہوئی کہ بٹے وظا لف دیچرمستندع بی مدارس کے فضلاء کوانگر پر ب اور کا لجول ویو نیورشیوں کے فارغین کوعربی پڑھا نی حاسے ۔ مولانا سرح پم نخش صا مروم بور است بھاولیورکے صدر کونسل اور ریجنٹ تھے۔ اِس کھریک کے بڑے مربینتوں میں سے تقصہ ان کا تعلق گنگوہ، راسئے بوراور سمارنیور سے فاومانہ، 1 ور مخلصا نرتها، اوروه منظا برالعلوم کے بھی سَربِہتوں مِیں شقے ۔ اُنہوں نے ابتدائی مرب مدمیت کیلئے بیٹے کا انتقاب کیا ۔ اوراس سے لئے سُمادان پُورکاتھ لِ سفر کیا رضا بطر کی تن سوما مانتخاه كے علاوہ انهوں نے زیادہ سے زیادہ سمونتیں نیے كاوعدہ مسسرایا مَثَلًا دُمِضَان كَي تَجُعِنْ ، محترت كي قديرت بي يسميغ كسيك بهرمَال ثين ماه كيُصِينْ. ولاوضع تخاهُ اجناس كى مهولت ،ان سىمج مئاتھان كى حرف ايك يشرط ينقى كەجھزت يرنظا برز موكري تخریک ان ک ہے، اس لئے کرمظا ہرالعلوم کے ایک مربرست کی حیثیت سے ان کے لئے یمناسب نہیں تھاکہ مرسر بحد مرزس کو کمی اور جگہ کے لیئے آبادہ کریں را نہوں نے یہ بھی فرا ایک دوسال کی تحقیتی سای اور بیکه و که قرمن کا بارزیاده ہے، شاوی بھی موجی ہی اورنيخ بهي بي، مرسدي تخواه مي گزارانميس بوتار

اس دفت نے کی تنخواہ بیس روید تک پہنی تھی مولانا سرجیم بخش صّاحت کے دیرینہ تعدّی اس دفت کے اس دفت کے دیرینہ تعدّی کا بار، دیرینہ تعدّی کا بار، تنخواہ کی قلّت اور ترقی کے امکانات کا فقدان سیست وہ معقالی "مجے جواسس

پیش کش کوتبول کرنے کی ترغیب بھی نیستے تھے ، ادران کے لئے شرکی ، اخلاقی وطئی دلائل بھی پیش کرنے تھے ۔ یہ ایک نوج ان عالم کے لئے جو ذیانت کے جو برسے آداستہ اور صدیت وادب بیں شہرت یا فتہ تھا ، ایک بڑی آ دائش بھی ، شنخ اس وقت تھیں تا کیک دورا ہے پر کھڑے تھے ، اگر وہ ا ثبات بی فیصل کرتے ، توائن کی زندگی کا نقش بی دورا ہوتا ، اور آئ شاید ان سطور کے لکھتے کی فوبت ندآتی ، کرومر ہواکہ وہ آ کیم فیل دورا ہوتا ، اور آئ شاید ان سطور کے لکھتے کی فوبت ندآتی ، کرومر ہواکہ وہ آ کیم فیل بھر چکی ، مدرسہ کا نام و نشان باتی نہیں رہا ، اس کے لائق مدرسین کھے تو بہوند فاک بوگئے ، اور کچھ گنامی کی زندگی گزار رہے ہیں . نظر بدا سہاب فلا برشن کا معاملہ اس کے کھرمی آئے نہ دورا ۔

نیکن توفیق المی نے دستگیری قرمائی اور جس کوش الحدیث کے نقب سے قبول خاص وعام ہونا تھا، اور جس سے فراکو صدیث کی ضدمت، طلبائے علوم وینید کی تربیت اور ایک عالم کیروین تخریک (تبلیغ) کی سربہتی ، اور شائخ عصر کی جانشین کا ایم کام لینا تھا، اس کواس معابلہ میں جے فیصلہ کرنے کی قونیق عطاء فرمائی گئی، شخے کے الفاظ ہی میں شنینے، فرماتے ہیں:۔۔

"اس ناکارہ نے مولانا مرحوم سے کہاکہ آپ کے مجھ براسانات بہت زیادہ ہیں۔ ان احسانات کے مقابلہ میں بچھے آپ سے معذرت کرنی نمایت ہی نامناسب ہے، نیکن اس سیجے باوجود، آپ تو مجھست یہ فرط تے ہیں کہیں حضرت سے اجازت اوں دلیکن آپ کے براور است کھنے پر ، اگر تصفرت مجھے تھے ہمی فرمائیں گے، تو میں عوض کردوں گاکواں حکم کی تعییل سے معذور ہوں "

عزیمیت کارجاب می کرمولانادحیم خبش صاحب جو براسے جو ہرشناس اورجماں دیدہ تھے، کبریرہ خاط منیس مجھے بلکہ اُنہوں سے جواب کی بڑی قدر کی اوروسندایا کہ

> بروایں دام برمرخ دگر نہ ک<sup>و</sup>عقا دا بلنداست آشیانہ

ادر اس کے بعد جبک امٹر تعالیٰے کی نُھرت اور کفالت کا اور بھی مشاہرہ اور تجرب بھگیا، اور الٹر تعلیف نے معارتِ عالیہ سے سرفراز فرایا، اور اپنی مجتبت ورضاکی دولت سے نوازا تو اب توزبانِ حال امیرضتروکی زبان میں اس طح کویا ہے کہ مظر

ہردہ عالم قیمتِ نودگفتۂ نرخ بالاکن کہ ارزا ٹی منوز

تشريكيه بحدثتن كومفرس مترفض معه وحشت اورعدم مناميست يقي . يمعليه كرك كرفقتر هے صدرمدتری کیلئے ان کونا مز و فرہا باہ ، اس عہدہ کی جلالت سنشان اوراس کی ذمرداريد كخضال سيشيخ كؤكر بيلامون أمنون فيصفرت سعوض كياكح خرست "بذل" كي كام كاكيا بوكا؟ اس كاسل توسف مي تنقيق بوجائ كا. فرايا إل ، مجه بعي اس کا خیال نب . عوض کیا کرمیں شاخة جِل سکتا ہوں ،اس خدمت کوانحیام دوں گا۔ فها إرمعاروب سفر كاكيا انتظام بوگاء عض كياكرقرض الدون كارفها إرتهراري تخوابي بھی توباقی ہیں میں نے عرض کیا کمیں نے توبیا حارہ سنخ کر دیا فرما یاضنے دونوں طرت ے برتاہے ، تم نے توسنے کیا ، ہم نے تومنظونہیں کیا بحضرت کے تحم پریٹن نے انہیںو<sup>ں</sup> ى تنخوايين وصول كين جن كو وصول مين كياتها " مين كي مجودي قم ١٨٠٠/ يا - ١٩٣١/ ہوتی تھی بیشنج نے اس حکم کی کمیل توکی ،اوراس سے مفر کا بآسانی انتظام ہوگیا، نسکن حاکم بهنجكرا يك هزار كاوصيّت نامه مدرسه كونتيج وياكهميري وابسي تك مولوى تضيالِّه ين صاحب ميرے كشب فياندست بالا قرّاط اوا كرے دبيں بينانچواس يرعمل ہوا۔ واپي يرشِّخ نے يحسّاب معداُس اضا في کے جوبعد ميں ہوا، اورحس کی ميزان -/١٤٥٠ دُومِزار سَات سَومتره) روسیه ېو تی بنفی ،اداکردی ـ

رج کا پیسفر، ادر استاد و مرشدگی مسلیسل و به که وقت رفاقت ایک عانی استعادهٔ مرتا با محترت و اطاعت استرشد کے لئے جس کے مفرکا اس مقصد کی خدمت اعانت اور استفاده نفاجیسی روحانی اور چنی ترقیات اور حصول کمالات کا فرلید بنی جوگ ، اس کا اندازه کرنا کی شیس نیس شیخ نے دریثہ طیب کے طول تیا م میس بھی مخفرت کی خدمت میں حاخر بسینے " بذل" کی تالیعت میں مدد فیسنے کے علاوہ کمی مشغل معنوت کی خدمت میں حاخر بسینے " بذل" کی تالیعت میں مدد فیسنے کے علاوہ کمی مشغل مدد و دران ملازمت میں خواد بلیق نے کہمی نیس بینے تھے جن البینوں کا تخوا ہی میت نے ، ایک منتقل میں کا دران ملازمت میں کا دران کا دران میں کا دران کا دران

اور دلیسی سے سروکارنیس رکھا، اس معروفیت وانهاک کی دجرسے وہ مجدنوی کی تھا۔
اور بقیع کی زیارت کے علاوہ کہیں آجا نہیں سکے ۔" بَدل "کے کا م کے علاوہ اُنہوں نے
(غالبًا مربیطیّب کی رعابیت سے) امام دارا البحرة، امام مالک کی شہور ومقبول کت ب
"موُطًا "کی شرح کیمنی شرق کی، جو" اُوجوا المت الله "کے نام سے بعدیں پیجھ جلاو
مین محمّل ہوئی ۔ مَا مَكرَ مرکے قیام میں بی اگر حضرت نے کہی کتاب کی نقل یا کو فی علی
مین محمّل ہوئی ۔ مَا مَكرَ مرکے قیام میں بی اگر حضرت نے کہی کتاب کی نقل یا کو فی علی
مذمت بردکر دی، توشیخ نے اس کی شمیل کو بھی اپنا وظیفہ اور اپنی ترقی کا در ایو بھیا
اور اس میں یو کی انعاک سے کام لیا .

سله بشیخ فیاسته پی کماس کی تصفیعت کا کام مواجه مشراید سکه قریب برتا عقدا و دجتما صف حدیدُ ولیبرگ مختصر بذب قیارمین بخشا گیا وه مهندومتان سکه بیشون و درسون سکه قیام بین آبی نه پوسکا. علی در دو اکبرهشرت مولانا حسین اسماری است مدفئ آ و بانی مدیسته و مستسیعتر میزمنوده www.besturdubooks.wordpress.com

اور" نائب ناظم" کے منصب کی تخریر اِکھ کردیدی جس پرشن نے بڑی عرض وُحروض کی، آخریس حضرت مولا ناعبدالقا درصاً سب رائے پوری کو پیچ پیس ڈالا مولا نانے ایک لطیعت عنوان سے خدمت میں عرض کر کے" نائب نائم" کی ذمتہ داری سے انکوب کوٹن کرادیا ۔ سیسنے الحدمیت کے منصب کیلئے حضرت نے لینے دمست میارک سے تحرید کھو کتاب میں رکھ دی اور ایسا انتظام فرمایا کہ شیخ کی نظراس پر بڑجائے ۔

رخصت كرف سيهل بارول بلسلول بس بيعت وارشاد كى عام اجازب عطاء فرمائى اوراس كصدلئة برطاامتهام فرمايا لينينس سيرعمامها تاركر مولانا سيتداحموهما كود إكه ستينخ كے مربر باندهيں جس وقت وہ عمامہ شيخ كے مربر د كھا گيائني برائسي رقّت طاری ہوٹی کہ چنین کل گئیں بعضرت بھی آ بریدہ ہو گئے۔ شیخ نے لعض مجلسوں میں فرما یک عمامہ مسکھتے ہی مجھے لینے اندر کوئی چیز آتی محیثوں ہوئی ۔ اس سے میں سمحا اُتقالِ نسبت کی شاید ہی حقیقت ہے۔ تینخے نے اس اجازت کو بہت پوشیده رکھاا درشایدع صه تک مهندوشان میں اہلِ بعلَق کواس کاعِلم نه موتالیکن <del>حقر</del> مولانا عبدالقادرصاحب رائيورى مِحتران ُرعليهِ بنے اس كى تشهركردى ، يعربى عرصه مك بعيت بليف سے انكاد كرستے ہے ليكن عم عظم دلانا مح الياس صاحب رحمة العر عليه كي حكم سے اس كاسلىلەن فرق كيارست پيلے فاندان كى چند بىيدوں مضبيت ک درخماست کی شیخ نے حسب عادت انکاروموزرت کی ۔ اُنہوں نے مولانا محرّ اليكس صاحبٌ سے عن كيا - مولانله في شيخ كو شجعا يا اور حكم ديكه وہ مبيعت كرين تبفقتاً ابيناعام بهى سرميد كعديار رفته رفته إبل صلاح اوعلم كارتبرع ثبوا اور مرهقا بي جاكية چارسوانیسی اور | عارسه دایسی برآب بمری تدرسین تصنیف من شخول سُها زَبِرِ وَرُكِينَ اعْلَ مِنْ مُعَلِّدُ ، والبي عرب بعد سے ابو داؤد کا درس بھی آپ ہی ے یاں آگیا۔" بذل" کی ترتیب ایں مشرکے اور مفرت مہمار نیودی کی ہے ۔ آگا

ک دہرے اس کی تدریس بی قدرتی طور پر آپ کوامتیان حال تھا۔ " ا وجز" کی آلیف کاسلسلیم بی جاری تھا بھٹرے گنگوئی اور والد ماجد کی تحقیقات و تقریبات کی آشا کا بھی شغل رہنا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے دینی قبلینی رسّائل جوزیادہ تر بزرگوں وسربر پستوں بالنصوص عمر بزرگوار حضرت مولانا محقرالیاس صاحب کے ارشادو تاکیدے کھھے گئے۔ تحریمی آتے ہے۔

ان تربی تونیفی مشاطل کے علاوہ مررسہ کے انتظام میں آپ مترکی فیاب اور والاناحافظ عباللہ للطیعت صاحب کے قوت باز واور دست راست نقے بہت طلب مسائل وامور میں اکثر آپ ہی کی رائے فیصلا گن اقتطاعی ہوا کرتی ہی ہوست کے عصر اور اکا برسلسلہ بھرت مولا ناحیون احمد مصاحب مدنی جمعنوت مولا ناحید العت در صاحب رائے بوری جھرت مولا ناحیون ایس ماحی ندھلوی جھرت مولا ناحی العق المحقول ایس ماحی ندھلوی جھرت مولا ناحی المانی مصاحب باتی بی اور شاہ مجدلیوں میں المحقول ناحی المحت و المحقول المحتول المحتول المحت محتول المحتول ال

اس مرتیکے مارکوا ہما توں کا بجوم جواس تھبولیت کا قدر تی نتجہ تھا ، واردین اورصاورین کی کثرت اور دسترخوان کی دسعت بڑھتی چلگئی ، اوراس نے آسید ک مشغولیت بہیں روزا فروں اضافہ کیا ، بہاں تک کہ وہ آپ کا ایک ایسا امتیاز بن گیا اور آس نے لیک (لیسی شہرت صاصل کمل جو بہت کوگوں کے لئے موجب چیرت ہے ، رفانا صاف فائیر اللطیف صاحب کی وفات کے بورج ایک کس کرا اور کڑریکار خلص افرستعد نام تھے، مدرسے انتظام وانعرام اور اُس کی بھا، و قب م کا سے بڑا او ہے آپ بربر گیا، اگر چھنرت بولانا استدائت بیاس سیابی صدر مربوں ہے علم نوشنل اور اضلاس واللہ بیت کی بناء پر مدرسہ کے قدیم تینوخ واکا براور در تناون محمیح جانین ہیں اور ان کا وجود مدرسہ کے لیئو ایک بڑی نعمت ہے تیکن ان کے گوناگوں امراض، بڑھیتی ہوئی موزوری اور بی ضعف کی بناد پر شنج کو مدرسہ کے نظم فت اور جزئیات و کلیات کے لئے نماصا وقت دینا برا تہ اور ان کی فات ان کی تقت بینا صدے۔ اور ان کی فات ان کی تقت بینا صدے۔

إدهر فَدَا كاان كے مَاندَ خاص معالمہ يہ ہے كہ چوشنے ومر تي دُنيا ہے جا بَاہے وہ اینے مستر شدین و علقین کو یا توخو دیشن کے میرو کر جالا ہے یا وہ خود کسی است ارہ غيبى مصه يااس بيگانگت واعتمادى بناءير بحال كيششخ وم تي رُوحا ني كريشنخ پرتفا ده سنتین کی ذات می کی طرف رم و کرا کھتے ہیں اور اِنعم م شیخ سے اپنی تکمیل و تربیب ادرُشوره ورمبری کا کامُ علّ کرنیتے ہیں .مولانا محدّ الیاس صاحب رحمۃ السّٰرعلیہ کا معاملہ توگھریں کامقالمیکن ان سے پہلے مولانا عاشق الجی صاحب میر کھی اور ان کے بعد ولا امدن مهيم ولانا دائے يُوريُّ اورستيك آخميس مولانا محدّ يوسف صاحبُّ کی وفات ہے بعدان سیج حفرات ہے اکثر اہل ارا دیت اور اہل تعلّق نے تینے ہی کو ا پناردهانی سُرربِست ،مشیرورسنااور لینے مشائع کامِآشین ادروارث وایان بھیکا پھڑھھوصیت کے مناتھ مولانا محربوشف صاحب کی بھلت کے بعاتبلیغی علعت کا حس نے اعلاکگیشکل اختیار کرلی ا درسند وستان سے متجا وز موکرایک طرف مراکش اوردوسرى طرف الدونيشيا كاور بوري امريكة تكيفيل كياب ،آب بي مرجع ادر مركز بن كيار اسسليكو باقى الحضاء اس كورمايد كضطوات اوراس وورك فتول سے بجلنے، اس کے مسلکٹ اصول کی مفاظلت ، اس کے مرگرم کارکنوں کی دنی نگرا نی

تبسترامی این کے لئے وہی جا آتی کوسفرسط بی عدم مناسب بلک ایک طرح ک وحشت ہے۔ ان کے لئے وہی جا آتی ہی چیز ہے راسئے پیرا ور دیو بند تک جا ناہی بھائی عظیم بن گیاہے اور ہار ہا ایسا ہواہے کرسفرکے ارادہ سے ان کوحقیقٹا بخارا گیاہے اور وابسی بر تواکٹر کئی کئی دن تک صحت اور اعصاب براٹر رہاہے۔ ایسی حالت میں بھی کا سفرخواہ کتنی ہی سمولت وامبتمام کے سماحت ہو، ان کے لئے ایک بڑا امتحان اور ایک شفر پر مجاہرہ تھا۔ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ شا پر سکا ہے کا بھی کا تھی اس میں ہے گا ہیں ہوگائیکی دفعنگا غیرہے کیک شامان بر کہا ہوا بھارت موالانا محقہ یوسعت صاصب ہے ( جن ک مستی ایک ان کے لئے عوریز تریک ہتی اور جن کا ایمارا ورخواش ان کے لئے سب سے ذیا وہ قابل کیا ظا ور قابل رعایت بنتی ) ست ہے (سکا تھی) میں رفقاء اور فقاء اور فقاء اور فقاء اور فقاء اور فقاء کی ورخواست ایک بڑی جاعب کے سابھ سے کاعزم فر با یا اورشیخ سے عیست ورفاقت کی ورخواست کی۔ یہ ورخواست الیے جوم واحرار اور الیسی محبت وضلوس سے تھی کہ سیسنج کے ہے معذرت وانتکارممکن نہیں رہا۔ قابلِ فخراد رسُرایۂ نا زمن بھان کابُرمحبّت اصرار دیا۔ حبیب کی حاضری ،جے وزیادت کی سَعادت جس کے شوق وَشق کی جنگا ریاں ہمیٹ، سینہ میں دبی اورسکیکتی رہیں ، بقولِ شاعرہ

اِک ڈھیرے یاں راکھ کا اوراگ دبیہ

آبید نے دفاقت منظور کرنی اور بجلی کی طئے یہ خرسکائے مہند وستان اور باکستان میں ایسی کے کو ملئے ہیں۔ ہرطوت کشمی مجیسل کئی کرمولانا محقر یوسعت صاحبے کے سابھ شخص بھی سے کو حک ہے۔ ہیں میں کو حلئے ہیں۔ ہرطوت کشمیر حرم کے پر دانوں کا بچرم ہوا اور شخص سے جو لوگ ارادت اور عقید سند کا تعلق اذری ہی عمل اور ہوتے ہوئے ہوئے گان کی برلمی تعداداس زدین موقعہ سے جاعت سے مجتنب ورفاقت کا دہشتہ رکھتے تھے اُن کی برلمی تعداداس زدین موقعہ سے فائدہ اُسطانے کیلئے تیار ہوگئی ۔ یہ ایک تاریخی اسفر تھا جس کی تعقیم مولانا محتر ایس میں اپنی جگر برآئے گئی۔

اردی قعده مشایع کوسمارن پورسدوانگی بوئی به جاره ادکے عرصہ بیں باکتانا بوستے ہوئے وسطوری الاقال میں سمارن پورواہی بوئی ، والیسی کے سفریں کابی بائیخا سرگودها اور ڈھٹریاں ایک ایک دودو دن تھی نا ہوا ۔ پاکستان کے مجور و محرقی حقید مندوں نے جو سالدا سال سے زیادت کوس میے نقطے اس موقع کو نعمت خی داواد تصور کیا کیشن کا سیقیل سفر پاکستان کا نمایت وشوارا در بعیداز قیاس تھاسفر کی کی برکت سے ان دورا کتادہ فرام وجہین کی سمت ماک ایمنی ۔ اُنہوں نیروالُوں کی طرح بچوم کیا، ایک طون مولانا محرور مدن صاحب کی شش ، دو سری طون اس نعمت فیرم ترقید سے فائدہ اُسٹانے کا شوق سینکٹر ون ہزاروں آدمیوں کو درمیانی اسٹیشنوں پر ہینے کہنے کو لاتا ، ایرکنڈلیش کا ڈی میں محف کے با وجود ساری رات ماگ کے سرابا اِشنیاق مجبین کومھا نحدو ملاقات کا موقع ہے اورگر می دئو کی پرواہ نہ کرتے سرابا اِشنیاق مجبین کومھا نحدو ملاقات کا موقع ہے اورگر می دئو کی پرواہ نہ کرتے شنے کو ڈھٹریاں جاکر حضرت رائے وری رحمۃ اسٹرعلیہ کی قبر می فاتحہ پڑستے اور کی

وقت وإل گزائدنه كابزاش تقاءا درجبيّ أكلعض خاص مجلسوں بيں فرا يك ياكت ك كاسفرى خاص اسى شوق مين كيا گيا تھا بمرگودھا پہنچے توسخت گرى تھى، د دنوں طرف برت کی ملیں رکھی جاتیں اور نیکھاچلہ ارمہا خدام نے دھڈیاں کے پر دگرام ملتو تھے کی إربار درخواست کی که وه ایک جهواما کا وُل سے نرو ال جنی سے تربر سند کا انتظام بوسكماً بي كي سنتي في كي طح اس كومنفلورنيس كيا ، خداك قدرت كد و با يهنيخة بى موسم ايسا تبديل بهواككسى جيركى خرورت بيش نهيس آن بلكررات كوكمبيشرا اوڑھنے کی خرورت بڑگئ ۔ جب تک قیام رہا ایساہی خنک نوشگوادموم رہا۔ فرطانے حقے کہ حضرت کوزندگی میں میراقرآن مجید ٹمیننے کا بڑا منوق تھالیکن اس کی نوبت ز آئى،میں نے وہاں تبرمبارک کے پاس بُردا قرآن مجید ختم کرنے کا اجتام کیا۔ يوتها بح مولانا محرومت ماحب رحمة الترعليدي دفات كي بعد أيك مّال عَالَىٰ كَيْهِ الْكُلِي مَالَ (مِنْ مِنْ اللهِ ) مُنْ اللِّهِ عَالِيْ مِنْ كَام كرف والول كالقاضام وأكه حجاز نیز بیردنی عمالک بین کام اور کام کرنے والول کی ضرورت وصلحت کا اقتصا ہے کہ مولانا کے میاشین اور تبلیغی وحونت کے موجودہ فتر وارمولانا انعام اکیسن حاب ليهَ خاص رفقاء كم مَاعَدَ اس مَال جَج كواكبُس مَاك دعوت بين ني طاقت والشجكا إلاً مزير وسعت وعموميت يركزاجو، براسي غور دخوص اورحالات وحروريات كاحائزه لين كد بعد حفرت ين الحديث كم مشوره اور تائيدساس كومنظور كرايا كيار يمولانا العام الحسن صاحب كامولانا محتر يوسعت ساحث كے بعداور ال كے بغيرج كابيرا مفرخة احس میں مبدوستان اور پاکستان کے ملاوہ اسُلامی وغیراسُلامی ممالک سے بكشرت رفقاءا حياه كاركن اورعلماء وخواص كااجتماع متوقع تفارقدرتا مولانا انعام لحستن صاحب كى طبيعت پراس سفركى ابم بّبت اورابنى تنهان كاا حسَكسْ غالب تمقا اوران كاقلبي طبعي تقاضا تعاكر حضرت بيخ الحديث كي معيّت ان كميلئهُ

**ار عظیم سفریس ت**قویت وطهانیزنت کاموجب بهو، دوسری طرمت محبار ک<u>ه از گ</u>ولی اور جاعت كمدر فقادا وركاركنوب كيهم خطوط اورسوا رتقاضيم آيب يقفه كيشن أسرسفر یمی خردرشا تذبیوں۔ تجاز و پاکستان کے اہل تعلق کصیف اسی سفرکے بہلنے اوراسی سفر ک تقریب سے زیارت وصحبت کا موقع الی سکر کھا ۔ نٹرفرع میں چاعب *سے نظ*ر ولیست کی مگرانی اورمولانا انعام الحسن صاحب کے بابر پیلے حاسفے کی وجہ سے جوخلاء پرکے وا موتا تقا أس كے بیش نظرشنج الحدیث كانه جانا سكار بوديس ط كرد إگيا اوراس كی اطلاح بھی ویدی گئی کمیکن جول بھوں مولانا انعام اجسن صاحب کی روانگی کی آیئے قریب آ تی جارہی متنی سّا ہے بہند وسّال ٹین شیخ کے جانے کی خربھی گرم ہوری تھی اوار معشار خطوط كا نتا مندهد ما مقا اورمقرره تايخ يردلي اوركبيني زارين أور خصت كرف والوں کے مہنچنے کی اطلاعیں آری تعین بالافراد رفروی مشاہ الم کوشنے دلی تشرایف ا لَسَعُ ادرا بھی تک روا بھی طے زمتی کہی وقت جانے کی *جرگرم ہوج*ا تی بکہی وقت نہ<u>جائے</u> كى رداقم الشطورمولانا محرمنظورهاحب اورمولوئ معبن التدصاحب ندوي فنصت كرنے كى نيتت سے ٢٠, فرورى كو دلى بينے بين نے فرايا دفرايا اور تظلير كا حكم ديا اس وقست حرصة بولانا انعام أنيسن صاحب مولانا منطودمتا حب ادريدنا جيزيحا تتخلف لهيغ ذمهني شيكش ادرترة دكا اظهار فرمايا اوربعض تثبي اشارات ومبشرات ووستول کے انتظار واشتیا فِ سفر کے بحرکات اس سے مقابلے میں قیام کے اسباب موجات کا ذکر فرمائے بیسے رائے طائب کی ہم توگوں نے قیام کا رجوان خلا ہر کیا اور اس سے معَدا لِي عِنْ مُسكِعُ شَامِ تِكَ كُونُ أَيْكَ بَيلُوعَالِبِ أُونِطَعَى نَهِينُ عِلْوم بُوتًا مُحَا رات كو جب سعودى مفيمحدا لوكشبيلى عفف كرك تشريف لاسط ادراس موقع برجلسس خاص ميں حاضری بوئی قرحاسنے کا فيصله عنوم ہوتا تضاجنا کينہ بدا لدازہ موگيا كيسفر عظے بہوگیا ہے، ملاقات اور رفصست کرنے والوں کا بجوم ٹرعتا جار باتھا، نظام الدّین

یں ایک جگہسے دوسری جگہ آنے جانے اورشنخ تک پینچے میں ہزار دِخْمین ملم ہونی تقیں اُوریٹی سکے بعرابواتھا،عشاء کے وقت سے کھانا کھلانے کا جوسلسلیٹو ہوا تواَ خرى قسط في فيرك وقبت كها با كهايا. تعداد سينكرون مي تحاوز تقي صبح نماز فير ہے بعُدَ موائی اڈے کے لئے رحصت ہوئے بعض اسباث قرائن کی بنا دیر بہت ہے جوہ س کوا ندلشہ تھا کہ اے والیبی نمیس ہوگی ۔ ہوا نی اڈے پر مبی ایک بڑا **جمع** رخصت کینے كبيلة بهنج تيا يعبض فدام نے مبندوستان کی خصوصیات اورسلمانوں کے مخصوص حالت کی بنا دیر دانسی کی مخلصاً نه درخواست اوراس کی تمثا کا اظهار کمیا **- نویئ**ک کرقرب وبال مسيميني كمصطفيرواز بوني. ١١٠ ، ١٢ ، ٢٠ مبئي قيام - باراس مرتبه هديم رهمانيه داقع مدنیوره مین قیام مقار ۲۳ کوبلوراست بمبئ میه جده کویرواز بونی، اور اسی روزمع الخیرو ہال بیٹنج گئے بسفیر ہند حباب مدحت کا تمل قدوا فی تعیاجہ نے جَدِه كِيهِوا ئُ ادْتَسه يراستتبال كيا اور اسيغ بي سُائة البينه مُكان يربي كَنْ - وبين ک ناکھایا، وہاں سے تھوٹری دیر کے بعد مولوی مخترتیم صاحب وغیرہ کی معیسنیں مكنم عظمه ما منرى وى مكنم عظم من فيام سنب ما بن مرسه معوليتيه مين عقت ا وإلى كانظام الاوقات ايك بم مكتوب نقل كيا جانات :-"اس سے بہیں سفرمیں صحت بھی بنسبہ سے المجھی تقی،الوم مولانا مخذلوشف معاصب دحمة التأملياكي ومدسيم وثرين بيي بروقت كئى كئى موجود سِتى تقيق ـ اس للهُ سَابقة سفرين فَسِنْ كَى مُعَازِحُ مُنْطِقِةٍ مين موقى بقى . اوراً گرئسى دك مّاخير ، دجا تى تونياز مدرسه كېمسجد ثيل . يِنْ هَكِرُ بُولَا الْمُعَدِّدِ فِي شَعَدُ صَاحِبِ رَحَمَةُ الشَّرْعِلِي فَوْزًا حِمْ جِنْےَ ، (أمِي سلخ

كرنماز كه دين كلفية كي تقريبولان مخ ليرشف مداحت كما بي جوتي

صاصب رحمة الدُّعِليدكي لَعْ رَبِهِي تُسِنْتُ يَتْحِدُ السِيكِ بعد قيام كَا ه بِرَحَ مولانا محقر بيشف صاحب كير سائمة حيلينه كا دمينع دمتر نوان لكتابها جس میں تقریبًا ایک گھنٹہ غرب ہوجا آتھا اور مہلہ حاضری پر جائے کے مُناقة سَابَة مولانا مُحَدّلوسف مد حب رثمة اللّه عليه کې شديد گرفت بھی رہتی ہتی ۔ امسال تن کی تقریر تقریبا ڈھیائی گھنیٹہ مولانا محدِثم بساحب بإمولاناسعيد فعال عناسب كي موتى بحقريت بنخ الحديث البيني ام اصل وم ضعف اورسواری کی عدم فراوانی کی وجهسے مدریسہ کی مبور میں نمیازاد ا فریلتے ہیں، اس کے بعد قبام گاہ پر ذاکرین کے ذکر کا سلسلہ بحد اللہ زوروشورے رمتاہے جس کی پہلے مفرمیں نوبت ندآ سکی تھی۔ اس کھ بعدایک بج (عرب وتت سے)حضرت الحدیث این تنها جائے نوش فريلة ببن مولا تالفام أتيس صاحب اورمولوي بارون ساحب أس ، وقت تک این کره ایس آرام کرتے تین جیں اور این عیائے لینے کمرہ بی میں بیتے میں اس کے بعدوہ دونوں ادرحرم کے اجماع والے نواص مولانا محرتم ساحب وغیرہ سنریت بنج الی میٹ کے **کرہ میں** آواٹے ہیں، اورین بچے تک مُناہب مسائل رکھنتگوریتی ہے تمین نتج سے یانچے ہے تک حذب شیخ نے مخالف احباب کی ملاقات کیلئے وقت رکھاہے۔ اسی دوران ہی مدرسہ کی سے میں تصبوصی محصّاح کے اجما مات بینتے ہیں ۔ آج ہندوستان ویاکستان کے علماء کا اجماع ہے، کل افغانیوں کا نھاراس ہے پہلے الجزائر وغیرہ کے مخستہ لعنہ ا مِمَاعات مِ<u>مَةَ يَهِ مِي</u> دان مِن مَعْرِيةً بِيحَ كَرَمِي شَرَكت مُفَورٌ ي دِر مصلط بوعاتى متداورمولانا إنعام الحيئن صاحب بمعى اس بين شريك

یمتے ہیں۔ اسی وقت ان حضرات کی اپنی تعلیم بھی مدرسہ کے دوسرے کرہ میں موتی رہتی ہے بھٹر کیٹینے کی طبیعت پہلے سے بھی ناسساز يْقى، يمان ٱكركيمه حرارت كاسلسلة يني ليسل سَا بيوكيا ، اور إس سے زیادہ پیشاب کا سلسلہ بھی بے قابوہوگیا، شایداس میں زمزم کو بھی وخل ہو اس لئے کرہمال آنے کے بعد اس وقت تک زم م کے علاده دوسراياني بجزاس كرجورت يسملانوا موتاب ، نوسينين آئ ُ : ظری نماز سّار مے تیدیر ہوتی ہے ۔ ظریق عبل کھانے ہے فراغت کے بعدعصرَک قبیلولہ ہوتا، عمومًا کھانے میں ایک گھنٹہ لگ عِا بَا يَكِين دعوت كے دن جواكثر ہوتى رہتى بينے قيلولديں ہى دير ہو مِا تی ہے۔ اگرمہ کھانے کے الے کہیں جا بائمیں پڑتا۔ وعوت اسپنے ستقریری ہوتی ہے عصر سارا ھے نو نیجے عمومًا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فيض في في وه شرق كرديا عقاج و ايتما معلوم بوتا مكراسى نیندیدا زیرے نگا، اس لئے بجائے اس کے میز بیائے نٹر*ن ک*دی اس دُودان میں اجاب ہی آئے ہے ہیں ۔ النیسے حم کی تیتاری کے بعد سَارٌ مِن كَيَارِه بج من وَها فَي بَج تك حرم ين سبُ كا قيام رسبًا إل ودران میں ان حضرات کے بیدال خصوصی ملاقاتیں عمومی اجتماعات اوُ و كے مختلف عِنْقِ اورع بي كے مختلف عِلْظ قصة ربيتے ہيں۔ دومری زبانوں كے علق افغان بركى والتكريزي وغيره ميس بحق نبثة بي اور يحومت كاخز ے مطالبات بھی ۔ انڈرکا تشکرے کہ ابھی تک ہندش نہیں ہے ۔ حفرت تَشِخُ الحديث بِينيَّابِ كَى كَثَرَت كَى بِناء يراكِك گُوشِهْ مِي تَشْرِيعِت فرما مِوتِّح ہیں۔ ڈھانی شبے والیوں کے بعدتمام صرات کھاما کھاتے ہیں اور حضرت

شَّعَ بِکھ میورے تناول فرطقی میں ، مہنج حضرت کے خصوص حضرات کے ساتھ حرم میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گاڑی پر بہت معذوری کی وج سے تین چارطواف کرتے ہیں ۔ چونبے حرم سے واپسی پرحضرت کے آرام فرماتے ہیں اور دانبے کے قریب سے کی منساز فرماتے ہیں اور دنل بیجے تنجد کی اذان اور دانبے کے قریب سے کی منساز ادا ہوتی ہے ۔ "

جے خارخ ہو کر اور مکہ معظمہ میں معلم ہے اور کے مدید کیے یہ دوائی ہوئی اور استعظمہ میں معلم ہے اور استا ہو کہ اور استان ہوئی۔ وہ اور استان ہوئی ہوئی۔ وہ استان ہوئی ہوئی۔ وہ استان کرنے والوں کا جو مقلہ جو اور استان ہوئی ہوئی۔ وہ اس جب کے قریب سیار نیور جو مقلہ جو اور اور گانہ اوا فریا نے کے معلم تشریف لاے۔ کچے گھر میں وضو فر اکر معجد تشریف لے گھے اور ووگانہ اوا فریائے کے معمد تشریف لاے۔ کچے گھر میں وضو فر اکر معجد تشریف لے گھے اور ووگانہ اوا فریائے کے معمد جمع ہوئی معافیہ فریا ہا اور اور اور ہوئی کیا۔ استان ہوا۔ چنا نی وار چنا نی وار جنانی دار الطاباء جدید کی مجد میں مولان انعام الحمن صاحب نے وعاء کر ائی جس میں شہر اور مضافات کے لوگوں نے شرکت کیا۔ ووشنہ کو متح صاحب نے وعاء کر ائی جس میں شہر اور مضافات کے لوگوں نے شرکت کیا۔ ووشنہ کو متح بیائے سے بعد ہر دو معزات مع بعض معزات گھوہ تشریف کے اور کھانے کے وقت سے کے لوٹ آئے۔ ظہر کے بعد مولانا نافعام الحمن صاحب فوقطام الدین واپس گے اور معز تشریف کا ور معز ت

شیخ کے معمولات و نظام او قات استی شیخ کے دندگا ہے علی انہاک، خدمت التی یکسوئی اور شدید مصر وفیت کے اعتبار ہے اس جیسوی صدی جن ان علائے ساف کی زند گا ایم جن کا ایک ایک ایم عبارت وخد مت اور علم کی نشر واش عت کے لئے وقف تھا اور چن کے کارنا ہے وکی کران کے او قات کی برکت ان کی جناکشی اور باند ہمتی اور ان کی بردھا نہیت کے مائے کی دوھا نہیت کے مائے کی دوھا نہیت کے مائے ہوئی تھور جرت بن کر رہ جاتا ہے اور ان کی روھا نہیت

آيْدِالْبِي كَسُوااس كَ كُولَىٰ تَوْجِيهُنِين بُوسِكِيّ \_

فری خارے کھ دیر بعد کے گرمین تشریف نے آتے ہیں اور ایک بڑی جاعت کے ماتھ جلے فوش فرماتے ہیں جن کی تعداد بچاس ساتھ سے شایکھی کم ہوتی ہو۔ معض دنوں میں اس سے بہت بڑھ جاتی ہے ، کچھ لوگوں کے لئے ماشتہ کا بھی انتظام ہو آہے لیکن اس وقت بيخ كامعول حرف جائد بيني كابر. أكركوني ايساع بيزاورا بم مهان بوتاسيد *جو تقویفُ و وقت سے لئے مہارتیو ر*ا آیا ہو آسیے یا اس سے کوئی خروری بائیس کر ٹی ہو ٹیا ہی تو تخليه كرليا عامات او كجد دير دين تشريف ركهتي مين بيهر بالاخارة ميراسين علمي ويدفي متولا پویے کرنے سے بنے نشردین ہے جاتے ہیں۔ جاھے 'گری ، برٹ نت ، جحاوث ، گڑیکات ادكسى براسے سنے برسے معزز مهمان كى آمديكے موقعہ يريمبى اس ميش كمترفرق واقع بوظے نعِف مرتبه فرما یا که تعفرت دنسهٔ بوری ً با البیے (کابر ومشار کُم کی تشریعت آوری سے موقعہ برمیر ہے احترامًا اپنا پرعول نزک کروینا چا با تو نهیں در دموگیا۔ احازت لیکرمفوڈی دیرے لئے گیا اور بھوڈا ساکام کرکے واپس آگیا۔اکٹر پیضرات خود ہی اصرارتینی کوجست فها اینے اورحرن گوادا زفرماتے. اگریک نشسست گاہ دیدئی سے زکرشنید ئی ، ایک مجبوثا كرونس بن كمآبول كاس طرح وخيره ب كويا درود نواراسي كيدين . ان كما بوت درميان بمشكل ليك آدمى كے بیٹیفنے کی جگہ ہے جس میں نیٹنے تشریف رکھتے ہیں ۔ وہ جب اپنی حبت گھ بہنے جلتے ہیں اور ال کرآ ہوں کے درمیان" بناہ 'لیتے ہیں تواہد معلوم ہوتاہے کہ کوئی يره ه بو دن بحرغبرمبس بين ربا مواسيخ آمثيا نهي والبر) كياسير. اس وقت ان كادي

شکه اس وتغذی اب دوز پروزطول موثا جاریاسی بهی فجری نژند کم بچکای دید کے بدنسٹریعیندے آنے تھے واپ دیر تک اظامت وطائقت پیمنٹنول ہے ہی موشفران خاص موقوق کے کرک کی بویا ہوا تا ہم اہور

<sup>.</sup> يى قىخ كامكان اى ئامرىخىتىورىپ.

## عال ہو ّاسبے مِس کی تصویر خواجر میر وّز دینے اس شعر میں کھینچی ہے تظر عالیہ کِس واسطے اور دمینجاز کے بیج کھے جب کی ہے لینے دل کے بیانہ کے بیج کھے جب کی ہے لینے دل کے بیانہ کے بیج

آگرکیوی کواُس دقت کوئی خردری بات کینے کیلئے پاکسی عزیز نهمان کوملئے کیلئے جا نا پرط تا ہے قواُس کومیٹے کیلئے جا نا پرط تا کا فرش کو کیئے کی بیٹیٹ کی جگرہ ایک اور دواؤں کی بوتلیں ،گر دھیں ہیں حلوم نہیں کہ تناظم کا جو ہراور اخلاص کی ترج تا ہے جا کہ ہی تا کیس کی ترج کی بیٹ کے بڑائی ٹینٹیاں اور دواؤں کی بوتلیں ،گر دھیں بیٹ کوئی کے تراقہ و بال کام کے تے اور ان کا جی جا ہتا ہے کہ سوائے تھا بیت خردری اور فوری کا موں کے ضل جو بھتے ہیں اور ان کا جی جا ہتا ہے کہ سوائے تھا بیت خردری اور فوری کا موں کے ضل جو بھتے ہیں اور اس سے موقع نہیں ہوتا ۔ موکن کی بیٹ جی اور اس سے بیٹ کی بیٹ کوئی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ۔

ا الخشيخ نيج تشريف نه آسته بي ، وسترخوان بجفاسي ، مها نول كى بماعت كيثر مشركي طعام بوتى ب . عام طور پرد أو اور تين مرتبر مجي بيشتاسي . بشخ كى اصطلاع مي اس كوبيل پيرهى اور دوسرى بيرهى سكته بين . شخ اقل سے آخر كى كھانے بين مشركي مستري سيت بين سپنے كھانے كى رخا را ورم قدار ايسى يركيته بين كه آخرى كھانے والے تكث كا ساتھ ہيں كہ آخرى كھانے والے تكث كا ساتھ ہيں كہ آخرى كھانے والے تكث كا ساتھ ہيں كہ آخرى كھانے والے تكث كا ساتھ ہيں اور برس والم المن الموم تون ابونا ہے المان المان الم مقدار ميں الموم تون ايسى كي المان المان المان كو وار دونا تجربيك الم مشركة بين اور برس الموار سے البيت معول سے ذيا وہ كھا كہ كليف بھى المن كم قواك التي كم فور سے ويجھنے والا معلوم كر ليا ہے كرت برائے تام شركة بين الله كا ورائ التي كم ورائ التي كم بوق ہے كہ اس مقدار سے ساتھ اتن محذت پر توجہ بوتا ہے ديكين وسترخوان پر وہ بوق ہے كہ اس مقدار سے ساتھ اتن محذت پر توجہ بوتا ہے ديكين وسترخوان پر وہ البيا سمال با تدھتے ہيں كرائى كوبيت نہيں جلنے پائا كريم لئفس اور فرافد في ميز بان خود

كى قدراس كاسفىسى شركيسى.

کھانے سے بیپلے ڈاک آجاتی ہے جس پر ایک سُرسُری نَفارڈ ال لیتے ہیں ۔ اس ڈاک کی مقدار روز بروز ٹرھیتی جارہی ہے ۔ ان سطور کی تخریر کے زبانہ ہیں ۔ ۳ - ۸ رقیق چاہیں )کے درمیان روز ازخطوط کا اوسط ہے ۔

کھانے کے بعد شخ آزام کرنے کیلئے مفہطر ہے ہیں ۱۱ ہے۔ ارسار طرح بارہ اایک اس مفہور ہے ہیں اور اس میں خود کے اس میں خود کے اس میں خود کے اس میں مود کے جدا ہے۔ کی عالی سے نفت کو کی نذر کرتے ہیں ، گھنٹہ ختم ہونے کے اور اسی درمیان میں موریز مهان سے نفت کو کی نذر کرتے ہیں ، گھنٹہ ختم ہونے کے بعد حدیث کے درس کیلئے تشریف لے جاتے ہیں پہلے بددرس وار الطلباء کے دارانی دیث میں ہوتا ہے الفائی مغزل ہرہ ، ایک چڑھے بلکہ جائے ہیں کی معذوری کی بنار بڑا الطلباء کی معدوری کی بنار بڑا الطلباء کی مسید ہیں ہو گاہے و مولانا ما فیا عبداللطبعت صاحب کی وفات کے بعد سے بخاری شہر آپ ہی پڑھاتے ہیں ۔ اس درس کی کیفیت میں دید نی ہے نہ کر تشنید فی معدوری کی معدوری کے احترام میں مرتبہ قوشاری مجلس پر ایک بھی سے تھی کی کیفیت کا اثر تمام حاضر ہیں پر بڑتا ہے ۔ اور معرف مورق پر توری بیان ہزار وسعت و حافی طرفی کے باوج درچھلک پڑتا گہتے ، اس طرق وفات مورق پر توری بیان ہزار وسعت و حافی طرفی کے باوج درچھلک پڑتا گہتے ، اس طرق وفات بنوی کی احادیث پر دامن ضبط القصے جھوٹ جا آہے ۔ آنکھیں ہے اختیارا تشکیار اسکیار اس کی کے در آواد کا کھی ہے ہوگا ہے ۔ آنکھیں ہے اختیارا تشکیار اور آواد کا گھی ہوجاتی ہے۔

عصری نمازے بعدمکان پرعام عبلس ہوتی ہے ، ساراصحن ناڑین اورعام رہی ہے ہماراصحن ناڑین اورعام رہی ہے ہمرا ہوتا ہے۔ سے ہمرا ہوتا ہے۔ سے ہمرا ہوتا ہے۔ ان میں مدرسرے طلباء اور بعض اسا تذہ بھی ہوئے ہیں اور مدرسرے مہان جی ۔ معان جی کا اسی وقت معول ہے ۔ معرب کی نماز کے بعدا کے ویر تک مبحد میں بہتے ہیں۔ اگر کوئ قاص مہان یاعز برنے کے معرب کی نماز سے بہلے دستر خوان میں عشاء کی نماز سے بہلے دستر خوان

پھر بچھ جا آہے لیکن شیخ کا عرصہ سے رات کو کھا نے کامعول نہیں ۔ کوئی فاص عزیز معمان میٹے فران کی خاطر دُوچار لقے تناول فریلینے ہیں ،عشاد کے بعد بچر کھیے در مخصوص فی محدود محاس سبح سبح سیس نیادہ تربے تنکقت اور ہروقت کے حاضر باش فدام یاعریٰ فہان مجتے ہیں ، بھرآرام فرماتے ہیں۔

دمضان المبارک بی تو نظام الاوقات بهت بدل جا آب رسرگری به جاشی لمبند

آبتی، ذوقی عیادت و تلاوت اور سیسوی و انقطاع این نقطهٔ و ق برمونلب شیخ

کے بهال دمضان کامعالمہ المحل الگ ہے اور وہ اولیائے متفقیق اور مشائح سلف کی

آخری یادگاروں میں سے یہ راقم استطور کو شکالا بین ایک مرتبہ قرراد مضان مائند

گزائے کی سوادت حال ہوئی ۔ نظام الذی بین قیام نشا اور شن کی ضوصی شفقت و

تعلق کی وجہ سے بہت تربیب میں دیکھنے کا موقعہ ملا، پولے مین بندکا اعتباحات تھا روز آ

ایک قرآن شرعین ختم کرنے کا الترام تھا قدیے اسافیہ کے متابعد الکار آگر ۱۹ رکا جاند

بوجائے تو تمین قرآن مجی ختم کے فیلے معمول میں فرق نہلئے ) فطام الاوقات بر رہتا

تما کہ افعاد مرف ایک مدنی مجود سے ، پھرا کی بیالی چائے اور ایک بیرہ بان نماز مغرب کے بعد اور ایک بیرہ بان نماز مغرب کے بعد اور ایس فراغت کے بعد اور ترافئ کی نمازے بیشتر ایک خصوصی مجلس ہوتی جس میں خاص عور نے وفقام سرکی بہتے ۔ اور ترافئ کے بعد اور ترافئ کے بعد کی نمازے بیشتر ایک خصوصی مجلس ہوتی جس میں بائی می افعال می حوا امرود یا کیڈ کے بجا ویا کچھ تھیا کہ سے اور ترافئ کرنے در مرح و لیکن فلیل مقدار میں کھانے کا اس وقت بھی فکر نمیں ۔ پرگریوں کا زمائر تھا موانا انتخذ کو سعت صاحب رحمت اللہ علیہ بہت خور موجاتی ۔ گھنٹہ ڈوٹھ گھنٹہ مجاس میں بیٹھ کر حاضر ہی جا کہ اس منظم کے عادی تھے، اور ترافظ کی مسلس میں بیٹھ کر حاضر ہی جا کہ اس منظم کے اور کا نہا کہ منظم کی اور ترافظ کی مسلس کے فاقی میں منظم کے اور ترافظ کی اور ترافظ کی اور ترافظ کی اور ترافظ کے بعد مبدیا در تھا ، اخر وقت ہوجاتی اور چیس کی کا دور در بہتا ۔ بہی ہوتے ۔ مرب گفتے میں ہی کو کے دور در بہتا ۔ بہی در مضان کا سے بیٹرا معمول تھا، جو کچھ وقت ملت قرآن مجیدی کا دور در بہتا ۔ بہی کور زیا ۔

دمضان کی امن شنولیت اورعلوئے ہمت میں صحت کے تنزل کے باوجود اور ترقی ہی ہوتی جل گئی۔ ان سطور کے تخریر کے وقت تک جو بچھیلا دمضان مصفیت (۱۹۵۶) کا گزداہے اس کی تنسیسل ایک خادم خاص اور ہروقت کے حاضریات جس طی تخریر کرتے ہیں :۔

" وسطِ شعبان سے ۲۰ رمضان تک جو ہمان با برسے آئے اور پُرا دمضان یا کچھ ایّا م گزاد کر واہیں۔گئے ان کی ایک فرست ایک خادم سے بطورخود مرتب کی تنی ، اس فرست میں ۳۱۳ ممانوں کے نام ہیں "

حفه ينشيخ كانظام الاعقات دمضان شرييشهين ياربا بحرى كمسك جريب ئوگ بيدا بموت تؤهف عمومًا نوافل **مين** شفول **بوت ا**ورجب مح زه كاوتست خم يتيك نگذا نوایک دو انشد وین فرانے اورجارئے کی ایک بیابی، بھرم اعت تک کمید مگلٹ فإكورك طاجت متوجد متنظ بهمان بمفرات آسف سأسف يمحق وبعدنماز فجرآ مام فربات تقريبا انت دن تک بعرضروریات سے فاریخ ہو کر نوافیل میں شغول ہوجاتے ، وہرزوال کے قربيبة بك، بجرزاك ملاحظ فرماتے اور منس ضروری خطافکھ ویلئے ازان خهرتک ، مجبر نمازین شیغول بھتے .بعدظ ہوؤا تلاوت شرقع فرمائے مسیلسل عصرتک. مہانوں کو بدایت تقی که سک لوگ بهبرتن ذکر مین شیغول جوجانمیں قبیبیل عصرتک ریزا بی و ذاکرین ذکر مِينُ شغول سِعِيَّ اور دومهر بي عذرات آلما وسند من شيخول وسيِّع عصريك، بعد عصر عشرت قرآن شربعين مُندَّت اكذَهمان ياتوقرآكن شرهيت مُنفخ يا نود تلاوت كررة قبين فطار تك ربدت جندون شيط تلاوت موقوف كرك مراقب بودباست رمهانول كوبدأ بيزينى كفحن سج بمبي افطاري كے دسترخوان پر بھلے جائیں ،اور حضرت اکیلے پر دومیں موجانے ا ذان پرمدنی کیجور سے افطار اور اس پرزمزم ایک پیابی نوش فرماتے بھرم افسی<sup>جو</sup> جانے يائيك الكاكر بينيقة منازمغرب فراغت كم بعدمها أول كوكها الكهلايا عاماً اويضت دیرتک نوافِل مین شغول میت اذان کے آدمد گھنٹے پہلے تک ماس وقت ایک دُو ا نرشت نومن فرماتے اور ایک بریال جائے۔ برجائے بھی ہفتہ عشرہ کے بعد مہست اصرار ېرىنزىغ بيونى ، اسى ئارىم اندابىي سخىت اصرامە يېنىللەر فرمايا تھا۔ روقى چاول وفيرە كى مِتم الله كوئى چيز بهى رمضاك بعربلكدايك ون ي<u>صليمي توش نهيس فرمائي .</u>

ان ان عِنَا رہے آدہ گفتیہ پھلے پر دہ جلا جا اُسطرت ٹیک انگائز ہواؤں ک طرف متوجہ عبد عجری منظر ہرتا ۔ سے آنے واسلے علیہ بھراذان ہوجاسلے بھردریات فاص موکر نوافل بھر قرض و ترافیح میں شغول ہوجاتے راس درمضان ایں ٹین تم کی ماعت فرمانی ۔ پہلے مفتی بحیا صاحب شنائی ، بچرجافظ فرقان صاحب ، بجرمیاں فمان سکمهٔ پسر فقی بحیان صاحب ، بورا ماہ اعتبکات میں گزوا اور اکٹرو بیشتر معمان بھی معتکف شب حتی کہ بسااوقات ڈاک خارد بھیجنے کے فیزی آدمی کاملنا شکل بوگیا تھا۔ بس صفرت سے تین چارخادوں کوخاص کر کے ضرور بات کے لئے غیرمعتکف دیجھا گیا ۔

آخر عشرومیں یا اس سے کچھ پہلے بعض دوستوں سے اربار مشائی یک باب لانے کی بنار پر تراوی کے بعد ایک دوستم مشائی یا شامی کباب بھی نوش فرمالیتے ، مگر اکثر قد تعقیم بی کرائیتے ، اوائی رمضان میں اعلان کوادیا گیا بھا، بعنی بحضرت نے خود فرادا تھا کہ تا وی کے بعد کہ آب بھی تمان نے کامعنول رہا ادرائس مقا کہ تو تا یک کی دغیرہ کا یومعمول بیلے سے چلا آرہا بھا اس رمضان میں بند کروا دیا گیا تھا کہ وقت نمائع بوگا ، کتاب وغیرہ سے فراغت کے بعد قرائے "محضرات جا و ، وقت کے اور کے بعد قرائے "محضرات جا و ، وقت کی قدر کرد" جنا پنج اکثر آلما قوات یا نماز میں لگ جلتے اور حضرت بھی شغول جو جائے کی قدر کرد کے بعد کچھ دیر کے اکثر آلما م فرائے مگر" تنام عیدنائی و لا بینا م قبلی " کی طرح کرد کے بعد کچھ دیر کے اور کھوں کے آلمام فرائے مگر" تنام عیدنائی و لا بینا م قبلی " کی طرح کے بعد کچھ دیر کے اور کھوں کی تا دور یو باس ہی کو بوت کچھی کوئی بات فرائیمی دیتے اور یور فرمائے کرتم لوگوں کی تلاوت و ذکر سے میرے آرام میں فرق نہیں آ ڈ

انگے رمضاُن (مششکانہ) کا نظام تعربیًا وہی رہا کہ چھ چیزوں میں تبدیلی تمی مون<sup>ی</sup> منورسین صَاحب بِهاری نے اپنے کمتوب پیس جوحا لات ک<u>کھے ہیں</u> اُس کی چندا ہم ہائیس رہیں :۔

" ۲۹ رشبان کوفجری کازسے پہلے ہی مہانوں اور عتکفوں نے لہنی اپنی مجانوں اور عتکفوں نے لہنی اپنی مجلسے میں اور شرع کرھئے ۔ چنا پنی ہور اور مجلسے مجھولان کرھئے ۔ چنا پنی ہور کا محترت پہلے ہی اعلان فہرجو کوگ کے کہ ۲۹ رشعهان کو ہوری مشرج دی سے اعتراف شام متنقل ہوما لینگے فہا چکرتھے کہ ۲۹ رشعهان کو ہوری مشرج دی سے اعتراف مثر کا منتقل ہوما لینگے

یتنا پخرتشریف لے کئے اور نوٹٹے سے اُدیر ،سوسے تین جارکم مہان بھی مسجد دارا لطلبادجدبيبي اقامت واعتبكات كى نيست *سى بينج كُنُرُ ب*والمائك محد بهت وسيع ادرا ندر فيوصفول كى حكّر بيدم تكرنها فوں اور سامان سے بحد بقرَّیٰ جِنابِخ جِ نعان دات کو یاصی سے پہلے بابعد بھنچے اُن کوسمتِ سکے برآمدے میں جگر ولوائی گئی، شام کے دسترخوان میں سوسے کم اور تحری کے وقت شوسے ذائدہمان ہوگئے تھے رپیرمہان کمنے گئے اوربرا کمرہ سی پرکے يُر موحاسف پيدا ندرون سبي حِلَّه ها بجاء نواني ُكني اور مرممان كوتقريبًا وْرِفْفْ ک جگراخیر کے ودعشروں میں میشر رسی جهانوں کی کشت کی وجہ سے دوس عشره کے درمایں کیم عظیم الشّان ٹیم کہ نصب کرایا گیا بعنی مبحد کے تکھنے صحن بین . وہ بھی اخیرعشرہ میں بھر گیا۔ پہلے ہی سے دارالطالبا، جدید کے فيحرول كوخالى كزالميا كبائقا بينا بخرييط دوسرك عشرول مين توصر صف معززي كوان كرون مين جاريائيول بيمفمراياحا بالتفامكرا خيرعشره مين دُوكرِ بعد قد معرِّزين <u>محر ب</u>ين يعيم ، إتى جاً ركرون بين يرال دُ لواكرها إله الول كوتفهرا يأكيا ـ بعدكوسب بي كمرون مين بإل يشيء ٣٠ بيت ٢٠ بيك تقريبًا بیرے نین مومهان دمترخوان برکھاتے *تہے ، مزیرموی نصیرالدی* مش<del>اہ</del> کے باس کھاتے ہے۔۔۔۔۔ اس سال تبلینی جاعتیں ،علمادا درمدرمین اورا بل ملم كثرت مع أك حضرت في متعدّد الشخاص كواميازت دي، تَجُواْت بمينيُ ، يالن يورك مهانول كى تعداد نما يال تقى ريول يوبي واول كى تىدۇ دىجوي طورېر زيادە تىمى - (فريقة، إنڈمان ،ميسور، مداس، نېنگال ا در میسه بهارا ورآ سام کے جہان بھی تھے !' ظهرے عسرتک تلادمته فرائے معمق ، تهام مهان ذکر میں شغول ہینے رحمہ بھر کہا

تزاور کے سے فراغین پرسُورہ پاسین کاختم ہوتا اور دیرتک دُنا وقرط تے رہتے۔
میلینی جاعدت کے خصوص حفرات بجئے توان سے دُعادی فرالین بجرکاب سُناسنے کا
میلسلہ سا رہے گیارہ بجا دک رہتا اور بلیغی کارروائی سُنائی جاتی اس کہ بی مجلس کے
اختہ م پرتقریبًا ۱۲ نیج شک کو پر دہ گرادیا جاتا ۔ اس سال گھردالوں اور دوستوں کے اطراز
تفاصہ اوراس بناد پرکہ بالکی فاقد ہے پر بہاس کا غلبہ مو انتقا اور پانی چینے پر محد ہاب رطوبت بہت بڑھ گئی تھی ہیں نے تیجہ میں رمضان کے بعد بھی کچھ وحد بک کھالیا ٹیس جاتا افطاری کا سلسلہ شروع کیا گیا ، حضرت کچھ تفکہ فرسائیتے ۔ بَون نیج کے محصوص کے اس جاری دم افیدی کی خصیت رہتی ۔ ایک نیج کے بعد سوجائے ۔ بَون نیج کے محصوص کے اس تُشخ کا ان سیالمی تحقیقی اور دینی وروهانی مشاغل و مولات کے علاوہ (بمن ک موجود کی میں فرصت عنقام علوم ہوتی ہے) ایک قدیم معمول آہم واقعات و حوا در شد وفیات اور ابینے بزرگوں اجاب اور فصوص فدام کی آمدور فت دور و تررکت کے تلمبند کرنے کا بھی ہے ، جس کی جیشیت ایک تمل فضل دون اچھر کی برگئی ہے۔ اس ان ایک مدد سے حفرت ہول کی جو گئی ہے۔ اس ان ایک مدد سے حفرت ہول کا تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہور کی قدر کے ساتھ گردو پیش کے اہم واقعات وہ تا ہی مولانا محقر ہور سے براہو کر مولانا محقر ہوست صاحب براہو کر مولانا محقر ہوست صاحب کی سوائح مرتب ہوسی ، مولانا مدنی شیخت تق می اس بس بست معلومات وا مدما جات ہیں۔ ال بزرگوں کے ملاوہ بست سے فترام اور اہل تو تقت کے تف مبادی میں بند و سان ، بند و سان سے با ہر کے بھی بست سے واقعات اور شیسیات کی سوائح و سیس بند و سان ، بند و سان سے با ہر کے بھی بست سے واقعات اور شیسیات کی سوائح و سیس اور تاریخیں ہیں ۔ چرہت ہوت ہوت ہوت کے تی کو اتن معروفیت میں اس کے لئے وقت کیسے سانیا تا ہے۔

اخبارات كے مطالعه كا بميشه معول روا برشد ا بهتام سے روز الله الم اخباراً معنونا تسكه مطالعة والدي الم اخباراً معنونا تسكه على الله الله الله عنون معنونا تسكه على الله الله عنون مراج وائت حال سد با خبرى كا بميشه ذوق روا ليكن الب وبنه نزول المادك شكايت مونى مها اوراً تشين شيشه كى مدك بغيروه مطالع نهيں كرسكة اخبارات كے مطالعه كامم كوئى تقريبًا جيموث كيا ہے . كمي كوئى الم معمون موتا ہے تواس كويره واكر من لية يس بيكن والد مريدارم فرى ميں الب بي كوئى فرق نهيں .

یچ<u>ندایم خصوصیات و کمبالات |</u> کسی *این بنی بن منصوصیات اود کمالات کو* ککھناجس کے شائغا دنڈ توالے کا ابتتہائ معامل ہواویس کو مادی عالیہ سے نوازاگ ہوزے ہے وشواد ملکہ قریب قریب نامکن ہے کہ دُوحانی کمالات ، بانی کیفیاسند اور

## عبد دمعبود کے معاملات کا صحیح علم خدا کے ہواکسی کوئمیں ہوتا ط کراٹا کا تبیں راہم خبزعیست کراٹا کا تبیس راہم خبزعیست

سیکن جونمایاں پیاوکو تاہ نظروں اور کم نگاہوں کو بھی نظر آجائے ہیں، ان کے وکر کرنے میں کوئی حرج تنہیں نمایت اختصار کے ساتھ اور مجلت میں بیج پیرشطٹ میں قلمبند کی جارہی ہیں۔

المسلام عليكم ورحمة الله وبركائز، البين سائفة آب كاتص بطن توثق مستى اورعندانتكر برى أميدول كا باعث جانثا بهوں، الله تعالی شائز خوش رکھیں اور اپنے تائف صافی وصادق بيکتو بي وطاينت كے ستانفد نسبسته محقرية مرضيدروزي قرمانيس واللهم آيين -

دل خوا إن تفاكه رمضان مبارك بين متمايية قُرب سے حلاوت اندوز مهوتا مشكر تمبیس اپنی دعم جس طرح تعبی عمول ہواً س کی پا بندی مناسب ہے، تم بینیے عالی ہت کے لئے اہل وعیال کا روڑا ہو جانا تو قلب قبول تبین کرتا مشکر انشاء انٹا مناسب وہی ہوگا جس طرب طبیعت مائی ہو، اسیاب ظاہ ی کچھ ی ہوں۔

دمضان مبارک بین بنده بهی دعوات کاخوا بال ب، بهولای نین بنده کے لئے تہاری فات انشاء الشرمر باز داریست تودها ول وجان سے تکنی خروری ہے ، مگرافسوس خداجائے دل وجان کس غاشیمیں ہیں ، کچھیتہ نہیں ، اللّٰہم ارحم ، اللّٰہم ارتم ، گھریں سنب کو دعوات -عویزی تیم ایوب کو سلام کے بعد فراوی کہ بنت تھیں ، غفلت نری سب ابنا وردومشغلہ ..... گری فرائیں ، فقط وانسلام

۱۲ رفروری مسیعتر



جھنجھان کی ایک بڑی آبائی جائدا دسے ہوتھوڑی کی کوشش سے ماہل ہوسکتی تھی کیکر عرب نظر کر لیا اور مہیشہ کے لئے اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا کہ میرے پاس اس کے حصول کی کوشش کے لئے نروقت ہے نرموقع ۔ اس عالی بہتی کا کرشمہ ہے کہ لئے خاص عزیزوں کی ضروریات کی کھیل کے لئے ہے تک کلفٹ قرض لے لئے ہیں مولانا محد یوست صاحب کے اس نے کے موقع پر جومضرت مولانا محد الیاس مساحب کی دفات کے بعدمت اہل وعیال واعزہ ہونے والا تھا تقریبا آئیس ہزار کی رقم قرض لیکر میسیا فرمادی اس کا بینچہ ہے کہمی کہمی ساتھ ہزارتک قرض کی مقدار بینے گئی لیکن اعترافعالی بار برائی کو بھاکہ تراب ہے۔ اس بارکو بھاکہ کرتا رہنا ہے اورغیب سے سامان بریدا فرمانا رہنا ہے۔

اس علوے ہمت وابناد کا ایک جرت انگیز دافعہ جواس زماند کے لھاظ سے
افا بل قیاس اور بہت سے لوگوں کے لئے نا قابل بقین ہوگا ، یہ ہے کہ ایک اسیسے
بزدگ عالم کے انتقال پر جن کے مُنامَة مل کرشن نے بہت عرصہ بک کام کیا تھا اور
جن سے کچھ لمنڈ کا رشتہ بھی تھا ، جب ان کے ترکری تیسے اور ترض کے تصفیہ کے لئے
ان کے ورثا واور الرقیع تی جن ہوئے تو ورثا دنے قرض کی اوا کہ بھی کا ذرتہ لینے سے جو غالباً
بائی ہزار کی مقدار میں تھا صاف معذرت کروی ۔ شخصے بے تعلقت اس قرض کو لینے
ذرتہ نے لما اور اوا فرمایا۔

ہمانوں کی کترستہ مصار من کی زیادتی آسفے جانے والوں کے بچوم افکا و تردوات دوزا فزوں ترقی ہے در ہے جانکاہ حادثات اور جان سے زیادہ عزیز وں اور بزرگوں کی وفاست کے واغ کے داغ ، خاص طور پڑھیت چیامولانا گھالیاس صاحب اور مجوب باعث فخر بھائی و داما د مولانا محقر ہوشف صاحب کی اجانک رصلت وہ صدمے ہیں جن کا برداشت کر بچا با اوراس ست ہے با وجود زندگی کے ممولات ، طبیعت کی شفیت گی اور ممانوں کے حقوق کی ادائیگی میں فرق ندا نے دینا، غیر عولی استعماد او بہت فداواد

كے بغيرمكن تىس .

شخ كازيد وتوكل بھي اسى علولے بہت كالىك كرشمەہ . اُنھوں نے اساب اُسّا کی فراہی کی طرف کھی ازخود توخیر نہیں فرمائی کوایہ کے سکان میں رہنا مٹری کیاجس کے متعلّق مشهورتعا كربيال كامكيين زنده نهيس رسبًا جِنا بِحْدِيدَ دربِيِّهِ وَوَتَين مُوِّيلٍ بَهِنَ يهل والديصاحب، بيعروالده، بيعرجيوث بهائي في قضاء كي ليكن شيخ في اس مكان سے جنىش زى كېمى اس كوخرىسەز كاخيال زىخالىكىن اسباب غيىسى لىسے يىجەل بوسة يىلى كَيْ كَهْ كَانْ فريه نابِرًا، كُونِيم حام أيم كُنِية تفا، بابرمردا زِمن بنيضف كه نشرُ أور ذ نا نخاز میں بیمنے کے لئے ہمست کم گنجائیں تھی بہست سے کھیں ہن نے توسیع کی طرف متوجّہ کیا او پُشنوره دیاکرمسکان میں اصافہ اور مِرْست کرا دی جائے۔عمر کی بے ثباتی کا حوالہ ويحر بهيشه معذرت كي. إبر كح ص كمره مين قيام تفاأس كي حِيفت كهذا ورشكسته تقى عرصنه نك أيك تتون كير ذريعه اس كوروكا كيا بالمآخران كيمنتظم كارمولوى نصيرالذين صاحتینے ان کے رائے پور کے قیام سے ایک مرتبہ فائدہ اُٹھایا ،حفرت دہلے پوری ؓ كولكورياكرمَيس مكان بين كام نگار إمُهول آبشيخ كوايك مِفته كے لئے مزيد روك يلجرُ. حفرت فيها ون سے روك ليا اور كمره كو يخته كرا ديا گيا۔ ايك بخته جي يعني بارس سے حفاظت اور آرائشگی کے لئے بنادیاگیا بشنج واپس آئے تواس جیزی تعمیر میر بہبت ناراض تبصئه اوراس كومترفضول اوراسرات قرار وبجرخود توز ڈالا اوراس كى جسگه دى پُرا تا ئىن كا ئىائىيان نىگا دېڭىيا جېبەمھانوں كىسى طىغ سىڭىغالىش نەرىي تواس كمرە کے بالمقابل حزام نے ایک سقعت حصر سنا دیا جس میں عام طور پر دومیر کا کھانا ہوتاہے مینت ملینے لیاس اور اسباب نمانہ داری کے بائے میں اور تمام وا نی معاملات میں اس فینا نبروتوكل ، بے اعتبان اوروارسترمز الى سے كام يلينے بي اور الماش كرنے والے كو كهين كوئي سّامان تجمل ياامبتام نظر نهيس مكنة كأبه

صدمات وحواد تات کے موقع پر شیخ کا ضبط و کمل، عالی حوسلگی اور شمانی رضا، اولیا کے متقد بین اور عارف بی باد تازه کرتی ہے۔ اور اس کی نظیراس زماند میں میلی مشیک ہے۔ عام طور پروه برط سے سے بڑے صدم برے موقعہ پر نخود دار فی برضا، صابر و ضابط اور شمنی میں بند و دسرے غزده اعزه و احجاب کیلئے و تجدیدی ، باعث نقویت اور حمنی فرز نوستے ہیں جفرت مولان محتم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیے اور خوات اور حمنی فرز نوستے ہیں جفرت مولان محتم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیے اور خوات موسل کی ہی کی فیشت مولان محتم الوال کے استعبال بر بران کی ہی کی بیشن نظر آئی کہ وہ دو سرد می کو اس کی سے تھے اور بہتم و خوش مزای بھی اُن کی ہی شان نظر آئی کہ وہ دو سرد می کو سنی نے سے تھے اور بہتم و خوش مزای کے ساتھ ممانوں کی معمان موسل مور نامی اور اس کی استعبال میں مصروف ہیں یا آئی می اُن کی تھی اُن کی تھی آئی کی اُن کی اُن کی کہ ما آئی کے طلح و کا گئی گئی یا جو نگر کی ہو با جو کی گئی کے مائے کی کہ کو کہ کو گئی گئی کی و با جو کی گئی کی کہ کو کہ کی کہ کہ میں مقدور نظر آئے ہیں ۔

جامعیّت استرا با بند و الله بند و الت و مراح کوجید بنوی با معیت عطانا، فرائی می جس نے بار با بند و آت و مراح کوجید بنوی با با بند و آت و شیشه و آت کوجی کرکے دکھا باطبعی بیکول کا فطری فلوت بسندی کے مائع مختلف النوع مهانوں کے حقوق ضبا فت کی ادائیگی اوران کا کرام و اجتمام علم و عمل کے تقاضوں کو اہم جمع کرنا نرمون بختف المذاق بلکرمقابل ملکوں اور مختلف حقیق اور شاخل کے ماملیوں سے بیک وقت عقبیة معتمد علیہ موتات و اقرار ، حمایت و دفاع کا تعلق رکھنا اوران سک کا بیک وقت مقبیة معتمد علیہ موتات و اقرار ، حمایت و دفاع کا تعلق رکھنا اوران سک کا بیک وقت معتمد علیہ موتات کے ایک ایک تصوصیت ہے بس بی بست کم قوگ شخ کے مشرک می میں محت کم اور تھا زیھوکن اور دیو بند کے دئی میں کے دوری بھی وہ وہ فول جگہ وقیق محترم اور حجوب میں اور ان کی ذات ان تمام کے دوری بھی وہ وہ فول جگہ وقیق محترم اور حجوب میں اوران کی ذات ان تمام کی دوری بھی وہ وہ فول جگہ وقیق محترم اور حجوب میں اور ان کی ذات ان تمام کی دوری بھی دوری کا دران کے فذا

سوزوگراز و محبّت أور ایش کیم آبسنین انهاک. دقار وسکینت اور سنبطو ، خود انکاری و قوامن علی ایسایشد به خود انکاری و قوامن علی ایسایشد به جوجان و ایسایش در محبت کاایک ایسایشوند به جوجان و اور و مقدان کام محبر کے ماتھ گزندها گین اور و دشاید ان کے تمیر کے تام اجراء و عناصر سے زیادہ مقدار ایسا به ان کا حال و د ہے جو سؤوان نے اپنے شعری بیان کیا ہے حکم ان کا حال و د ہے جو سؤوان نے اپنے شعری بیان کیا ہے حکم آدم کی جسم جب کوعناصر سے میل بسنا کے دیم کی میں موابش کا دل بنا

عشق ومہتت کے ہیں جو ہر کا اندازہ اُس وقت ہوتا ہے اوراس کے شرا رہے۔ ای وقت نظارِ کے ہیں جب عِشق اِلٰہی ، وَاسْہِ رَسالَت بِنَا ہِی اور واصلانِ بِالْکُلُوالٰہِی

كاتذكره بو. لاقم يعلور في لين يبيل مغرمجان كيموقعير ميذ فليّبرس أيك خطالكها حس میں مدینہ کے راستہ کی کیفیات اولعض نعتبہ انتعاریضے ۔ جب یہ خطابینے یا تو شیح ی عجیب کیفیت بھی جوگوگ یاس موجود تھے اُن کابیان ہے کہ ایک عزیز مَادْم کو ہونوش الحان بھی ہیں ، ان اشعار کو ترقم کے ساتھ پٹے ھنے کی فرمائین ہوئی گرمی کا زمانہ تھا، رمضان کے ایام تھے، اعتکاف کاموقد تھا، اس وقت کچے لوگ شیخ کابدان <sup>د</sup>یا ئے تھے، دیکھنے والوں کا بریان ہے کہیں وقت ان صاحب نے یہ استعار پڑھے ،اُس ، تنتیخ فرطِشوق اور شدّت جوش میں بالشت بالشت بعرُا**جیل عا**تے۔ جو لوگ بدن دباشت تھے اُن کوممٹوس بور اِ تھا کہشن کے بم میں ایک بجلی می مُدا ہوگئی ہے ، اوروه اینی کیفیت کوسی طرح جھیا نہیں میکتے راقم مُطُور نے خود اِد اِ دیکھاہے کہ وہ حضرت نوام لظام الدين اولهاء كح حالات لين ايكم ستوده ستحضرت دافيوري كوممنا ر اِب، تَتِحْ بِاس كَي بِيادِيانُ بِر بِيصْرِيحَ مِن ان بِرِكْرير كا اتناغلبه مِواكه حيار يا نُ لمنة لگی برولانا محذلوسُف صاحبی کی معیّت میں جوج جواتواس سے وابسی کے موقّع پراس طح بلک بلک کردونے لگے جیسے بچہ اپنی ماں کی گودسے علیحدہ کمیا حائے تو وہ بيقازم وكرروتا اور مبكتك يسيع

اس سرزیمین مقدّس اور دیارتیمیسی ان کی رُون اور فلب کوج تعلق اور و اسکی ب اوراُس کے بیکوشف پر ان کے ول پر جو کچھ گزرری بھی اس کا کچھ اندازہ ان سطور سے میوگا جوان کے ایک کلیس خادم نے ان سطور کے راقم کے نام لینے ایک کمتوب میں مکھی ہیں :-

" طائف سے واٹبی پرغمرہ کرکے (جعرانہ سے احرام با بمصافحا)

ے اولوی عبدالغنان مداویے ہُوی مزدیں۔ 💎 نشدہ دوایت اولوی مجھ انشیدال مناصب وشیار ہے ہی

دومرے روز جدہ روانگی ہوگئ ۔ حدودِ حرم کے حتم پر چوکٹواں ہے ویا ں مغرب کاوقت ہوا . نماز کے بعد موار تھنے کے وقت حفرت برگر پرطاری بوا، يعرمة ه بينجكرمخرعلى مان صاحب كرمكان بررات قيام مقسا. مَادِی دانت عجدِسے میرپینی میں گزری حضرت کی خدمت میں صرف محتمی الجائحسَ صَاحِب اوربنده موجود تقے۔ باتی فترام اود تھرات ، حفرست پی ّ ك سائقة دوسرے كرون ميں تھ جعفرت بار بار أعدكر بينيعة ، اور كوك بھی آہٹ پاکراکھ جائے اوکری وقت سوئے بنے نہتے اور دیکھتے ہرتتے بنڈ کو ۲۲ سَال سے کئی دفعہ کا فی کا فی عصد کے لیے حضرت کی خدمت میں رہنا جوا ِ مفرصر، عزيز ول بزرگون كى اموات ، دمضان الميارك كى راتي · حج كاسفرع فات وغيره ،مختلف! وقات وحالات مين عاض لصيب مونی ، مگرایسی حالت برایکیجی نه دکھی*ی تحق کمینی کھٹری سے مُنزنکال کر گلی* میں راستوں کو دیکھ ایہ بیں اور فرما ایہ بین ابوائیستان آن اور ترب ک زمين ديكه سے مسيح كوجا ابى ہے ۔ دومرے روز ہوائی اڈه پر انتظار میں و یُنگ روم میں میٹھنا ہوا ، مرتم مج اور اپنے ساتھ پاکستان حلنے والول کا كتير بحع اور ميته مين وخصبت كرند والون كربوم كي وجهسه كافي وقت وثينا جوا بنده نے تصرت کوروتے سے میلے بھی بست کٹرٹ سے دیکھا ہے۔ اکثر ادقات نوالساكرامني كوقوظا برزم وتاتقا نيكن غوركر في سيمعلوم بوتاتها كحفرت دورسيبي را العبس وقست ويجيف والول كومشوس بوجاباكها كرنماذ، ثلادت وغيره ميس حفرت روريب بين ، كميكن آنسوول كى كت كادستورزتها . اوربه قا نون تهاكاني حالت مين جي كوئي علية والا آگیا یکوئی دومرا معضمنا شلینے آیاجس پیرکسی سےنبی شاق اوروندہ پیشانی

اس مجت واخلاص نے ان کے دری دان کی تصنیفات اور ان کے ساتھ میں تہ ادادت کے تعلق میں وہ تا تیراور کی خیت پریاکردی ہے جوا ہی شن کے ساتھ خصوص تہ ان کہ اللہ کے ساتھ خصوص تہ ان کہ اللہ کے ساتھ خصوص تہ ان کہ اللہ کے ساتھ خوت سے انٹر تعلی نے ان کو فواذ اے اور اس مجومیت ان تھ کے اوجود جوان کو اکابروشیون کے حصل تھیں ہیں تبیشہ سے حالی دوہ اپنے کوکس انظر سے دیکھتے ہیں، اور دعائے نہوئ " افالی میں کس قدر ظہور مجالت کا کھا ادازہ مندر مراب الناس کہ برا "کاان کی زندگی میں کس قدر ظہور مجالت کا کھا ادازہ مندر مراب الناس کہ برا "کاان کی زندگی میں کس قدر ظہور مجالت کا کھا ادازہ مندر مراب خاب رکے ام حجاز ہے جا گئے ستھے، بیش کے جاتے ہیں :۔۔

" بمدسلام سنون راسئ بربي والاپرچ پېنجا- روانگی سقبل لما قا

> طبے ہوتو ماؤ پرا تنا توسکن حَا وُ یاد مِو آ مَبَائِیں قومرشنے کی دعا ہرنا

بازگاهِ رمَالت بِهِ بَنِیْ کراگریا دا آجائے توبیدالفافا بھی عرض کر دینا ایک رُوسیاه مندی گئے نے بھی سَلام عرض کیا تھا۔ اگر ایک دوطوا ف بھی اس ناکادہ کی طون سے کر دیں تو آپ جیسے کریم جفاکش حضرات سے اُمیدہ کربار زہوگا۔ ہی چیزی اس اکارہ اور نا اہل کیلئے اعلیٰ بنز کا ت بہی کہی برک کے لانے کا ہرگز ہرگز ارادہ نہ کریں، اس کا فعم لبدل ہیں نے تعلقات کی قوّت کے ذور میں نودی بجویز کردیا کرمجھ کھی واز در م دخیرہ تبرکات کی بنسبت دھادا ورطواف کی مسترت ہی زیادہ ہوگی اور احتیان بھی زیادہ ہو

> فقط والتلام زكريا مظام طوم سريوب مثلث يشد

سەكىن يە ؟ يەكما يتاۋل ؛

" دوضهُ اطهريِ دست بسته صلُّوة ومُسَلِّام "

بعدسَلام سنون ،گرامی نامه و تضه ۱۱ دیمضان ۲۰ ما و مبارک کو پهنچار برچندکه ما و مبارک میں خط کیمنے کا وقت ادا دِ مسے بھی نہیں و تاکیکن آ ہے کے انتظار نے مجبود کیا کہ چندسطور توکیع ہی ووں۔

گامی نامر نے گرمی کے درمضان میں ایک شعد منا بدن میں بیکی کوتیا اس کے رواکیا عرض کروں ہینے گالاثم بالب النعیدہ نعید مدیدہ ہو آپ نے داستہ کی کیفیت اور مناظر تحریر فرما کو متابقہ مالات اور پہلے واقعات یاو دلا ہے۔ آپ نے یہ تحریفیں قربایا کہ میز دطیتہ کا قیام کب تک ہے تاکہ عید کے بعد کے عرائی کے شعلق والمئے قائم کرسکوں۔ ماہ مُتبادک اک قربیا ایک عشرہ ساسل اسفار رائیور وغیرہ یس خرن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ تقریباً ایک عشرہ ساسل اسفار رائیور وغیرہ یس خرن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ کی فرمت میں مکر رعوض ہے۔

> ذكرتيا . لقام لذي ٢٣٠ رمضال لشديم

"بعدسکام سنون، خیال بکریقین تعاکددلی پن اودای زیادست خود به گی اوداین بدحانی کو پیش کرسے کچه مانتگنے کی درخواست کروں گا، لینے دبی کے اس سقرمیں اہم مقصد آپ کی زیادت ی تقی مگر نظام سفر ایسا گواچ ہواکہ مجھے تو دمی مولانا مولوی محد منظور صاحب نعمانی کی معرفت یرکہ لانا پڑاکہ آپ سیدھے ہی تشریف نے جائیں مگریہ ضرورہ کے مذیعے کا

> زَکرتَیاً ،مظابرطوم کار وُنِفِتعده کمانیج

اس تعلق، باطنی کیفیت اورستی بروحانی کا بچوانمان کرسلے کیئے بہاں ان کے چند مسکوبات کے اقتباسات بیش کے جاستے ہیں جواننوں نے ازراہِ شفعت وکرم راقم سطور کو جازے دوران قیام میں (مناکلہ من ہے) دورج کے موقد پر تخریفہائے ہیں ،۔
ہمارا نام لے کرآہ بھی اک تھینج یو قاصد جودہ بہتجین تو کہ دینا، پر بینام زبانی ہے بدرسکلام سنون ، کراچی سے دوگرگای تاصیب نجے ، اقال نفسل لفا فرادر بعد شخصہ کارڈ، مگروہاں جواب کا وقت نرتھا، آپ نے اس ناپاک کی میت درقات کے درقات کی اور نوشی مگرینے سی العین اس پاک تو تال کہاں، دو

مرتبہ حاضری ہوئی مگر ایک طاہر ومطرستی تھی جس کے بیچھے قعلم پھی لگ لیا بلکہ حکماً لٹکالیا گیا ، اب کوئی پاکستی الیاسمند رنظر نہیں آیا جس ہیں تجسم کی ضافلت مقلوب ہوجائے فیاسے دیا آپ زمسلوم کس مفالط پھیں بس راہی حالت یہ ہے ہے

كان فلقى بان المفيب يدشه فى إذا أتى فاذا غيقى به كنت اسرام من بنابليس فارتفى بلك الدهرة في مهارا بليس فارتفى فله في الدهرة في مهارا بليس فارتفى فل الدهرة في ما الدهرة في مستاجلان الرسلق اورمجت كواسط مع وقل كالمشرب العرب كاستارك كالمشرب العرب كاستارك كالمسادك ومي مارك بهيد من مبارك ومي مبارك بالمرك بهيد من مبارك والتاري في مبارك والمارك وال

جِنم ُ فیض سے گرایک شار ہوئیائے ۔ تطف ہوآ کیا اور کام ہمارا ہوجائے ۔ عظم ہم ہمارا ہوجائے ۔ عظم ہم وق جارہی ہے ، خلا ہری طور پروقت قرمید ہی آتا جارہ اسے اور

عالت بيب سه

ایک خصوصی و تواست آب سے یہ میں ہے کہ ملتزی پر ایک مرتبریمی اس ایک کیلئے انگر دیکئے ۔۔ می نگویم کہ طراحتم بیذیر صلاعفو برگذاہم کسٹس کیا ہیں دہ ہے، کہ گفا ہوں سے بجک صاف وگوں کی زبان کسی ایک کی معانی کا قدیمہ بن جائے، اس پس کوئی قیش نیس کہ ایک ماری گذرگیوں کے باوجودی چر بر بڑا فخرادداس کی بڑی ڈھارس ہے وہ حرف یہ ہے کربج بی سے ہیں وقت پیری تک انٹر کا ہمت بر کھکم یہ د ماکم بردکدر کے اکار اہل انٹری خصوصی نفستیں انتہا کے بدا اس پرجتنا بھی ناز ہو کہ ہے لیکن ماری نوش ایک دم متل نے کو بدل جاتی ہے جب قیامت کے کم " و احتاز واالیوم ایتھا المہوسی " والوں کے زوراس سَال اس نایاک کے احمالذائر بیاہ کو بھی دھوڈ الیس آو آپ مسکاکیس قدرا حسان اس نایاک پرمیر، ورزجب کل کومیری نا پاک حالت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے اسپندا سُقِلَق پربھی اقیسوس ہوگا چآپ نے اپنیا شِفْعَل گرامی نامریس تحریر فرمایا چرببئ سے لکھا۔۔۔۔۔۔۔۔

فقط والسلام

زَكَةً إِنْ مُغَالِمِهُ مِنْوَم ويرويقعده مِنْكِيرة

تعمنیغات تألیغات | کمبیر. (۱) فالیس لمی تحقیقی (۲) فالیس دعوتی واصلای.

مشفح كافاضلانه مقدّمه سيرحس مين نصرت امام بخارئ ادران كى نادرة روز كار مام صح "كے مُحَلِّف كُوشوں ، مباحث دمسًا يل يرمبنُ وط كلام ہے اور اس ميں وه ملومات فوائد و نکات بھے کر <u>ہے گئے</u> ہیں جواصول ورحال اور تذکرون کے ہزار ون شخات میں منتيزين بلكيمرانب كتب حديث ءابواب حديث انقليد وابتهاد ادراحنا ف يح قاع ك السليدى وه تحقيقات يمي تمتاكرو كائل بين جن سع بدمقة مرطالبين علم حديث الخصوص حنفی المسلک علماد کیلئے ایک چی بیاض (علی کشکول) بن گیاہے ، اس میں کچھٹے کی فعض ذَاتِّي تَحَقِّيقَاتَ أَن كَمِطُوبِل درس حديث اور وميع مُنطالِعِه كابقي بيه." لاهع " كيمبيلي جلداس بڑی قطع پرمع مقدّمہے یا نے سو بارہ صفحات پر تمام ہوئی ہے متن میں حضرت مولانا رشيدا محرصا سباكنگوسي رحمة الشدعليد كم وه افا دات بهي بين بوا حاويت كي سنى يالواف تراجم كى توجيه اورا ام بخارى كم مقاصدكى تشريح اورفقرو حديث كي تطبيق ين لينے علقة ورس ميں ارشا دفريك أورمولا نائجيي صاحب رحمة المشرعليہ بنے ان كوفلمينيد كرايا الم أن برش الحريث محواش بي جالكيس من بي كوفى غموض إابتام يا تفصیل طارک اجمال ره گیا یا جهال کمیس ان کواحنا فدکی خرورت محموس مونی اور آین درس میں اندوں نے عملی طور بر وہاں اشکال محسّوس کیا اور اس کے عل یا توجیہ کی فرور مِونَىُ اس كا اصّا فركردياء اس طح يركمانب اساتزة علم صريت سك سلط يرسى صفيد معاول فرد رمبری گئے ہے۔ " لامع "کی دوسری جلد بھی اسی ساگزیر لمنے صفحات پرتمام ہوئی ہے اور "كآب الجاد" كل بيني كي ب ر

اس طرح سے" اوجز" کے مشرق میں فوت مسفے کا ایک بیتوط مقدمہ ہمیں میں فن حدیث کے تعارف و آیائے اور تدوین حدیث پر میرصاصل بحث کی گئے ہے بچوکتاب اورصاحب کیا ہام مالک کامفعیل تعارف اوران دونوں کے تصوصیات ایسانا کامفضل تذکرہ ہے ۔ نیزاس کے شرق اور جمد مرحد خدمات (وراس کے سًا تھ آ مست ا عتناد کا ذکرے ، پیمرلینے مشائع اورسلسل ولی البی سے اسانید کی تفصیل ، پیمراس ب کے بعد امام ا پرحتیف رحمتہ انٹرعلیہ کا تذکرہ اور ان کی محتر تانہ جیٹیت و درجہ اور اُن سے اصول ومسلک کا تذکرہ ہے ، پیمرستوق فوا کہ وقوان را در بدایات وقویہ است ہیں ۔

"إطال الله حياته وتفع المسلمان به"



## حضرت ولانامحتلاليات صاحئت

آن جس تبلینی توکیک کی سالے عالم میں صدائے باذگشت ہے اس کے بانی مبانی اور بام عرص کے کہ نے مبانی اور بام عرص کے کہ نون جیسند ایک کرنے والے برزگ انسیس کے مہا بدول ریاضتوں اور دوماینت سے اس تحریک کی ابتدا ہوئی جیوات کا مکشش انسیس کے استوں سے نشایا اور سنوارا گیا۔ اور انسیس کی کوششوں سے شورہ کیشت میوانی، فرشتہ خصلت الشمان سے ہے۔

## جونه تعے خود راہ پرخیروں کے بادی بن گئے

اورسب سے بڑی بات بہ ہے کوس بارکت تخصیت (حزبت و فانا محد اوست )
کے مطاب نے زندگی ، مجاجات ، صفات و کمالات کی تمل پر کوائی بیش ندمت ہو اندین مطاب زندگی ، مجاجات ، صفات و کمالات کی تمل پر کوائی بیش ندمت ہو اندین مطابع الدین کے تعلیم المرتبت فرزند تھے احدان کی تربیت
یا متد اور اندین کی جلائ کیو فی تبلین کے کہی کو دُنیا میں مام کرنے والے اس میں گرافقارہ اور مان مرتبت شخصیت کے متعلق آگریشوریٹ سے جائیں تومبالف نہوگا۔

سنه حفیت ولاناکا تذکره ان منفات بر مجل طریقه سے کیا گیاہے اس لیے کراً بیدے مالات پرمولانا مستدید ابوائحسن علی تدوی نے ایک تعمّل کما تیکھنے جن کی بیٹے میں کا نام ' مولا نامی آلیاس' اوراکن کی دینی دعوت ہے مولاناکی بیریت اور تخرکیک وقوت کو مجھنے کیلئے اس کا شمالعہ خودی ہے۔

مالهابایدکدآیک منگلصلی ژآفتاب سعل گردد. در بزشّال پَیْتیق اندرُین ماعظ بسیارمی با پرکشیدان آنتفاد آک درج حبّ صدف بادان خود ُوژِیدك (حیم منان ُرم)

حضرت مولانا محدالیاس صاحب شنگاریمیں بیرائے۔ الیاس اخر آدی نام دکھاگیا بخرت مولانا کی نانی صاحب ای بی جمعرت مولانا مفلفرشیین صاحب کا خطوی کی رابوسی بت صاجبزادی، لینے زبانی بنهایت عابدہ اور زاہدہ اور خدار سیدہ بی بی بیس اور حفرت مولانا کی والدہ صاحبہ صفیہ بی بڑی جید حافظہ بیس معمول تھا کہ رمضان لمبار میں روزاندا کیک فرآن شریف اور مزید دی بائے پر حالیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ غیر دمشان میں خاند داری کے کاموں کے سابھ سابھ اور اور اور اور اوکار کے معمولات بھی گورمیں حضرت مولانا محد الیاس کی شرخوارگی کا زبانی گرزار ایک بار حضرت مولانا سے ان بیری بیوں کے حالات میں خوانا محد الیاس کی شرخوارگی کا زبانی گرزار ایک بار حضرت مولانا سے ان بیری بیوں

" یه ده گودین بین جن میس تم سفے پرورش پانی ایک ده گودیں وسی ا میں کہاں سے آمیس گی! کے

سك معولات حسنة بل نف دردوش بين منه براد ، اسم قات ه بزاد ، بسم مشال جن الزحم ه ، سو ، يامنق اسم الما النامشر بوت الله عند باسم المنه المراحة المنه بيت الله عند باسو ، الشوكيم بس المنه الما النامشر بسو ، الحد عند باسو ، الشوكيم بس استندار هسو ، اقتاض الري الدست الميك وبمبدئا الله وأنهم أوكين : يك نو ، رئيدا في منلوث فالتعمرا يكث من ارتب المن سنت الميك وبمبدئا الله المنا أن يكتب الديك والميك الدين الميك والميك الميك والميك المنافظ الميك بالميك الميك والميك الميك والميك الميك ا

ائی بی کو آب سے حد درح شفقت تھی، فرہایا کرئیں" اختر مجھے تجھ سے حکائب کی ٹوشبو آتی ہے "کمبی پلٹھے پر محبنت سے ماتھ د کھکر فرماتیں" کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے محالّہ کی می صور تمریطی بھرتی نظراً تی ہیں " کے

ابت ای تعلیم از توانی تعلیم آب کا بین نانهال کا دهد اوردالد بزرگوادی باس تی حفرت نطام الدین بین گردار قرآن مجدی تعلیم کا معلیک مکتب میں مافظ منگلتوصاصب حال کی دیکن صرف بارہ سوایارہ پڑھا تھا کہ بھردالدصاصب کے باس آگئے اور بھر قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعدا بندائی کی بیں اپنے والدصاصب اور والا نامیکم محدا برائی میں اپنے والدصاصب اور والا نامیکم محدا برائی می ماصب کا تصلی سے بڑھیں جب دہی ہے تو والدصاصب سے بڑھیں اور جب ماعی معاصب سے بڑھیں ۔

مِرْدُكُونِ كِي نَفْطِر الصّه به مولاً الكه المدر ابتداد مي سي صحابة كالم كه والها دشان كه اطاوروي بي قراري كا يك جملك بي . يه يومعلوم بوجيات كه الحد التي المتنفقة فراق مقيس اورصابه كوائم كي فوشيوم موسي كري تقيس ، فود تفريت في المندولان المحود حسن صاحب داو بندى فرا يا كرت سق كري ميس جب مولوى الياس كود كيفتا بول تو مجع صحابة يا و آجات بي " اس كه علاوه حضرت مولانا دشيوا محدما حربية كوي بخشوت مولانا فليل احدما حرب به اس كه علاوه حضرت مولانا وشيوا محدما حربية كوي بخشوت مولانا فليل احدما حرب به اس كه علاوه حضرت من المنافق المربيد كويت مولانا شاه عبد التي ما من والناشاه عبد التي ما من والناشاه عبد التي ما من والناشاه عبد التي كام عامل فرات في ما من من التي المنافقة في محبقت ما من المنافر المنافقة في محبقت كام عامل فرات في منافقة في محبقت كام عامل فرات في منافقة من منافقة منافقة في محبقت منافرة المنافقة في منافقة في مناف

كُسِنِيكُوه كُاقِيكُم | كاندهادا أربي صرت لظام الذين كرقيام مِن قيليم كانى حرج بودا وميح نظام زبن سكا توحفرت مولا نامجريكي صاصبٌ ج أب محرط شيختى بعائ

سلع حقرت مولان المخدالياس أوران كي دين دموت صيالا

تعے اور حفرت مولانار شیدا محرصا حکنے گوئی کی خدمت میں ۲ سُمال ہے گنگو ہ میں تیم ہے رلین دالدیزدگوادسے اجازت نیکریجائی گوگنگوه نے گئے بھ<u>اسات</u> کا سَال تھا ۔گنگوہ اس وقسته علحاء اوطلماد كامركز متعا جوشمع رشيدى يرا برواندوار نشار بواسيا يقع بهزيت مولانا مُخَدَالِياس صاحبٌ كوان ملماء كي صحبت شب روز ميسته كَفِكَى ، نود صفرت كُنگُونِيْ كَي مجتت اورشفغتت حضرت مولانا كما اندر دي جذبات كى پرورش اور دين كانتيج بمطامر سليقه بيداً كردى تقى حضرت مولاناكي دين تربيت اس مبارك ماحول مين بولي اس وقت حضرت مولاناكى عمراا سُال كى تقى جونسود كما كايسترين زماز بوتاسب تعليم ليخ بعائئ مولاً نامخة كيئ صاصب سيعال كرقه تقع ادصيبت بمعترت مولانا دستبدأ بم مهاحسبگنگوی اوراُن کے ذریعیہ دومرے مشاکع کی اُٹھانے تھے بنود مفرت مولانامحرّ يخئى صاحبٌ اس كا لحاظ مكف يقع كرحفرت مولا نامخدالياس صاحبُ ان بزرگوں كى مىيىت سىرتيادە سەزيادە فائدە ۋىھائين جىفرت مولانا فرملىقى تھے . ـ " جب بصرت كَنْكُو بِكُا مُكِ خاص فين يافية اور تربيت يافته علماد كَنْكُوه آتّ وَلِعِصْ أوقات بعائي ميرا درس مِندكر فيق ادركهة اب ىمماما درى يەب كەتم ان حضرات كى مجست يىن بېڭو ادرائى باتىن منور. بادجودا س كے كرحفرت مولاناكى عمرميت كم تھى ليكن صلات عيل حضت كنكو بنى ف حفرت مولانا كم فيرمعولى ما فات وكيفيات كى منارير بيست كرليا حضرت مولا ناكو صرت كَنْكُوبْنَ مِصايمًا قِلِي تُعلَق بِرُيامِ كِياكر رأت كَوَاكَتْرُ أُهُ مِانْدِ اورَ تضرت كُنْكُوبُنَ كَي رُيارت كركے سود بيتے جود حفرت گنگوئ حضرت مولانا سے حدود یویشفقت فرملے۔ اس كم عرى مس محترست مولانا ذكر تيغل فرعان تقد ليك بارادشا وفرايا كانب مئين ذكركرتا نفعاً تومجهه ايك بوبجد مئامعلوم بوتا نفيا بحفرت ميرونن كيا توحضرت تحرّ الكُّيرُ اور فرما يا كرم و لا نامحكر قائم صاحب سنرهي بيي شكايت عاجي صاحت فرما نيّ

ىچەجنوب مىيى درگاە ئىنتىغىلى لۈگۈن كى آبادى بىقى ، كچەندواتى غرىب طالىبىلىم ئىقە بوپىردىت حاخرىيىتى ئىھە .

برزماند مخت تنگدستی اورفقروفاقد کا تھا، اکٹر اوقات فلتے ہوئے تھے کیجی جی خت مولانا احلان فرمائیے حس کاجی چاہے ہے جس کاجی چاہے چلاجائے اورکیوں اورانتظام کرے مگر طلبا، جانے پر آمادہ نہوتے اور اس حال میں ٹوش ہے کیمی کیمی گولز نکسے پیٹ بعر سے جانے ۔ طلباء فود جنگلے اگر ای لاکر دوٹی بیکائے اور فیٹنی سے کھالیتے۔ جھزت مولانا کا پر شرق کا دُور بڑے مجاہے ، جفاکرشی اور ریاضت کا گذرا۔ حاجی

عبد الزحمٰن صاحب ميواتى جوآپ كے رفيق دىمدم تھے، فرماتے سے س

سوب سراد کے بیھا بک ، مضرت نظام الدین اونیا وی قدیم عبادت کاہ (ہمایوں کے مقبرہ اور مرزا مظلم جان خان خان خان کا مقبرہ اور مرزا مظلم جان خان کا گئی تعرب ہروں مظلم جان جان گئی کے مقبرہ حضرت میں دور کھ جان خان مان کی کھائے، خان میں دیسے ، دور کو کھائے ، مان کا مکان پرآ کر کھائے ، خان سبک وقتوں کی جاعت کے سامتہ بڑھتے ، ہم یوگ جاعت کرانے وہی چلے جائے ، طلبارسیق پڑھتے کہ میں وہیں ہی جائے مجمعی جائے ہے جائے محمد جائے ہے جا

یضے، دہی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دورمیں بہت ہی تکلیف وہ اورا ذیت رسال عنصر بن تکلیف وہ اورا ذیت رسال عنصر بن کئے تھے، انہوں نے دہی پر جھنے کر سفر میٹر کرٹیٹے تھے، ان کے خوف سے سرستام دادالت لطنت کے دروانے بند کر اٹنے جاتے تھے. دہ کسی کی طرح شہر میس واضل ہو کر گوٹ میں جھم بھلائی گئی اور اُن کو ماخت صریح سے ہم بھلائی گئی اور اُن کو بہت مدیک تاخت و تا اواق کی ایک ایک انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بیرے کومت میں انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بیرے کومت میں انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بیرے کومت میں دھ گئی ۔

یرقوم کب اورکیشیے ملمان ہوئی ، اس کا تزکرتھ میں سے نہیں مل آ لیکن اشلام قبول کرنے کے بعد بھی سلمان میتنہیں کی غفلت سے دیرقوم اسلامی اورغیراسلامی عفائد سے لحاظہے ایک مجونِ مرکب بن کررہ گئی ہتی ۔

میجرپاوُ اسٹ جو اُنمیسویں صدی کے آخر ہیں زیاست آلود کا افسر مبدولہت رہا ہے ، لکھتا ہے :-

"ميواپ عادات ميں آشھ مندوي، ان کے گاؤں يں شاذو نادرې مبحدي بوتى بي بخسيل تجاراميں ميؤوں کے باقت گاؤں بي جن بيں عرف آش مبحدي بي البقه مندروں كوچود گريؤوں كے بهتان كى دي بى جنگييں بنى بوتى بين بيں ان كے بهتا يہندؤوں كے بهتاں بهوتی بيں مثلًا بائ بيز، بعيسا اور جامند ، جامند يا كھيڑا ديو بهاديوى كى نام بوتا ہے بس برقر إنياں جڑھائى جاتى بيں ، شب بدادت بي سيّد سكانا رئيسيوون ذي كا جھن شا بھى برگاؤں بيں بوجا جا السيائي

سنده موفا نامخذالهاس الدالن کی دین دعونت

سے حبو ب میں درگاہ مضغلق لوگوں کی آیا ری بھی ، کچھیمواتی غرب طالب عِلم بحقے جو ہم وقت حاضر بہتے تھے۔

برزماند سخت تنگدستی اورفقرو فاقیر کا تھا، اکٹر اوقات فلق نقیق سے بھی بھی صفرت مولانا اعلان فرمائیتے حس کا بی جاہے ہے جس کا بی جاہے چلا جائے اورکہیں اور نفلام کرے مگر طلبا، جائے پر آمادہ نرجے اور اسی حال میں نوش پرجتے کھی کھی گو لزنگ ہے بیٹ بھرنے جائے ، طلبا، خود جنگل سے فکر کی لاکر دولی بہناتے اورکیٹی سے کھا لیتے.

حضرت مولانا کا بیشراع کا دُوریژے مجاہدے جفاکشی اور دیاضت کا گُڈرا رحاجی عبدالزیمن صاحب میواتی جوآب کے رفیق وہم دم تھے، فرماتے ستے بہ

"عرب سرادك بها مل ، صغرت فظ م الدين اولياً دكى قديم عبادت كاه (بها يون كرم عبادت كاه (بها يون كرم مقبره الدرمزة مقلر حان حانان كرمقبره الدرمزة مقلر حان حانان كرمقبره الدرمزة مقلر حان حانان كرمق حضرت سيد فوريخ بباليون كرم ارك قريب) پرول خلوت مين ليمة . دويم كا كها أه و إن جلا حاباً ، رات كام كان بها كر كها قد ، خارست و قتول كرم عاعت كرف واب علا جاباً ، براك مع عبد كرف واب علا حاسة برشطة . بم لوگ جاعت كرف واب علا حاسة برشطة . بم لوگ جاعت كرف واب علا حاسة برشطة . بم لوگ جاعت كرف واب علا حاسة برشطة عالم مع يحر وافي سورين الوب الدول مورية بين حاسة كرم والي سورين الكرم والي الكرم والكرم والي الكرم والي الكرم والي الكرم والكرم و

میوات میں اصلاح تعلیم کا فار اس سبط کہ میوات میں صفر علا محالیا س صاحب کی اعلاق ترک اوراً سکا اثاث و تنائح کا ذکر کریں صوری ہے کم مختفرًا میوات اور میوائیوں کے دُورِ ماضی پر کروشی ڈالدیں ، کر تقابل میں آس اُن ہو (اس سے پہلے صفرت مولا نامخرا سلیس صاحب تذکر دہیں حاشیہ پر کمکی می کروشی ڈالی جا چک ہے ) دہل کے جنوب میں بڑا علاقہ ہے جس میں میں وقوم آباد ہے ، اس کو میوات کھتے ہیں رمیوات کے دہنے واسلے شرق شرق مدذب دُریا ہے اِنکل ناویا سفے، وہی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دورمیں بہت ہی تعلیم وہ اوراذیت رسال عنھری گئے تھے، ان کے نو ت رسال عنھری گئے تھے، ان کے نو ت سے سرشام دارائ کھائے تھے، ان کے در دانے بندگرائے جاتے تھے۔ وہ کسی رکمی طح شہر میس داخل ہو کہ وُٹ کے اینے تھے۔ اُن کے خلات بادشاہ کی طرف سے جہم چلائی گئی اور اُن کو داخل ہو کہ وہ کہ اُن کے خلات بادشاہ کی طرف سے جہم چلائی گئی اور اُن کو بہت صر تک تاخت و تا دائی کیا گیا۔ لیکن انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بہت کورت میں اُنہ کر لی تھی اور مرکزی محودت میں اُنہ کر لی تھی اور مرکزی محودت کی شکر کئی کے بعد ایک صلاقی اور مرکزی کے در ت میں رہ گئی۔

یہ قوم کب اورکیہے ملمان ہوئی ، اس کا تذکرتھ عیسل سے نہیں ملیا ہیکین اشلام قبول کے نے کے بعد ہی سلمان مبلغیین کی غفاست سے یہ قوم اسلامی اورغیرا مسلامی عفا ٹھرسکے کے افاسے ایک مجون مرکب بن کررہ گئی بھی ۔

میجریا و لهشاجو اُنیسویں صدی سکے آخر میں ریاست آنور کا افسر مبدولست رہا ہے ، لکھتا ہے :-

سە مولاناتخەالياس اوران كى دىنى دعونت

" کچھ عوصہ سے مبوات میں کچھ مذہبی علم پیدا ہو گئے ہیں ، اور کچیم ہو دمضان کے روزے بھی ایکھنے لگے ٹیل ، نازیں بھی پڑھنے لگے ٹیل، ان کی عور ٹیس مہندواز تھی کھرول کے بجائے بیجائے پہلنے لگی ہیں ، بیدمذہبی بیداری کی علمات ہیں۔"

ان نوش آیند تبدیلیوں میں ان میواتی حفرات کا طاون سیجن کا تعلق استان کا خاص سیجن کا تعلق استان کا خاص سیجن کا تعلق ان کا خاص الذین سے الدین حالیات کا ندان سے رہاہتے ان میں حاجی عبدالزیمن اور ولانا عبدالنبیان عبدالنبیان میوات میر خیاست کی کروہ قدیم تعلقات کی بنادیم میوات تشریعیت میں میں اور والدہ محالی کے نیاز مندوں کو زیادت اور کھرسے ارادت واضلاص کا رشتہ قام کمرسف کا موقع دیں۔

چونکرسنے مولاناکو معلوم تفاکہ برمیو قوم یا وجود جمالت، دین سے نا واقیفی اور تعذیب تمذن سے دُوری کے بیش بھا خوبیوں کی مالک ہے اور بیش اعلی لنا ق وصفات رکھتی ہے ۔ سادگی وجفاکشی ،عزم اور توتت عمل بنینگی اس کے خاص جہر بمی جس کی وجہ سے وہ ارتدا دکے سیلاب میں آئے تک زبر سے کی اور برائے نام میں اُسُلاُ ہے والانا کھا اس ورآن کی دی دعوہ پر قائم ہے اس منے حضرت مولانا کوا دھر توج ہوئی اور دین کی تعلیم عام کے فی کا ایک لظام بنایا تاکہ اُن کی وصنت و بھالت دور ہو۔

مَكُنَا تَدَكُلُ آغَانُ مِنْ مِعِلَمِي عَمِيوا تَى بِيَحَ سِنَى نَظَامُ الدِّينَ بِسِ بِرُهُ مِن عَضَاهِ الْمِ بِرُّعِفَ كَ بَعُدُوه البِنْ كُلُولُ لَا تُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ وَيَن كُو بَعِبَلِا سِنْ مِيْنَ لَكُ عِلْمَ يَنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَ

"جب پہلی مرتبہ چند کا جو سے برٹے ہوئی وا فلاص کے ساتھ
جھے سے بیوات چلنے کی درخوامت کی تومیں نے کہا کرمیں صرف اس شرط
پرچلی سکتا ہوں کہ تم وعدہ کروکہ لینے بیاں محتب قائم کر دگے "
اس وعدہ کے بند حفرت مولانا ہیوات تشراعیت ہے گئے اورا پی شرط کا امطال ہے
کرے ایک محتب قائم کما فیا اوراس طرح مکانب کا سنسڈیش کے ہوگیا۔ اس پہلے سفر
میں دنل محتب قائم کے اور کچھ بی مُدّت میں کئی موسحت قائم ہوگئے ہوئی قرآن مجید کی تعلیم ہوتی بختی اس طرزے میں قوم میں صرف مجزئ اصلاح ہوئی اورجس
مجید کی تعلیم ہوتی بختی رفیکن اس طرزے میں قوم میں صرف مجزئ اصلاح ہوئی اورجس
مجید کی تعلیم ہوتی بختی رفیکن اس طرزے میں قوم میں صرف مجزئ اسلاح ہوئی اورجس
مجید کی تعلیم ہوتی بختی اس طرزے میں قوم میں صرف مجزئ اسلاح ہوئی اورجس

سبلیغ ووعوت کی عمومی تحریک مکاتب کے ذرابعہ جو معمول اسلاح موری تھی اس سازت کی ۔ موری تھی اسلام موری تھی اسلام موری تھی اسلام کی ایسان کی کا پلیٹ دی۔ اور بھرا کے دانعہ نے دھترت مولانا کے خیافات کی کا پلیٹ دی۔

ا کیک منر میں حضرت مول تا سکے سامنے برکی آخر ایف سے ساتھ ایک تو دونت لائے ''بیاور کہنا گیا کہ مید فلال مکتب سے قرآن پڑھ کر لگلے ہیں، لیکن اس کی صورت فیسر شرعی تھی اور والا سی منڈی دو کی، لیاس غیر اسلامی قداور ''سی طرح بیدنہ جاتا تھا کہ بیاویٹی تعلیم حاصل کرچکاہے ۔ اس واقعہ سے صفرت مولانا کی حسّاس اورغیورطبیعت کو بخت میں پنجی اور سکاتب کی طرف سے ول پھرگرہا ورا کیے عمومی تبلیغ کاخیال ول میں آیا تاکہ ان مکاتب سے بیچوں کوعلم کیئے اورغمومی تحرکیب سے بڑوں کودین کی واقفیت ہم اور دین کا احساس بیجیرا ہو۔

حفرت مولا المصيموات كے لوگوں كوگرا تعلّق ہوچيكا تھا، حضرت مولا لك ما کامیواتیوں کے نراعات اور محکروں کواپن حکمت اور ڈوحانیت سے حم کیاتھا حبس سے بیمیوا تی حضرت مولانا کومجوب ترین ذات بیجھنے لگے تھے اورا نزاروں کر تھلنے سككم تعے . حضرت مولانا اب اس لينين پر پهنج جيكے تھے كہ زنوصرف بچوں كاتعليم سے كوئى دبی انقلاب آسکیا ہے نہ خواص اورعمائدی اصلاع سے کوئی تیجہ درآمدہ وسکیا ہے بنکه ایک عوامی دمین تخرکی کی صرورت سید اور میی موجوده ضیادا ور دینی سیرراه روی كالميح علاج ب يحفرت مولا ناك اس تأثر كوايك ميواتى في اس طح بيان كيا :-" بصب كك عام آوميول مين وين نرآئ كيد تهين موسكماً" ينچابيت نامخه إسى سلسلمين قصيرُ نوح ضلع گوڙ گا نوان مين ٢ راگشت كلت فا كوحفرت مولانا مخذالیاس صاحب كی صدارت میں ایک پنجابت كگئ جس میں سَائے میوات کے چے حدری صاحبان ، میاں جی ، ڈیلدادان وافعامدادان ، نمبردادان ،صوب داران منشقی حغرات وصفید بیشان ودیگرم مربه آورد کان عالمات میمواست جمع محترجی کی تقداد تقريبًا ١٠٠ يَقى ـ اس بِنْ إِين مِيس سَبَ يِهِ اسلام ك ابميّت بيان كَنَّ كُالَةُ بچراسلام کی ماری باتوں کی یا سدی اور اس کی اجتماعی طور پراشاعت اور دین کی توج کاکام کرنے ،اس کے ملے پنچایتیں کرنے اور اس کام سے زندگی میں کسی وقت بھی نه بیشنهٔ کاعهد کیا خوسوشا (۱) کلمه (۲) نماز (۳) تعلیم حال کرنا ادراس کی اشاعت

(۴) اَسُلامُ شَیکل و ٔ ورست (۵) اساامی زموم کا اَصْنِیادُکرنا (وربیوم نِشُرکیدکا بسشه ۲۰.

(۱) عودتوں کا پر دہ (۷) اسلامی طریقہ کا لکام کرنا (۸) عودتوں کو اسلامی ابت اس زمیب بن کرنا دوں کو اسلامی عقید رہے ہے مہتنا اور کسی غیر مذہب کو قبول ذکر تا۔

(۱) اسلامی حقوق کی تھی داشت و حفاظت (۱۱) ہراجتماع وہلے میں فرتہ وارحضرات کا شرکیے ہونا (۱۷) بغیرہ بنی تعلیم کے وزیری تعلیم کچوں کو زویا (۱۳) وین کی تبلیغ سے لائے محنت اورکوشن کرنا (۱۳) ہا کہ کا کھیا ارکھنا (۱۵) لیک دوسیسے کی عوشت و آبر و کی حفاظت کرنا ہے۔۔۔۔اس کے ملاوہ اس بنچا بیت میں طے کیا گیا تھا کہ تبلیغ صرف علما دکا کام نہیں بلکہ ہم سبک کا فرایف ہے اس کو انجام دیں گئے ، یہ سادی سطے منادہ چیز یہ کھی گئیں اور بنچا ہے ، امرم تب کیا گیا اوران برمشر کا دے دیجھا بہتے ،

اسی طرح عومه تک بھنرت مولاتا میوات جلے قدیم اور میوات کے لوگوگ فی مائی فیض ملیّا رہا ۔ لوگ بکٹرت آب سے مربیہ جمع اور ہوایت پائے ۔ دنیّ الاوّل سُٹنگ میں میں علما داور مشائح کی ایک جاعت کے سَاحة حضرت مولا ناخلیل امروسا حب انہوں میوات تشریف ہے گئے اور فیروز بور تمک میں قیام فرایا ۔ شرکا دکا بیان ہے کوانسانوں کا ایک منگل تھا جو اس علاقہ میں جمع تھا ۔

کام کا طریقر اُم ہول اور مُنطابیے | چند معاود ہیں اس تخریک کہ اصول خرید اور مُنطالبہ کومجی بیان کرویا جائے جس کی اثر آگیز بوں نے ایک مرسے سے دو مرسے سرے تک زندگ کا ایک صور میتونک دیا ہے اور محیرا تعقول دینی القلاب بہیدا کرویا ہے۔

حضرت مولا تامحد آنیاس صاحب سنے اپنی عموی دنی تخریک کا ایک عرائق کار خچه اصولی اوراً ن سکے مُنظابِی چند مطلبے رکھے ،طرابق کا میں (۱) دین سیکھنے کا ہوی اورٹھٹری طربق خروری فرزر ویا معنی دینی اداروں اورا سلامی درسکا ہوں سک اسخست اُسْت کے شامع ناہندول میں دینی دعومت ہمنچا سنے واسلے اور اُن البہتوں کو اُن کا مامِل ودائی بنانے کی کوشِش کرنے دانے پئیا کئے۔

(r) دین کے لئے تملی جدو جهد، نقل وحرکت اور سعی وعمل کوفروغ وہا۔

(۴) دین کی تعلیم توسلم اور دین کی خدرست داشاعت کومسلمانوں کی زندگی کا جزو قرار دیا۔

ه) دین کے نے عارضی ترکیطن کولازمی قرار دیا ، دینی بھرسلمان دینے کھیسکھنے اورسکھا<u>نے کیلئے اپنے مشاغ</u>ل اور ماحول کوچند دفول کے سائے بھوڈ کر دوسری جگر جائے اور ایک بہتر ماحول میں سکیٹو ہوکر دین سیکھے۔

اس کے لئے علیم اسٹول ضروری قرار دیئے (۱) کلمہ کی تیسیح (۱) نماز کی تسمیسیج (۲) علم اور ذکر کی تحصیل (۱) اکرام سلم (۵) تسمیح نیسّت (۲) تفریغ وقت بینی وقت فایغ کرنا ۔

صطرت مولانانے اس طریقہ کاراور اصوبوں کے سَا تقصیب فیل مطابع دکھے:۔ (۱) ہرمقبۃ کچھ وقت کے لئے اسپنے ماحول میں ضرور پات وین (کلمہ نماز) کی تبلیغ کریں اور با قاعدہ جماعت بناکر ایک امیرا ورایک نظام کی آئینی میں اپنی جسگہ اور قرّف جوارمیں گشت کریں۔

(7) ہر مہینہ تین دن کیلئے میواتی پانچ کوس کے اندرا ندر مج کا وُل ہوں اُن میں مائیس جس کومیواتی "بنخ کوسہ" کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں ادر شہری دوسرے شہروں اور قریب مقامات میں عاکمہ یہ تبلینی کا م کریں ،اوراس ملسلہ میں گشت و اجتماع کریں اور دومہوں کو نکلنے پرآ مادہ کریں ۔

(۳) کم سے کم جار محیلنے (۳ جِلُول) کے لئے دین کے سیکھنے کو لینے گھراور وطن سے مسلکی کی اور وطن سے مسلکی اور ان میں اور ان مرکزوں میں جا لیس جمال دین اور علم زیادہ ہے ۔ اس وعوتی سفراور نقل وحرکت کے ایام کا ایک محمّل فیطام الاوقات مرتب کیا

جس سے ماتحت جاعتیں اپنے اوقات گزاریں۔ ایک وقت میں گشت ایک وقت میں اجہائے، ایک وقت میں تعلیم، ایک وقت حوائغ خروری کا فچرا کرنا. بعران ساہے کا موں ک ایک ترتیہ فینظیم کی گویا کرتیلیغی جاعت ایک ملتی بیمرتی خانقاه ،مترک دنی مدرسه اخلاقی اور دینی ترمیتگاه بنجاتی **محتثثتول کی ابت داءا در ا** نزاک مشکیرین حنبت مولا باخلیل احرصاحب **جاعتول کی حیلت کھرت** مہانیوری کے ہماہ دوسراج کیا، مدینہ متورہ کے ق**يام ميں عجيب بيجييني اوراض طراب محشوس کيا. مدین**ه منوره ست مهند وستان واټيي ے لئے آبادہ نریتھے بھٹرت بولا نافرائے تھے کہ مدیبذ کے زُوران میں مجھے اس کا م كے لئے امرموا۔ ارشا دمواكر مهم تم سے كام ليں گے " كچھ دن مرے اسے ميلي یں گزیرے کرمیں ناقراں کیا کرسکول گا کسی عارف سے دکرکیا تو آنہوں نے صنرا ایک یمنشانی کی بات ہے، یونیس کما گیاہے کہ تم کام کردگے ، یرکما گیاہے کہ تم تم کام میں گے ،پس کام لینے والے کام بے لیس گئے ۔ اس سے بڑی کسین ہوئی۔ چست والیسی پر صربت مولا نانے تبلیغی گشت شروع کر فسٹے اورمیوات ٹینلیغی ا جَمَا عامت كئے، نوگوں كودعوت دى كہ وہ عوام ميں دين كے اوّلين ادكان واصول دكفرہ توحیدوناز) کی تبلیغ کریں، لوگ اس طریقہ سے 'اَآشنا تھے اور بڑی شکل سے اس پر آورہ

آپ نے قصیہ نوح میں ایک بڑا اجماع کیا ور وحت دی کہ نوگ جا عسیں بناکز تعلیں ۔ ایک ماہ بعد جاعت بنی اور مختلف گا دُوں میں اُس نے گشت کیں، ایک جمعہ سے جاعت بنی، دوسرا جمعہ سو تینے ضلع گوڑ گا نوہ میں پڑھا جھزت مولان بھی جمعہ میں تشریب سے گئے۔ تمسرا جمعہ آؤ ڈومیں اور جو تھا جمعہ کی تشخصیل فیروز بچر میں ہوا۔ ہرجمعہ کو حضرت مولانا جاتے اور فظام بناتے، اور ہردو جمعہ کے درمیان

بمويئة يتمر

میں جا عت مختلف کا وُں ہیں گشست ہ اجمّ رجّ کوئی اور لوگوں کوآسکہ پہلنے پرآ سادہ کوگ رہی اور سلینی کا م کی اس طبح ابتداد ہوئی اور پھر اِس میں ترقی ہو تی گئی ۔

سلت التيريخ بيسائ فرمايا اورج سے واليبي برئيزات کے او وورے کئے. جُولِيغي كام يكيكِ انتهائي مفيدا درمؤ تَرَّ ابت يَنْ ، يُولِيه ميوات ميں جاعتوگا بک عِالَ بِحِيادِيا اور نِيُسَدِيمِيوات كوكون كالكرر كودي. أين كورس كي يك اصطلاح قائم ک کے ہرگاؤں کے ہرگھردالے بائٹ یا پٹن کوس کے علاقوں میں گشت کریں اوراس عموی دعویت کومیصیدا دیں ۔اب میواستاہیں کام کرنے والے تربیت یافتہ لوگوں کی اتِّجی نمای جاعت پریدا : وَکَیْ عِلما و بحثرت مِصْلِکَهُ، جهانت که ار یکی دُور بونی ، اور ہڑگاؤ کٌ ویا تبلیغ کامرکز بن گیا پھنرت مولانانے اب ان میروایتوں کزمیوات سے باہر جاعتیں بنا بناکر جیجنا شروع کیااور دینی مرکزوں میںان بیغی چاعتوں کو روا نہ کسیّا ستيج کېلی جراعب نه کانه رهنگیگی جوخو و حضرت مولا ناکے بنیا تدان کا وطن به بید .. ورجهان خلیار كى أيك برين تعددها باوسته - دوم ي جاهبت راسط يؤتري . جرال حشرت ولا اطاقيار معاصب راليوري كي فأنشاه بير ال جاسة بحرت ميميوانيول كايام سيقلق فالم ہوا میوانند میں باہرے لوگ آنے مانے کے اور چند بی مُنال میں میوانندے وَرَبَّ عَالَةِ میں دین اور دین اری کی ایسی اشاعت وی اور اس تار یک خط میں ایسی <del>رقہ تی کی</del>یل جس ك مثال دُوردُ ورسين لتي ميواني بوخود دين الأشنا اورا بلد تھے ، دوم ہے شهرون اور دور دراز علا آول میں اپنی سّادگی کے نساخہ دین کی اشاعت کا کا تم کیے فیے گئے۔ جەل بىيلول ادركوسول تىت بىيدلىغانىيان آتىقى وإل گاۋر گاۈن بىيدى بىننے لگيى ـ يهمان وَور زُودِ مُنكَ كُونَيْ قَرَآن بِيرٌ حصنه والازمتما ابْ وبإن ايك أيك تَحَوَّمِيْن كُن سَيْرٍ وفظ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی عالم بینے لگے . مندووانہ وضع ونہا کردسے نفرت برہ <u>اسمار</u> نگی ،اسلای وینزی لیاس کی وقعہ نت دلی*ن می*ں یئیدا ہوگئی ،شاد یوں *سے مِش*ز کا : رسوم

كاخائم بيعف لگا ـ جرائم، فسادات اور بداخلاقيول كا تناسب كم بوگي ـ أيك ين رسيده ميواتي في ميوان سع ماضي وحال كافرق اس طرح تبلايا : ـ

"جن با تول كيك بيط براى كوشنيس كى جائى تقيس اور ايك بات بى نهيس بموتى بختى وه اك آب بى آب بورى بي . اورجن با تول كوبندكر ف كيك يهك برى لزائيال لاى جاتى تقيس اور براز وركسايا جا ما تقا او أيك بات بهى نيس بند بحق تقى وه اب بے كي شنے خود كخ د بند بول جارى ہج"

جن نوگوں نے میوان کے دونوں دَور دیکھیے ہیں وہ بی طور پراندازہ کرسکتے ہیں کرحفرت بولاناکی ایک نجیعٹ لجھ شخصیت نے کمیں طرح سکے کچھ قربان کرسکے میوانت

کر مصرت عمانا کا ایک حیفت بعثہ محصیت ہے ج*ن حرب مست چھ فر*یان کرسے میوانت کوایک مثنا کی علاقہ ہنا دیا ہے بیلے دور کا افراز ہ اِن دکو واقعات سے بخوبی ہو مکرآ ہے۔

ایک بار صفرت مولانانے کسی گاؤں میں تبلیغی بات کرتے ہوئے ایکٹی سکے ایر محبّت سے باتھ رکھنے ایکٹی سکے ایر محبّت سے باتھ رکھندیا، وہ اس طرزے بگراگیا اور بولا مولوی! پرے مہٹ ، اگر توسف اب کی اُتھ لگایا تو کٹھ مار دوں گا۔ آپ نے فورًا؛ اس کے یاوُں بچر کے لئے اور فرایا

كه پاوُل كوتونهيان كها تها جندرت مولانا كي اس عديم للثال نياكستاري اورتواضع كود كميوكر مدينة من المال ركهنه والاوان الديمع بحكها أكرين اوس سرار زرجه مراز ا

دہ بِنَصْرِبِیَا دل بِیکھنے والاانسان بھی بچھل گیا، ندامت سے اپناسرچیکا لیا۔ - ایس میں ایس کے الاانسان بھی بچھل گیا، ندامت سے اپناسرچیکا لیا۔

ایک جگداور حضرت مولانا تشریعیات کے گئے اور ایک بیواتی سے بلیغ کی بات کھنے گے۔ وہ آجڈ اتنا بگروگیا کہ ایک گھونسہ رمبد کر دیا بحفرت مولانا نجے عنا لجنڈ بخے ، وہ اس گھونسہ کی تاب زلاسکے اور زمین پر میٹھ گئے ، کچھ دیر کے بعد تواس بجامچے کے تو ٹیلے طمینا ٹ سکیان سے اس کے دامن کو تھام کر فرمایا ۔۔

" ا بقاتم اینا کام کر چکه ، ایک میری منو "

یه دیکھکرمیوان شرم سے پانی پانی ہوگیا اور فورًا حضرت مولانا کے قدیوں پر گریٹیا اور لولا اُمولوی مجھے معامن کر ، ورزمیری خیشِش نہ ہوگی !' اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کیس طبع حضرت تولانا کے اخلاص محنت ، جفاکمننی اورلگیت نے الیی سُرکن اور جبار توم کو ہدایت کے راستہ میر ڈالدیا جس کا اقرار اورا سُناس ہرمیواتی کو ہے اور وہ حضرت مولانا کے اس احسّان کو بار بارڈکرکر تاہے ، ایک میواتی نے کسی ہزرگ کے اس سوال برکرتم تبلیغی دورے کس سُنے کرتے ہو، نہایت سُنا دگی اور مثانت سے اس طرح جواب دیا ہر

"بم جمالت بین براس منبخ شف، نهم کوخدا کی خرتمی نهر کوک اندا که به به به بالت بین براس منبخ شف، نهم کوخدا کی خرتمی نه رکول کی:

اس مولوی کا ندا بحکا کرے ، اس نے بہیں سدھا داستہ دکھایا ۔ اس بم بھائے ہے اسے قرار طبیعیت اسے قرار طبیعیت اسے خوات مولا کا گی ذبان میں کن قدر گکرت بھی ، ابنی بات بچوی طرح سمجھا نہیں سکتہ تنظے مزیر برآں مضایات سے ہوئی بسوتہ تھے ، میرواتی جو ان الفی ظا ور اصطلاحات سے نا آشنا تھے ۔ مثروع مثروع تو بھی بستے مگر سمجھنے سے قاصر ہے بحضرت مولا نہ ہے قرار موجوکر اور بہلو بدل بدل کر اپنی بات بھیتے مگر سمجھنے والاکوئی ندم برا بحضر نولا نا راقوں کوخوا کے سامنے روتے ، قرعاء کر اپنی بات بھیتے مگر سمجھنے والاکوئی ندم برا بحضر نولا نا راقوں کوخوا کے سامنے روتے ، قرعاء کر اپنی بات بھی بھرتے اور فرح نے اور بھیا ہی کا اظہار کرتے ، ما بی سے آب کی طرح ترشیتے ، آبیں بھرتے اور فرح نے میرے الشہیں کیا کروں بچھ ہوتا ہی نہیں ۔ آپ کی مثال بانگل اسی طرح بھی جس نے میرے الشہیں کیا کروں بچھ ہوتا ہی نہیں ۔ آپ کی مثال بانگل اسی طرح بھی جس نے میں سے دکھا سے میرے الشہیں کیا کروں بھی ہوتا ہی نہیں ۔ آپ کی مثال بانگل اسی طرح بھی جس نے میں اسے میں است

درمیان انجن تهاکست اویک برفانهٔ بن النیست جمتجوئے داز دارتا بحث ؛ نخل مینا میکلیم من کواست من مثال للاصحرائية مثمع لاتهاتيد يكهل نيست انتظار فمكت برتا نجست درجهان إرت كيمن كابت

له مولانا فَمَرَالِيانَ أوراك كما ديخا وعوت -

ست زیادہ واقعت وہ لوگ تھتے ہیں ہو ہمارت سکا تھ بہنے واسے اور اندر دن خاندسے واقعت ہوں ، اسی کئے ست نیادہ ہوی کوشو ہرکے حالات وکیفیات سے واقفیت ہوتی ہے جھرت مولائ کی زوجۂ محترمنَ نے ایک بارسی کے مجھ تھنے پر حفرت مولانا کی بے قراری کواس طرح بیان کیا ہ

" بن ميرى شادى بولى اورسى رخصت بيوكرمولانا كے گرگئ تو ميس نے ديجھاكہ مولانا مالوں كو بهت كم سوتے بيں، أن كى ماتيں استز بيركر دف بدلنے اور آہ بحرنے ميں گزرتی ہيں. ميں نے كہا كہ يكيا بات ہے كہ آپ كو راتوں كو بند نہيں آتى ؟ مولانا نے ليک آہ بھرى اور فرما يا كہ آپ كو راتوں كو بند نہيں آتى ؟ مولانا نے ليک آہ بھرى اور فرما يا كيا بناؤں، اگرتم كو وہ بات معلوم بوجائے وجا گئے والا ايك مذر سے دوج و جائيں "

اور بھراپنی ہمت ، طاقت ، مال وزرسک کچھ ان بیوا تیوں پر اور ان کے واقعہ اس کیسیفی کام پر نگاریا اورصہ بھی شان کا مظاہرہ کرے دکھا دیا کہ لینے گھرسوالے قدا اور زئول کے نام کے کچھ نہمچوڑا جھنرت مولاً نانے لینے ایک محموّب میں میواتی حضرات کو تحریر نسنہ مایا : ۔

" میں اپنی قوت وہمنت کوتم میوانیوں پر خریج کرچکا میرہے ہیں۔ بجز اس کے کتم لوگوں کواور قربان کرووں کوئی اور کُونجی نمیں ہے ، میٹ را بائڈ بٹالے!!

حضرت مولانا سرا ہا دردوسوزین کر دلیاتہ دادسین سے ہرعفاقیہ میں مجرے الیک ایک کا دامن تھاما ، ایک ایک گھرکی گناڑی کھٹاکھٹائی کئی کئی وقت فاقے کئے ،گری

سله مکنزید بزم موادی میلمان بیواتی .

ادرمردی سے بے پرواہ ہوگرگشت کے اورجب بھی مفرت مولانا کے حسّب خواش ہوگ<sup>یں</sup> نے بتیک نرکھا قوصّرت مولانا ہے قرار ہوگئے، اور اسپنے ان رفقاء سے شکوہ کیا جو پیرلمست کام میں لگ بچکے تھے۔ ایک بارا یک مکتوب میں تخریر فرمایا : ر

"منیسی تم خور توکرد، دُنینے فانی میں کام کے لئے تو گھر کے سارے افراد اور اس کیلئے صرف ایک آدمی کو کہا مبلئے اور اس پر بھی نبکاہ نہ جو تو آخرے کو دُنیاسے گھٹایا یا نہیں گھٹایا ؟"

اور پیر و نیاف دیجها که میواتی محرات نے اپنی جان وزندگی کو قربان کر دیا، که ان ایک گاؤں سے آیک آومی محلنا و شوار مقاا ور بیر که ان ایک ایک گھرسے ایک ہی وقت میں کئی کئی افراد مجلوں کیلئے باہر محلف لگے۔ وہ میواتی جو " میننے کوئٹ کیلئے آمادہ ند ہوتے تھے اب مملک ملک اس وین کی خاطر بھر نے گئے جنٹی کہ حضرت مولانا نے میوایتوں کی اس قربانی وایٹار کو سراہتے ہوئے فرایا ہے۔

" دنیاوی کام میں مصروت بسنے دلے مبترے ہیں، دین کے فرویخ کے لئے گھربار تھبوڈ نا اِس وقت انڈینے میوانیوں کو نصیب کیا ہے " آج ہماں ہماں اس طریقہ برج کچھ بھی کام ہورہاہے اس بی ان میوانیوں اور ان سے پہلے صرت مولانا محمد الیاس صاحب کامبارک اِحد کام کرد اِسے سے بیریج بورگرفتیں کی شکائی ہوئی ہے

آخری کے اور کام کی ترقی اسلام تارہ میں ابنے آخری نے کیا۔ اس تی میں جماز سے نیکر حجاز تکتبلیغ ودعوت کا بڑا چرجا ہوا۔ اہلِ عرب نے اس کو مُناا ورخوب سراہا، جے سے واپسی پراس کام میں حضرت مولانا نے اپنی سّاری متابع زندگی نسکا دی میواتیق

ىكە ئىكتوپ بئام ميائى مخت<sup>ىمىي</sup>ى ھاسىپ .

کی جماعیس مختلف صوبی ، شهرول مین جی بی ، دبی کے تاجول کو حضرت مولا گاست بهرست ذیاده تعلق جوگیا تھا ، ان میں بوعم اور سن رمیده لوگ تھے آن کا تعلق حفر ست مولانا کے والد محترم اور بھائی سے بیلے ہی سے تھا اور سنی نظام الذین بیل آند ور فت اور ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے اور وہ گویا حفرت مولانا کے دمست و بازو بن گئے بستی نظام الذین میں ہر جمعہ کی شب کونا ور نہینہ کے آخری جمار شنبہ کوجائے مسجد میں جمع محتے ہے تھے اور وہ گویا حفرت مولانا کے دمست و بازو بن گئے جمع محتے ہے تھے تھے ۔ دبی کی تمسام جمع محتے ہے تھے اور انگیز اور ڈوح پر در کھا ت شنتے ۔ دبی کی تمسام مجانے معتوں کالا میرحافظ امقہ ول حسن صاحب درجو حضرت مولانا کے رئی ان قربین کا را ور مجانی محتوب کی تو تھا ہے کہا تھی مقان کا بھی بڑا وفل مجانے میں محترب کی تو تھا ہے کہا تھی بڑا وفل محتوب کی تو تھا ہے کا بھی بڑا وفل سے انسان میں معترب کی اور انگر بڑی تعلیم یا فتہ مخرات کا بھی بڑا وفل سے محترب ما انترب محترب کی تو تھا ہا معدم آئے کے ما محترب مولانا کی خدمت میں آئے اور سے مخرت مولانا گئا کہ خدمت میں آئے اور سے مخرت مولانا گئی مدرت میں آئے ہوئی و تا کر آئے کے ساتھ تقریر فریا ہے ۔

ای کے علاوہ ہندوستان کے مختلف عربی مدارس کے علماء اور طلبہ ہنجھوساً دارانسلوم ہروۃ العلماء کو ہندکھ نفطان مطابر عنوم ہمار نہور، دارالعلوم دیوبن کے فضلان کے صفرت مولانا کی خدست میں حاضر ہو کر لیٹ لیپنے مقام بری مہنتری کیا اور یہ بات اس وقت ہوئی کہ جب مشہد ہی ہو میں اس تحربی دعو مند کے متمالی ملک مختلف مرائل میں مضامین شافع ہوئے اور ایل علم وابل مداری نے اس طوت توجہ دی۔ حضرت مولانات والی الم میں مصلے ہمیں ہیں توجہ کے ارتباع میں مرتب کا اظہار کیا ۔ مراد آباد کے بیار در اور مردول میں جی کام ہوا۔ اقال اقال حقام مناوس کو گار کے جو صفرت مولانات اور اور کام کیا میں جی کام ہوا۔ اقال اقال حقامت مایوس کو گار ہے جو صفرت مولانات کے ایک جاعت جی جام میں کو گار کے ہو صفرت مولانات کے ایک جاعت جی جی ب

دابس کیا، پھروہ نوگ نوٹ آئے، پھردابس کے گئے، انہوں نے ٹوٹے ول
سے دُعاء کی اور پھرکام کیا اور مقائی نوگوں نے شرکت کی اور پھر مراد آباد کام کا ایکٹ
بڑام کرزین گیا حضرت مولا ناکے آخری دنوں ہیں بھڑت نوگ آنے جلنے گئے اور کا ایک بڑنے نے گئے جصوصا کئی اِنتحاص نے مراد آباد کے کام کو اپنے باتھوں میں نے لیا ہو علی تیات اور سیاسی سؤجہ بؤجھ آور تھیم کارمیں ملکہ رکھتے ہیں۔ ان کی محست اور جدوہ ہداور حضرت مولانا سے تعلق و تقریب نے تبلیقی کام کوہت آگے بڑھا دیا اور کام کوہ ترسے ہست مرانا تعداد اور گوناگوں صااحیتیں رکھنے والے کارگن شائے۔

مناتا به میں قصبۂ نوج میں ایک بڑا آہلینی اجہاں کیاگیا جمیوات کی مُرز مین میں اس سے پہلے اتنابڑ ااجتماع نہیں ہوا تھا۔ شرکا بہلسہ کا اندازہ ۲۵ ہزار کا کمیٹ جا تھے۔ محضرت مفتی کھایت انٹیسا سے جواس اجتماع میں شرکیک سقے، فرماستے تھے کہ میں ہے ہسال سے بہتم کے مذہبی ادر نیا ہی جلسوں میں شرکیہ مورا ہوں لیکن میں نے اِس شان کا ایسا بارکن اجتماع آج تک نہیں دیکھا!"

یانسانوں کا مبتی ، ایک جلسہ بھی تھا، ایک خالقاہ بھی جھنے مولاً نگنے اس اجتاع میں عوام میں ، امراد میں ، علماد ومشائخ میں تقریر فرمائی اور کھل کرانی بات کھی ۔ اس اجتاع کے بعد میں واتی ، دہل کے تاجر ، مداری کے علماد ہا کوں کے طلباء باہم مِل مُبلکہ جاعتیں بنا بنا کر مبتد وستان کے مختلف علاقوں میں بھر نے لگے جھوساً مہار نبور ، خورجہ علی گڑھ ، آگرہ ، بلن شہر ، میر ٹھ ، بانی بیت ، کرنال ، رمبتک کے دورے بریار مجھے ۔ ان کے علاوہ کراچی اور بیشاور کو جاعت بی بھیجیں ۔ کماچی کے حامی عبد الجباؤ حامی جد الستار صاحب (ایس ہے این اج فضل الٰہی ) کا تعلق حضرت مولانا سے الجھا خاصانتہ اور انہیں کی دعوت بر کراچی جماعت کئی تھی ۔

ستان پیرمبر کلهنئوایک بڑی جاعت جس میں میواتی ادر د بی کے تجربر کارتاجر

تھے، گئی اور بعد میں حفرت مولانا تشریف سے گئے اور دارا علیم ندوۃ العلماء کے ہواں خانہ میں کئی دن قیام فرما یہ شہر کے محلول میں جاعتوں سے روزانہ گشت ہوئے اور ختاف مفامات پراجماعات ہوئے ہوئے میں مضرت مولانا کے فرطاب ہوئے ، لکھنؤ کے علما داور مشاک کے ملاقاتیں اور گفتنگو کی میں جس میں خصوصی طور پر فرنگی محل کے مولانا قطاب مشاک کے مولانا تعبد الشکور صاحب فاروتی قابل ذکر ہیں ۔ ان دنول میں لکھنؤ کی فضاء دعوت و تبلیغ کی آواز سے گؤئے الحقی اور سوتا ہوا شہر صدائے ایمانی میں لکھنؤ کی فضاء دعوت و تبلیغ کی آواز سے گؤئے الحقی اور سوتا ہوا شہر صدائے ایمانی شاہ علم النگ کی تشریف لیکھئے ۔ شورش عند لیسے کے دوروا جسی پر کانپور ہوئے تا ہوئے دیا تشریف لیکھئے ۔

درنديهان كل كلي مسئت تقى خواب نازمين

اس ز ما زمب علماء وطلباء ، أنگريزي تعليم يا فية ، سيات تيسيتين اور مذمبي حلقول

حفرات برابراً تقدیم در مرکزمیں بروقت از د إم رمبتا اور مختلف گوگہ حضرت مولانا سے بول سے کان مشکاکر ٹیننے اور اس بیغام کولوگوں تک بہنچا تے ہے ہے ۔

حضرت مولاناصاحب فرائل تھے، آواز بیست سے بیست ترمگر بیے مپنی وترب مدیسے مڑھکر ب

ايك منع كوآب زمزم بِيتِي بحدُ مَعْرت عُمْ كَل يددُمَا دِمانكُنُ اللَّهِ هَ ادذف بِي الشّها دلّا في سبيبالك واجعل موتى في بلد رسُولك "

ڈندگی کی آخری شب میں پھیلے پر اپنے صاحر افے مولانامجر نوست صاحب فرمایا ب

"يوسعت آبل ئے ، ہم تو چلے"

اود صبح کی ا ذان سے پہلے مہان ، جان آ فری سے سپرد کی ۔

جان ہی وے دی بیگر نے آج پائے یادپر عربیری میقراری کوفست دار آئی گیسا

حفرت مولانا كا أسمّال الررجب سلّة بالعكوم والمحفرت مولاناً كم أسّقال سع منّع وغم كى فضا بصائل اورم ولك في اسمّان حوّن وملال كا اظهاركيا اور أُ مّستِ محدّد برخضرت مولاً ذُكر احسانات برخراتِ عقيدت بيش كمرته يون زبان مال تكهاد فَاذْ هَبَّ كَمَدًا ذَ هَبَتْ عَوَادِى عُوْلَةً أَسْنَى عَلَيْهِا الشّهُلُ قَوْلاً وَعَلَيْهَا

(بن آب اس طرح جائے جس طرح شیخ کی بارٹ میں کے بادل برس کر جائے بیک پراڑی

اورمیدا ئی ہرطرے کی زمینیں ان بادلوں کی نتاہ خواں ہوتی ہیں ﴾ میسر

متجميز و كفيان إن توبيك يدر مرزي اندمام تفاعلمار ومشارح موجد تقد الكين انتقال كى خرمينة بى مرطرت سد وكر كفي كويني كريسني كدر عمارا ورفقها ك

لیے اتقول سنٹے سل دیا۔ اعضا ہے و پرجب خوشبول کا نے گئے تو ماہی عبدالریم ن مسا ' میواتی نے فر ایا کہ بیٹیا نی پر ایمنی طع نوشیو لٹھاؤ ، بیکمنٹوں بحدول میں حکی رَتِی تقی۔ مولانا سیدالوائسس علی صاحب مروی بواس وقت موج دیتھے از دمام اور نماذ برنا ہ وغیرہ کی کیفیت ان الفاظ میں ککھتے ہیں ۔۔

« مجیع برابربژه ربانها فطری نماذ کے وقت بے انداز ومجمع مقسا، حوض کایانی دخو، کھنے والوں کی کثرت سے نیجا ہوگیا، سجد کی تمام وعتیں ا زيرين، بالان تصف بالكل بحركة جنازه نمازير صف كيلة إبرااياً كيب، مجمع قابوا ورُفِطم وضيط ب برتها . بَلْيان بانده دي مُنْ تَقين ٱلدُوك کا دھا ہے بھی بمشکل بڑی کیش کیے بعد مینازہ درختوں کے بیجے لایا گیا۔ تنخ الحدیث صاحب نے نماز پڑھائی اور دفن کے بھے جنازہ واپ مِوا بسجدے اندر پینینامشکل تھا، ہدیت سے نوگ رتبیاں ڈال ڈال کر اندر بهنيج مسجد كيح مبنو بي مشرق كوسترمين باب ادر بعاني كي بياوي لورّ تياريتي. بزيشيكل اوكِش مكين سے جنازہ قبرتك بينيالعش قبريل آي گئی اور دین کی بیا مانت خاک *یے میر*د کی گئی شورج غوب ہو اقو دین کا ب<u>ہ</u> اَ فَتَامِيصِ كَى البَّنِ سِيهِ ارول خاك كِيز وَرِيحِك أَمِيْعِي ، دُور دُّ ور ىك دىن كاحوارت يىيا جوڭئىتقى، خاك مين ادىجىل بوچيكامقا!" حضرت موفاناً كي الجييم مخترم مولانارؤون الجيين صاحب كي ليك دابع ميرست ا در نعریج صفیت صاحبز اوئی تقین ، اُن سے ایک صاحبز ایے حضرت مولا تا محسّستیر لوسعت صباحت ( جن کی میریت وصالات زندگی اورمجا براندکارنامول پر برکستاب بیشِ خدمت ہے) اور ایک صاحرادی البیرحفرت مولا نامحکرز کریا صاحب کے الحدث متامنا الله بحيانة بإدكار مجور است

حفرت مولانا مخذر کریاصا حسینی اندریت مطار مفرت مولاً ناکے شیقی میتیج اور دار محبوب بھائی حفرت مولانا مخد کیلی صاحب کے نامور فرز مراور حضرت مولا ناکے محبوب معتمد اور اگن کی یا دکاریں ر

اورسبست براء كرحفرت مولاً ناكيفيتى جاگتى ياد كاران كاتبلينى كام اور كام كمنة واسك الراميوات مي، حفرت مولانات انتقال سرپيل خود فرايا مخاكه به " لوگ آدى جيموژ كرجاتے بين ، مين لين بينچها المحدث ريّورا مُلك جيوژ كم جاريا ہوئت ''

> ومأمات من كانت بقايا لامثلهم شرّياب تسكا في للعلى وكهسول



سله حضرت وفانا محدّالها سُ ادر أن كي ديني وعوت بمصفّفه موفانات الإلحسن على مروى



## 2 ارمئ إلى الله

## حضرت مولانا محتربوست صاحب

أتختة الله علية

Ţ,

چر بایدمرد راطبع بلندے مشرب ناب دل کرمے نگا و پاکسٹیے جان بتیائے



## دوسراً باب ولادت سے تمبیلِ علوم تک

مالما درکعبهٔ مُت خاندمی ثالد بمیات تازیزم میشن یک دانائے داذاکید بروں

الم ونسك آپ كا ام اى مخروست، والدباجد كا نام مولانا مخرالياست تفا والدبابد كى طون سرنسب اس طوح به مولانا مخروست ابن مولانا مخرالياس، ابن مولانا مخراسا تقيل، ابن شيخ فلاتحسين، ابن عيم كريم بش، ابن يحيم فلام في الدين ابن مولانا مخرسا بدر ابن مولانا مخرف في رابن مولانا يحيم مخرش لين، ابن مولانا يحيم محداش من دابن شيخ جمال مخرشاه ، ابن شيخ في آرم خر، ابن شيخ بها والدين شاه ، ابن مولاناش مخرابن شيخ مخدفا فيل ، ابن شيخ في المنتب شاه الم

والده اجده كى طرف سے نسب حسب ديل سے بد

والده ماجده بنت مولوی رؤفت الحین این مولانا ضیّاً دالحین ، این مولانا نور الحین ، این مولانا آبوالحین ، این غیّی الهی نجش ، این مولانا شیخ الآسلام ، این م قطب ٔ آلةین ، این مجیم عبداً لقادر ، این میم محدشر ّبعیت ، این مولانا حکیم محد آشرت نخ

سك خاتمانى نست نامرمين سين كم اندران ب

والدین کے ہرد وسلسلے میم محقد شریب پر جاسلتے ہیں، پیرا کوپراکی ہی سلسلہ ہے۔ یہ مبارک گھرا نا ہومولا ناکے وا دھیائی اور نا نہائی دونوں سلسلوں تیمل ہے۔ کا ندھلہ اور حینجھا نہ کے صدیقی شیورخ کا ایکٹ ہورا بان فیس و کمال خاندان ہے جواطراف ق جوانب میں اپنی عالی نہی، و نیاوی وجا ہت ہیں بمتاز اور کلم فیضل، ویزداری، زید و ورج بین شہورہ ہے ہیں کا تفعیس سے ذکر پہلے باب میں آج کا ہے۔

روق دی مودیس برای می سیست صاحب کا درها میں ۲۵ جا دی الاولی سے ۱۳۳۳ ہے ولا ویت امرادی مشاعل کوبروز چا دِشنبہ بیکیا ہوئے ،اس وقت حضرت مولانا محقر المیاس صاحب مدرس مظاہرالعلوم مهادنیود ہیں مدرس تھے۔

یُبدائیش کے سکاتویں وال مینی ۲ جاوی الاُنزای م<u>یستان</u>ے مطابق ۲۲ ماری ط<u>اقع بر</u>ود دوشند عقیقہ موار

ا حول اور کیبین اموانا محد بورمن صاحب خص ما حول مین آنگھیں کھولیں اور پرورش پائی آس میں مروقوم در عورتیں کک دینداری اور تقویت میں متاز تھیں۔ فائدان میں قرآن مجید کا حفظ کرنامعمول سابن گیاتھا، نیخ بوشھ، مردوعورت ما طور پر حافظ میں قرآن مجید کا حفظ کرنامعمول سابن گیاتھا، نیخ بوشھ، مردوعورت ما طور پر حافظ میں مرحوف تھے۔ گھر کی بینبیاں الاوت، ذکر قبیرے اور فوافیل وغیرہ کا بڑا اہتا کا کرتیں، برطون علم کا پر بیا اور تقویت کی فضا، قائم بھی۔ نود خاندان کے اندر کشرت تھے۔ آپ کے عم مرحم مولانا محتوصات بود والدما جدح مقرت مولانا محتولانا محتومات مولانا محتومات مولانا کو دوسے اکر ایس میں اور موزرگ موجود تھے۔ جن میں سر کا بربقیہ جیات تھے، خاندان کے اہر کئی مشاکح اور بزرگ موجود تھے۔ جن میں سر فران محتومات مولانا محتومات میں میں میں میں میں موجود تھے۔ جن میں اور فعقین اور فعقین اور فعقین اور فعقین اور فعقین میں موجود تھے۔ میں میں موجود تھے۔ جن میں اور فعقین موجود تھے۔ میں میں میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں موجود تھے۔ میں میں موجود تھے۔ میں موجود

ستفعظ **خرآن |**اس کانتیجه تفاکه ومن سال کی عم<sup>ی</sup>ن قرآن شریعت حفظ کرلیا معاف<sup>و</sup>

الم منان میواتی ایک برار جید حافظ تنے ، انہیں سے قرآن شریعت حفظ کیا بمولانا سید احمد صاحب فیفین آبادی جو تطرت اولانا سید سین احمد مکاحب مدنی تنکے بیٹے یہائی تھے، اور ایک براے عالم وفاضل بزرگ تنے، مدینہ منورہ بچرت فرمانیکے تھے اور علوم شرحیز کے نام سے ایک مردسہ کھو لائقاً، انہوں نے مدینہ منورہ سے فظ قرآن کی ایک اعوادی تندمولانا محروب سف صاحب کو بیکی، اس وقت مولانا محروب سے ایک صاحب سے فظر مندمولانا محروب سے والد مابعہ حفر مندمولانا محروب سے ایک تعدمت میں بہتے ہوئے میں بینے والد مابعہ حفر مندمولانا محروبا اس صاحب کی تعدمت میں بہتے ہے۔

حضرت مولانا النبير عناييل احرسما أن فيرى المولانا محدوست صاحب برييب بى سه مولانا النبير كون كا ورمشائخ وقت كا نظري الي مولانا النبير كون كا كودون مين بله اور الن كه نازير ورده تقع بخصوصًا حفرت مولانا فن بيركون كا كودون مين بله اور الن كه نازير ورده تقع بخصوصًا حفرت مولانا فنليل احمد صاحب سهار بنورى جواس وقت كرش المشائخ اور مرتبي خلالت تقع الله وشق بين اور بلندا قبال فرز ندير فانس عنايت كا نظر كفته تفد فودمولا نا محروست ما موارث من الما كالموست ولا نا فقر المستقد كرف والدا باب سه بيش آلة به يريست مولانا كوار المن المرتباحب سهار بنوري شدا السطرة بيش آلة به يريست مولانا كوارا أكوا الما المرتباحب مهار بنوري المركبات في المركب مولانا كوار المن المركب المنافق المنها في المنها مولانا كوارا المنافق المنها كالمرتب المنافق المنها كالمنها كال

بُكرى كالبك بيزيمقا، مولا نامح في معت صاحبٌ ون بعراً س كم يتكيهِ وُوِرْسِرِ بَعِرِسْتِ اور فرماتے" چل تیرے برمیر کھ کرج کو جاؤں کا "حضرت مولان خلیل اسم صاحب جسجہ كحرمين تشريب لاتے تومولا ناسے ازراہ شفقت ومحبت بوجھتے، إن معا في كرتاں جاؤَكَ ؛ تومرلا نافرمائة جج كوجادُ ل كالبحضرين، فرمائة كين بريبيِّ كرجا وُسكِّه ؟ تو کے اس بری کے بچہ پر بیٹھ کر حضرت اس بواب سے بست نوش ہتے۔ والدين كى تربيت [مولانامحة يوسف صاحبُّ كى والده ماجده ايك مؤزا ور صَامح بزرَّك مولانا رؤف لحيرَن صاحب كل مناجبزا دى تقيس اورخروبھي ايک بڻري الحر اورعابده تعدیجیسفت اوررابوسیرت خاتون تقیس -الشرتعانی نے ان بی لی کوعیات ثلادست كابزا ذوق ادرصلاح وتقوسه كاوا فرصر عطاه فرمايا تقآء ومرى طرف لانا کے والدما ہوجفرت مولانا محقرالیا میصا سنٹے ایک بڑے بزرگ صاحب دعوت اور تيخ طريقت تنے بعليم وتربيت كاليك فاص اثرا زيكھ تنے اپنے ہونمار فرز ، ركى خوب ایقی طرح ترمیت کی اور مرحیو ٹی بڑی بات کا خیال رکھا۔ اوراس کیلئے تعلیف کالطبیف طریقے استعمال کئے اورانسی نازک و توں پر دھیاں دیا بن کا خیال بٹے بڑے ماہرین نفسات کومعی نہیں ہوسکیا ،اور اُن کے ذہن ورمائ کی سلولوں میں مھی اُن کی گنجا کیش نے ہوتی کئیکن حضرت مولانامحترالیا می کے ذمین کی رسائی اوڈ محرکی بلند پر وازی اس صکر یجک بنجی موٹی تفی کد المین معمولی ہے معمولی اور بنظا ہرغیرا بم سےغیرا بم خلطیبوں اور بھولو<sup>ں</sup> يرتنبيه فرمان اوراك كى نشأ ندى كرق جن كالثر وتى طور بينديراتا. اور بادى النظرى

سك ۱۰۰ اگست مشلقال كانفرنشنيخ الحديث مهادتيورے دبي تشريعين لاست ابول نا حذيومت صاحب كم حجرے ميں مولگاً كى والدہ ماہدہ مطبئ خاح تشريع الايس اودهوشى ويرك جند والجي ميں دُوروپڻا اورچندي لمحق آي لنقال موگي وراسی شب كولسنی لطام العرص ميں ميرہ فاكسك كمنس ، يافتا يان بي كا إِنّا إِلْمَانِي وَا يَعْقُونَ .

دَيُجِهَ والول کے نزدیک وہ نشاندی ہے وقعت اور مُرَمَری معلوم ہوتی دِمگر تقیقت ہیں نگاہ میں بڑی لطبیت اور دُور زَس مَنائع کی حامِل ہوتی ۔ بھر نیکھے والول نے دیکھا کہ تربیت کے اسی انداز وطربیق نے مولانا محق بیسعت صاحب کو ایمان دیقیوں کی وہ واعیاز زندگی مطادی ہو افتال فصعت النّمار کی طی روشن اور مؤرکر نے والی بی اور بیٹ لاکھوں کی زندگیاں ایمان ولیقین اوراع تا دعلی انٹری صفات سے مالامال کر دیں۔

مولانامخر بوسعن صاحبٌ لمينز ايک قري بَعنَّق نيڪنے واسے مساصبَ اپنا واقعہ بيان کرتے بچے فرمانے تھے ہ

"حضرت مي (مولانامخذالياسٌ) بيائه كيموا فق نه يخفر، امّال يى ( دالده مولانا تحرّل مربح) ليسه وقت جبكه حفرت بي يُملين <u>مطرحيات ع</u>ليهُ بناکریلادیتیں ۔ اس درمیان ( دومری ) جنگ غظیم پیوگئ تو چاہے کئے ک قیمت میں اضا فربوگیا میں غریخیال کیا کہ ایک <mark>جائے چوڑ دنی چاہئے</mark> ادر لینے اس خیال کااخلہاد حفرت ہی کی خدمت بیں بھی کر دیا اور عرض کیا کہ بم نوگوں نے اب برطے کواہے کر میلئے زیئیں گے۔ اس خیال احدارا دِ ہ پرحفرت بی بهست خوش بین ا درشا باشی وی مِنگرید پُوچھا کہ چائے کیوں چھوڑ يد موا ميں فرض كيا يونك وائے كاقيمت برم كئ ب اوراس كياہے آب ہی کوئیے برائے ہیں تو ہم لوگ اپنی وجہ سے آب کے بارمیں کیول اضافہ كري وحفريت بي اس موجعة كه طريقة برنا راص بحيرة اورآب كي توثني رُخج میں تبدیل بوگی اور ارشاد فرایا بیفلط ہے، پینے کا کمی دمیشی پر چلے مت چھوڑو، جوخدا جار آنے دنیا تھا وہ پانچ آنے کابھی (نتظام کرسکرآسے ! دومرا واقديمي مولانا مخريوسعت صاحب نحودبيان فرمات يتقصه " ایک بارههانوں کے لئے اندر سے میں حالے الایا جب برتن اندر بلے

كَ وَالِكَ بِحِي أَسِ مِين رَفِقي ، وه كُمْ بُوكَيُّ ، امّان جي نه اس به خيالي رِنْا گواري کا اظهار کینا و دیم حضرت می اندرنشریف سینکئے تو حضرت کے سَاشنے بھی کھ دما ° يوشفت فيجمي كم كردى " مخرت جي ميري طرف متوج بورلے اورمنبيسر كرتة تفت فرمايا "كيانيه حميى تمهارى ملكيت تقى، تم في كيون كم كى ؟ وتقرُّ کی اِس دن والی تنبیبه سے میرے ذہن میں پربات بیٹو گئی کرجٹ یہ میری ملکیت میں نہیں ہے نوان چیز دن سے میراکوئی واسط نہیں اور بیا تأثیر آن کے تازہ سے کہ برچزی جونیا ہرملیت ہیں ہیں درحقیقت ملکیت میں نیں بلکہان سیکامعا لمہاس آیت اِٹ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الْمُوَّمِنِيُنَ ٱنْفُسَهُ حُرُوَا مُوَالَهُ حُرِياتَ لَهُ حُرَالُجَنَّة (الثربَ مُسنوں سے بنت کے عوض آن کی مانیں اور ال خربہ اینے ) کا مصدا تھے اور حضرت ہی ای حیثیت سے ان چیزوں کواپنی ملکیت میں نمیں تھے تھے ۔" أيك السي مجلس حبن مدرب سك جند خدمت كرف والمط طلباء اورقر سي الم يسكف فيلف بعض حفرات موجو وتقعه ، اسيغ والدين كى ترميت كے طريقے { ورا ندا زرَّيْفتنگو فريكة تصرُّ ابني والده محتمد كي تربيت كعطور فريقه كوان الفا ظاميس فرمالي ، ر " ہاری امّاں ہی نے ہاری تربیت اس طح کی کہ کوئ ممان ہی ہی مثعاثى باكيله وغيره تحفيميس لاتيس اوميس أن كماطرف ويجد ليتاتومهمان

دین واخلاق کی تباہی عوماً گئے ہاتول اورا مارت وٹروت کی زندگی سے ہوتی ہے جو پچھ ٹرے یا حول میں بیڑھاتے ہیں، یا لاڈ و پیار اور دولت وامارت کی آخوش میں پلتے ہیں وہ قوم اور ٹلک کے لئے ہائرگراں بن کررہ حالتے ہیں۔ مولانا محتر یوسعٹ صاحب پر

ك مبلف ك بعدامًا وجى ميرى بنالي كروتيس كريم في متعالى ك طرحت

تھورکر کیوں وسکھا۔" مھورکر کیوں وسکھا۔" الشرقعانى كى به شار ترمتين تحييل. ايك طرف علما دومشائع مرتى تقى، دوسرى طرف المحول ايك ديندار كفر لفركا كالحقا، تيسرى حبائب المرت وثروت كا نام درتقا، جوز مان مولاناك خود دسًا فى كاكفراب دوسبق نظام الذين ميس برقى تنگدستى اورغسرت كا تفا، كريس كى كى فاق بوجات كيك كى فاق الم الذين ميس برقى - اس حال سه وي توگ كريس كى كى فاق بوجات كيك كى كى كافول كان خبر نه بوقى - اس حال سه وي توگ واقعان تقديم كور كافول كان خبر نه بوقى - اس حال سه وي توگ مست اور صبروق ناعت كريم كريته و مست اور صبروق ناعت كريم كريته د

مولانانے خوداس دُورکا حال بئی ایک نی مجلس میں شخ رشید قارس ( توکیکر کمرترہ میں ایک اچھے عمدہ سے سبکدوش تعف کے بعد تبلینی سفر کے سلسلامیں کئی بارمبندوستان آچکے ہیں ادرصا حب علم فیصل ٹیمس ہیں ) کے استفسار پر سیان فرما یا:۔

سرّری میں جوحال گذرا ایک خاص تعلّق رکھنے والے بھرم و بھران اس کے متعلق مولانا ک زبان سے سُنا ہوا واقعہ اینے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں بر

"برکیمی کمیں سے آٹا آٹا تھا تو ایک صند دق میں جوای مقصة سے رکھارہتا تھا بھر دیا جا تھا اور اندر باہم دن میں لا اجا تا۔ ایک بارکا واقد سے کہ صند وق میں آٹا بالک د تھا اور کی دوزسے فاق کی حالت بل دی مالت بل دی میں ، مولانا محد کوسف صاحب نے صند وق کھول کرصند وق کے درازوں سے آٹانکال کرجع کیا وہ اتناکم کھا کہ بڑی محنت سے جمع ہوا اور اس کی منت اور عمل کو صفر محکولانا محد الیاس می حرب ہے جم سے انتظام تھے کہ دیکھ لیا ، حال دریافت کی اور انتخاف مال سے جم سے برایک خاص قسم کا اثر بڑا اور حجر سے وا بس تشریف ہے گئے ، کچھ ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وا بس تشریف ہے گئے ، کچھ ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وا بس تشریف ہے گئے ، کچھ ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جماد وی ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جمالے ویر بور نسکیلے اور فرمایا الا بوسف اب اس جمالے ویر بور نسکیلے اور فرمایا الور بور بور نسکیلے ویر بور نسکیلے ویر بور نسکیلے اور فرمایا در بور بور نسکیلے ویر بور نسکیلے ویر بور نسکیلے کی اور نسکیلے ویر بور نسکیلے کیا در نسکیلے کیا در نسکیلے کی اس کی اور نسکیلے کا در نسکیلے کی اس کی کا در نسکیلے کے کہ کا در نسکیلے کی محرب کے کا در نسکیلے کی کی کی در نسکیلے کی کی کا در نسکیلے کی کر کسکیلے کی کا در نسکیلے کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کسکیلے کی کا در نسکیلے کی کسکیلے کی کسکیلے کے کسکیلے کی کی کسکیلے ک

مولانا محدید مد صاحب کی عمر کا متروع دوراسی حال اوراسی ماحول میں گذرالیسی حالت میں حضرت مولانا محدالیاس ماحدی خدالیاس ماحدی نے اینے نیک نهاو فرزند کی ترمیت کی اور جودو کا دت این اور قرباؤن ، فرکد و عباوت کے اوسات بیکیا کے اور یوٹ نوٹ کی اور عبارت کے اوسات بیکیا کے اور یوٹ نوٹ کوٹ آن فرنسی ہے گوٹ و کوٹ گائی بھی ایستا کہ میں مواکد مولانا نے تہا خودی سے کام لیا ہویا اینے ساتھیوں اور مھانوں کو تیم ایش برتی ہو۔

مونوی محدا درلیں صاحب انبیٹھوی جومولانا محد پیسٹ کی کم عمری کے زمانہ ہو ساتھ سے اسکاتھ بڑھا اورخلوت وجلوت میں فہیق وصلایس شب نیں مولانا کی اس صفت کواس طرح جان کرتے ہیں ہ " مخلص جوبرایا و سخالف نے کر مضربت (مولانا محدالیا سٌ) کے لئے
آنے تھے وہ گھر مجوا فیٹے جاتے ، تاشتہ یا کھانے میں دسترخوان پر آجائے
مسٹو صفرت کی (مولانا محفظ یو مسعن صاحبٌ) اندرستے معلوہ سوہی جبتی صلوہ
مشھا ٹیاں اور کھیل لیکر آجائے اور طلباء کے ساتھ میٹھ کہ لینے تجرب میں
کھاتے اور سَائِقی طلبا کو کھلاتے تھے ، خیال یہ ہے کہ گھر میں جو کی ہوئی
مشھائی وغیرہ ہوتی اُس کو اِس طرح پر ٹھ کانے ایکائے تھے لیہ

حضرت مولانا محدّ الیاس صاحب کے ای انداز تربیت نے مولانا محدّ ہوسگ میں انداز تربیت نے مولانا محدّ ہوسگ میں کہ کو ایک مشاق خصہ ہمیں میں وجہ منی کہ مولانا محد ہوسکت صاحب ہمیں ایک ذات پر خرج کرنے کرا ہا کا م جلاتے بعظ ہمیں شد کم مرح کرنے برا بنا کام جلاتے بعظ ہمیں شد کم درج میں کرنے اور سازا ہیں کرتھ کرکے ہوں کا دام کے درج میں کرنے اور سازا ہیں کہ کرکے ہوں کہ اور میں کرنے اور سازا ہیں کرتھ کر کے اور میں کرنے اور سازا ہیں کرنے کر کہ بر انگا ہے ۔ لینے آرام سے زیادہ جاعتوں کے آوام کی فوج کرتے ۔

دالدین کی اس تربیت کا اثر نفاکہ ولانا مخدلوسف صاحب کو دوسرے اور بجوں کی الرح لہود تعدید کا اثر نفاکہ ولانا مخدلوسف صاحب کو موں اور باتوں سے کوئی دلیجی نہیں وقت منیا تھا ، اس سلئے کوئی دلیجی نہیں رجونکہ اللہ تعا ، اس سلئے سٹری ہی ہے ہونہار تھے اور اپنا وقت منید کا موں نیس لگانتے تھے خصوصًا سیرت بنوی کی کہا ہوں سے زیادہ دلیسی رکھتے ، ایک بارخود فرایا ،۔

"میں نے سوائے ایک دفعہ کے بازارے لیک آندی بھی متھائی ا خرید کرنمیں کھائی ، وجہ بہ زیمقی کرمیرے پاس پٹیے نہوتے تھے ، بلکہ ہے ا بہتن کرمیں نے پٹیے ہے کہنے کا ایک ڈیٹر بنالیا تقا اور اس ہیں جو پٹیے مجکو

شهمضمون موازنا مخذا وذبي البيثموي ذخذام الاين يحترشاني نبرآ

علنے ڈالد یاکر تا تھاکران سے صورستی امٹر ملیہ کو آم کی بیرت کی کہ بیں خریدوں گا "

مولانا کے بین کے شاہتی مولانا محما در بی افضاری بیان کرتے ہیں بہ
" بین سال تک میں حفرت ہی (مولانا محمد اور شف صاحب ) کے
قریب ترین ساتھیوں میں رہا ، اس عرصہ میں کی نے حضرت ہی کوباذارات
میں گھوستے نصلے یا ہما ہوں کے مقیرہ وغیرہ میں سیر سیار شے کرتے ہوئے نہیں
دیکھا، گھر، مدرسہ یا دو ہیر میں ہا ولی میں نہانا یا حصرے بعد کھیلسنایا
جمنا جاکر نہانا، بچر مهمانوں کی تعدمت اُن کے مشاخل تھے "

مشاری وقت کی ایر توملوم بوجکاب که ایک عالی مرتبت اورها منفق ایک فردا ورخوست دولانا تخراییاس صاحب کے فلف الزیر ترمیب کی وجرسے دولانا تخریوست صاحب سے اس زماند کے متاہد ہوگئی فردا ورخوست دولانا تخریوست صاحب سے اس زماند کے متاہد ہوگئی فرید کا کہ کہ کا تعلق اور ب بایل شفقت تھی بھی وشاجن مشارع کم اتعلق کیشن بڑی کا مستق من مشارع کم اتعلق اور ب بایل شفقت فرمات کی کا تعلق کی تابی کی میسی شفقت فرمات کی کتاب کا مشقت فرمات کے متاہد اس بوہ ما اوفرزند سے باب کی میسی شفقت فرمات کو گئی ان اس مشقت و مجتب کے متابد ما متا و ترمیت بہت کے متابد اس بوہ ما القادر صاحب دائے بوری اور خورت بولانا محتم المتاب کو المتاحب والدن بوری کا ورخورت بولانا محتم الیاس کھی ورکزیا صاحب کو اس ما می مولانا محتم المتاب کو اس ما می منزل کے کہ بہتایا کی اور المتابد تو المتابد کا میں مولانا محتم المتاب کو اس ما می مولانا محتم المتاب کو اس ما میں مولانا محتم المتاب کو اس ما میں مولانا محتم المتاب کو المتابد کا مولانا محتم المتاب کو المتابد کو المتابد کا مولانا محتم المتاب کو المتابد کا المتابد کو ا

بركة تنها ما ورس اي ره بريد

تمم بعون بهتت مردال رسيد

قرآن تشراعی سیست فقت اس بدت گھراندے ہربر فرد کوبڑا ہویا چھوٹا، مرد ہو احورت، قرآن تشریع سے انتہائی شغف تفاا در سے پہلے ہربخیہ کواس کے والدین قرآن کیم کی عظمت اوراً می کہ تلاوت کاشوق ولاتے ہی وج تھی کہ مولانا محروست صاحب کو پچھنے ہی سے قرآن شریف سے گرآملت پر یوا ہوگیا تھا، حفظ کرنے کے بعدا می کہ اوت سے گرآملت پر یوا ہوگیا تھا، حفظ کرنے کے بعدا می کہ اوت سے بڑا شغف تھا، تلاوت کو سالے کاموں پر فوقیت نہتے۔

نمبردارمحراب خال میواتی کامیان ہے کرمولا ناکی تمریند کی سال کی بھی ، ایک جاست کا ندھلہ جاری تھی، بڑے حضرت (حضرت مولانا محمدالیاسؓ) نے مجھ سے فرایا ''بوشعت سے موجھا عت میں چلے ، میں نے مولانا سے کدا کہ جاعت میں جلو، اُنہوں نے انکاد کر 'یا میں نے پھر کھا اچھا اگر مجا حمت میں نہیں جاتے تو آئندہ رمضان میں گاؤں نیں ترا ورک منا دو ، تودہ اس مبشکش پڑنوشی راضی ہوگئے ، میں بڑے حضرت کے پاس حاضر ہوا اور ضدمت میں عرض کیا " صغرت ہی ، مولوی یوست سے معامل نے ہوگیا؟" سکوال سے نفرت | بچیس ہی سے سوال سے نفرٹ تقی ، حالاً کہ کون بچیسے جوسوال سے مجتنب رہتا ہو، مولانا نود بھی کسی سے سوال کرنا باعث بٹرم سیجھتے تھے اور دورش کومبی معصوباندا نداز سے سوال سے روکد یا کرتے تھے ، تمبروار محراب خان میواتی اس سلسلہ کا ایک دلچسپ واقع رہنا تے ہیں ،۔

" مولانا مُحِدِّر بِيرِ مُعند صاحبُ كى عمرد مِنْ سَال كى مِحْقى ، مولانارونى كعسّا ئىجەسىقے ، میں سے کہاکہ ایک رو ئی اور سے آؤ ، تو بڑنے معصوبا ندا خداز سے جواب دیا ۔ مغبردار ، مانسکا نہیں مجھے ، کسے سوال ذکر تا بیاہے !'

مهانون کی خدمت استی دخام الذین اولیآدین مهانون کرنت رسی تی جفت مولانامخدالیاس معاصی جمیس فی بخت می بخت مولانامخدالیاس معاصی جمیسته مهانون بی کے ساتھ کھاناتناول فرمائے تھے ، مولانامخدالیت معاصی نے محرمت ولانامخدالیاس معاصی نے مهانون کی ناشته سلانے ، کھانا کھلانے اور اس سلسله کی دوسری خدیدی اس کم عمری میں مولانامخدیت معاصی خدید معاوی بخت کے سپروکردی تقییں ، مولانا روزاند اندرسے کھانالائے اور قائن تی توف کے بعد برتن سے جائے ، مدرستی کا تعاق العلوم بھی نظام الذین میں پڑھنے والے طلباء کے وظائف برتن سے جائے ، مدرستی کا تعاق المحتوال المحتوالی میں تھا، طلباء کی ٹولیاں باری باری سامے طلباء کا ورکھ لمائی تعاق موری کوئیں ، مولانامخدیست معالی تعاق موری کوئیں ، مولانامخدیست معاور سامنے اس کھانا کی تعلق محدودی کوئیں ، مولانامخدیست معاور سامنے ان کے کا موں میں بھی شریب ہے ، ان کے ساتھ آٹا گوند ہے ، مصافی نیستے اور حسی استی کی سے جائل سے جائے نے کہا وہ کھیا وہ جائے گھیسیسٹ کر لانے ۔

ایک بارآگ مبلانے کی باری مولانا کی تقی جنگل سے کریل تا زہ لاکرآگ جلانے گئے ۔ یہ کی باری مولانا کی تقی جنگل سے کریل تا زہ اورگبیانتی اس لئے دہ جل نہیں اور ڈھواں ہی وصواں ہونے لگا مولانا برابر تھون کتے تھا۔ یکھ جندت مولانا برابر تھون کتے تھا۔ یکھ جندت

مولانا مخذالیاس صاحب وُورے دیجو ہے تھے، کچود برانتظار کیا، بھرتشریف ملےگئے اور کاغذ کا ایک کڑا انکڑ ایوں ہیں رکھ کر دیا سکا گئے دی جس سے وہ کٹریاں جلنے نگیں ۔ بھے فرمایا ہرکام سیکھنے سے آ آہے ہیں

سك ما فظ مدلِق فراً واسك .

شه ان کن اوں سے برط صف میں اولوی مجدّا دھیں صاحب انصادی ، حفرت مولانا مخرّ ہوشکت صاحقیکے جمعیق شہرتر وہ حقرت مولانا مخرّا لیاس سامب ؓ سکے طابقہ تعلیم کو ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیان کھرتہ ہوں کو میرم طاحلے کے طابقہ کا ذکرا مرجی کھتے ہیں ۔۔

" پوئین بخش نے نویر شروع کرائی ، اس کتاب پریسی بی عادت کے مطابق ہم سے بڑی بحث کائی اور خرف کے اصول کی مفاظت کھلے قرآن میں بین سکے الفاظ سکھٹ شروع کر است ، اس کی فاز نیزی کی کابی دی ، اس بی کیس میسیف بھٹ ، مادہ ہف فیسلگ کی فاز بیری کرنا ہوتی متھی ، اس طرح فالیا - بار و کک مفرست مفرق آن بیک کے الفائد فیلتہ میں فوق آشنہ و ا

سعاد، اس كم بعد مجرور جيل مديث حس مين تصرت شاه دلى الله صاحب، عملاً حامى فأضِي ثناء الشّريا في بنى كي جيل حديث درج بن حفظ كراني ، مولانا تحرويست صاحبٌ كي ابتدائ تعلمنين بولوى منيرالترين صاحب في حصد ليا ودمتعة دكما بين يرمعانين. **متوسّطات كى تعليم |** نقرى كما بين، كنزالدَ قائن تك حافظ مقبول حن كنگوي ك يرْهيس بلاك يمين صرب مولانا مخذالياس صاحب مفرج برتشريب المصاف ككوتو مولانا محتر يوشف صاحب كو مرسر مظا برطوم مهار نيومين داخِل كرديا - و إل اس مَال آیسے برایہ اوئین مولا ا کرتیاصاصب قدوی گنگویی سے اورمیبذی مولا تاجمیل الحدصاصب تفانوی سے پڑھی حضرت مولانا مخدانیا س صاصت کی ج سے واپسی مح بجحرترت بعدمولانا مختر لوشعث صاحب بعربتى نظام الذين بي آكة اورآك كاكتاب مشكرة مبلالين يرصيس مسكوة حضرت مولانا يحترالياس صاحب سے اور صلالين مولانا احتشام بحسن صاحب كاندهلوى مريرهي رساعتيون مي مولانا إنعام كمسن صاحب كاندهلوى، قارى سيدرهناستن صاحب بيئويالى، مولوى عبدالففورضائب ميواتى تھے ۔ اسی زمانہ میں مولانا محمد یوسک صاحب نے روّات صحابیُّ و ابعینؑ کی تحقیقاً

حدمیث کی تعلیم و میل کاش ایجیس صرت مولانا محدالیاس صاحب فیردانا محرور تصن صاحب کودوباره مدرسه مطام علوم میں وال کیا اور آپ نے وہاں محل الجام پڑھیں میرج بخاری شریب مولا ما حفظ عبداللعلیف صائدتی میرج سلم مولا نا منظورا تعد

{ دا نید بتیصن گذشته } سیس کاپی پر تعمه نے جس سے کیک قربہ اری عرب پیکٹ بروکئی دورس قرآنی الغاظ کے ترجہ سے کانی واقفیت بوگئی ۔

نحومِريِّ معاسق ميں ايتھا فاصا وقت شنقوں ۾ ترق فرنگ آوراک ميں 11 اقتنام منعرف خجر منعرف اماد انفادات ومومولات وغيرہ ايتھي طح بمائنت ترکِينظين کرائے گئے " احد فال صاحب ، جامع ترندی مولانا جدالہ علی صاحب بیبل گوری سے ، تمانی بی داؤد مولانا محد در تراصات بیج الدریث در ظلہ العالی سے پڑھیں مولانا اندام السن ماصب وَ کرکھنے ہُن اللہ مام السب کا در هلوی بھی ہم درس زمین تھے . مولانا انعام الحسن صاحب وَ کرکھنے ہُن اللہ معنی بیرے کرنیا تھا کر المانت کے ابتدائی آئے ہے حصر میں ہم میں سے لیک مُطالعہ کرنیگا اور دوسرا سوئے گا، اور آدھی تا ہو جائے پر مُطالعہ کرنے والا جلئے بنائے گا اور دوسرا سوئے گا، اور آدھی تا اور اس کے راحت کے دائے ہوگا کہ اور آسے کو اُسٹا کہ کو اُسٹا کہ کو اُسٹا کے گا اور دوسرے کے ذمیز ہوگا کہ فور کی جاحب کے دیائے ہوئے والے مرائی کو اُسٹانے گا ۔ ایک ن مولا اُسٹا کو کرنے تھے اور میں موافقاً کہ محد نوش من ماحت کے دیائے موافقاً کہ محد نوش من مناوی کا ماری میں مطالعہ کرتے تھے اور میں موافقاً اور دوسرے دن اس کے موکس ترتیب رہتی تھی۔"

لیک تعلیمی مَالَ خِمْ بِحَدْ سیمِلے ی مولانا مُحْدِی سِماحی کوعلالت کی دجہ سے مظاہر علوم سے نظام الذین آجا نا پڑا بولانا انعام الحسن صاحب بھی سَامَدَ ہی گئے اور صحاح اربعہ کا بوصلہ باتی رہ گیا تھا وہ اوصحاح سنّے کی اِتی دَوَکَمَا بِی اِین ماجرا ور سان اور امنیں کے سَامَة مثرح معانی الا تَارِ جَلَاوی اور سَدَرک ، ماکم بھی لینے والد ماجر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے نظام الدّین میں بڑھیں۔

تعلیم کاشوق اور امولانا محدود ما مرای یوب بی می مری ستسیم کانتهای انهای الم کاشوق اور امولانا محدود ما مرای کوب بی کم عمری ستسیم کانتهای فلیس المحلی مشغلی شوق تفاده مام نواون کی طوح و دین فرایش سے فافل نهیں میستنده در تحقید کو دمین اینا وقت ضائع کرنا پند کھتے تقد بجب تک فعت دادر مدین کی کما بین شروع نهیں کیس توم حائی کائم کے تذکر سے اور فعدا کی داوی ان ک واقعات سے بڑی گری کی بینی تعی اور اس سلسلی جوک بین ملتی بیشاری وقت وشوق اور جذب کی منسب بڑی تھے، کتاب محاربات اسلام مری ملتیں بیٹری وقت وشوق اور جذب کی منسب بڑی تھے، کتاب محاربات اسلام مری

صحائز کرائم کے جمادا در متوحات کا تذکرہ ہے بچین ہی میں پیٹے اشتیاق ہے بڑھا کہتے ہے۔
تھے ۔ حبک فقہ اور حدیث کی تعلیم شروع کی تواس مبارک علم میں بوری طرح میشینوں تھکے دن کا کوئی حقبہ ایسانہ ہوتا جس میں خالی بیٹھتے ہوں اور کوئ کیا ہا تھ میں زہرتی ہو وکسی ایسے کام کو بسند نہ کہتے تھے جو تعلیم میں کسی طرح بھی جانچ ہو چھڑت مولانا تھڈز کریا صاحب سے الحدیث اس زبانے کا واقعہ جائے ہیں ،۔

" دنی کے حفرات کا بھا جان اصفرت مولانا محدالیا س صاحب ایر بہت اصرار مر تاکہ صاحبزادہ سنر کوشادی میں ضرور ساتھ لائیں ، سگر مرحوم اپنے طلب مم میں اس قدر منہ کہ سخاکہ اس کو برحری بہت اگوار ہوتا ۔ بسالاوقات اس کی فوہت آئی کہ ان اوقات میں اس ناکا روکا وہی جانا ہوا قوع رہم مرحوم مجھ سے جلتے ہی وعدہ نے لیتاکہ بھائی ہی فلار مگر جانا ہوا قوع رہم مرحم مجھ سے جلتے ہی وعدہ نے لیتاکہ بھائی ہی فلار مگر بطانے کو آپ زکمیں ۔ اور جب بھیاجان محصہ یہ ارشاد فرطے کر کو سے دعدہ بھی ساتھ سلے لو قومیس میں موزرت کرتاکہ اس نے آتے ہی مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کمیں نہونے ہ

حافظ محترصۃ بنی صاحب نوح وارے بوکین ی سے مولا :اے سَابَعَ اُسِفِّنے اُوُ مختلف کا مول میں مُرکب عہر ، مولا ناسے علمیٰ نھاک اُدیلیم وتمطا لیدسے گھری لیسپ کے منعلق بیان کرتے ہیں :۔

" حضرت مولا نامسجد کے جنوبی حقید کے آویہ واسے کمرہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتے سنتے اور لکھتے مہتے ، رائٹ گئے تک بریدار سنتے اور آخر دائت کوسوماتے ہی کی کما (کے وقت بڑے حضرت (حضرت مولانا محدالیاسس صاحب ) حض کے کمانے سے آواز شیتے اس آواز پرحضرت مولانا، جی کھکر

له ادنتاه ارتباه ارتباع المرتبث عليوع الوقان" مولانا إرتبعث غيرسي

اً طُوحِاتِ . خو دحضرت مولانا اکثر فرمات کرعام طور برنین تین تین نیک دات تک جاگذا در دمیلی کامون میں اتنامنه کسنر حجا ماکر بینزیک نه چیل ایکسبل بیرون سے مٹ کرکھال بڑاہے ''

بهلاج احضرت مولا نامحدالیاس ماحب کی دیریز خواش تقی کتبلیغ ودعوت کا جوزه م بهندوستان میں جل چکاب اور کچھ علاقول میں انتہ کے نصل وکرم سے جم بمی گیاہے، وہ اب ابر بھی پہنیانا جاہئے، نصوصًا دیار عرب میں (جمال سے مام جلاتھا) اس کام کی بنیادین محکم بول اور اہل عرب اس کام کو بضاعہ تسار دیت الٰ بندا "کہکر قبول کریں سے شکالے میں آب کے دل میں اس کا داعیہ بڑی شدت سے بیکے دا ہوا

ليه بعفريك في الحدمينة مدفلة كى دومرى صاحبزادى كالمكاح مولانا اقعام الحسن صاحب كانده لويخت مباقع موذا وريدوونول فسكاح أيك بي وقت يمن تجت .

آخِ كار ذليقعده ملاهكات بين مَنْ كے لينے رواز ہو گئے بھفرت مولانا محدّالياس صاحبٌ كاليتميسوانج تقااوربولانا مخذبو شف صاحبٌ كايهلانج مقياء سابقيون مين مولانا مخذ پوشف صاحب کے علاوہ مولانا احتشام الحسن صاحب کا تبصلونی مولانا فرمجد ص ميواتي متوتي طغيل صاحب ، الياس مُعاحب ،سلطان انعارفين صاحب وك ادرس صاحب انبیشفوی ،مونوی ظالمین صاحب شهید کا بیصلوی ، مامنزمجادستن صاحب کا ندهلوی تھے. حابی عبدالر حمٰن صاحب میواتی اور ولا ناجمیل احمد صاحب تقانوی بعد بیں آکر سفرنج میں مٹر کے بوگئے تقے ،اس وقت مولانا محتر پوسُف میں۔ کی عمرا ا سّال کی تنمی اور وہ خالص علمی شمطا لعدمیں منہ کے بیستے تنہے ۔ بیرمیارک کارواں · ارجنوري منتهاع. ولقيده ده العلام كوبوقت البيع شب بعثناله أكسيرس سراه رائے ونڈ لاہور بینے بینے کراچ گیا اورایس. ایس رحمانی جدا زے ۲۷ رجوری مشافلة ذيقيده مت<sup>ه ٣</sup>اية گياره نيج نب كور دانه مواراس دقت ويك كانك<sup>ن</sup> م<del>يشه</del> يجين دو فی کس کے صابیع ملا یکم فروری جمع اور ایس ایس بر لوگ جدہ بہنچے بروز مجعد بر فروی معين المراه المرام بيني اورباب إبرائهم برايك كان مين قيام كيا. دُورانِ قيام مجازيت ليني كام موا عربون كمايك اجتماع ميس وحبل أحدير سواها مواانا محقر نوسكفت صاحب كي عربي مين تقرير موئ ، يهولا نا كى عربي زبان مين بيلي وعوتي نقرير تقى راس تقرمه كاسامعين پراتهها اخربراا وراس مفرسے عرب ميں دعوتي كام كى خياد بِدُکن رامل عرب نے اس کام کی مرشح سین کی اور کام کے وعدے کئے۔ اسی سفرس اس

الله اس دقت مندهیا کمپنی ادرمنل کمپنی بین نوش شدی سه مقابله به گیا تفاا در ان جند است سکے محسی ف کس عصفے (یکپین بھیے) کے حساب سے قسط ۔ اس کے بعد ماہی عبدار تعلق صاحب کا عشک (بین روسیہ) دیر آخریں عشور (پاریخ روپے) تک کی فرہت آگئی تنی ۔

كام كخ تعلُّ كَيْ بِشَارَتِيمِ لِين

علمی و مند فرق فروق الله المعلی کا دور توسرا پایلی دور کفا، شب دور می شغد دیما الله می کا دور توسرا پایلی کا دور توسرا پایلی کا کا شخد مرد کها بخصوصًا حضرت مولانا محر الله مناسب م

"اس وقت مولانا موسون كاز باده توجه كذا بي مُطالعدا ورتصنيف البيت كام وقت مولانا موسون كار باده توجه كذا بيام طحاوى كاستسرت معانى الآناركي مرح في حديث كام مواق الآداكية الإمالية الكافية الكافية المناه وقت كالمحمد وه مرق كرجك تقد الله عاد وحمة الشرعليد كامرارع لى المناه والمناه كالمناه المناه والمناه كالمناه المناه والمناه كالمناه والمناه كالمناه المناه والمناه كالمناه المناه والمناه كالمناه المناه والمناه كالمناه المناه كالمناه المناه كالمناه المناه كالمناه كالمناه

مولانا فحرّ يُسَف مباحثِ سف إيك خط مولاً نا مَيدَ الجُسُّن على صاحب بعروى كو

كَمْ الحول كَا مُشَوق الرائعة ويرشف صاحبٌ وي كَالْمَ المَكَا وُتَعَااد لِهِ الدَّلِيَّ عَمْدِي كَا مُشَوق الدي المَا وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ و

"مولا " بجين مين اكثر والم كمتب فانون كاجيرٌ كلاف تعضيسًا

ئے کھتے ہے موانا محتر پوشمت مساحب بنا م مولانا سیّدا دائھس عی مساحب دروی

كبار يوسك يهان بست جلة اورست دامول قيمتى سقيتى كما بن خرير للق ما من المالية مين جب والدمحترم حضرت مولانا محترالياس صاحب بمرالله علیہ کے زائقہ بچ کوتشربع شدہ کے متعے ،اس میں کھانے پیکائے کی اریاب مقرر مرتى تقيس ، روالى مُين بِيكاكى، ادر سَالن مولا نامحر لوشعت صاحت م پیلتے مولانا کی برک باری بوتی تواینا کام جلدی مصر کیدا کر سے کنتب خانول میں جلے جاتے ،اوڈ مینی سے مین اور ٹایاب سے ٹایاب کماہی خرید لاتے اوراً گرمبی کتب خانون میں جانا زہوتا توان کیا ہوں کے مطالعہ میں شغول <u>جوجائے مو</u>خرید <u>ع</u>کیے نیوتے ،ای انہاک اور کما بوں کے مجھے کھنے كےشوق كا پرتيوسيے كرمولاناكا وہ ذاتى كتنفيانہ جوائنوں بے اپنے پیچھے چور اب ،اس میں تقریبا حالیس ہزار کی مالیت کی کتابی ہوں گی" مولانا كايه ذوق وانهاك اتنا برفيد حيكا تقاكهاس كے علاوہ كوئي اور ذوق منيس تقا كابول ك خردين مين ابني عزيز سع عزيز مايه لكانب مين كوئي بيكي ابست زيقى . مولوی نورمحذصا *حب کیتے ہیں کہ اکتر*اوقات اپنے بدن ک*ک سکے کپرٹسے چکرک*یا ہیں خربر ليتے ۔

اس کے باوجودان کی بیاں کئے جبتی اور ذوق وشوق بڑھتا ہی جا یا ،کسی قیمت پریھی کٹاب خرمد ہتے تو اُس کو سُتی حاسمتے اور زبان حال سے پڑھتے حظر

جلايرينددادم ، جال مستديم بحدانترليس ادزا ل مستديم

اربی زوق امولانامحتر بوشعت صّاصبٌ کوعلی اور دینی ذوق بحرساندستاند لطیعت ادبی ذوق بھی ملانفا ، بچپن سے ان کاحال تھاکدا دبی محب نسوں میں اگروہ مشرک محق تراک میں جان ڈال مینے ، زبان پر بے اختیار المینے اشعاد آجاستے جو منتخب بُنِتَ بِهِي بِهِي بِهِي بِهِي الرَّوقُ اردو يا قادى كَ شُعِر بِيْنِي تَو دِيرَ تَكُ مُنْفَظِلَا لُطف لِيتَ ، ياكِي موقع بِركوئي بُحَلَّهُ كهديئة تواس سے بات بيں جان بِرُجاتى مولاً نَا كے پاس ایک بریاض بھی بین بین مین مینکروں عربی ، فاری اوراد دو استعار ، اکا بر مے مقولہ امثال وروایات اور تاریخ چیزی ورج تھیں ۔ واقم مطور جب مشاقلہ کے اوائل بی ان کی فدرست میں کچورنوں رہا تھا تومولا المنے از راوش فقت مجھ کو وہ بیاض دیکھنے کے لئے دی تھی اور میں نے اس میں سے بست سی مفید اور کام کی بین تعلق بھی کیں۔ وہ حضرات بومولا ناکے ساتھ بچین میں ہے ہیں اوران سے میٹر کی جابس اور بے تعلق دوست ہے ہیں وہ اس سلسلیمیں کئی واقعات مُناسق بی جن سے بہ معلوم ہو آ ہے کہ مولانا کا اوری وقت بھی اعلیٰ اور لطیعت تھا ، مولانا اپنی تقریر ول میں معلوم ہو آ ہے کہ مولانا کا اوری وقت بھی اعلیٰ اور لطیعت تھا ، مولانا اپنی تقریر ول میں والا آ دی بھی لطف اندوز ہوتا۔

تقوی اور کامل احتیها ط مولانانداس دومین بی نقوی اور کامل احتیها ط احتیها ط احتیا ط احتیا ط احتیا ط احتیا ط احتیا ط احتیا ط کام کے سلسلمیں مضرت مولا نامحة الیاس صاحب مفروت مولانامحة الیاس صاحب فرانس مخترات کی جیزی جین دینی مصلحتوں سے استعال فرمائیں تومولا امحمة دینی مصلحتوں سے استعال فرمائیں تومولا المحمة دیشوں صاحب نیاس جانا۔ وہ خود اینا ایک واقعہ سنا ہے ہی کہ آ

سحفرت بی (مولانا محدّ الیاس صاحبهٔ) بعض دفعت و بلی کے آجرد ل کی کاری استعمال فرمالیا کرتے تھے مجھ کوریہ بات ابھی نمیں نگتی تھی کدا مراء کا احسان لیا جائے ، ایک دن میں نے حضرت سفطوت میں وقت مالیگا ، حضرت بی گئے دبیریاء میں نے ادب سے وحن کیا حشر امراد کی کاری آپ استِعمال فرطے ہیں ، یہ بات بظا ہراستغناء کے فلا معلوم ہوتی ہے بعضرت جی کے فرمایا ایوسف اج کچھ کرتا ہوں سودی ۔ سبحہ کرکرتا ہوں اور صرف دین کیلئے کرتا ہوں ''

مولانا کے اندران صفات ِحسنہ کابیدا ہونا درحقیقت نود حقرت مولانا محمّد الیاس صاحب کی ترمیت اور بزرگوں کی نفوعنا یت اور توجّمات ہی کام ہون ِ مِنّت اور ٹینچہ تفا ۔

مولانا باوجودا پنی کم سرنی اور نور دی کے اضاریتی فرمانے میں ذراہیں بچکجا ہٹ محشوس نہ کرتے ،لیکن اس کے باوجود اسم ام ملحوظ ایکھتے بمولا اکے اضاریتی سے اس انداز وطور پر حضرت مولانا محدّ الباس صاحبٌ بجائے اوٹی سخ کی کے مسترت کا اخلسّار منسرماتے ۔

 اورشرے معانی الآنار پڑھیں ، اسی وقت سے مولانا کے اندر حدیث کی خدمت کا جذبہ بیا ہوا اور اس سلسلیمیں ایک کتاب لیکھنے کا شوق دل میں ہوا بھر کے گئی کے اشارہ ک امام طیادی کی شرح معانی الآنار کی شرح کئی کئی شرق کی جس کا سلسلہ آخر عمرتک رہا اس شرح کا نام امانی الاجرار رکھا۔ یہ مولانا کی تصنیعت کی ابتداء تھی جو بہن جلدوق ہوری ہوئی جس کے داو حضے طبع بھی ہوگئے اور تیسرا حصد زیر تالیعت تھا کہ وقت موہودا گیا۔ مولوی محکمہ مارون کی کی گئی ڈرش ایس کے تقریباً جیار سال کے بعد ۱۲ رسم ارفعانی المبارک شرف اللہ دوشنیدا ورسرشنبہ کی درمیانی شب میں امنہ تعالیٰ نے مولانا کو ایک فرزند عنایت فرمایا ۔ محتم مارون نام رکھا گیا۔ ادشہ تعانی اُن کو لیے والد اور دا دا کے فرزند عنایت فرمایا ۔ محتم مارون نام رکھا گیا۔ ادشہ تعانی اُن کو لیے والد اور دا دا اے نقیش قدم پر صلاحات اور لیے اسلامت کا بہتر میں نمونہ بنائے۔



## تیسراباب بئیع**ت**اراد<del>ت</del> خلافت نیابت کک

خدلے بھاں را ہزاراں سسیاس كه گوبرمسيرده بنجوم مشناس بهيش اداوت أمولانا مخذبيرشعت صاحب ابهى تكريح شيخ طريقت سربيعت نہیں ہوئے تھے اگر چیرمولانا محمد یو شعب صاحبؒ کے والندماجد محفرت مولانا محمد الباس صاحب جيسيشيخ کاميل اورعارت بانتُر موجود تھے . نيز قريب ٻي دوسرے تنهروں اور علاتون میں اولیانے کاملین اور شیوخ کہار کا وجوز معود تھا اور ایک خلقت کی بزرگ<sup>وں</sup> كى طرحت دُمچوع بورې تھی اوربيرتھ رايت مرجع خاص وعام ہے مجے کتھے ،كسكن موالانامحة پوشف صاحبُّ اپنی علی شنولیاتول اُوسنیفی معروفیتو**ں بی<u>ٰں اپنے</u> زیادہ منہک** من*ف*ے کہ اُنہوں نے اس طرف کوئی خاص توج نمیں دی ۔ ایک مدّت کے بعد حضرت بی الحدیث مد ظلَّة ( جومولانا كم مربّى بعي يقع اورشفيق أكتاوهي ، مجنّت كيف والم معانى عني أكر توحّه ولافريرانهوسف إس طوت توجّروى اورحفرت مولانا محدّالياس صاصرت كے دست مبادك يرمييت سيمشرف بوسكة بونكران تعالى كومولانا مخريوشف صاحب س دین کی خدمت اور دعوت الی انتار کا برا اکام لینا تھا جو اُک کے والیہ ما بعد صفرت مولانا محذالیا می صاحت کی زندگی بھرکا سرمایہ تھا اور عزیز مایہ اس لیئے اُنہیں کی نیابت ایکے

مقدّرمیں گڑھی ہوئی تھی۔ مولا ناانعام ہمس صاصب کا ندھلوی ہومولانا محدّدہ تسکیّ کے ہم العد بھی ہیں اور کین اور کیلیم کے سَارَتی بھی اور آخر تک مُشیرکا داور دست داست نہے ہیں اور اِس وقت مولانا کے جانشین اور بلیغی کام کے بھڑاں وا مسیّد ہیں وہ فرماتے ہیں ،

"برتب مفرت نے مظارالعالی کو برعلوم ہواکہ ہم لوگ اہمی تکہ حفرت مولانا مخد الیاس صاصب سے میعیت نہیں ہوئے تو فرما یا کو میں بجھتا تھا کہ تم لوگ بچاجان (محفرت مولانا محر الیاس صاحب کے سے میعیت ہوچکے منطق بہرحال ایک دیر ذکرو ۔ ہم لوگوں نے حفرت ہی (محفرت مولانا محرّد الیاس صاحب کے سے میعیت ہونے کی درخواست کی بمعنرت ہی نے اسے منطور فرالیا ہنو دخسل فرما یا اور ارشاد فرمایا، انڈرمبارک فرملے، اور مناقع ہم لوگوں کو میعیت فرمالیا اور ارشاد فرمایا، انڈرمبارک فرملے، اور انشاء امٹر مبادک ہی ہے "

عُلَقِ استعدا درکی ہے ہیں دہ نوگ ہے ہرم در مؤن کے اندئیک کی مقبولیت اوتعلق ہے ہیں۔
کی استعدا درکئی ہے ہیں دہ نوگ ہو تو دعلم دین سے ہرہ ہوت اورجن کے شب و
روز حدیث ہوئی کی تشریح و تفسیر میں گزیت ہوں ، مزید برآ ں بزرگ حال مرتبت
خاندان کے شہم وجاغ ہوں اور اُک پرمشائ کی نظر کرم بھی ہواُک کی استعداد کا کیئا
عالم ہوگا ؛ موالا نا محر اوشعت صاحب اُنہیں توش بخت انسانوں میں تھے ہواں متفا
سے متصعب موقے ہیں بریت وادا دست کے بعد والد بزرگوار اور مشائ کی توجہ سے
سے تصعب ہوتے ہیں بریت وادا دست کے بعد والد بزرگوار اور مشائ کی توجہ سے
بانے اندراہی استعداد بریدا کر لی تی ہو ہرت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہو مولانا اولی کن موسے فرمایا۔
سے نام دوی بیان کرنے ہیں کر ایک بار صفرت مولانا مخدالیاس صاحب ہوتی ہو مسے فرمایا۔
"بیاں بعق ہوگی ہے ہیں ان سب میں یوسعت کی استعداد اعلیٰ ہے "

جب بھی مولانا محدّ ایرشت مساحبؒ لین والد ماجد کے یکم مِرْلِینی اسفادیس بحق خواہ دکھی جاعت کے مُساتھ ہوں پارلینے والدماجد کے ہمراہ توصفرت مولانا گھ الیاس صاحبؒ اس طن نوشی کا اظہار فرمائے جیسے اُن کی کھوئی ہوئی مایہ دوہارہ مِل گئی ہو، اوروہ مسرّت سے حجوم اُسمّنے ۔

نوح بین به بی گفتر بر اسلیکی سے بہلی تقریر مولانا تھر اوشف میں اسے میں تقریر مولانا تھر اوشف میں اسفے تھا استحق میں موجود میں میں ایستان استقریمیں موجود میں کا کہندہ کرمولانا تھر ایوسٹ ما میں کی طبیعت اس تقریر میں نوب جی، معماری کرائم کے حالات دوا فعات سنام ادر بھرد عوتی طرزی تقریر فرمائی جھرت معماری کرائم کے حالات دوا فعات سنام ادر بھرد عوتی طرزی تقریر فرمائی جھرت

مولا نامخدالیاس صاحب الگرش نیم شفدا درتقریش خیرتفید مافظ صدیق صا نومی بن کاان دونوں بزرگ شیروس نے ملق بھی تھا بیان کھتے ہیں کہ حفرت مولا نامخ تد الیاس صاحب اس تقریر پرطی خوشی ومسرّت کا اظہار فرمائی ہے ، اورائسی وقت ایک باریر بھی فرمایا " بہ لڑکا کام کرنے جائے گا"

كنسكالى كى تقريم فصئر فرح كى اس تقرير كے بعد موضع كنسانى ميں دوسرى تقرير فوائ دە بھى پہلى تقرير كے انداز كىقى اور اس ميں بھى دعوت وتبلينغ پر زور دباراس تقرير پر پھې حضرت مولانا محد الياس صاحبؓ نے اپنى بے يا ياں مسترت كا اظهار كيا .

خیر فل کا اجتماع معلانامیداده اس علی ندوی مولانامی یوشف صاحب ک کسی کمها دیلیغ میں شرکت کرنے اور اجماعات میں تقریر کرنے ادر بھراس تقریر شرکت پر حضرت مولانامی الیاس صاحب کے اظہار مسرّت اور بغیراستخسان دیکھنے کے تعسلّق ایک داقعہ بیان کرتے ہیں :۔

سإت نظرنهين آن ، مگرسه

تلندر برحدگوید، دیده گوید

ے مصداق ممکن ہے کہ حضرت مولاناکی ہمتت افزائ اورنسگاہ استحسال اس دبی موئی صلاحیت کی طرف ہوجو بررج کمال بعد س اُمجعری اورسہ جھانے را گرگوں کردیک مرخ و دآگاہے

كالهبب بني "

میں وات میں ایک چیل ان تقریروں کے بعد مولانا محد ہیں ما صب کی طبیعت کے معدولانا محد ہیں ما صب کی طبیعت کے طبیعت کے اور انتزاع والب مونے لگا۔ اب علی شغیلہ کے ساتھ ساتھ تعوز ابہت وقت تبلیغ میں میں فینے لگئے سکین اس میں والد کے مکم اور ارشاد کا بڑا دخل ہوتا جب وہ فرماتے اور جہال فرماتے سعادت مندی اور احتزام میں جلے جاتے۔

صرت بولانا محمد الیا مساحت کے مکم پر ایک مرتبر بیوات میں ایک جلہ کا ادا دہ فرالیا اور بھراس ادادہ کو عمل جامر بہنایا بمولانا محمد فرشند مساحت کو اس جلہ سے بہن کے فیات کا احساس ہوا اور جو شرح مندر بوا اس کا ذکر وہ بھی بھی فرشند بحض مندانا محمد الیاس مساحت کے انتقال کے بعد جب کام کا بوجہ اُن کے سرآگیا اور دین کے دردہ فوکر اور بھینی و ب قراری کی نسبت والد ماجد سے نشقل ہوگر اُن میں آئی قرائوں مفردہ فوکر اور بھینی و ب قراری کی نسبت والد ماجد سے نشقل ہوگر اُن میں آئی قرائوں مفردہ فوکر اور بھین ہوگر اور بھانہ ہوئے اور خوالی سے ملک اور بھانہ ہوئے اور مالیس میں مندہ کی مام سے کھوار بھانہ ہوئے اور خوالیس میں مشغلہ کی بناویر عدم انہا کہ پوافسوس فالم ہرکے قدیمے اس ایک جلہ کا ذکر کیا اور اس کی فرمانیت و کیف و مرور کا اظہاد کیا جس کا ذکر کیا اور اس کی فرمانیت و کیف و مرور کا اظہاد کیا جس کا ذکر کیا اور اس کی فرمانیت و کیف و مرور کا اظہاد کیا جس کا ذکر کیونین سفحات میں آج بچکا ہے۔

مولاناکا پرچلِ برشندمجاً برول اُورِّتَعَسَّول کا ہوا۔ گئے توشیے لینے والدمضرت مولا نا محقرالیا س صامت کے حکم واصراد پرمگرخوداً ن پر ایس کیفیات طاری ہوئیں کر مَسرایا

دعوت بن مكنه به بربرگاؤن مين إحتاج كميته ادران ايتماعات سيجامتين ليكالينه. أَكْرَكِي ابتمَاعٌ سنة عِماعت مُنتكِتِي تواس كَاوُن مِن كِها نا مُصابِيّه اور كُوتَسِنْ مِين لَكُهُ مِيتِه یهاں تک رہاست انکال کررواز کرنیتے جوڈگ اس ایک بیڈمیس مولا ناکے ہم کا تھے وہ بیان کھتے ہیں کہ بعض وف کئ کئی دن فافید میں گزرجامتے ، لوگ کھانے پراھرار کرستے مولا نا بنی مشرط مُداہنے رکھتے۔ اَیک مرتبہ ہی صورت ِحال پیش آگئ کئی دن گزر كيَّ مُكِّرُمُولانا في كلها نائنيس كوايا جعفرت مولانا مخذاليا من صاحبت كرمعلوم بواريلي کے تاہر مٹھا نیاں اور ٹورد و نوش کی نیفش جیزی لیکر آگئے اور اُل کے کھانے پرا صرار كيا ،مُكَرِّمولا نائے جاء مت مُنطح كى مترط ركھى اور جاءت كالى ، اس كے إي كها ناكھ ہا۔ اس چاپیکا آخری اجتماع قصیه نورج میں موا اور نورج سے بھاعت بیمالی مولانا کے احرار اور در دوائز ہیں ? وسے بچیئے گھات اور ترغیت ایک ٹیر انے کام کم نیوالے میواتی ایسے نازک دقت میں کہ ان کے لڑنے کا انتقال ہوگیا تھا اس خیال ہے کہ ترفین ہوری تبلیا گی، اِس وقت ہماری تبلیغ کوضرورت ہے تدفین سے بہلے ی جاعت مين بحل كيهُ اورايثار وقرباني كي رُوشَن مثال يُشِ كر دى ۔ تحراحي وسندويمين أيك بيتمله أمولانا فتربوسعت صاحبة سفياني والدماجيد حفرت مولانا مجرّالياس صاحبٌ كَ عَلَم وارشاد بي أيك جِلْه كراجي ادرمند يوك علاقه ميس بعي گزارا رتا تا ويشرس ما بي عبدا في ارصاحب ما بي عبدالت ارصاحب (ايس : ہے اینڈ می فضل ابنی کا چی ای وعوت وخوامش پر (جو تھوڑاع صربیلے سے اس تبلینی کام سے متعارف ہوگئے بچنے اوراس سے گہری ڈئیسپی بھی پریا ہوئئی تھی الیک جاعبت صفرت ع مطابق فروری سائد یکواور دومری جاعت ایریل کی ابتدای مولوی سیّدرضاجس صاحب کی امارت میں کراری گئی اوراس جاعت کے ذریعیہ ستده دمیں کام شروع ہوا ۔ اِنہیں ونوں مولانا محکد لیسف صاحب بھی ایک جاعت

کے ساتھ کراچی اور سندھ میں مٹھرے اور مختلف علاقوں میں جالین دن تککام
کیا ہولانا کا پیسفر بٹے اسفید اور بارا ور بوالا ور نوومولانا کواس سے بڑا فائدہ ہوا،
اور رُوحانی تسکیوں کا باعث ہوا ہولانا کے اس سفرک تفصیلات سے بُوری طرح
آگاہی نہیں ہوسکی ہم کوایک خطامل گیاہے جوانہیں دنوں کا ہے ، اس خطاکے تھا اور
سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی کام ان ونوں سندھ کے علاقہ میں ایتحافات ابور ہاتھا اور
مولانا مختلف شہری اور دیماتی علاقوں میں تبلیغی جدوجہ دیس محروف تھے ، مولانا کے قربی عزیز مولانا اظہار الحسن صاحب کا خطلوی اُس زماز ہیں (جبکہ ولانا سندہ کراچی کے وورے بریقوں کے علاقہ بین محروف نے مولانا کو مندر حید ذیل
در کراچی کے وورے بریقوں کے علاقہ بین کے تھے ، آنہوں نے مولانا کو مندر حید ذیل
مکتوب تحریکیا :۔

برادرم، انشالِم عِليكم.

اف وس ہے کہ میں جماعت کے بھراہ ندا سکا۔ الرکومیں بھا ولیور بہنچا، بھاں جندایک تقربیات میں شرکت کرنی تقی، اب ان سے فاریخ ہوگی ہوں، انشاء الشرہ ارکومیاں سے کراچی کے لئے روا نہوجا ڈن گا، اگر آپ کی جاعت ہ ار۔ ۲۰ رشک کراچی سے سی دوسرے مقام پر پہنچ جائے قریمچھے قرا ابدرید تار اطلاع دید بھیئے تاکیمیں بجلئے کراچی کے وہا تا پہنچ ہواؤں۔ بھا ولپورمیں مخد آمن تصرات سے اس کے متعلق گفتگوئی ہوری ہیں، سراج الذین صاحب بنیشز جیعت بائی کورٹ جمیل صاحب شرکط مولوی اسرار الحق صاحب مذری جا محدیث ، مولا ناغلام مخرصا حب نے ائی مولوی اسرار الحق صاحب مذری جا محدیث اسید منظم گفتگو ہوئی ہے۔ مولوی اسرار الحق صاحب مذری جا مدین اسید منظم الفتگو ہوئی ہے۔ مولوی اسرار الحق صاحب مذری جا مدین اسید منظم الفتگو ہوئی ہے۔ مولوی اسرار الحق صاحب مذری جا مدین اسید منظم الفتگو ہوئی ہے۔ معادیور کے وزراء اور مرعبدالقادر سے آنے ممال قات کرد ہا ہوں ، ان ک جماعت تبلیغ میں نزکت اوراعانت کے لئے کہول مولانا قاروق میں ہے۔ کے بہاں چندرؤسا دیے گفتگو ہوئی ، وہ بہت متا کڑ ہوئے ، انہول دفؤو محاولیہ رمیں کام کا قصد اور فظام الدین جاعت کیجا کرتین سیکھنے کا اراد و کیا ہے ، والسّلام

مولانا اظهار الحسن نساح کیا پیکتوب ۵۱ می ستند برکاچلا ہوا ہے اور دولانا محت د پوشف صاحب کو ، ارمئی ستند کو ملاہ جو اُن دنوں حابی عمد اُسقارصاحب کراچی والے کے بہان قیم سنھے ۔ اس کے بعد مندھ کے دومرے علاقول میں جماعت کیجا کر کام کیا ، اور اب میں کراچی ومندھ کے مختلف طبقوں میں صفحتی مکھنے والے لوگ نظا کا الذین تے اور تیک بی کام کومبکھا اور بعد میں جا کر لیے لینے علاقہ میں کام کیا۔

کھا ہے میں کا کا سفر اُ مولانا محر ایست ماست کے دالد ما جو صرت مولانا محت د الیاس ساست کے آیا م علالت میں تبلینی کام کی طون اس سے زیادہ مترقبہ ہوئے جنس ا حضرت مولانا کی صحت کے زمانہ بین متوقبہ تھے اور اپنی بھی شغولینوں میں سے وقت کالکر مصرت مولانا کی تو اُس کو تُوراکر سنے کی طوت وصیال نینے نگے مولانا محد منظور صراحب تعافی مولانا محد او شف صاحت کے این دنوں اس کام میں تھوٹا بست لگنے کے متعملیٰ حسب ذیل الفاظ کے مرکبے تم بین ا

" وہ جننا کے ان دنوں اس ملسلہ میں کیتے اور مصر لیتے تھے وہ اپنے والد ما جدا کرتے دارت تھے وہ اپنے والد ما جدا کرتے تھے اور اللہ میں انداز کی تعریف میں اور ان کی خوشنو دی کے لئے کرتے تھے " لئے اور ان کی خوشنو دی کے لئے کرتے تھے " لئے اور کی آگے وہ تحریر کرتے ہیں ۔۔

" اس زما بزمین مولانا موسوونه کانارزعمل اورطوز فکریتها لیکن

ساله القرقان الإسعة فيركمك

حضرت والدماحد کی علالت کے بالکل آخری ایام میں اُن کے حال میں کچھے تبدی پیدا ہونی شروع ہون ، اور پھر آدا ار مابتداد کی وہ انتہار ہوئی ہیں کو ایک دُنیائے اپنی آئکھوں سے دیجھائی کے

حضرت والدماجدك (بایم طاالت میں لیک تبلینی سفرگھاٹ میں کا ہوا ، ایک جاحت شاخذتنی ، مولانا گھڑ پوشف صاحت اس جاعت کے امیر نظے ۔ پر غفر بڑا کامیہ ہجا اور تبلینی کام خوب ہوا ، اس سفر کے متعلق مولانا سیّدا توانسن علی ندوی چونشر کیے سفر نخصے تخریر کرتے تیں ، ۔۔

" ان ہی دفول ہیں صابر اوہ موالا نامجر پوشف صاحبؓ کی امارت بین گھات میں کا ایک کامیات لینی سفر پیش آیا جس میں بیوات کے ان شمار نیاسوں کی تمام خصونعیات اور مناظر دیکھتے ہیں آئے جومولا نا (حضرت مولان محرّ البیاسؓ) کی موجودگی ایس دیکھتے ہیں آئے جستے استع

ادریه سب بی جانبته بین که صرت مرلانا مخدالیاس صاحب بری بهی کسی اجستهان یس (ادره ه اجتماع جبکه میدان بین بری) شرکت فرط تیستفر توقر شبه بواد ، نزدیک دُورے بهرار وله میواتی جوق درجوتی اجتماع مین نفرکت کرنے ادرا بنی جال نشاری اور عیاں سپاری کا ذیک دوسرے سر بڑھ براٹھ کرشوت نیتیاں بینے اوقات زیادہ سے زیادہ لیگ نے اور جاع تول بین نیکنے ۔

تشب این بخی کامی سیے ، اس اور بریجی کیے ماحث اپنا علی کاموں کے شائد ما تو تا ہے ۔ مقامی طور پریساول اس المربریجی کیے خارمت انجام دیئے گئے لیکن وہ بھی محارت مولانا گیرالیاس ساحب کے آخری ایام میں کینٹی کہم سے دلط کچھ زیاوہ بھے دگا اور اس کے حال میں کچھ تبدی فنٹے دگی اب وہ کام سے بالعل بے تعتق زیمنے جمکور سے بہراز سے سات خارقان ایس مدانہ است میں وہ دونا دیکھ الیاس الدان کی دنا، دعوت مراس مولانا محرد لیاس صاحب کی بیماری اور ہے انتماد ہے قراری کا الناکے دل پڑسی خاصتیم کا از پڑنے دیگا ہو۔

محمین کبھی محفرت مولا ایمجدالیاس صاحبؑ کی طرف سے مختلفت توگوں کو تسلوط بھی نفکھتے راسی زمانہ کا ایک خطاجوا یک سرگرم تبلیغی کارکن کو تخربے فرمایا تفاورٹ ذیل کیا عبائے ہے۔ اس خطابیس ایک اجماع میں شرفت کے تعلق جوفا لبّا گراد آباد میں جورہا تھا تخریجہ ہے۔

مکری و محرق زیرعنایکم و استاه به بیم و دیمهٔ النیرو برد ند نود آیا و حالات عنوم به بی مولا تا الیت ما مید فالها و در این این آگے بول کے آب ال کو و بارہ جلسم میں شرکت کا عربی ارمال فرادی مولا تا ابوالمس می معاصب کے وورہ کا بیت .....وری می ما سیت بر آب اُن کو جلر سکی مشرکت کی وطرق فرادی مولا وافق اُس صاحب کو السنے کی می کی جائے ہی معام نہ والا کی طبیعت جسب وستور کیل ہے ۔ بر اعلیم موکر بہت اخسوس ، ہے کہ آب نے مراد آباد کے مقامی حفرات کو اس جلیہ کی مشرکت کی وجورت نہیں فرمائی ، ضرور وعوت و دیجئے ، فقط والشالم بررہ مجرور محت وقت و تا بین فرمائی مشرور وعوت و تابیع ، فقط والشالم

حضرت لا المحتران المحترانيا من صفا المسترس المحتران المحترات المحتران المح

" حقرت ولانا محترات الدين رحمة المتهاري طلالت وصال مدادتين معينه بهلاس الرجيه الياس رحمة المتهاركوني تحي ليكن تفرمت كالعين فاص حالات كي وجدس فقدام كوان كي فدرگ او وسمت كي الياميس الجمي المهاري التي المردي تعبيل مركز و ومينة بهلاس حالت اتنى نازك اور قيم مولانا على البال بهي حفرت كي المبدك بيك كي كونفاهر البال بهي حفرت كي المبدك بيك كي أن نيال ري مي عاجز اور فيتي محترم مولانا على ميال بهي حفرت كي المبدك بيك تحقيم المولانا على المولان كي حفرت كي وي وقوت ميال بي حفرت كي وي وقوت ميال بي حفرت كي وي وقوت كي المولان المات المولان المات كي وي وقوت ميال المحل المولان المات كي وي وقوت ميال المحل المولان المات كي وي وقوت كي المولان المات كي وي وقوت كي المولان المات كي وي وقوت كي المولان المات كي المولان المات كي المولان المات المات كي المولان المات كي المولان المات المات كي المولان المات كي المات كي المات المات كي المات

جُرِّ مَعْ يَعْ اللهِ اللهُ ا

أيك دات كواس ناجيز اور فيق محترم مولاناهلى ميال في اس باست مين دیر کم خوروفکرا در با بم مثوره کیا اوزیم ای تثیجد بر پینچ کر اگریخرت کے بعدمیاں ال دحوتي كام كر مرز نظام الدّين بيركسي السي تفعيت كاقيام عنه صب مائة حقرت مولانا مخذالياس رحمة الغدعليداوران كى وعوت سيعلق دمجت كيكنغ ولبنر يُولن علقة كوحقيدين ومجنت بوتو كيرانشاه الندريكام اسحاح ميليا يه كا ايرالسي تخصيست أس وقت بحارى نفاميس حرف يخ الحدرب حضيت مولا نامحة زكرياصاحب مدخلة كانتي اورحمدون كيديه ائتهاعنايت وشفقت نے ہم نگوں کو انتمانُ عجسّت وعقیدستدکے باوجوکسی قدریے نشکھٹ بھی کڑیات اس لغ بمهنفه يده کي کرېم س بايسميس مخمين موسوون سے صاحت صاحت بان كري اورامهاركري كدوه البي يأبيها قرمالين اورتمين ال باين يمثل ثن کر دی کہ عزبت رحمۃ اعدُ علیہ کے وصال کے بعد ان کے جانشین کی حیتیہ سند ے وہ نظام الذین میں تقل قیام فرائیں گے بہم فے طے کیا کہ آج صبت ہی حفرت ممدوح سے وقت لے كر تمان ميں اس مسلم يكفت كوكري كے. ص مادق بولُ ، فجرک اذان معِقے ہی میں مفرسٹین کی خدمت میں اصر ہوا اور عوض کیا کہ نما ذیکے بعد آپ سے ایک خاص معابلہ میں تھے عرض کرتا ہے اس کے لئے وقت مقر رفوا ٹیکئے۔ فرمایا کہ کا ذکے بعدِ شَصلًا فاری سَدید

رضاوحین (مرتوم) کی درسگاہ میں میٹر جائیں گے بیٹائخے نزاز سے فائ ہو نیکے بعد ضرئت بين وبال نشريين ليرآسط اوربيعا بمزيمي حاصر بوكيه اورا وناجيز نے مختصر نم ہیدر کے بعدائی اور مولا ناعلی میاں کی طرف سے وہ بات ہوش کی جو رات کے مشورہ مہر ہم ووٹول نے مطرکی تھی میں نے دخش کیا کھے ہت مولان كمرض اورضعف كارفقار ديكهة بحفة اليه أميد أوثى جاتى سيه اوراس كم سَا فقد سائقہ ول میں یفکراً بحررتی ہے کہ حضرت نے بعداس دین کام کا کیا م یک ، ثم وُقُول كا أندامة ه سير، اورغالبُّ جِناب والذَكومِي اس سه اتّفاق جوگاكها س وقت عِنْفِ عناصر كام مِين كَلَيْ بِعِنْ إِن أن سرِّي ؟ أهل تَعلق حفرت كي ذاتيج ہے اور اس ناتی تعلق کی وجہ ہے وہ اس کام میں بُوٹے ہے ہیں. اس کا کانی الدنينس كالعنبت كم بعدآ بسته أجسته يشراره فنتشر بومباك كالوير أتمت کابست بڑا خمنارہ مِدْگا ، ہمائے بزویک اس کا مرف ایک عل ہے اوروہ برکہ حنعرت کے اور جناب یہاں قیام کا فیصلہ فرالیں اور پڑکا مرجناب کی رم فرائی اور کشیخی میں ہو۔ ہمارا اندازہ سب اور لینا ان (ندائز دیکیس) یورااعتا دے کہ اگرایسا ہوا تو پیرسنبُ عناه اِس طن تُحَرِّب رہیں گئے کیونکہ ان سب کو جنا ہے تبم نے بیھی عرمن کیا کہ اوراگر ایسا زہوا تو متورث وفیوں کے بعدیہ مارڈمجھ منتشر ووبائے گاز اور م تود این باند میں میں صفائی میروش کہتے ہیں کہ سم بِيُصِينَة" وبا بي " بين بهايسيلة إس استين كونُ خاص شش كييں موكً سربيان حفرت كى قيربارك ب، ميسجد يتيس عرب خارت نماز راهاك ت تقے اور پرمجرہ ہے جن ہمیں انفریت رہا کرتے تھے \_\_\_\_ اوراگرجنا رئیدنے یماں قیام فرآیا توانشا دانٹیم سے کا تعلّق اس کامسے اور اس تاکہ ہے

ایسای بھے گاجیشا آن شہے۔

حضرت بیخ الحدیث نے میری بات پُوری خاموشی سے سنی اور جرمج ہیں اپنی بات عرض کرچکا نوفرا یا ۔

مواوی صاحب! حضرت پچاجان کی حالت دکچرکم یوفکرآپ کو ہو رسى بيرميراخيال بيب كروه يمال مت كومورى ب اورسك اس موت یں بیں مبکن یہ بات الیی نہیں کہ ہم ادر آپ اس کا کوئی انتظام کرنیں ا وه أو جائية . الله تعالى كاموالم الية فاص بندول كرتماتة بواس كماية مرتے منتے ہیں یہ ہے کہ وہ اُن کی ہیر کو ضائع نہیں فرما یا۔ ان کے بعث دمیمی ان کے کام ادران کے فیص کا سلسارجاری دہتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو ابساہوتا ب كرأن كي دندگي ميں يكولگ أن كي محنت وتربيت سے تيار موجلت بين اوروه لوكول كالم يحصول يرك متلشة مين إبراوراً لنهت أميد موتى سب ك اس بندہ کے بعدانشاراللہ اس کاسلسل اوٹیض اُن کے ذریعہ عاری يسي كا\_\_\_\_يشاركخ كے بياں خلافت واجازت كامىلسلە دراصل ای کی ایک عملی اور انتظامی محل ہے معلاقت واحازت کامطلب میں ہو ایسے کہ ان کوشیخ کی نسبت کچھ طاش ہوگئی ہے اور اللہ ہے بندوں کو اللہ سه ملانه کا بوکام نتیخ سے لیاجار اہے وہ انشا دانشدان سے بھی لیاجا ٹیگا، اورکھی ایسابھی ہو لہے کہ ایک بندہ کی ٹربھرکی محنت اور تربیت سے ایک ادمی بھی ایسا بنتا ہوا نظر نہیں آ تاجس سے توقع کی جاسکے کراس کے ذرليداس بنده كاحَلا ياجواچران وْرْنْ لِيبِ كَا مُكِن اس بنده كا وصال یجے بی امیانک اُس کے وگوں میں ہے کسی دیک میں غیرممولی تبدیل موتی ہج ا در معلوم موتله به كرجانے ولائے كى نسبت دفعةً أس كى طرف تمثل موكئى...

ايسابهت كم اورشاذ ونا دري موتاس كين جبّ موتاب تونسبت كاليُتقا بهت غیر مولی فارق مادت تم کا بوتل مصرت بجاجان کے لوگوں میں ا میں سے متعلق نہیں بھتا کہ وہ تیار ہو چکا ہے اور ان کے اس کام کووہ جاری رکھ سکے گا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ سے گوری اُمبیدے کروہ ان کے کام کو صَائعَ نبيس فربلسنة كا ، اس ليزم مجعة توقّعت كه عَالبًا بها ل دومريَّ كُلُّ اتَّع يُصِن والى ب، الله تعالى عليه كا توكسى كويد دولت أل جلن كى بجراس كوتمينى وكيدلو كحاورتين بعى ديكولون كاء اورجعرانشا دالشربيكام اس سع لماجاع كار أكرامندتعاني كافيصاميرب بالميمين مواتومجد سيمسى مركي فروت ىنىن، بومَين تودىيال رمول كا، بكراكرى مربَّ مكر مجے نىكالغاچا بو*سگان* مجى بييس رمول كارادراكركسي اورك بالشيمين الشاقى كافيصله والوم بمي أس كوديكيد و يحداد مين على ديكه لول كار بحرالله تعالى اسى سے يكم بيكا. بس انتظاد كرو، امنديت دُما وكرو . اوراكر ديكيوكدان ميررس كوني بات مجي نيى بوئى تومولوى صاصب إئيس خودَم سے برا" و إبى " بول تهين شوره دول گاکھنرت مجاجان کی قبرادرحفرت کے بچرہ کے درود اور کی وجرسے يهال آنے كى كوئى خرورت نيس ـ

اس عام کواک دن تاین تو یا دنیس آیکن آئی بات نقین کے تماه یا د کے کھنے کتے ہے الی دیریٹ سے گیفت گو حفرت کے وصال سے تھیک بارہ دن پیط ہوئی بھی، اور یعی یا دہے کہ حفرت کے کا جواب کشف کے بعداللہ تعالیٰ فاکیک اطبینان نصیب فرادیا تھا اور تعکر کا ترارا بوجودل دوسائے سے اُترگام تھا "

حفرت مولانا محقدالياس صاحب كانتقال كاوقت متناجننا قريث إتاكي

ا در لوگ اُن کی زندگی سے ما ہوس ہوتے گئے ، جانٹینی کامیسُلا ایک ہم ترین سُوال بنتاگیا، اُس وقت کے حاضر ہاش بزرگ اور اہل الرتائے مشارکُخ اِس سلسلیمیں مشورہ کر نے سلگے اور غور وفکر کرنے لگے یہ

حضرت مولا ناعيدالقا ذرصنا إحضرت ولانا عبدالقاد مهاصب رابلوري نزامته رائے لوری سکی رائے امرقدہ (جن کافعان صرت مولانا گذالیا س ملک سے بڑا گہرا پخدا ورمولان گلزیوٹرعٹ صاحب کی استعدا دہسلاح وتقوٰی ا وراحتیا ط علم و عمل اورگوناگوں صلاحینوں کے پیش نفراً ن سے مجتب وشفقت کا معاملہ فرماتے تھے اگ رائے بقی کرحفہت مولانا محترالیاس صَاحبٌ کی نیابت متنی اُن کے صاحبہ افیے مولانا محدّ ليسُّف صاحب إيني استعداد اورصلاحيت كى بناديكريكية بن كوني اوزيس كرسكياً. ا س بنځ اُن کې تجویزای کې تنمې که اُن کوحنرت مولانا محدّ الباس صاحبْ امهارست. و خلافت سے نوازی جھنے کتابے الحدمث مولانا محکز کریاصا حث ایشا وفر<u>ائے ہیں ہ</u>۔ « جاجان نورالله مرقدهٔ کی طویل بیاری کے بیشِ نظر حضرت اقد س رائے بوری نوراسٹدم فدہ کئی دفعہ فظام الدین تشریعیت لے کئے ۔ آخری مُد ایک بھیروں میں مجدے فرما اکرمولوی بوشھنہ کو ذکر شغل کی آگمید کھنے گر وه مرحوم ليفظمي شغله مين بهسته منهمك رمبّا فقا جمفرت افذي رائيوركاً ى آخرى تشريب آودى الارج يحسمن الهج جولان مشكاف ثم ووشنبه كوبونى اُس وقت اُنهوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عضرت سے کھکر مولوی یُو<sup>ھٹ</sup> كواجازت دلواد و مين نے عرض كياكرا بھي ٱس نے بچھ كياكرايانہيں ، حقرت نے قربایا کچھ مضا نُقیز نہیں ، تمہاری ہست چیزوں کی ہتدا، وہاں سے ہموتی ہے جمال ہماری انتہاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد قود کیاجان سے مہی ارشاد فرمایا."

مولانا محقر نو سمعت صاحب کا انتخاب صفرت مولانا محرای سامت کی ملالت ای این شدت کو بخی بی اور توگون بن اضطراب به کا برای تقی می ملالت ایک این شدت کو بخی بی بخی اور توگون بن اضطراب به کا برای تقی می احتمال سے دو دن پہلے حضرت مولانا محرالیاس صاحب نے بند محمد معمد معلیہ نقام سکے نام لئے اور ان برا عنه ای کا افیار کیا، ان کو اجازت مرحمت فرائی اور ان میں کا کی ایک کو بیان نائر جا نیون کے انتخاب کا مسئلہ حاضرا وقت بردگوں پر مجمود دیا.

حضر بيشيخ الحدميث مظلَّهُ إن سلسلمين اسطح ارشاد فرمات بي ...

"پچانهان (حفرت بولانا مخذابهای صاحبی کا انتقال ۱۲ روجی مطابق ۱۳ رجالی کردی بخشند کودی کی افال کے وقت ہوا ہی سے دوروز قبل چانجان نے ارشاد فربا کہ میرے آدمیوں میں سے دی بختا بال ایمان نے ارشاد فربا کہ میرے آدمیوں میں سے دی بختا بال ایمان نے ارشاد فربا کہ میرے آدمیوں میں سے دی بختا بال ایمان نے ارشاد فربا کہ میری داؤد صت اصب (۲) مولوی مختر است اصب کا ندھلوی (۵) مولوی مختر افعام کی ندھلوی (۵) مولوی مشید مشاحب کا ندھلوی (۵) مولوی مختر افعام کی ندھلوی (۵) مولوی مشید رضاد میں مارے کی ندھلوی (۵) مولوی مشید مضاحب سے میں کی تجویز کرو، میرے سامنے ہی بیست کراد و میری راسئے حافظ مقبول سے جس کی تجویز کرو، میرے سامنے ہی بیست کراد و میری راسئے حافظ مقبول سے جس کی تحویز کرو، میرے سامنے ہی بیست کراد و میری راسئے حافظ مقبول سے داند کا کہ وہ بہت تدریم اعبازت یا فتہ تھے اور بہت وصلے میں میں میں نے کہ وہ بہت تدریم اعبازت یا فتہ تھے اور بہت وصلے ہیں مادو کے مشاحنے جب دونوں ایک آئیس کو کھول سے فربایا " اہل میں وات جندا ہو صف پرجمع ہوسکتے ہیں مادو کہی پرنہیں ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہوسکت ہیں مادو کہیں ہوسکتے ہیں مادو کہیں پرنہیں ہوسکتے ہیں مادو کہیں ہوسکتے ہیں مادو کہیں پرنہیں ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہوسکتے ہیں مادو کہیں ہوسکتے ہیں مادو کہیں پرنہیں ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہوسکت ہوسکتے ہیں مادو کہیں پرنہیں ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہوسکتے ہیں میں نے کہا بھولس وہ می تبال ہولی ہولیں گولی کے کہا بھولس وہ می تبال ہولی ہولیں گولی کے کہا تھول کے کہا بھولس وہ می تبال ہولی ہولیں گولی کے کہا تھول کے کہا تھول کے کہا تھول کو کھول کے کہا تھول کے کہا تھول کو کہا تھول کے کہا تھول کے کہا تھول کو کھول کے کہا تھول کے کہا تھول کی کھول کے کو کھول کے کہا تھول کو کھول کے کہا تھول کے کہا تھول کے کھول کے کہا تھول کے کہا تھول کے کہا تھول کے کہا تھول کے کھول کے کھول کے کہا تھول کے کھول کے کہا تھول کے کھول کے کھول کے کو کھول کے کھول کے کہا تھول کے کھول کے کھ

مولاناسیّدا بولحسن علی ندوی جواس پُوسُنے زیابِہُ میں مرکز نظام الدّین ہی میں مقیم متھے اور ان شوروں میں شریک نتھے اپنی تصنیعت (مولانامحکرالیاس اور اکن ک دین دعوت امیں اس صورت حال کو اور زیادہ وضاحت سے تحریر کرتے ہیں، وہ لکتے ہیں۔
" ۱۲ جوالی چا ڈ تنبر کے دن شنج الحدیث ، مولانا عبدالقا ورصاحب
دائے پورگ اور مولانا ظفراح رصاحت کویہ پیام ہینچا کہ جھے گئے آدمیوں میں
ان چند براعتبار ہے ، کپ لوگ جے مناسبے جیں اس کے باتھ بران لوگوں کو
بیعت کراویں جو بھے سے بعیت ہو ناچا ہتے ہیں ۔ ان حضرات نے مولانا کی خرت
میں عرش کیا کہ مولوی یوسمت باشا والتہ ہر طرح اہل ہیں چھٹرت شاہ ولی اسٹر
صاحتینے خلافت کیلئ القول الجیل میں جوشرا ٹھا لیکھے ہیں وہ سنتے بھر احشر
ان میں بائے جاتے ہیں ۔ عالم ہیں، متوزع ہیں اور علوم و اپنے کیے احشر
ان میں بائے جاتے ہیں ۔ عالم ہیں، متوزع ہیں اور علوم و اپنے کیے احتمال

فرما إاكرتم في مي انتخاب كياب قرامتداى مين جروبركت فرماف كا، يحي نقلورب ريمي فرما إكد بيط مجعية باكتشكا اورب اطبينا في مقى «اب مبت اطبينان بوكياب، اميدب كرانشادات ميرب بعد كام جليكاني

ان تمام گفتگوؤن ادرشورول کے بعد مولانا محکم بیشت صاحب کواجاز شی خلافت عطاد کی گئی اوروه بیت نامور والدوائی افی اند جفرت مولانا محد ایدس صاحب کے جاشین اور تائب موسکے کہ خلافت واجازت کی مند حضرت بی الحدیث مولانا فی زکر باصاحب مذللہ العالی نے تحریر فرانی جس میں اُمنوں نے حسب فربی الفاظ بحریر فرمائے :۔

" مَیں ان اوگول کومبیت کرنے کی احتیازت دبیتنا ہوں "

اس پرحفرت مولانا تخذ الیاس صاحبؓ نے اس جلد کا مزیدانسا فد کمیا اور بیعبآز لنکھوائی ہے۔

مسمين وشول الشرصلي الشرعليدة تم ى طرف سے اجارت مينا بول.

لے مولانا فیزالیائ اور اُن کی دی دعوت ص

مولانا محتر ہوئی اوراطیدنان وسکیدنت کی فضاد بریا ہوت سے سلاے اہل تعلق اورا فی میوآ کورٹری مسترت ہوئی اوراطیدنان وسکیدنت کی فضاد بریا ہوگئی برخرت مولانا محترالیاس صاحب کو فلافت دنیا بہت سے سرفراز فراکزا می وقت چالا کرتام لوگ اُن کے دست مبادک پر بیت ہوجا اُیس بنیکن برخیال کیا گیا کہ توگ حضرت مدلانا محترالیا می صاحب مے موقع تھے گئے اُنہیں کے دست برادک پر مبیت بھونے کے متمنی اور کے اُنہیں میں داس کے حفرت کی حیات میس کی اور کے اُنہیں میں دست ہونا خوش دلی سے بہت ند د

شام کوفرایا "جهسے جسکی کو بہیت ہوناہے بوجلئے "مگراس وقت بھت مولاناک حالت بدت ذیادہ گرجی تھی، اور علالت لینے شدید مرحلہ میں داخل ہو بچی تھی۔
مولاناک حالت بدت ذیادہ گرجی تھی، اور علالت لینے شدید مرحلہ میں داخل ہو بچی تھی۔
تھکاوٹ انتہائی تھی جہم حاعصاب کوزوری ونقابہت سے حدور جو متأثر ہو بچک تھے،
اس سے یکا دخیر مرد مت ملتوی کرنا پڑا اور اس دن اس کی نوبت نزاسکی، اور بچرای دن پر کیا انخصار، زندگی ہی میں نوبت نزائی اور اسی رات میں جو تصفرت مولانا میں صاحب کی رُوب ہمار کفنس عمری سے پرواز کرگئی اور لوگوں کی برخوا ہی تاریخ اس بی میں دو گئی۔
میں دہ گئی۔

استقال فسیست استفال نسبت سوفیائے کام کے بیال ایک اصطلاح سالہ وہ کہ کی تھی ہیں ایک اصطلاح سالہ وہ کہ کہ کہ تھی ہیں ہورکرتی ہے کہ توگ خداک اس شان عطائ پرسرا پاجرت وہ ہی ب بن کررہ جاتے ہیں ۔ جو لوگ علماء ومشائخ اورسوفیا دکے حالات کا مُطالعہ کرتے دہتے ہیں وہ بخ بی جانے ہیں کہ اکٹر بڑے بڑا ہوں اور برسوں محنت ومشقت کے بعداس مرتبر پر فائز ہوتے ہیں اور لیے شخ کے میں جانسین بن جاتے ہیں کہ کی کہی ہے دولت منطلح وہ بی طور پر کی کو کو ل جا تھا ہے اور لوگوں کے خیال قصور کے علی الزیم وہ اس عشائی مرتبر پر فائز ہوجا آہے ہولانا محد ہو گئے میں صاحب کے شاخہ ہی خداک اس شان عطائی كامعاملة واورة ي سورت حال بيق آئي جي كالشارة عفرت مولانا محة زكريا صاحب شيخ الحديث مدفلة في مولانا محة زكريا صاحب شيخ الحديث مدفلة في مولانا محة منظور صاحب نعان ساك أن كاس فنظور ويست كيا تها جو حضرت مولانا محة المياس صاحب كها نتقال سد بارة ون بيط فكر وبيت في يس بوئ يحقى اس كا فطور يكايك بوا اور ديجين والى آئكون في بحق اور ديجين والى آئكون في ويجها اور ذيلك فضل أناف يُتوفي في يسيم منظرة المنظرة بيار مستحد المنظرة المنظ

ائنقال سے کچھ ہی دیر پیلے معزت بولانا مخرالیاس صاصیہ نے لینے فرزند مولانا مخر لیر گفت صاحب کو پاس کبلایا ، مجتت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا : " بوصف ( اکس سے ، ہم قریبے "

صغرت مولانا محرّالیاس صاحبٌ کی نسبت بس طرح مولانا محرّ اور مُصف صاحبٌ پرمنتقل ہوئی اُس کی طرف محترکتین آلی دریٹ مدوّل آل الفاظیس تحریر فرمائے ہیں ہر "پچپاجان (مولانا محرّالیاس صاحبٌ ) کے وصّال کے بعدی اکیے۔ پرواز اُس نے (مولانا محرّ بوسف کی جس کے معنّق اس ٹاکارہ کا اور حضرت اقدیں۔ رئے بیری اور ان مقدہ کا یخیال بھاکہ بچاجان اور انتہ مرقدہ کی نبست تنا منتقل ہو فاجعے اور مربات ہیں اس کا نوب مشاہدہ ہوتا، اس کے بعد اس کی ترقیات کودیجتار با بھرت مدفی اور انتیم قدہ کے وصال کے بعد سے مرح میں ایک بوش کی کیفیت بیدا ہوئی اور کے توقی سے کھنے کا فلوز با شخص کے مسال کے بعد اس کے بعد حضرت اقدی سائے قوری افرانت ہم قدہ درود کرفت ہی ہا، اس کے بعد حضرت اقدی سائے قوری افرانت ہم قدہ موال کیا ہے ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی جمع ہی قیمات اور مرجوم کے منافظ شفقت واجت کا براتم ہوئا

صّاحب رحمة الله عليه كى زندگى بين بين باتين بهت بى غير عمولى درجين كيميس - (١) دين كا دردو فكر (٢) الله تعالى براحتاد وليتين (٢) معارفث حقافي كا فيصّان.

دہن کے دردو فکر کے اعاظ سے اُن کا حال بلائم بالخیا ساتھا جس کا اکلوتا با کمال بیٹیاجس سے اُس کی بڑی اُسبدی اور آرزویس وابستہ بول سخت بیمار اور موت وجیات کی شمکش میں مبتلا مواور اُس کی زنگ اور صحبت کی فکر نے تھام دوسری فکروں اور ذاتی مشلوں کو باسکل دَبادیا ہو۔ ایڈ تمان کے وعدول پراوراس کی مدد براُن کو ایسا استماد وفقین تماکی قضار وقدر کے فیصلوں کو اُنہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔

بهم تخفرت ولا تارح برامد عليه كه وشال كه بدر و يجعفه و الداريطي المستخفى المستخفر و الداريطي المستخفر و المست

مولانا مح پیشف صاحت میں اجا تک اس ٹری تبدیلی کو ہرفاص وعام نے ٹون کیا۔ اور ہے دیمئوس بی بنین کیا بلکہ ہے افقیار بچاراً کھا کہ یہ آئ سکے ثولانا مح ہونسد، کل سکے مولانا محکما لیائ معلوم بحقے ہیں جو دمولانا محاضطور ان شائی شہوں سف منہ بیسٹین العدمیت سے اس إرسے میں گفت کو کہ تھی اور عشریت بی کی عالی مہنتی اور عاد قان کلام کے مَلَتُ لِیہٰ اِسْمَاس و خیال کی مپرڈال چکے تھے کیکن دل میں ایک خِلش محموس کے قے مَلَت لِیہٰ اِسْمَاسُ محموس کے قصے محضرت موالا تا محمد الدی خصیت موجود گرمیں بائٹین کا مسئلہ طے ہوا تھا جرب والیں آئے اور مولانا محمد یو میرست و محمد کی جائٹین کا واقعہ سے میرست و محمد کی جائٹین کا واقعہ سے میرست و محمد میں میں ایک واقعہ سے میرست و محمد بیا اور آس کا اختار کیا گوئی کی صدافت کا یقین ہوا اور آس کا کھنی آنکھوں مشاہرہ کیا۔ اُنہیں کے الفاظین القعیل کویٹر سے۔

"میں برہی ہے او دن پہلے ایک خاص طرورت ہے اُس وقت اُ مستقرر بربي آگياتها اورد بي أس وقت وايس بينياجي لوك حفرت ك د فن سے دائع ہوکر والیں ہوئیہ تھے قلامت وجانشین کاوا قعیمیں نے د إِن بِنَجَ كَرُسُنا، يِحِنكُ أَس وقت مِيرِي ناقِص تَكَاه مِين مولانا مُحَدِّ يُوسف صاحبته بن کوئی خاص امتیاد مولے صاحبزاد گی کے تبیس تھا ،اور لیے عمرہ ا زار کے مُطابق تبلینی کام سے تواُن کو گھری فیسیسی بھی نمیں تھی ، بلکراس لحاظ سے قاری داؤوصاحب دغیرہ حضرت کے بعض بڑانے خادم اور فیق ان سے آسگے تھے۔ اس لمنے بھے اس واقعہ کوٹ کر کوئ خوشی سیس موئی بلکہ واقعربیے کہ لیے بزرگول کے بائے میں بھی طرح طرح کے وموسے کسے اور میں ان دساوس سندا تنامغلوب مواکدان کی تاریج میں بار"ہ ون پیلے کی حضر سنينيخ الدريث والى عارفاز بات محى بالكل يادنيس آنى. دن كاياتى حقد ا در پُری رات این جالت مین گزری را نکلے دن مین کوچنک مولانا مُحَرّ يوسمعن صاحب نے فجر کما نماز پڑھائی اور کا زکے بعد بھرت رحمۃ اللہ علیہ معمول كے مُطَابِق تغریبرُدع فہانی تو تقورُی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا كرية تومولانا مخزلوشعت كى زبان سيحقرت دجمة الشيعليد بول مصري بأس وقت حفرت في الدريث مدخلاً كان وه بات يادا في الدراس تقريب فيم مجف من يك بيك بريقين بوگيا كرحفرت برخ بحج بحد فرايا تعايداً سري خلسورت اور الله زمان في الدر تعرب منتقل فرياد كان به الله زمان في في تعرب منتقل فرياد كان به من يك في تعرب المنتقل في المنتقل في المنتقل في منتقل في المنتقل في منتقل في منتق



## پئونھا باپ

## ملاامخاليات التقسيم بهند

گماں مبرکہ تویوں بگذری بھانگذشت ہزادشن بکسشتند دائین باقیست

حفرت مولان مخترالیا معاصب کا انتقال ۱۱ رجی سلت الده مطابق ۱۱ رجولان کا می نوعیت محدوق می منافع بختری کا دول کے وقت بوا۔ اُس وقت مبلیفی کام کی نوعیت محدوق می کافقی بهندوستان کے فقی میندوستان کے فقی میں مراز بی نظام الذین میں جماعیس کے فقی بهندوستان کے فقی میں اولیون شہرول میں کام جم بیکا تھا۔ ان شہرول میں سرفہ سرم اور آباد کا نام می جا سکت ہوں کے بیش اور ایشان کی اور ایشان کام جم بیکا تھا۔ اور ایشان کام وں کا بجر رکھنے والے کارکن مولانا محد المیاس صاحب اور ایشان کی دموست وابست بهتیک تقی ایک علاوہ لکھنڈ کا کوئی کام بین وار منافق کا موں کا بجر بیک تھا۔ اور ایشان ور مند تھے کین مقالت اور کا بی میں کام شروع ہو بیکا تھا۔ دہلی سے مہار نبور تک جا عتوں کا تسیاس تھا۔ ماقی اور مالا توں مواج بی مواج میں تھا تھا۔ دہلی سے مہار نبور تک جا عتوں کا تسیاس تھا۔ درسکا بوں اور بی مدار س بیل تھی تھیں اور جاتی کام کے طاوہ فاللہ درسکا بوں اور بی مدار س بیل تھی تھیں اور جاتی کام کے طاب و طلباء مرک آنے جانے اگر می اور بیک تھیں اور دینی موست کی اور نہ کرتا ہوں کا میں مار میں مواج کا در اکا برنے اس کام کی طوت و قبر شراع کو دی کام کے مار دو نی کھیں اور دینی دعوت کی کام بی موست کی ایک میں اور دینی دعوت کی کام بی موست کی کام بی میں ایک تھیں اور دینی دعوت کی کام بی موست کی کام بی موست کی کام بی موست کی کام کی طوت و قبر شراع کو در کام کی موست کی کام بی کھیں اور دینی دعوت کی کام بی موست کی کام بی موست کی کام بی کام بی موست کی کام بی کھیں اور دینی دعوت کی کام بیک تھیں اور دینی دعوت کی کام بی موست کی کام بی کھیں کی دور کار کام کی موست کی کام بی کام کی موست کی کام بی کام بیک تھیں اور دینی دعوت کی کام بیک کام بیک کھیں کام بیک کھیں کام بیک کھیں کی دور کی کام بیک کھیں کام بیک کھیں کی کام بیک کام بیک کی کی کام بیک کھیں کی کام بیک کھیں کی دور کار کی کھیں کام کی کور کی تھی کی کور کی کام کی کام بیک کی کام بیک کی کام کی کام کی کور کام کی کام کی کام کی کور کی کی کی کام کی کام کی کام کی کور کی کام کی ک

موال نا محر الورس بر برسی بر بیت است الا معلام برجانه کرا کار و مقائع نصوت کر استانی اور بهای برجیت است مولانا عبد القادر صاحب دائے بُدی کے ایمان بر مفرت مولانا عبد القادر صاحب کو ایمان بر مفرت مولانا مجر الفائد الماس ما مرب فی این صاحب کو این الفال می المان می ا

یوشف سا مثِ کی جانشینی عمل میں آئی۔ مولانا محکد کرکہ یا صاحب نے الحدیث نے حفرت مولانا محدّ الیاس صاحبٌ کاعمام مولانا محرّ ہے معن صاحبے کے مربر بائد ہا اور برابر میں بیٹھ کرمولانا ہے ہوشف صاحب ہوگؤں کو میست کرایا بحولانا محرّ ہوشف ساحبؒ کے شیچے مبود کے اندرا کے مجلس میں حفرت مولانا عبد القاورصاحب را پیوری قرائش م قدہ، حافظ فی الدین صاحب دہوی ، مولانا ظفر اسے صاحب تھا نوی موجود تھے بمولانا محت یہ مولانا محت ہوں اسمیت کے والد حفرت مولانا محد اسمین سے انتقال کے بعد برج نیست جانشین کے لیے والد حفرت مولانا محد الیاس صاحب کے انتقال کے بعد برج نیست جانشین کے لیے۔

مُولانا مُحَدِّد لِوصَف صَاحِبٌ المِعت كَ تَقْرِيد كَ بِعَرَضِ مَولانا مُحَدِّلِيا سُمَا مُ كَيْمِينَ كَفِين كَارَلان كِياطِكِ لِسَاء مُرَدِين سِخْطَ

متعاقی تھے اُن پر باس وحران طاری تھا اور پوسے مرکز پرافسردگا اور بے ولی فضا فائم تھی ہوجہاں تھا پر بیٹان تھا۔ ایک بڑا مجمع حضرت مولا ان گذالیاس صاحب کی تدفین میں شدیت کیلئے اکھیا ہوگیا تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا ہو ہوں کہ اندراور اہراً واس بیشا اور کھڑا تھا۔ تدفین سے پہلے سورے اہر نے می تھا ہو ہوں کہ ماشت ایک اسٹول پڑا تھا اور محمد اللہ اسٹول پر سے پہلے صفح کھٹا ہو المندر اللہ اسٹول پر سے پہلے مفتی کھٹا ہو المندر سائٹ نے مجمع کے اور کھڑا تھا اور سے تھا ہوں کہ تاہد اس اسٹول پر سے پہلے مفتی کھٹا ہو المندر اللہ اسٹول پر سے پہرہ تربور کا تھا۔ سے پہلے حسب و لئے آ ہے۔ کہ قدم کی تقرید فرمائی ۔ اس کے بعد مولا نامجر ہورگا تھا۔ سے پہلے حسب و بل آ ہیں۔ آب کی قدم کی تقرید فرمائی ۔ آب کی قدم کی تقرید کی تھا ہو کہ کہ تھا ہو المندر سے بھرہ تربور ہا تھا۔ سے پہلے حسب و بل آ ہیں۔ آب کی قدم کی تقرید ہو انتظام روائی کا مختلے ہوئی تقرید ہوئی تقرید ہوئی تعرید کی تعرید ہوئی تعرید کی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید کی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعدید کی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعرید ہوئی تعدید کر انتظام ہوگئی ۔ کر بھائے عرم و ہوئیت اور زندگی کی ٹی ہر پیدا ہوگئی ۔

خلر عِنسر کے دیسیان تدفین مول اور مکنے والی طات جیسے تیسے ٹی گئی۔ گئ کو نماز مولانا محمّد اوسعت صاحب نے بڑھائی اور اس کے بعد اس مقام پر کھڑے بچے ٹیس پرحضرت مولانا محمّد الیاس صاحب مدتوں کو اسے موکر دین وحوت کا بیغام دیا کرتے ہے۔ آن وہ نہ نے اُن کے مقام ہونے کی جنبیت سے مولانا محد یوسکت صاحب نے دین وحوت کے اس بیغام کے اس فریفیہ کو انجام میاب انہیں کی طرف اوگوں کی نظری تھیں اور انہیں کو ان کی قیادت منبعالی تھی ۔ لوگ اس وقت تک مولانا محد یوسکت صاحب کی نئی صلاحیتوں سے واقعت دست مان انہوں نے ہیئے مولانا کو علی کام کمتے یا بھوڑی بہت دینی کام میں نظرکت کرتے در کیا تھا ۔ اور آگر کو گئ تقریب می تھی تو وہ عام علی تقریب ہوتی کیکن آن خواسے ایسی طاقت کے یا نگا اور جذر و دولیے کہ تو دولت عطار فرائی تھی جس کو دیکھک مراکب بھار اُسٹاک دیمولانا محد یوسکت مولانا محد یوسکت میں مارسی ہیں مقارب وہی دید تر ہی جس اور وی دید تر ہی جستی دوروی ایمان وقیمین ہو حضرت مولانا محد الیاس صاحب میں تھا ۔

مولانا محتر بیرست صاحب نے حدوثناد کے بور تقریر تروی کی اورفیضان البی کا نزول شروی ہوا ، مضامین البی کا نزول شروی ہوا ، مضامین کی روائی اور جوش و خروش کا بیعا لم تھا کہ معلوم ہو تا تھا کہ بچٹ پر بڑا الر پڑر ہا تھا۔ آئکھوں کے سابھتے حقرت مولانا محترانیا می صاحب کا زمانہ بھرنے لیکا معلوم ہو تا تھا کہ حضرت مولانا محترات مولانا محترانیا میں صاحب کا زمانہ بھرنے لیکا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا محترانیا میں صاحب کا زمانہ بھرنے لیکا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا محترانی میں موجود ہیں اور وہ یہ مضامین کھ کھوائے ہیں۔ ہر تسامنے والے بین کی اگریک ، نیا مبند باور کام کرنے کی نی صلاحیت بیرا ہوگئی ۔

مولانا فے اس تقریمیں سے پہلے کلمہ کی تشریح فرمانی اس کے بعد جائے کرائم کے مؤرّ اور ولیدر مالات وواقعات سنا نے چونکہ سکتے اس حفرات کا بھی زیادہ تھا جو مُد توں سے حفرت مولانا محد الیاس صاحب کے پاس آئے واست سے ۔ اس ایس لیے بھی تھے جن کے ہاتھوں میوات اور غیر میوات سے بھی تھے جن کے ہاتھوں میوات اور غیر میوات مولانا محد الیاس صاحب کے کومکم کی اعتماد تھا۔ ایسے بھی تھے جن سے اخلاص و مجرّ سے مولانا کا تقرب مال کرلیا تھا اور اک وہ اپنے کو بے سمادا پائے ہے۔ اس لئے وقت

كانزاكت كاخيال كرتے بيئے مولا نامخہ بوسعت صاصبّ سے ذباہی۔

" حفرت بی کے مُناشنے ہوہی جس طرح کام کرنا تھا،کر تاعیہ اور مینیکا معاملہ حفرت بی جس کے مُنا تھ کرس<u>تہ تھے</u> ویسٹانی معاملہ بیں بی اُمریک سَا تھ کروں گا اورکر نارموں گا"

حافظ محرّصدٌ لِيَ صاحب نوسَ واسانِ بست معرّسه مولان محدّ البيائية مساحبٌ كوبرا العقد تعاوه بهإن كرست بي كنيس أسى دن ووبرك كلان اليك طرف و بكر كركان مثيّع كياكه بأكاه مولانا محدّ بوشف صاحب كى تفويراً بي قورًا إس بلايا اورفر ما يا حافظ بى ا حضرت بي كرسامة حين كرسًا حديج معامدٌ مقاوي ميرسه سّامة بعي انشاء الله موكا." اورمرست اس طرح و يك جانب فرير نارانس نصة .

خمن فحدث مراکز کے نام اسد ومتان میں جماں جماں بھی دعوت دیں اور بلیغ کاؤاً مرکز سے ایک مفت مولانا کو اندیا کہ در اِنتا اور بن بھا قول میں حضرت مولانا کو اندیا ہو مداحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والدی وجو و تھے اُن سبک پر بحضت مولانا کے انتقال سے اخروگی اور بے ولی بھا گئی تھی اور مولانا کے انتقال کے بعد مرکز میں ہوتبدیل ہوتی تی اور مولانا محد ہو تقد صاحب کو جانتیان مقرز کیا گیا تھا اُس کے سلسلہ میں ایک فعت ل خط منابعہ تقیقان کو لکھ اگیا۔ اس خوا میں اس بڑے صادفہ برجو درجے یقد ہے کی کا ذاتی حادثہ نہ تقابلکہ بُوری ماتب اسلام یہ کا بحدوث اور بت وین کا کام کرنے والوں کا حادثہ تو تھا ہ

وماكان قيس حكك حالك واحدٍ والكينت بينان تودرتهستل صأ

صبروع بمیست کی تلقین کی گئی تھی اوراس کام میں جی جان سے لگنے کی اُورٹیسل محسّت کرنے کی دعوت و درگئی تھی آین مولانا محق بوسکت صاحب کی جاشینی سے تنعلق خروق گئی تھی اوراُن سے تعق قائم لیکھنے کو کما گیا تھا راس تھاسے ایرازہ موکا کراس خطانے کسس ا ضردگی اور ہے ولی کے دورمیں جت کم کام کر نے والوں کے دل ٹوٹے ہوئے اورجی جُھُوسٹے تیجے کھے کتنا اش بنیا کیا ۔ اس خطاسے شائنے کام کرنے والوں کو خواہ وہ قربیہ سے مول یادگور کے ، مرکزے ولی تعلق بنگیرا ہوگیا اور وہ ربط جو حضرت مولا تا محمّرا لیا 'کھٹا کی زندگی میں تھا وہ بھرسے قائم ہوگیا۔ استمادہ کی خدار سنطاکونقل کیاجا تکہ ہے ۔

> بنسم منّ إنرحمن الريستيم مَدْرِسَدُ كاستعد العدم بهنى حضريت فظام إندين ولياً.

اخواننا فی اعتبر التناه ملیکم رحمتُ الله و برکاتهٔ غالباً آب عفرت کو ریم یووا نبارات کے درایہ ونمناک خبر کرنچی اوگی کردا می الی المتدر حضرت مولانا محکم الیاس صاحب علیه اردمت والرضوان طویل علائت کے بعث راہا ، رجیب بروز پیشنر صبح منا وق کے وقعت واسل کی موسکتے ، الاَیت دا آ البیہ راہھوں .

واقفین کوملوم ہے کہ حضہ مرحوم کا وجود دموست الی المشر کا پیکر تھا بالخصوص اس آخری علالت بیس : و خصوصاً اس کے بھی آخری ایام میں جمیکہ حالت ناڈک سے ناڈک ترمیم کھی اور جمیکہ فوسے جملہ کے تلف فیاریجی قدیق زہنی ، اور چورٹے چورٹے ایک ایک جملہ کوکئی کئی سانس میں اواکی جاسکت زہندا اس وقت بھی تقدام کو قریب بارکرا وراک سکے کان لیے نبول پررکھواکر اینا کام جی اگر تے تیت اور ایجر اللہ فی اکرکے گئے۔

سلہ پہنچھامولانا مخدِمنعیودنعیاتی کا کمنگ ہونسے ہوا ہوں سے مرکز نظانہ مراکہ بین کسے ابلِ شوری کند ستود دست مخرم فرر یا نقا ہ

ان مطور کے ذرای حضرت فدس مرہ کے نین و تنصین کو خصوصًا اور جملال ايمان كوعوشار بينيام ببنيانات كرحطرت كاظابرى وحودات بماى آ بحور سواگریداو محمل موگرایه نمین شریکام کوآینے اینانون بسینه کیک کے زرد کیا اورالشريك بندول كولْصرت وضدمست دين كيمس سنسلمين ايجايا وه بحوالله حضرت كى مدايت ووصيت كرم طابق أنهيس أصولول كرئا يقد جارى سبے اور انشاء اعتُدجارى ئىے گا چھرت مرحوم كى اس دينى دعوت كا بميغام بهال بْهال اورص بْن تحرّات كمك بينج بيكائب، بالخعوص بن تقرآ کوکچونمنی حقیر لینے کی سعادت نصیب ہو ٹی ہے! دران میں خاص کر وہ حفرات جوليني بهال جاعتين فالمركز حيكه بي أن كي فعدمت مين تصوصيت کے مُنابقہ گذارش ہے کہ حضرت کے وصال کومعاذا متر اُن کے کام کے فاتنام کے مراوت ہرگز نہ بچھ لیں اور اُٹھے تھے قدم کوہر کز نرروکیں بھرے مرکوم كافهل كام ي عا فلول كوبگه إركرنا اور كام به لسَّا دينا بحقاء سوحصه بتأس كو كركة تشريف سيسك اس وقت بم ميں سے مرا يكسكے سامنے سيدن حضرت الوبجرصذيق رضى الشرقعالي عندكا وه خطبه بهونا بياسيئج توآيني آنحضرت صنی الله علید کم کے دصال کے بعد سجد تبوی میں صحابہ کرائم کے سامنے دیا تھا۔ الشرتعالٰ کی محدوثناد کے بعداً ب فرمایا تھا۔ وگو اجوتم میں مع حضرت محرصلی الله علی تسلم کی عبادت کیاکرتا ہوا کے مالیس جومالا عامية كحضرت كى وفات بويجى أوجس في عضوركى رمهمًا فيكس المترس بندگی کادشته بوژا بواوروه المتٰرک عبا دست کرتا جوده طَعْنُن بسبت که وه اهتْر زندهب اوراس طرح تميشه زنده بسير كأبه

قرآن مجيدتم كوبينه بى مُناجِئا ہے كہ وَمَا مُعَتَّحَةً لَا لَالْ مَسَوْلُ

قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِدِ الرُّسُلِ آفَانِ ثَابَ آوُفُتِلَ انْقَلَيْتُ مُدِّ عَلْ آعُقَالِكُمُّرُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْ فِي فَأَنْ يَضَمَّ اللَّهَ شَيْكًا وَسَبِيَجْزِى اللَّهُ النَّفَ كَكِرِينَ ٥ { رَجَدَ السِنى حَرِيهُ مُتَوْسَلَ النَّهِ مَكِيرَةُ لَمْ جُ ك وتول بي سيد شكف آيست قبل بي يول كرريج بي. كياكر آب احدال فتيا ماہیں یا (خد: نخاستہ) شہیدکرہے جائیں نوتم دیںسے بھرما ڈسگے ؟ اورمج کوئی ہے كَيْحِيكًا تَوَاللَّهُ تَعَالِي كُوكُونُ لْمُقْصَانِ بُعِينَ مِنْ كُنَّ مِمْنَا. إورات شَاكِرين كُواجِرون كِيّ إس وقت مايوس موكرتم لوگول كالبيجه رمينا إدردين كيتب خدمت بي ہم لوگ لگ چکے میں صرف تضرت کی وفات کی وجہ سے اس کو تبیور میشمنا بَى شَيطان كى بِرَى فَتَى بِ اور اللّه مِبَارك تعالى كه اللهُ نارانسكى كامْتُو" اس كيم منى خدا تخواسته برمون من كريم جو كيدات كاك كريم يقيدوه الله کے دیئے نہیں بلکہ حضرت مرحوم کے ملئے اور انہیں کے بھرومیہ برکر میں تھے يه بها دا نود لينه أوريمي ظلم بوگا أورحنرت مرحوم كي زُون مبارك پريمي. کیونکہ اُنہوں نے کین ایک دن میں این طرب نہیں مُلایا. بلکہ ان کی زیگ كاأكب اكب لمحد النثري كي طرب كبله فيهين وقنت بقداراً نهون فيعبيثه ادر النصوص اس آخرى علالت ميس إر بازمبنغوں اور لينے خاص وثوں کو بدایت کی ہے کہ برگز ہرگزاپنی خنصیت کی طاحت دعوت ز وق بجائے بككه بهث رگان قدا كوبرا و را ست الله ك ؛ م كى وعوت وى يتاخ لئسندلاك إس كام كواس طسيريق برر جارق ركعنا بمارا ادرآبي كا اة لين حشابش ہے۔

دوستوالی دقت حضرت کی دفات سیرهموی تأثر کی لمردور گئی ہے۔ اس سے قالدہ آسطات معنے گوگوں کوزیادہ سے زیادہ اس کام میں انگلسف ک جدو جمد کرنا ہارا اور آپ کا خاص کام ہونا چاہیئے۔ وکھیویہ وقت بھر گم نہ کئے گا، بن کم ہم تت باندہ کر کھڑے ہوجاؤی ہی چیز حضرت کی رُفرِ پاک کوہاری طرف سے تون کے کے گئی، اور انشاراہ ٹے حسب وعدہ احادیث نبویہ اس کے ذریعہ حضرت والا کی رُوح پاک کو درجات عالیہ تصیب ہول کئے نبر ہم خُمدام وہیں باندگان کے ساتھ ہمدروی و تعزیت بھی ہی ہے کہ حضرت کے اس کام کو جاری کے گئے کی جو ذرید داری ہما ہے صفیعت کا تدھوں پرے اُس آپ ہما اُ باتھ مثالی جائے۔

حاصل کلام بیرے کر صرب اقدس رکمۂ ادشرطبہ کے وصال کے بعد کام کو اُسی طرح جاری میکھنے اور آگے برطانے کی ذر داری اب ہماری اور آگے برطانے کی ذر داری اب ہماری اور آگے برطانے کی در داری اب ہماری اور آگے ہی ہے اور اپنی فالی فالاح اور ترقی بھی نیز اللہ در تول کی رضا داور بھارت والاکی رُوح مُبارکے خوش بھی ہے۔ بھی ہے اور بھی ہم توسیلین کی تعزیب کی صورت بھی ہے۔

حضرت رحمتُ الله عليه كاجارى كروه كام انشا دالله ال كم توثلين اورفُدّام برستورجارى ركحيس كنه اورمخرت كه ساجز الديمولوى محمّد يوسُعت صاحب اورد مجرِّخ دام مبنى مفرت لظام الدّيَّ ميس قسينام كري كداس منسله مين تمام خطاوكماً بت وغيره صاجزاده مولوى همّد يوسُعن من كم يسك جاسعُ روالسّلام

(فدّام وُتُوسَلِين تَخرت رحمة العُرْعِلي) قصب<mark>ئہ لوح کا جلسک</mark>ے اِسوات کے شلع گوڑگا نواں میں نوح نامی ایکٹ ہوسیہ ہے جس بین تقسیم مہندسے پہلے تک بلمانوں کی بہت بڑی تعداداً باد تھی خصوصگا (کشریت دنی دعوت کے کام میتعلّق اور حفرت مولانا محدّ الیاس صاحبؓ کی معتقد

اور ملعة بگوش تقى اس قصيمين اېلى ملم درېز گون سے ملق ريڪنے والے ميواتي بكترت آباد تھے جن کوانٹد تمارک تعالی نے دہنی تعلّق کے ساتھ رہاتھ وُ مٰیاوی وجاہست بھی عطاء فرائى تقى تقسيم مبندسے بعداس تصيرين برت كم مسلمان ره كئے ،كيمن ج كار وه آس لا مے دمیاتوں کا مرکزے، اوراس میں ایک عربی مدرسہ ہے میں کا فی تعداد میں طالباد ريت زير ، اس وجه وه آباد اور بازونق ايج بي معلوم بوتاب بضرت مولانا مخالياس صَاحَتُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ السَّ قصيمين أيك عربي مدريه كي بنياد ركهي بن كانام عين سُلاً م ے ۔ اس مدرستیں شرخ سے ہرمال ایک مرتبر عبسہ موتا ہے ہمیں دلی کی تبلیغی جاعیں اورتجار ٺنفام الدّين كرين ولك، مدسرينا برالعام مُماريُور، وادا لعلوم ويوبن ، دارالعلوم ندوة العلما دنير بعض اوردومرسيع بي مدارس كعلماءاورمدرسين تركت كحقص بير حضرت بولانامخرالمياس صاحب اسجليد كابرا ابتهام فهط تقع سكن كو تويد مدرسه كاحلسه وتاكيكن ورحقيقت ايك براتبلينى ابتياع بن جاياتها جس يرثيقا کے اطراف واکناف نیز دومرے علاقول کے اہلِ علم اورعمام دخواص کھیج کھیج کر آتے اورشركت كميقه ابل تصبحه ذوق دشوق ب بيشوا في كريت اورفهان فرادى كاحق اداكميقه بيعلسيابيئا ديني اوررُوماني اجتماع بن جابآ ہے اور فضاء میں ایسی نورانیت يجرا بوجاتى ہے كرمشركت كمينے والانتخص متأثرٌ ہوئے بنيرنہيں رہتا مبحد يكے علاوہ سُرطكوں ادد داستوں پریمی نمازک صفیس نمتی ہیں۔ اس تصبیہ کے مددمہ کا سب سے برا اجلسکہ ۸ رو ۱۰ رزی تعده <sup>مزامه</sup> ایم ممطابق ۱۶ر. ۲۹<sub>۰ ۲</sub>۰ ر نومبرل<u>ا تشایم می</u>ن مجا. اس مبلسه میں تقریبا بدی بچنیں ہزار کا مجمع تھا۔ اس کے بعد ہر سال حفرت مولانام محمد الباس مص ک سترکت میں بیصلسہ ہوتارا بمولاناک زندگی کا آخری جلسہ ۳۰ رجادی الثانی تناسالیم مُطابِقَ مِهِ رَبِون مُثَلِّ **ل**َهُ كُومِوا لِمِيكن مولا ناابِئ شديدِعلالت كى بناديرِثر كَيْرُ ہوسكے يهى وه بهلامبلسكه مع مين مولا نامير يوسف صاحب بهينيت إمير جاعت كم شركم

عِنے۔ اُن سے مجرا ہمولانا طفر احمصاصب عثانی ، مولانا مخدمنتطور فعمانی ،مولانا میڈلولوس على ندوى ، مولانا زَكرتياعهٔ احب قدّوى ، بولانا اميرا حيصاحب كاندهلوى ، پروفيسرغمينى صاصب ہے پوری مولوی سیدع زیران شن صاحب رائے برلمی ی شرکے ہیئے جھزت مولانا محدالیاس ماسب کے انتقال کے بعد ۱۴ راگست منتقل یمیں فوٹ میں ایک تبلینی احتماع ہوا۔ اوراس کے منابقہ منابقہ میوات کے جودھری حفرات کا اجتماع بھی کیا گیا۔ جودھر نویاں كاابتهاع بمي مفهت مولانا مخذالياس صاحبٌ بمينندكيا كميق تقداوداس مرتبهي أن بي نے دعوت دی تھی نمیکن اُن کی علالت کی وجہ ہے اُن کی زندگی میں نہوسکا اور ایک موار أكسب: <u>"١٩٢٢ كمطابق ٢٣ رشعبان سلستاح كويا أشقال سراي</u> بهينه دُودن بعد بروز ا توار ہوا۔ اس جلیمیں جاعتوں کے علاوہ اکابر دمشائے میں تحذیت مولا نامخ زکر آصا شَيْحُ الحديث في شَرِّكت فرما لهُ رِجِوَكر يبلسَبليني تقاا درهنرت مولانا مُحَدّالياس معاصبٌ كم انتقال کے بعدم ہر ہاتھا میوات کے لوگوں کے دل ٹوٹے بھٹے تھے اور پُورامیوات ا فسروہ خاط کور با بتدار اس لیهٔ خردرت بقی که ولان مجتر پیشف صاحب سے منابقہ وہ کا فیمشاکم بھی شرکت کا اہتمام فرائیں جوحفرت مولانا محدّالیا س صاحب سکے زمایہ میں مشرکت کےتے یجے تاکہ حضرت مولانامحۃ الباس صاحبؓ کی شرید کمی بحشوں ہو۔ تیلیعی اجتماع اسٹان شوکت اورای نوانیت وروحانیت کے سابقہ ہوا جلیے حضت مولانا محدّالیاس صاحب ک زندگی میں ہوتا مقا بیوانیوں کا اُسی دوق وشوق سے شرکی ہونا، اسی فران بی سے لینے اوقات دینا ،اکسی جہان نوازی اوراکرام سے پیٹی آنا اس اجتماع میں ہواجس طرح ووبيطاس كاا ظهاد كرت تقدر لوكون في كثير تعدا دمين اوقات فيية -مختلف اطرات میں جماعتین کلیں علماء کے مواعظ نشئے اور مولا نامخر بیسمن صاحب نے بِهِ سِن جُوشَ وخروشَ ا ورغزم وبهّت سن وعوت دى . أكرمية خرت مولانا مخرّاليا م صلة تشربع بنیس رکھتے بختے اوراُن کی جسمانی کمی شترے سے محشوس کی جارہی تھی لیکن الناکما

يهبلار مضاك اوراسكاا عتمام المحفرت مولانا محدادين صاحب دممة الله عنيه بمیشد دمغیان نمیادک کا بزا ایتمام فرماتے تھے۔ میوات کی بکثرت بھامتیں اس ماہ مادک میں مرکز آتی تھیں، نیزای مہینہ میں مختلف علاقوں میں جماعتیں تکفی تھیں۔ خود مر کڑیں مقامی کام بڑے استمام سے کیاجاتا تھا، معرب مولانامحدالیاس صاحب ؓ کے انقال کے بعد ڈیرہ مبینہ بھی تیں ہوا تھا کہ یہ ماہ رک آپنجار اس لئے مولانا محمد موسف صاحب نے اس ماہ مبارک کا در حیثیوں سے بڑے ہی اہتمام سے ساتھ استقبال فر ملا۔ اس کے لئے متعلقین کو خطوط کھے۔ بزرگول سے دعائمیں کرائمی، میواتی حضرات ے مرکزیں دمضان گزادنے براصرار کیااور خود ہمی استے لئے کر ہے ہوئے۔ بہی بات ہیں کہ پمیشہ ہے ہیں دمضان کا بہتمام کیا جا تارہا ہی لئے کہ ومغران مبارک ہے اس وی و عوت کو بردی مناسبت ہے اور لوموں کے ول اس مبینہ میں وی کام کے لئے یہ آسانی آباده موجائے میں۔ اور دوسری بات سے کہ موافا عمر بوسف صاحب کی امارت وقیادت میں میر بہلار مضال تھااور حضرت محدالیات صاحب کے وصال سے ہر تعلق والے برکانی اٹر تھاہی کے بدرمضان بوے اہتمام سے کیا گیا۔ موان تامحہ بوسف صاحبٌ نے اسپنے بعض دفقاء کو اس رمضان سے چندون پہلے ایک خط تحریر فرمایا تھا اس کے ين عصف من يداندازه بوگا كه موزاناد موت كن انداز من دياكر سان ينفي أور رمضان

ك استقبال كے كئے كيا تريه فرما ياكرتے تھے۔

مُرِيرَ كَا شَفِيا لِعِلْوم نَعَلَم الدِّينُ وبلي

۸ورشهان م<u>تاسطه</u>

الشلام عليكم ورحمة المتدوبركاته

'نبلیغ کامقصد کسی نماص چیزی انثاعت نہیں بلکہاس کے ذریعیمیں اس جيزكوزنده كرناهيجس كوحضورإكرم صتى الشيطبية تتم بم سلمانول كيفلق كما لينه المرآئة أورتدري طورية مسلمانون كى استعداد كرمطابق عمل ير ڈالنے بے اس سب کی بنیادا مٹر کی رضار کیلئے گھر بار کوجیوڑ نے کی عادت كوعموميت ديناب جتني يرجيز عام بوجائے گئ حق تعالی كي زهمت كي بارشيں عام طورير مَا زَل ہونی سُرْقِ ہوجاُکین گی ۔ان رحمتوں اورْمعتوں کا انداز فائم كر ناجواس مُنتَّت كے زنرہ بحفے يرثق تعالى كاطون سے جوتی ہيں ايسے لوگ<sup>ل</sup> كهان بهششك بيج بكيلة برونهاوي ادفى سادفى جيز كمانة مفرمهل ادر اس اعلے دیں مبادک مُنّست کے احیاد کیلئے سفر زاکشیکل ہوگیا ہے مشکل اس خضب كيم نے ابھى تک انتبلىغى اسفار كى اہميتت كومشوم نبيركيا تماس كونسيح كلمه أنسيح نازى تحرك يمجته بين النذا زياده الهميّت نهيس ئية. مالانكداس كالقصدان سبكوجلا ديزا او دُمُؤركرنام جن مح درايد بمائدے ان ال دُنیاوی دبی بن جائیں ، اور دبنی إعمال مطحیت ہے بجاسے حقیقت اختیا کرلیں ایک ادراس کے ذریعے تواسلام کا مقصدے بنده كالشرتعان كيسائد رابط وتعلن كافوى ودهبوط موماا دردن بز اً س میں اضافہ مجتے رہنا اور اس کی ترقی کے مضایک تراہیا اور مبقیاری کی كيفيت يبدا مومانار يكيفيت يبدا بوكرامتقامت كالمعورت امتسيّار كريس بيونكه يمقصدا يك نوراني ورُوحاني مقصدب للذااس يم ليات

ذياده موزون دمضان كالهيذب اس كامرضور وراينت كايد أكرنااة اس میں ترقی دیناہ ہے. للذاجتنازیادہ اس ماہ مبارک میں اس مبارک کام کوزندہ کیاجا ۂ ادراس کی کوسٹیش کی جائے کہ اس مبارک مُنتسک اجيا اسكمه لئه عام حركت بوحائ توحق تعانى كم مسلمانوں يرويع وي رحستين اونیمتیں ازل ہونی مشروع ہوجا این گی ہوعموم کے بگڑنے کی وجہسے بند ہیں اس مبادک کام کواس میارک ماه میں دوائ شینے سے اور مهیند کی بنسب سَتَرَكَىٰ زايداستقامت ونويانيت يِنْعابوگي اوراگرابل ول ابل درد، حق تعالی کے نام وکام کوبلند دیکھنے والے حفرات اپنی میدوجید کے ذریعہ بارہ بزارآ دميوں كواس كام كے لئے حركت ديديں توپوريكام تحكم دعب وطابونيك كا اوريه دمضان دېرىيت كى بواۇل كوندېب كى بواۇل سے مدل دے كا اور ذم ہے سے اعراص والی کیفیت استقبال سے برل تائے گی بہرمال دمضان کاکام ہقیدگریارہ' دیشول کے کام سے ذا پدستے اور دمضال مرجیز كوموجوده تطحب ترتى بيف كمهلئة آلكب حبس يبيزين ترقى ديناجا بوأس كو إس ميں زياده كره . اورائي خصوصي ترقي چاہوج عيم كے تابع اوراس مرتی ہوگی توکونے منبھالو، اوراگڑھومی پڑبنی انقلاب چاہتے ہوتودھات كواس مُبادك عمل كيليا فانغ كرك نطو . إس ساعموم درست برگاا دُجِيرُو<sup>ي</sup> كامول ميں ودانيت واستقامت بيدا ہوگى۔ بهرحال كام وي ہے جصحاب كرام كاتفاروس اجرو واب ميداس كيلة أن كى صورت دركارست صحابُ کرائعٌ اس چیز کے لئے دمضان کی تمانی کو قربان کرتے تھے جرورت سمجعته تقے توروزہ کھولتے تھے مگر مغمیں کمی نہیں آنے دیتے بھے ۔ اس چیز كى أي بعى اسلام كوضرورت مع ، بمت كيج ادر إنركل كفرس موجائي . (دسستخط) منده مخذ بوشعه غفزلا

اس درمان میں مولانگ اپنے بزرگوں اور ابل دردوا شرصرات کے نام ایک خط تو برخرایا ہور ہاتھا اس کی اطلاح اور برخرایا جس میں وعا وُں کی طلک اور برکھیے جا عنوں کا کام جور ہاتھا اس کی اطلاح اور برخرایا جس میں وعا وُں کی طلک اور برخواست کی ۔ یہ خط اور دمضان میں اور ہماعتوں گیا ۔ اور تقریباً اس کے علاوہ جاعتوں گیا ۔ اور تقریباً اس وقت کے سامے بزرگوں کے نام ارسال کیا گیا ۔ اس کے علاوہ جاعتوں کی نقل وحرکت مخالف دیار میں جاری گئی ۔ ۱۱ ۔ جو نفری ایک جاحت مواد آباد ہی جس نے وہاں جا کر تقریباً سولفر کی جام میں جس نے وہاں جا کر تقریباً سولفر کی جام میں اور آبادی حفرات نظام الذین میں گذارا اور دعوت و تبلیغ کے کام میں طرکت کی ۔ ایک جاعت میں گذارا اور دعوت و تبلیغ کے کام میں طرکت کی ۔ ایک جاعت میں گئا در آباد کی شرکت کی ۔ ایک جاعت میں گئا در اور آباد کی خوات میں گئا در گئا ہوگا ہے ۔ ایک جاعت میں گئا ہوں کر ہوگئی ۔

تودمركزين علما الدرمشارع كالبقافات اجتماع بوكيا تقارض مولانا تقررت مولانا تقرركة المستحدة ومركزين علما الدرمشارع كالبقافات المناسب ال

بهیمضان که حذبت واذا محدابیا ب سامب رحمة الشرمسیدة با ده ترقرآن ترایی مُسَایا کرنے ہتے۔ اس مرتبہ کی کا گرولان محد بوشعت صلاب نے قرآن شریعی کرنا آیا۔ بدہ مدید معرکے بی مدیدہ مذالی

حسب منان کئی آ ذیول نے امنکا ن کیااور تبلیغی کام کے سلسایہ میں سّابقے۔ دمشا أولمين بخطئ لفام جلاكرتا تذااص دخان مين بجحاس يجن بواا وإعبش امباب کی بناه پرچاعتوں کی نقل وحرکت مرکزے تیام اور مولات میں زیادتی رہی۔ مهادِ ل يوراور إي و تولاا كذي عن صاحب كاسهار يورك مذكا بميشب **رائیپورکی حاضری ا** معمول عمّا اور میم کے دُران لقریبًازیٰدہ وقت وہی گزارتے تنقے بھیرلینے والد ماجد محضرات مولا نامح آلی ساحت کے ہمراہ بار ہا سمار تبور اور اس کے احزامن میں سفر کمیا ، تود کا ترصلہ اُن کا رطن تھا تو مہار تیور کے قرمیب ہی ہے واس این آمد بار باربوتي رنسكن يتخشرت ولا تامكرال س صاحبته كما أنقال كه بعدَيْن في الري بوئي. ٣٠ رَشُوٓاَل مسَّلَة عِيْرُ كُوتشرَيعين له لِي كُلِّهِ اورَّحَفرت مولاً نامُحَدِّرُ ذَكرتِياصا حَسَيْنِينَ الحديث كريم إه رائية بورتشر لينه المرككية بحنرت مولانا عبدالقادرساحب باليوري كي فردست مين لمغرى زى بحضبت مولاناعبدالقادرم صب ماتُروركُ في ليناعز يزمهمان كوبرُ إاحترام كي اوم رأى شفقت كامعامله فها إرمهاد بيودورا ليودكا بيسغ ليرسك سيسل مغروب كيخلير تحی . اس کے بعدیت ہے شار بارسمار نیورا ورر ائٹیود میں حاضری دی اور لینے منینسبیون ا د تبلیغی کام کیفاتی ریکھنے و اول کو برابر دیو ہند حضیت مدتی چک فدرست میں اور رائمپور بحذبت والاناعيد القادر واليوري كي خدمت مين حاضي اودوم ال كجه وقت فرحث كرميفه اورزيا ده سے زياد د استفاده كرفي پرزور ديتے بتير. نرپنه اير اير لفائع تق مرتصف واسقصاصب كواس سلسايسين أكيم كمثوب لكحظ بمق كتف ابتهام ستعاميت فرطانين "آب ك في إلى مشورة من رائيرو كاقيام مطيعوا . مصرف إيك بالم كال بلك تمن جلول تك أب حضرت كي إلى جُوكَ رسي يحافرت بمالى كى مسم. بن مدا ركوكوكيريا اورانها ق كوطين ريخف كا بعست براعسلاج شعر رفیطتے بچے اور السکے آواب کی گوری یوری رہا ہے۔ کر آنے جو لے

ذکر البی کا منوق اور مجت رئانیه کی پیدا دار کی کوششش میں رہیں ہم ہے و کچھ ناہو سکا، آپ بجال کا فیلم ترین دولت کی تعییل میں لگ جائیں۔ اعتبار یک و ہاں آپ کے قیام کو ہماری کا ت ومنف کا ذریعہ قارفے رہمنہ ہے سے بعد سکام مسئون اس عاہم و ناہجیہ کیلیا دعا کی درخواست و نش کو دیں درتے منتسبین و جمیدی بازگا ہ کو ہی

## يناه ممذوبعت غفرك

كَلْمَ الْمُعْدِينَا جِلْسَكُمْدِ أَسْمَادِنِيورِ وردائية إيزت دانين بِرَكَالِهَ (يَوْمِيوات كَالْبِيكُ وْل ے) میں ایک بڑا تبدیلی ایتمال منتقد کیا گیا۔ اس بھایا میڈ ایستام کیا گیا۔ چنکہ یہ ا ہتم ع قصیہ نوح کے استاع کے ہمد میونت کے ملاقہ بن ووسراا جہاع بقیا اور آگان ميوات كه نُبِر فَيْحَ بُرِلْمِ فِي مُعْدِات اور عام ميواتي وك شركي بم يمه نظر ،اس مُدَا كام كمين والون كاليك مثالي اجتماع مخلا اس لئه يا بريكه كام كرف والمه التبليغي جاستين مي شرکت کے لئے مرکز لفظ م الدین میں آئیں اور اس کے بعد کاؤند تکین بن میں بہت ہے حضرات ببئيدل بيلے بنصوصًا مراه آباد كے ستر آدى ہو! من اجتماع ميں منركت كى خاطر كالالتُهيَّكُ . يبدِّل يَعِل بَعَيْن دُونَ وشُونَ اوركيف وسرور اتنا بَهَاكُ تَعْمَانَ كابِته مِين رْجِلًا- مهارْ بْورىت تغرّب مولانا تخ زكر ياصا سُبُ بِحْ الحديث اوردائ بوست تغربت مولان عبدالقادرسا حب را يُيورى ٢٩ شوّال ستنسط كونفام الرّين تشرّعت لے آئے۔ ان دونول بزرگول کی آمد ایک تولفنام الذینائیل چنددن قیبام کی نیست سندهی .ا ور دوسرسه مكالته كاجتاع مين متركت كيالي تعيديده فول حضرات يحتفيه في كوت أظام القرن سيركؤلة رواز بوسط إسى دوز گلالية مي اجتماع بوا بعولانا محقر يوشعند صامیب کا حسب مول تقریمهایی اورجاعتون کینشکیل موئی اس اجتماع میں جنس سیا تیجنیستین بهی نتر که به پلیس رمترکت کرنے و الوٹ بیں حافظ علی بها درخال دمولانا

ميتدا بحالحين على ندوى دمولا نامخ منقلودفعما تى دادا لعلوم ندوة إنعلمادهمون ومقام إلعلوم سهارنپورد وارانعلوم دیوبند، مدرسرشایی مراد آباد اور دبی کے عربی مدارس کے طلباء اساتہ اورهلما سف شركت كي - اس اجناع كاست ولجسب، شرور آگيس اور ايمان ير ورمنظريه تھاکہ جہاں تک نگاہ کام کرتی بھی میوانی اورغیر بیواتی ہی نظرآئے تھے ۔ بولوگ کام میں شے نئے لگے تھے اوراکن کی میوات میں آمدمہلی بار ہوئی بھی وہ حد درمبرمتا کڑ ہوئے کی۔ ميواتي لاشكه في يشعري وردوا تزمين ووبي بوني آوا زيسة عفرت مولانا محدّ الياس صبّ کی اِ منی ایک نظم بڑھی جس نے سالت حاضرین کو آمدیدہ کر دیا اور حقرت مولا انتھالیاں صاحث كامبارك دورنفاول كرسامن بجركيا - نيفلم حفرت مولانا تحراكياس صاحت ي ایک مخلص بادفا اورائل علم جان سیار مولوی سید الدین و فار بوی نے حضرت مرحوم کے انتهال بِكِي تقي. مربرشودر دوكرب اورتأ تزمين وُدبا بواب حبن كانام م تذكره مليُّه صبیب "ہے جو حضرت مولانا کے انتقال کا مادہ کا تابیخ بھی ہے (ستات اُم مر) جسکے اس لا مصف ان اشعار تومترتم آوا زسے بیٹے ھاقو کیک سٹنا ٹا سَاجھا کیا ۔ ہرآ دمی وَم بخود تقا اوربر أنكوسة انسو بمضككه جبيه تتخص بتيم بوكيا بور اس نظمك آحندي حسب ذيل بند تفاجس سے يڑھنے پر جن پرسکون وطاييت جھانے لنگی ادر زخم كو مرتم مل گياسه

سَایهٔ مُکن شنع عبدالفنا در عارف ولی مولوی اعتقام و حافظ معتشبول بمی جس سے دھارس قلم مجزدن دل مُرْم کوہ بُحُورُ بن له ، قدر كرابيد وقت به باق الله اور مولا ناطق مسترح المحديث مستقى المحديث مستقى المحديث على المحديث المعلم المدينة المعلم ا

شده حذب الناجدالقا درائد فجری کے مولانا ظفرا حرصاحب تمافی کشده حذب ولانا محدّدکریا تمکیر گئی الحدیث. شده مولانا مستقام الحسن مساحب کا خطوی شده مافغا مقبول شن کناک گلیج کشده حذب ول آخی کو بیشار شاهری و لمبری ک

. تين الشيخ حنديت يوسف ليرشف لقباء حين كذر يارت ول كي شهد آنك و يكن الكويرية دست وبازداد لوی اندام اورست بیده ماه — اورمعادن بین مت ان دا و دمخیص بے میا . ر بیشتی ہے اگزار کا تیجے حاصیال آجی سنفقستیا جا بسیبے تیری طرف کرال آبی به اجتماع دن کوموامقا اورا ترامیس د نبه یخفیض علما دینے بھی تقریریں کی تقییں مرکز: كهاكؤ براوح ضريت يتح الى مينه اورمولا تاعبدالقادرصاحب رائيوري دونمنبسه كأشام كو نظام انترين والبر، كئے اور ان دونوں حضرامت نے نظام النرين ميں ١٠ ر د نعقورہ يوم تننبة بك قيام كياه رئيرسهارنيودكمترهيت لي تكفئه حفريت في الحديث مولانا محرِّز كرباصه ١٠ دى انجدكو يورنظام الدين تشريعيت ذاست اور ٥ درون البحرسال يعكوسها زيورو أبارات میں ارمیں کے دکو الحضرت مولانا محدالمیاس صاحب کے انتقال سے سَالت سواست منتفوق وورسه إرغم وافسوس كي أينا جها تكى تهي بميوان جس كاحفرت مولان حَدُّ التَّهِ عِلِيهِ سِلِّعَانَ تَعَالِينَهُ كُونِيمَ عِسُوس كَعَهُ لسُكَاتِهَا حِن كِينَا كَ ٱبيادِ قَ الفَرت ولا: تخدائيا س صاحب ف لينخول بسين سيئ تنى اودجي كأمراست كرسفيس اپنى ستنارى توا ثانيان خمركردي يقيس وه بغطام موالمائاسكه انتقال سيب بإرومددگارم كيا يقيا. اورا بيئا فعاريره! بوگيامقاح ن كايرمو مشكل معلوم بور باسفا، اين سورية ميم يوآ كِيْصَلَّقْ كِي بَا دِيراسُ كَانَقَاضَا نَفَاكُهُ مُولُا نَاحَكُرُ لِوسُّعَتَ صَاحِبَ كَا اللهِ عَلَاقَهُ مِينَ آك طرح كا دوره بوزس طرح حضرت مولانا فخذ الياس صاحت في طيفه ابتدا في دُورين خربا يتما اود برمركاؤل اورقصيه ثني موذا ناتخذ بوشعت صاحت كاورة دسود بويحنرت شخ الدبيث مرفغاً بسكة مشوره سے ادر اہل میوات کی خوام ش براس نقاب کوشد سے مشوس کیا گیا که آگراس علاد کوجومتر **تول سے کام میں لیچا ہوا**ت دیجھا ڈیکیا اور نسیتا

ر. بلے مول تاکہ پرخصہ کا زمین کے موالا آن پھیسے کھیسے ایسوی تھا ہی تا آج کھیے ہوئے کہ کا ڈیکی واقع

نون نربینچایاگیاتوکام کوبڑانقشان پنج مکتب اس کے اک بڑی تعدادیں اہول اور تربیت یا فترمیواتی اور فیربیواتی کام کرنے والوں کے سَاتھ آپ نے دکورہ سُرن کیا ورورہ سے پہلے مبدوستان میں جماں جماں کام مور ابھا اُن سائے مراکز ومقابات کے دورہ سے پہلے مبدوستان میں جماں جماں کام مور ابھا اُن سائے مراکز ومقابات کے اہل بعلق کو ضطوط کھے گئے کہ میوات کا مولانا کی پوشف شا صب مع لینے رفقاء کے خصوصی دکورہ کرورہ ہوں اور پُر نے کام کوز والے شرک ہوں۔ پیدورہ آخری فری قدرہ کرائے گئے ہوں۔ پردورہ آخری فری قدرہ سے بہلے ضیاع کی گئے اور پارائی ون کا دیا ۔ سبت پہلے ضیاع کے گئا اوال میں دائے مینا تشریب سے بھر دی حفرات شرک ہوئے مولانا نے ان سب سے کہا دائی سائے۔ اس مقام پرایک ون قیام فرمایا ۔ اس پی سائے کے سائے تقریر فرمائی ۔ اس بی بچر ہری حفرات شرک ہوئے مولانا نے ان سب کے سائے تقریر فرمائی ۔ اس بی بچر ہری حفرات شرک ہوئے مولانا نے ان سب کے سائے تقریر فرمائی ۔ اس بی فرمایا ، ب

" مضرت می (مولانامخرالیاس صاحت ) کے بعد مجدرِ ایک مایوسی اورغم کی کیفیت طاری تقی ، وہ کیفیت اس سفرے تیم بھرگئی اورطبیعت میں انشراح بھیل بوگیا "۔

ادر پھر فرمایا:۔

"ال دُورِه فَ "اخِرِكاسبك يه تَعَالَدُ مُحِيدُن بَهِ بِنَ آلَ تَعَالَدُ كَلِي بَهِ اللهِ مَعْلَدُ مُحِيدًا فَي الْمِنْ اللهِ مُعْلَدُ مُحْمَدُ اللهِ مُعْلَدُ مُحْمَدُ اللهِ مُعْلَدُ مَعْلَمَ اللهِ مُعْلَدُ مِن اللهِ مَعْلَدُ مِن اللهِ مُعْلَدُ مُن اللهُ مَعْلَدُ مُعْلَدُ مُعْلِدُ مُعْلَدُ مُعْلَدُ مُعْلَدُ مُعْلَدُ مُعْلِدُ مُ

اك كے بعد ولا ناسفے وعوتی انداز میں بگرزو دلقر پر کات سے تمارا بھی متأثر مبدأاور

نوگ بسیاخته بول اُستے کہ یہ تو حزت (مولانا محدالیاں) آگئے ۔ ویسے می معلوم ہوتے ہیں ۔ ہم کو توحفرت جی مِل کئے ً ۔ اس کے بعد اُن سّامے کا نووُں میں جو بھاڑوں کے دامنوں پر واقع بي قيام فرايا كييكري كانون مين إيك دات ايك بن اوكسي مين صرف دن اوكسي میں صرف دات ۔ اگر دوہیر ایک گانوس میں ہوئی توشام کسی دومرے گا نوان میں ۔ ایک یتی كاردان بقاجوروال دوال تفااوراس شان ستحيتنا تفاكدا يك لفاست ويكف ولسفرير يمي بهت الزير ؟ تقاله اس قافله مين وش دل، بارَّه بارُهُ بَيْلِ كَارُ يان اور بيليان ويم. ان بیل گاڑیوں اور بیلیوں میں جاحت کے افراہ خصوصًا وہ مفرات جوبیوات کے اہر دوسے علاقوں کے آئے محتے بھتے ۔ ان کے علاوہ علما راور عربی مدارس کے طلبا راور عرّسین بھی مختے تھے۔ بروقت دینی خاکره قعلیم تصلّم کا ملسله جادی دیتا پنودمولانام کمته پیشفت صاحب سی گاڑی یر این تعیض دفقاء کے ساتھ آسی سادگی اور بے تعلقی کی حالت میں سفر فرماتے سوار لوں کے ملاوه ایک بژی قعداد بید را یمی سائقرساند چلتی بسین علاقول میں اُونٹ اور گھوڑ ۔۔ بھی سواری کا کام بینیة . گانون نظراً ما تو گانون کے مُناہدے افراد بصد مِثنون و ذوق پروانہ وار كا نون سن تكل يرشف اورجعوص نها نون كاجعموصاً لين مجوب قائد مولانا محروم عنهما ادرأن كے دفقاء كانيا زمندانه استقبال كيقه -اجاع كاكوني وقت تقورنه تفاجب قوت بى كانوں يہني فرا ديركوآرام كمنة ادرىعض جگدے ارام كئے ہى اجتماع ميں شركت فراتے. ادر ٹرطاب فراتے۔

یہ دُورہ بڑا ہابرکت اورٹوٹر ہوا۔ اس بیں آمرادا ہا دسکے کافی صفرات ٹٹر کید تھے۔ اس دُورہ کی فاص بات بیسے کہ اس بیں حاجی عبدالڑیمان صاحب نومسلم (مولانا مختصاصیہ (ورثولانا مخدالیاس صاحبی کے جھس الخواص فیقیوں میں تھے ) بھی ٹٹر کید تھے۔ یہ دُورہ رائے سینا سے نئروع ہوا، اور بجرشوآنا، بیٹیسیا کا، با ولا، گوا آلدہ ، ینبا آبرای المحداکی روا آس رتجارہ ہماں جمعہ کی نماز ڈھی۔ بجارہ آلوز کا ایک تعسیب ہماں المیصلمانوں کی

اس د مور کے بعد چند دن تھم کر دوسر ادورہ نٹر جنا کیا جو ۱۶ر ذی اُنج پرسٹ جیسے ٣ محرّم سُك يُرك ربا . يه وره بها رول كي نيج جوقعبهات اوركانون آباد بن اكنان جوارید دوره بھی پہلے دورہ کی طرح بڑا کا میاب رہارات دورہ میں بھی با ہرکے لوگ شر کیب بتے ے مولانا ہماں ہی ہنچے مقامی لوگ فرط مسرّت سے دوسنے ننگتے ،اوران کے استقبال میں ایساجذر یا یاجا با پرکمیس دیکھنے میں نمیں آیا۔ لوگ میلوں آگئے کی کسکل کرا ستقبال كرتے . اس دورہ ميں بھي چنديٹے كانون اوقصبات پڑے ، جيسے منگھآر ، آئی ، كوٹ، أَنْ وَيْ رُوبِيَّوْكِمَا . مَغَانَىٰ . نُوتَ - ان بي المِم اجتمأت يُصنف ان بيرع في معادس كم علماه شربک بیئے ۔ ان اجتماعات کا ستے بڑا کوئٹ منظروہ ہو یا تقا کہ ایک سّا تھ ہاڑہ ہاڑا ، یندر م یندره لو کول کے سکاح نہایت سّادگی ہے تینے اور مولانا ایک خطبہ نکاح پڑھ سکے سیّے ا يجافي قبول كراجية . وومرادلاً ويزمنظر بهيت كاموتاتها. ايك عمامه ياكوني كبرام يعيلاولا عِلاً بِهَا اوقات ایک کیرشم کے متاحقہ دوسرا کیرا اجرا دباجہ آ اور کیرے کے درنوں طرحت بِيَاسُونِ آ دَى جُوان اور بورشيع اوركم عمر ميواتي بيظه عائة اوركيرٌ التمام كربعيت بوتية بزارون آدمی اس منظر کود سیجے اور برا تا ترکیع مولات کے یہ دونوں دورے کام اور ملک كى تجديد كسينة المتما في معنيد ثابت يجيعُ - النادُّو دُور ول سيرحفرت مولاً ما تُحَرَّالياس ثَمَا

رحمة امنَّ عنيه سكم أَن دِيْو دُوروں كى ياد تازہ مِوگَى جِرَّيْنَ بِينتينَ سَال پيلے تَمْرِيْلِ اِن ہِي مقارنة ، يسر كن تنسر

ميوات كي آرود وروس بإكتا مين كيا بلكم ميوات كي آردود فت برابر جارى بحق ويشا بند مذافي ناجل تيوست بشده اجها عات كرك ترد فيت كرج ندولول كرن في المائة كي كرن شهيت كرن في فوالها أكل سكرين به لاز في قرد فيت كرج ندولول كرن في ميوات كرن أفر كا كنشت خرود كرست بي فكر حفرت مولانا مخد الي مصاحب دحمة العدم في كوششنول الدرال كردين في التحال المورث المواقع أي مثالي مركزين في التحال المورث ا

مُرِي إِنَّهُ بِهِوَّدُه سَالَ سِهِ وَالْمَدَى مَهِ اللَّهِ عَنْ الْمَرْ إِلَّ بِرَاعَتِ مِنْ اللَّهِ عَنْ وَرَعِين وه اینی بگریوں کو بچیو (کرنماز باج عن مین شغول بچگئے۔ یہ من وہ مزائ نیکے جن کے سروں پر سفیہ جماعہ سکتے اور جو سفیہ کرنے پہنے اور سفیہ دہم ایسے لینے مت کے حضور میں جس طرح کھرے تھے اُس نے بھائے دوں کو اتنامتا أُرَّ کیا کہ دُور تک ہم ان کو دیکھتے ہے اور اُن کی شروں کے نما فاسے اُن کی دین داری پر زشک کرتے ہے !

إنهيس مذاظر کے پيش أغامولان کا پيرتعت نعاصب برطيق کے لوگوں کوميوات کے سفر بيآ ما وہ فرالے تاکہ وہ وين وارق کی چيق پھرتی ال زندہ کسبوبروں کو دکھيس اور م متأثّ بوکر لينے اپنے ملاقوں بیس ويی وعوست کا کام کرن ۔ لينے أیک مسکوب میں جو ۱۹ اولی م مشارع کوم اوآ ، وی دفتہ ، کارکو آباول ہے ایک جا عشت طالب کی تھی جو اسبائیتے ہے فرانا۔

ان کے ساتھ ساتھ اس کا خاص اجتمام فرطے کہ ایک آئی ہوئی کا عنون ساتھ العول اور کر الحالے فرمیت یافنہ میراقی ہو مالاً کون تقریب مولانا کا ذائبات صاحب کیا ہو ت المهلائية بول اورم كزنظام الذي نيز بماعتون بين كافى وقت گذامه ابو بعيدم واليك ميال بي يا جو مدى صاحبان ان كوجاعت كسامة كر واكمة تاكه بيروات كامفراههول كي إبندى كسامة گذاريداوك ايك كابى وقت ضائع نه بوء أن بين كي تخصيص مزيقى عامى بويا عالم ياكوئي مشغل شكف والابوء أس كسامة مي سامله فرايا كمة اوراً كوئي اجتماع اور برهرجانا اوراس كي كشيش فراة كدو قد وارا ورغله اسماع مورش كي بول مولانا كايد ابتهام اور برهرجانا اوراس كي كوشيش فراة كدو قد وارا ورغله اسم مي مواست كم اجتماع كانقشان من المسمين عرور شركي بول مولانانيم احرفر قدى صاحب مواست كم اجتماع كانقشان من المسمين عرور شركي بول مولانات ما حرفر قدى صاحب مواست كم اجتماع كانقشان من المسمين المناس المسمين المناس كانقشان من المسمين المناس المسمين المناس كانتها كا

"ایک مرتبه عاضر موکر ایک دو ون کے بعد زصت مجفے نظائی فرای مجت سے فرمایاکر میوات میں ایک اجتماع ہوں ہے بعد زصت مجفے نظائی کو کیھکر جائیں جمام عرمیں میوات کا دمی ایک جماع کے بیٹ تھا اس بھائے کی یا بھی فرمیر ز ل سے عرمیں میوات کا دمی ایک جماع کے دین شعور اور خرمی احساس کا آین ہوا تھا کے میواتیوں کے دین شعور اور خرمی احساس کا آین ہوا تھا میواتیوں کا بخوق در جوق آک بڑی قورا دمیں برنسیت تواب اور بارا وہ احق میں مشرکت کرتا ، بھائوں کی مدارات اور خواق آت اس سالیقے کے تمام تھا ور شادات اور خاطر تواش اور سالے کے موقع پر لینے والے کو کیوں کا انکان کرانا ہی تھام مناظر دینی تقطر نگاہ سے انتہائی مسترت انگیر نظر کے اللہ کا کھائے کہا اور سالے مراک کو کھیوں کا انکان کرانا ہی

بعدان اجتماعات سے کیٹر تقداد میں میواتی اوقات قائع کیکے باہر لیکٹے تھے بمولانا اپنی ولیلہ انگیز ڈھا، وں سے ان کو رخصت کرتے تھے ادر پوئے میوات میں کام کھنے والوں کا ایک حال مّا ابچھ جا ٹاتھا، اور زحرف میوات ہلکہ میوات سے باہر دومرے علاقی میں جماعتیں، پئیبل جاتی تقیمں۔

ما لکے صلیت اللہ قصبہ نوح ضلع گڑ گا نواں سے تقریبا تین جارمیل کے فاصلہ بر

ایک قصبه ب ۱۲ محزم کانسدهٔ بروز جمعه ایک برا تبلینی اجتماع مقار جمعت رات کوم کز نقام الذین سے ایک بڑی جاعت روانہ ہوئی میں بیٹنا ورا در کھکٹٹر سکے افراد تھے ۔ امیر حاجی اُرتَ ساحبٌ تھے ادراُن کے ہم اہ کلکتہ کے ضوی برادرس منھے بنے انگھنوکی کیک بهرىندېژن تا مىت تى اس قافلەمىي ۋاڭىرداڭرىيىن خال شى الجامعە يىي مىغى . دوپىركوبۇم ر لِي كُوْ كَانُوالَ آيشَ بِهِنَ وروبال سريريل جامع مبجديم كول اور با ذارول سريق ميع کے۔ رات کو ایک جماع ہوا۔ درسرے ان سی خربی موٹر فوٹ پینچے جمعری خان قوح میں پڑھی گئی (در ایک اجماع بوار اس کے بعدی مانت روانگی ہوگئی۔ اتنی بڑی جاعت جس میں جے زائدا فراد تھے بہت کم اجھاں ہی اس طرح تکل ہوگی جلیے اس میں سکا بھی بھرت مولانا تحذركر صاحب في الحديث وارتحتم كومها فيورس فظام الذي وبي تمتزلف ملكيَّه. اور ۱۱ ، عن مروز تبعث مسكر وقت مولانا تخربي معن صاحب كريم إه ترتيشى متناحب كى كادمي روار برے اوران سب حضرات نے فرح میں جمعہ بڑھا بشام کو الب میں اجماع جوارای ا جَمَاعٌ كِي سَبِيعِ بِرِّي خصوصيت بِيقِي كهاس مين ميوات كے علاوہ مخلّف شرول ، اور علاقوں سے بڑی تعداد میں جاعتیں شرکے بوئی تقیں۔ دور دراز علاقوں کی جاھتوں کے سَاعَة سَانَة لَكُعَنُوكِي الكِبِ بِرَى جَاعِت جِسَيْنِ تَعْرَبُ جِالِيسَ بِحِيْشِ افراد شَامَل تَقِع مُولاته ميّداً بوانحسن على ندوى او يمولا ناحيمنظير صاحب نعماني كي مركز دكي مي**ن اس ايتماع بين** متركيب بوئى رئارى مجدحِداتِّيى خاصى يرّى محى متركا دست بحركى بَحَى . اندروبابهرى حبنگرير آِل دعریز کومبگرزهمی را ن کےعلاوہ مختلف مسکانات میں جاحتوں کا قیام مقام مجد کے مغرن جانب کئی میا ، بینیں لکھنٹو اور کلکنٹر ، پشامدی جاعتوں کے افراد تقیم بتصاور کی مئة ك ميك شيخ الحديث صاحب مدخلة كاقيام تقاجمان مروقت طالبين كالزوحام رميما عقاا ودحفر ينتيج كي صحبت بابركت ميستغييد موتار متامقة مسجدتين ميواتي ادرم كزنظام الدينا سله مالظه مكدم جمهور منع

کے بیٹنی کاکُن قیم بھے میواییوں کی کٹرندے مجد کے اندون ویرون دونوں صفے الکل ہمرچکے تھے میجد کے شام اور مین دونوں صفے الکل ہمرچکے تھے میجد کے شام شرق میں ایک جھونیزی تھی اُس بیں بی مرکزا در مین دونرے شہروں کے بُرلانے کام کرنے والے تھے م نظر الائم کر اور کے میں ایک بچرہ میں قیام بذیر ہوئے۔ اجتماع خازعشاء سکے بعد شرق ہوا، تقریباً ابر کے جاری رہا۔ اس بی مختاعت مردی کی بنا دیہا ندرونی حسد پہلے ہی بحرصیا تھا۔ قوگ ابرسی میں ایسٹ گیا اس لئے کسخت مردی کی بنا دیہا ندرونی حسد پہلے ہی بحرصیا تھا۔ قوگ ابرسی میں ایسٹ گیا اس لئے کسخت مردی کی بنا دیہا ندرونی حسد پہلے ہی بحرصیا تھا۔ قوگ ابرسی میں اور اس کی وجہ سے کی آدمیوں کو لیٹنے کی جگر بھی نولی اس ایسٹ کی اور واقعہ بیش خدر درا تم المح وجہ میں فول سے مرکز نقا م الدی میں تھے اپنا ایک تا اُرا اور واقعہ بیش خدر سے کرتا ہے ؛۔

براجآع اپنی نوعیت کامیوات میں دومراا جمّاع تھا۔ دومرے دن بروزشنبریج بهاعتون كى روانگى بود كى جن كى تشكيىل رات كەرجىما جىماع مىس بود كى تقى . ان مىس دە جاتىس جوميوات كى تقيس أوربر ى تقيس كلكتّم ادريشاً وررواز موكى . ١٥ معم كومولانا محروست صاحب اددم كزرك دومهرے أكا يرحفهت مولانا مخ دركم ياصاحب بيخ الحديث اوثولانا ميّد الوالحسن على مدوى مختلف مقامات محق محطة مركز ثفام الدّين والسميحة . مراد آبا دکا اجتماع احزت مولانا محرالیاس صاحب کے زمانی میں یو، بی سے علاقِرمین کوئی برااجناع نهیس ہواتھا بھاعتوں کی آمد درنت ہوتی بقی اوراس ملسلہ میں قبتی طور پر اجماعات ہوجا یا کرتے ستھے۔ مراد آبا وانہیں خوش قسمت شہول میں ہے بهاں پرکام حفرنت مولانا تحقرالیاس صاحبے کے زمایہ سے مترفع ہوچیکا مقا اورجاعثوں کی آمددفت برابربوتي دسي بخي بحفهت مولانا مخذالياس صاحب تبليعي خركب كيتروع کرے سے پیلے بھی مزاد آباد جانچے تھے تبلیغی کام *مٹروج کرنے پ*را کیے جاعت بیسی جس کی کسی نے بات يسُنّ وه والبس آگئ مولا ناسف بهروالبس كميا ، وه مِاكريهرايوس لَوق يَعيري با مولانا نے تھیجاا ور فرمایا " نوب رور و کروتا و کرو" اس مرتبر وہ گئی اور سبکل میں خوب ہی روق اور دُعاء ماننگی میس مجھر کیا تھا، درعازہ کھل کیا اور لوگوں نے بات نی مراد آباد میں کام ک ایک وجریھی تھی کرحفرت مولانا محرالیاس صاحب کے فادم فاص اور مجاز بیت قادی تغرّدا ووصاحب لينه علاج كرسلسلمين ايك حويسة تك مُرّاداً باديس النهاء يزحفرت مولانا

مخرالياس صاحب كى زندگى مين مولوى عبدالملك لصاحبط مى اورافتخار فريدى صَارنيظ مالدين كَـنْ لِكُهِ يَقِيدٍ أَنْهُون فِي مِاداً بادين إيراجَاع كياجِن مِين تصرت ثولانا توسَر كيه زموسك ٱن كى جَكْرِ حضرت فتى كفايت الله صاصب شركية شئه اور بجريه هان بين جا البيش آدمى نظالية يهني بحفرت ولانا محدالياس صاحب كم امتقال كے بعدم ادة بادى بكفرت جماعتيں مركز أيس اس كے علادہ چند وبينے مراد آباد ميں جم كركام ہوا اور بماعتوں كا ايك عال جمياديا كياركونى محاً إيسًا زيحاً جهال جاعثين ركَّئ بهوں اوركام نرمجاً ہو۔ مراداً يادى فصسَـاكو سمواد كرسف اوروم إل كريميز والول كوكام متمتعلّق شيف عداس كى برى ضرورت تقى كه و بان ير ايك براا و جماع كيا جلتُ تأكمه يو في مين كام يجيل ادر بار آورم و اس يسله ا در بنیادی اجکرع کے لئے مرادا بادی سرزمین سے بہترکوئی اور سرزین بطا سرزیقی - اساجناع كابرًا استقبال أورابتهام كيالياء وور ووسع لوك أكرسترك تعط اس اجتماع عي تقويبًا با بركه ايك بزارا فراد تنطيء اسي تارح الدرون شهركه أيك برزار أدى تثر كي بحيط متركاء میں تَعْرِبیًا ۵۰ میوانی تفیمِن کی تعداد پڑھی جارہی تھی الیکن بیض مصالے کی بنا دیرمزید كَفَ مِن دوكَد يأكَيا- أس كَ علاده إس اجتماع كوكامياب بنليف كم لط ٣٠ بهاعتين مخرَّلت مثرون ميں اسمَاع كى دعوت نينے سے پيلے كئ تحقيق ، اور تقريبًا ووسُوم اوآبُدى حضرات ولانا محكه يومثعن صاحب كوسلينه مركز كنئه تتصرا ورمقامي ادرغير مقامي هماءا ورمشاركات أيتني شرکت سے مُرفرازکیا ریراجتماع مهر، ۱۵ر،۱۲رچنوری هیموان مُنطابق ۲۶، ۲۸، ۴۶ر، ۴۶ر تحريم تثلاثالهم بروز شنبه سيحتنب دوشنبه كوشاي سجدم إدآبادين بواراس اجتاع ميس ا ورُ وو سرسے علما دا ودمشارم کے ساتھ سَا بھ نصوصی طور پرحضرت شاہ عبدالق ورصاحب ر لسط بِورَيٌّ ، حفريت مولان سيّرَحبين أحمدصا حب مدني ج. حفريث فَى كفايت الشّرِ<del>صّا -</del> د بلوی حضرت بیخ الحدمیث ولا نامج زکرتیاصاحب شر کمیه محیطُ . اس اجتماع کاام تمام<sup>و</sup> التطام مولانا كالمشطورنعانى افتفارها حب فريدى بفضل عظيم صاحب مرادة بادى ، مولوى

عبداللك مَا صطبى مراداً بادى نے براے فوروفكر كے مَا تَقْكِيا - بِوَنكر فِي كاير مسجب برالدار بيدا ابتماع تقا اس ك اس كانظام الاوقات محرير كياجا آب -

تعلیم انجاری مولانا محرمنطورنعانی اضراعظیم مراد آبادی ، موندی عبدالملک مختلا ماسی مراد آبادی اور یحیم طیق احد صاحب غفے شنب کو بدر نماز فجرشای محرمین مولانا مختلا بوانمیس مراد آبادی اور یحیم خلیق احد صاحب غفے شنب کو بدر نماز فجرشای محرم مولانا سیدا بوانمیس و شعد مصاحب کی تقریر شرع می تورید توجیح نماز مملی نماز اور اس کے بدر فضائل کی بعضی آبان اور کا بار سی مراز اور اس کے بدر فضائل کی بعضی آبان صاحب می توبید و بعد نماز خلر جاعتوں کی گشتوں کے لئے دوائی ہوئی شمر کے محتوبالی فری وال میں دوائد گئی کے بدر بود نماز خلر جاعت کی بیش آبان مول برشم ل تقی و وائد شرک اور حوال میں مواجب کے اور خلر می اور حضرت شیخ آبیر می توبید افراد اور اور اور اور اور اور اور میں مواجب نے کا اور حضرت شیخ آبیر میں مواجب نے کا اور حضرت فرمائی ۔ میکشنب بدر نماز میں حضرت مفتی کھا تیت اندر می اور می اور

دو خنبہ کی میں مولانا گر پر کف صاحب نے تقریبی ۔ اس کے بدیرولانا سے لُجُرک علی مددی اور حفرت مولانا سی حسین اسمد مدنی کی تقریب ہوئیں یہ تم تہ تعلیم مولانا محکم پوسمت مداسب کے اسمول ہوا اور بعدعشاء درس اور دکھا دہمی مولانا محکمہ لوسف صلا نے فرمانی ۔ (نعشہ زندام الادة الت مرتب والانامج مبناد راموان)

ای اجتماع میں شرکت کیلئے مراد آباد سے حفرات ۲۵ رمی کرد ترخیش نبر رائے ہور حاخر تھئے اور حفرت مولانا عبد القا درصاصب رائے ہوی نوّرانشر مرقدہ معہ ہمیں خدام سے جعہ کی مین کومہار نبور تشریعیت فائے اور بعد نماز جعم مراد آباد تشریعیت سے تھے جفرست مدن تروشند کی شب میں مراد آباد ہشنچ اورشکل کی شب میں آبتی وغیرہ سے نے روان مرد کے مولانائ کہ بیسعت معاصب اورمولانا انعام السن صاحب بی نظام الدّین سے سینی مراد آباد شب شنبہ میں بینی اور کیم صفر ہروز مرشنہ جھرت مولانا دیائے ہوری حفر سینے بیخ اندمیٹ سے ساتھ مراد آباد سے سہار نیور کئے ادر سہار نیور میں جادون قیام دیا۔ ۵ مسفر کو دیلی والیسس تشریعیٹ نے گئے ۔

ام اجَمَاعَ کی ایک خصوصیت به مبی یَقی کرهفرت مدنی پیمکولانے کیلئے مراد اَبلاکے بعض البية حفرات بوحفرت يخ الهندسة ماتن كعقه تقدا ورمراداً با دست برسون نهيس تسكله تھے ، حضرت بڑ الدندی وفات سے اُن برا تنا ا تزیرٌ اتھا کہ اُن کے بعد دیو بندحاضری الماہ ترک کر دیاتھا. میکن اس کام کی اہمیتت اور مراد آباد کے ابتما سے کوزیادہ کا میاب بزلے كريك اس عدد كوتور ااور حذبت عرفي كى حدمت ميں وابسند يسنيے اور باوي و تشديثينوليت کے جلسمیں شرکت فرمانے پر آمادہ کرلیا مولانا تحدیو مقت صاحب نے اس ابتماع کے آخری دن بڑی ولولہ انگیز اورا یان پرورتقربر فرمانی تھی جوآج تک مشر یک بھینے والوں کو ادب مولانا کی تقریر کا گبت لباب به قماکر" حرکسته می فتنون سے حفاظت سے جبیجہ منافقين نے ایک غزوہ کے موقع پر ہسلما نون ہیں انتشار بیداکرنا جا ﴿ تَوْصَعُومِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عليه و تم نه على ديا كه تقرومت و آكر بشصة ربواور بيلة ربو" بيمراس سلساري شاليل دیں اور واقعات مُنائ ،اور وین کے لئے جدوجہد، ایٹار وقر إنی ترک وطن پربرط ی مُؤرِّ لَقرَرِ فرما ئي فجرى نمازك بعده ولا ناف تقرير بشرف فرما ئي اورحسب مول تقرير بركليم نكال كرركه ديا. اس كم بعد اوقات كاصطالبه مشرفع بها ، بهت بي كم نام كم عديركم بجنور، جايد يوراور راميتور جيسه إ لكل قريي مقانات مكلط ومل وسُ آوميوں كوجاتيں بھی نہیں بن سکیس مولانا محد منطور فعمانی جواس اجھاع میں شرکے تھے بلکہ پیش بیش متھ وه قرماستے ہیں :۔

"ابم كلى آوى الزُّول كو "رَحْيب شائب كَشِّ الله إبنائمٍ وأزو والكايم يقتح

ليكن نامول ميس اصا فدباكن ثبيس بود بانغا مولانا مجذ يوشعت صاحب يج نغزي فرملے کے بعد سجد ہے اندرونی محراب میں تشریعیث فرمانتے ، وکول کی مروثهری وتيككر أن كوجلال آگيا . بيك مِمُ اللهُ كَنشر هيف السنة ادر ما تيكروفون ميرب بامة ع ليكرفرانا شرق كرا" آج تم يحود ، جا ندلود ادر رآم يورجيد قري مقالت مے لئے اور صوف بین بین وان کے لئے وقت فینے کیلئے تیار نہیں جور ہے ہو ا يك وقت كنة كاجب تم شآم جادُك بمقرع ادُك ، ع آق جادُك اسيكن أس وقت كام كاعام رداح بوجيكا بوكا (س لئے اُجرگسٹ حلنے گائيپونكر يراجماع بالحل بملاادر ليخطركا نيااجماع تقاادر لوك يحلف اورحركت كرنے كے عادى نہتے اس لئے مولانا كے يہ الغافا بھرت كا باعث جنہ تھے۔ میرا خام اور خلوا ہر کا امیر ذہن جو نکد ماحول سے انٹر لینے کا عادی میے اسلئے مولانا کی شاہم ، حرآق ادر مقرصلے والی باست کا محدر کھے انٹر نہیں پڑا میں محموس كررا تفاكرجب لوگون كاحال يدميه كرجا ند پر ادر دام پوركيلة نهين تيار بوئت مي تواس حالت مين شآم وعراق ادر تصرع لف والى بات بهت بے ہوتی ہے منگرانٹرکی شان تھوٹے ہی دنوں کے بعد مولاناکی یہ بات ُ اقد بن كراً تكفون كم مُنامِعةً لكن أوران ممالك عربية مين خالبًا بعِل جمسة عت مراداً با دبوں ہی گی گئی ہے

اس اجتماع میں مرا دآباد سے باہر کے تقریبًا ایک ہزار آدمیوں نے مترکت کی اواز بھگا کے بعد جاعتیں تجنّیر ، چا تمدّ ہو روخیرہ گئیں اور جو نوگ ان جاعتوں میں گئے اُن برگھرا الڑ پڑا اوروہ پھڑکام میں لگ گئے ۔ ایک ضاحب ہجاس بجاعت میں گئے بیتھے وہ لینے ایک فیق کو نکھتے ہیں :۔

سأه المعشدكان " محفرت بِيُّ قبر

" ہم سب آپ کے مشکوروم مون میں کد آب نے ہمیں ایک ہماعت کی شکل میں بجنور کو بیا اور بالخصوص میں ذاتی طور پر بیاں آگر بیت خوش ہوا بہت اچھے آثار بیل ۔"

اس اجتماع کے بعد تعیش مقامات کے علاوہ مرکز نظام الذین ،مراد آبادی حضرات کی ایک بڑی جا عدت ہو ۲۰۰ آدمیوں شیخ ہم گئی۔ اس کے امیر مولانا حبداً لحق مدنی تقطے دملی کی جنگل دانی مبحد میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں مولانا عبداً لحق مدنی نے نعب الص عوق تقریر کی

" بهار رئیس الاقال جهادشندیمست به مطابق ۱۸ رفرودی شنه فار تریخ مولوی محقر بوشعت ، انعام به بیجه شام نظام الذین سے سمار نبور پہنچ ۔ ال کے شاہ خون مولوی عبداللک معاصب بنام انتخار فرین صاحب

مَا مَدْ مَرْبًا ٢٠٠ نَفْرِسِ زَائدًا فراد مَرْاداً باد ، دَبْق بْيَوْلَتْ وغِيره كَ يَقْيَ جو داستدمین دلیمنداُ مُرَکِّعَ عزیزان (مولانامخدّ پیشعن بمولانامحسست. انعام الحسن ) پنجشنبدی شام کودیویند کئے ۔اورایک جاعت ان میں شیخشنبہ كومولاناعبدالتي صاحب مدنى مرادة بادى كى امارت ميس ٨٠ نفرك سمّه ارن يُور بینی رکشت وغیرہ کے بعدرشب جمیمیں جامع مبیر میں جلسہ واحس میں مولاناعبدالتى ضاحب في تقريري اورضي كو ٥ نبح مراد آباد أيد جماعت کے مَائذ والبس چلے گئے اور تقریباً ، ۵ نفراس جاعت کے عمر کی ترج ملے ہؤ كَتُهُ بمولوي منظودتهما في ١١ شيج ويوبند سيرينني . بعد نما زِحمد استبليني أثن یس تقریر کی ا در ۵ زیجه د یوبند والیس <u>تبطه گئ</u>ے رعزیزی مولوی بیسکھندی خات تبلغ المبيح شب تثنبهي ديوبندس مهادنيو يتنفي فننب كوبيال كشت وفيره يحق يب . اتواري شك دارالطلباءي محدين زدردار صلته موا. جس میں مولا ناپوشف صاحب نے کئ گھنٹے تقریری اور تقریر کے بعے د رات ہی کو ۱۱ نیچے بنگیرہ کے مُناخذرائے پورروانگی جوئی مولا نامِنظور صَاحب بھی دلئے ہور پہنی گئے اور شکل کی شک کورائے پورے والی کی جوجاعتی*یں دائے پورگئی تغیب وہ ا*قوار کو بعد ظهر حضرت اقد*س د*لئے لُیْرِیُّ سے الود اعی رخصست ہوئے کے بندیم عدمولوی منظور وفریدی صاحب عیرہ سمارن يوريننج اور يبرك مبحكو ٥٣ نغرى جماعت لُدهَيّا د ، جالسَدَهروغيره عقرتی بونی بیشا در کے منے روا رہونی "

اس جماعت نے پولے پنجاب کے بیٹے مٹاقوں میں کام کیا اور برا بخطوط می ولا: مخروشف صاحب کو کام کی کیفیت اورحالت سے طلع کیاجا تار ہا مولانا محد منظور میں -سے بین صربی نی آلی دیٹ مولانا مخذ ذکر یامناص . نعمانی نے لُدیعیا زینچکرجاعت کے کام اورحالات وکواٹعث مے مطلع کیا اور دُعادی ورخوا کی تومولانا بھتر ہوشعت صاحب نے اس کا حسب و یل جواب مرحمت فرایا ۔۔

الشلام عليكم ورحمة انتروبركاته

کل - ارماری شنبه کوکارگذاری گدهیان سے طلع فرماکر سرورف دایا. آپ ایلے کام کے لئے تکلے نصلے ایس میں کے اندراسلام کی سرمبزی ہے اور بڑے نیرکی توقعات ہیں اس لئے آپ کے ملئے ہرچیز دُعادگو ہے -

میں نے عض کیا تھا کہ خاتھ ہوں اور کمی مراکز میں لینے کام کی بہت مختصری کیفیت کے بعد دعا دکی در خواست خطا کے قدید کرتے دہیا ہوں خرورا بہنام کیا جائے۔ آپ کی جاعت میں جوا فراد مراد آبادی یا غیر مراد آبادی این براد گاری ہے ایس جائیں اگن سے بعد یہ ضرور کہا جائے کہ بہر نہیں کہ بعد یہ ضرور کہا جائے کہ بہر نہیں کہ بہر نہیں گئی ہے اور جوایک طرد کی زندگی تم نے دیجھی ہے آس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ای زندگی کو لمینے گھرائے گھر

بنده محرنوبمف فخول الهاب هنكش

اد، ادر ارق كادرميانى شكيس يجاعت لا تورسية أدر روان وفراس باعت كريد اردان وفراس

تے اور اپنی کارگذاری کی اطلاع برابرمولانامچر ایرشف صّاصب کوشے میہ تھے ۔ مولانا عبیدا دشر بلیادی کے ایک مکتوب کے جواب میں مولانانے بشا دراور راہ میں کام کرنے کی چند ہرایتیں تحریر فرمائیں ۔ ایک جگر تخریر فرماتے ہیں :۔

" بنتا ورکاکام بندایت ایم به بوبست میخطرات کا باعث بن مکتا ب راس ای وان پر بندایت احتیاط کے سَاعَة کام کرنے کی خردرت ب کام کی جو نوعیت بوجلئے گی آئندہ اس پرکاربند ہوں گے۔"

يه حاعت بُداايک جِلَدگذادکر دابس بوئی حِن حِن مقامات پرکام کياوه حسب ذيل بي : ديَوَيند، سهآدن بود، گدھيانه، اُمَرت مَر، لآبود، پُشَا در، کو باَت ، بَهَندُی گُخِآت، گوجَرَا واله، لآبود بوتی بوئ واپس بوئی .

ها جی عید الرحمان میواتی کا انتقال امای عدال می ای فرسلم جولانا اور حضرت داخ بوران فرسلم جولانا اور حضرت داخ بوری کی مرکز بیس آمد احدام اور حضرت مولانا محدام می مرکز بیش آمد احدام اور حضرت مولانا محدام می مرکز بیش آمد احدام ما مرب می صدید برخد کو فاظ که قد ما مرب می صدید برخد کو فاظ که قد مهر دیج النا فی مطلا تاج بروز دو خنب دنی بیس انتقال کرکئے دان کے انتقال سے مرکز برجموی طور سے اور مولانا محداد و مساوی ما در مقال از برا دان کو انتقال می دو مرب دن حضرت مولانا محد کر کرائے آت اس کے دو مرب دن حضرت مولانا محدالق در معاصب دائے بوری اور حضرت مولانا محد کر کرائے آت اور آخذ دن قیام فرایا ۔ ۱۲ رابیع المثان کو مرکز نظام الذین سے میاران بور والیس تشریعات میں کے داختیا میں انتقال الدی مرکز تشریعات میں اور آخذ دن قیام فرایا ۔ ۱۲ رابیع المثان کو مرکز نظام الذین سے میاران بور والیس تشریعات میں کئے ۔

تین مقامات کین ایم اجتماع مرادآباد کداجتان کے بعد دوسرے شہروں میں اجتماع کے بعد دوسرے شہروں میں اجتماع میں مختف شہروں اور قصبات کی اجتماع میں مختف شہروں اور قصبات کے وکٹ مٹر کی دیکھنے تھے اور متاز ہوئے تھے ، اب ان سب کی کوشیش یہ ہوئی کہ ان کے

مقابات پرہی ای طرح کے ابتاعات ہوں۔ اس منسولمیں جوّالا پرر(منلع مہارن پور) بڑورت (میربھ) ہیں ایک ہی مدید میں مختلعت تاریخوں میں ابتماعات کے گئے ۔

سرجادی الاه نی مین کار کی مین کاری که میرند مولان عبدالقا درصاحب را بپوری مهاد نیور تشریعیت لائے اور جوآلا پورتشریعیت سے گئے ۔ جوالا پورمیں دکوشنبر سرجادی الاوئی ، منگل ۴ رجادی الاوٹی ایتمار ہوتے ہے ۔ تیسرے ون صبح سے جاعتیں روانہ ہوئیں ، مولانا محتد پوشعت صاحب نے حسب معمول دلولہ انگیز تقریر فرمائی اور جاعتوں کی تشکیسل فرمائی جہارشنبہ کو بعد ظهر جوآلآ پورسے واہبی ہوئی ۔

دومراا جمّاح برژوّت میں ہوا۔ اس اجماع میں صفرت مولانا محدّ ذکریّا صّاحب شخ الحدیث بھی حفر یک ہوئے۔ ۱۲ جادی الاولی سُلاسٹان کوا جمّاح ہوا اوراکسی دن مولانا محدّ یوسُف صاحب کے ہم اہ صفرت شیخ لفام الدین سبّی تسٹریف ہے گئے۔

تیسرااجهٔ ابرآزهٔ میں الرجادی الاولی سنده کوبرآ، اس اجهاع میں فیظ مغیر آن اس اجهاع میں فیظ مغیر آن اس اجهاع میں فیظ مغیر آن میں معابر آن میں امارت میں تقریباً ۱۵ نفری تبلیف جاعت سر یکی جوئی۔ ابنائ کے بعد جمعہ کی میں کو حضرات رائے پورتشر بین سالے گئے۔ ان اجها حات سے دُو آبہ کے صلاقہ میں کام کوکا فی تقویت بہنی اور مهار نبود و منظفر نگر کے قصبات ہیں کام کی داخ بیل بڑگئ اور گؤل فعامے کام سے متعلق ہوگئے اور جاعتوں کی آمدور فت کام کے دان ہوگیا۔

و **يومندكى صاَصْرى ا**مولانا حمّد يوشعن صاحب كوليغ مشَائعٌ يا لِيغِ مشَائعٌ يَعِينَّة ركھنے دائے *بزرگ*وں سے گرانعلق تھا جھھومیًا حضرت مولانا سیّد حبین احرصَاحب

شده (برا از میں حفرت مولل دخیدا حدصا حدیگانگونژنگ ایک فا دم خاص حافظ محدّ حسین صاحب حقومی کابد مَا اندر برا ای افائکے تھے اور ابنی کی وجہد بیسخوات ا بوا اٹرے جائے تھے۔

مدنی سے فاص افخاص تعلق دکھتے تھے اور اُن کی خدمت میں حاضری لینے نئے باحسیت بوکت اور کام کے لئے مفید ترجائے تھے۔ اس لئے مہار نبود جب بھی جاتے تھے یا ہمائزہُ سے واہس ہوتے تھے تو گھڑی دؤگھڑی کیلئے دیوبتد خرد حاضری ہے اور حفرت مدنی جسے مشرون ملاقات حاسل کیتے ۔ اکٹر ایک شب کیلئے قیام فرماتے ۔ اُس دقت تک مولانا مجہ یومکف صاحب نے کارسے مفرنہیں مشرق کیا تھا اور زیا وہ تردیل سے مفر ہوتا تھا ۔ اس لئے دیوبند کی حاضری آرکان ہوتی اور نبہولت حضرت مدنی جی خدمت بابرکت میں مشرصنب حضوری حاصل ہوجا آ۔

سهرا بنبود کا آیک سفر اور مولاً نا کو تکلیده می از در آن کنا یا اور به شوال پروز در شنبه بلین وطانا محد به شون ما اوت کا ترتعل تشریعت مسلط تری بر ارده تفاکه وه سمار نیز تشریعت می با نیم ساز مرکز ایک وژکا پرولم می می سیر ان می تفودی میس زخم آگیا . اس زخم کی وجهت میمار نیز دکا ارا وه ملتوی کرویا اور دبلی وابس تشریعت می گیا می برد شوال کوبروز مشنبه میمار نیز دکا ارا وه ملتوی کرویا اور دبلی وابس تشریعت مدیری برخوال کوبروز مشنبه مدیرا در باره سمار نیز در این می ایس ایستر ایستان الی برد و تشار می در این می ایستری الی برخ کا بی دلئے بور سم بوری بر شریعت می ایستری الی برد کا بی دلئے بور سم دو می براه می در ایستری کا در ایستری کا بی در در تقام کرد و تشار می در تشار می براه می در ایستری کا در ایستری کا براه اور ایستری کا در ایستری استری استری استری استری استری الدی اور شریعت می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می در ایستری الدی اور شریعت می از می در ایستری الدی اور شریعت می در ایستری الدی ایستری می در ایستری می در ایستری ایستری الدی در ایستری الدی در ایستری الدی در ایستری الدی در ایستری ایستری می ایستری ایستری ایستری الدی در ایستری الدی در ایستری الدی در ایستری می در ایستری می در ایستری می در ایستری می در ایستری ایستری می در ایستری ایستری می در ایستری می

. اس ابتهای مشوره کیلئے مولا ناکٹر بیرشف صاحب نے مختلف مقامات کو چخطوط اور دجوت نامے ادمال فرملے متھے اُن میں حرف دکھ و نقبتل کئے جاستے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کرمولانا کمیں اجماع میں دعوت ثبتے وقت کیا ح ذرتح ریافت پیار فرماتے تھے عم می وعوت نام چسب ویل تھا :۔

مكرّم بنده! السّلام لميكم ودحمةُ الشّرورِكا تُرّ

حفرت یخ الحدیث صاحب عظلہ اور صرت داسے بوری مظلانے ولیک ولی ملا درمیانی عشرہ بہاں کے لئے قیام کاسطے فہایت ۔ اس کے لئے کترت سے لوگوں کو کافی اوقات کیلئے تیارک نے کی فرودت ہے ۔ کام بغضلہ تعالی بڑھتا جا رہا ہے اور حق تعالیٰ کے میاں بڑنے لگنے والوں کے بہت بٹے ورجے بیں لیکن اسی کے بقدر کام کی وُرِّر دا دیاں اور اس کے متعلق وسعتوں اور جبیلا ڈ کے لئے فورو

خوض اور دُورُد مع دب کی پیلے سے کیس نیا وہ اضافہ کی خرصت ہے۔ اس کام میں اُوقات کو بڑھل تہ چلے جاؤ اور دبول کا انڈوسٹی اُنڈ جلیے ہوئے ہے درجات پر قائز بیوتے چلے جاؤ اور دومروں کو ہم اہ لیتے چلے جاؤ۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باتی ہو فورِ قرحیت رکا انتہام ابھی باتی ہی

> بنده محدّياتعت خفرلا ۲۲ برشوّال المسكرم

خصوصی دعوت نامرچ تختلعت علماً کولکھا گیبا مشدرجہ ڈیل سے بر مخددم دمكزم متعناالمتأروك لممين أجينهكم النلأإعليكن وثتالته وكأ يتبليغ كالممكام بوا رفنن ادرا تحطاط كرمايزمين الاسك ووركيف الط ايكفيى اورغيرم قرنعمت براي جائن والوسك قربان محفظ كمالك ا بك وعوت ب جن كا أكر استقبال كرانيا بيك اور وقت مح مناسب ايسة اعذا دومشّاخِل كوقر بان كرد ياحليث كرِّن كاموضوع مسنما فول كيليّة فمسّر بان كردينا بىت تورىجير شيكم بوتعام اوراشلام كى يمك كى صورتين فلابر بون اسی کام کے لئے آپ میسی متبرک می متوجہ سے ۔ اگریہ توجہات ا درفکرا سکام ک چڑوں کے ستحکم کرنے کی طرف موٹیں اور آیے وقت میں جبکہ برطرف سے اہم اور ناکے کے لوگ بخزت متوفر ہیں بھرت اقدی اُن تک فیون ہنجانے کی طرف متوجة بجنئ اورم ضعفاء کی اس کس میری کے دقت باتھ بڑانے کا ارا دہ فہلنے تو زمعلوم اس سيحتنى اعلى أو تجي صورتي نمودارموتين يمكركس طرح عوص كرول كه وه صورتیل آب جیسے مخز لنز فلام و بائن حضرات کے گراں بہا او قات ماہل کوکے اس ابم كام كے قرف نيينسكے إرا وول كوعملى جامر بينائے كى ومبرسے عمل خيال

یں ہیں ادر ایک تک کی بریدائندہ صورتیں میں تھیا ہمیں ہیں ، ندمعلوم کونستا وقت آئے گاكد آپ ي إيرك وائيل اينو وقتول كى زكوة بم يرتصدق فرماليل جس سے وہ تنائع منم اور ہاری جدو بھدنتے ہور برطالی بہت ساوقت اس تې د تې پر گذر چيکا ہے اور بهت ي مورتين ضائع بومکيس. اگر آنجناب اي بعى تشريعيث آوربيب سدإن غرباركو مالامال فهائيس . بالخسوص قربي إجماع مِي تشرب الير، توآسيد كيهال كام كم متلق عن اوراس كم مضافات كم متلق بی، اورجاں جمال کام برر إے جناب کی بدیہ قوں کے ذریع غوروفکر کی فعت یمی حابل موحاسهٔ . آن محدوم بهاری موجوده صورتون اور حالات کا بھی جائزہ لیں اورموج دہ مطح تک منتجے والے کام کی ذمر دادیاں بھی محیثوس فرائیں اور اصافدوا فاده كا تاجيات مباركة عرم مهتم فرمائيس توانها لي نيرول كي توقعي ين حفرت دائه بورى وام مجدهٔ ادر حفر سيتنج الحدسين صاحب ديگها كابر أمَاعُ م د وَلِقِعده كوتشريعين لائتِ بي اوربهت سے اِسحاب نيرڪيتِ بي ف كى اس ابتهامًا مين أُميدب، الرَّجناب بمي قدم رَنْج فرما يُمن توم مصدورُ وكان كى بىت كچە ائتكت ئادىكام كى مرتبى بوادرا ئىلام ادراسك ايم كام كى غريت مبذل برعزت بوقي والشلام.

بنده محتريوشفت غفرله

اس اجماع میں مشرکت کے لئے مولا نانے تقریبًا ہرا ہن عِلم اور دردو فکرر کھنے والے کو دعوت دی ادر اس کا براا اسمام کیا۔ ڈاکٹرسیّدعبال میاست نافِم نروۃ العلاء کوایک مادیکطے دمضان کے آخریس کریر فرمایا ہر

ایک اجتاع خصوصی حفرات کاکیا جار باسیدجی میں و ور دورست اکابر اور صربت کی نشاہ بیکھی تھے مضرات کی تستریعت آوری کی توقع ہی اس وقع پرجناب کا تشریعت لانا اور سدِ سلیمان صاحب مدفظ کو دعوت مشرکت مینا بے حد نفروری ہے۔ بغیر اجھاع کے سیح متحدہ اصولوں پرکام کا برحگہ موستے دیہنا مشیکل ہے۔ اور جبک بہت شواری کُبرای کی آمیزش نرموگی کام ناقیس ہی دہ گیا۔ والسّلام ، ﴿ طالب اوعیائے کثیرہ مندو تحدید شعف خولاء

۳۷ درمشان *بروساده* در

پیشوره والااجهام ایک ہفتہ تک مخبرو نوبی عاری دبا۔ اس بیں اہم تریخ بیش اور اور پُرکنے کام کسنے والے مشر کیے بھٹے اور کام کیلئے بڑا امؤٹر ومفیدہ وار لوگوں میں نیا جذبہ ، نئ اُمنگ اور نیاع م و توش پریا ہوگیا اور بعد کے کام کے لئے تیر بعدوت ثابت ہوا۔ اس اجہام میں کیھنٹو، مرآ و کاباد، شہار نبور ، دتی ہیں آت کے علاوہ و ور وزو دک کے اکسشد اہل الزائے اور بااصول کام کھنے والے مثر مکے ہوئے۔

نود مولانا محقر یوشف صاحب کواس ایتمات سے بڑی تعنویت بہنی اور ان کا دادیا میں نی تازگ بدیدا ہوگئی ، اُن کے بہنوا بڑھ گئے ، جودُور دُور تقفے وہ قریب ہوگئے ، اور مولانا بی کی زبان میں بولنے لگے ، اور اُن کے دست راسیت بن گئے ۔

كيئة دن كه تنهائها ميس أنحب من بيس

يكان اك مرك راندان اور محى إن

مراد آبا و کاستر مراداً بادات کام کا چّدا خاصامیدان بن چکاها اور دولانا کے عقیمیند ارد کام تعلق مکھنے والے بهت سے بوگئے تقعے ، اس کے علاوہ مراد آبادی حضرات کا تعلق شیخ الحدیث مذالم سے اور عمدوسی طور سے حضرت مولانا رائے یُوری سے گھراتھا۔

حضرت مولانا يك بورى اور صفرت في الحديث منطق مهر محرم أنحام هن المهرية مطابق معرف المهرية مطابق هر حضرت مطابق هر معنوري منظرة مروز شنبة مريق تشريف المدينة منظرة مراداً بادم مولاتا محرب ومن معلى مدوى مح المنطون على مدوى مح المنطون

سف کے اوران بزرگ کے ہم کاب ہوگئے۔ مراد آبادیس ان بزرگ کا قیام جار دن رہا اُرخ سے ہر مسفرتک اِن دنوں میں کئی اجتماع نینے اور ولا تا تحق ایست صاریح بن کو خطاب فرمایا اور پُر اُنے کام کھنے والے برطے اور شارک کی خدمت میں وقت گذارا۔ ہر صحنہ کو علما دکا یہ قافلہ مزاد آبادسے سمار نبور بہنچا۔ مراد آباد کا پرسغر بھی کام کی میڈیت اور دینی دعوت کی اشاعت کے ملسلے میں بہت کامیاب رہا اور مقامی کام میں تقویت بیڈیا ہوگئے۔ مراد آبادے حاجی نور الٰہی صاحب ، بیشاوری حفرات اور مراد آبادی حضرات کے رائے کاکتر جامعت بناکر کئے ۔

كنگوهني أيكفن إكتكوه ضلع سهار بنوركا ايك بهورتصبه بي كرحفرت مولانا رشيرا حمدصاحب كنگوي سے ان حضرات كا بالواسط تعلّق ہے .مدتول مولانا مخريجيي صاحب بمعلويٌ اور حفرت ولانا مخدالياس صاحب بمنويٌ حضرت مرحوم كى خدمست میں ہیںے ۔ حفرت مولانا قلیل (حمدصاصب میراد نیودی (جن سکے مجاز حضر سند مولانا فقدالیاس مه صب مضے اور معنرت مولانا فیڈزکر ناصاحت یے انحدیث ہی) اور مفتر مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب راسے پُوری دجن کے مجا (مطرمت مولانا عبدالقا درصاصب رائه ورى تقے ) حفرت بولانا رشيراحمد صاحب گنگوي كيستعلق بيكھتے تھے اور محاز تھے اس رتبته کی بناءیرمولانا کندیوشف صاحب بحفرستشیخ الحدبیث صاحب عنظار بحفرت حفهت مولاناع بدالقادرصاص كوحفرت بولانا دشيداح يعكاحتني جوتعنق متناأكس كي اظهار کی خردرت بنیں ۔ اس تعلق کی ښا د پر اس دیا د مجتبت میں بکا کی شوش تھی ، اس مے حضرت ولانارشيدا تمدصا حب كتكوي كعليف كمشامخ اورمزرك اكتراس وما مجوب کی ذیارت، اور گاہے لیگلے اپنے شیخ کے مزار پرفائے کی ضاطر آناما ناخرور کی مجھے تھے ، نیز حفرت مزوم ك صاحيرادى بقبد ميات تغيس اعدان سكهما جزادون سيدككوكا ستاكعياني ينيرا جوگيا تغااس نئے ان كى خدمت ميں برابرآ ناجا با جو تاتھا، يبغرامى بىلىرلىكى كميسه

کڑی تھا۔

٠ برصفرتمِدگ شام كوحشرتِ اقدس مولما ناعبدالقّادرسا صب راستُ يوزگُ اتلتُهُ يُود ہے تہامشے دتشریعیت لاسے اورشنیر کی تین کو مولا نامجار لوشعت صاحب او پھنریت مولا نامجار ذكرتإصا حكيث يخ الحدميث اومولانا انعام الحيين صاحبيكا تبطلوي تعنبت راسط يوري كمير بمركاب موسكة ركستكوهيس ايك دن ايك رات قيام ربا دن بعرمقا كالوك زيارت ك فاطراً تقديم وتصنال وقت تطب كمنكوي كم مزاريديم سائت تشريب السكة. اورفا تحديدهي اوربيتنديري كومها مغيوروابس جوتكية ، دوخنبر كوسح كو<sup>م</sup>ولا نامجاريُّ<sup>يت</sup> صاحب بمولانا انعام المحسن مُدَاسِيكِ يَعِينُون ، ولا الكَرْمَنْطُولِعَا في هنا ركح يَعِلْ لَشَرْعِيث الے لگے دوبال واوول قبام رہا ، جمار تنبر کوئی سمار میں دواہس ہوئے اور نیجٹ ندکی ہے کو مولانا مخربورُعت صاحب حفرت رائے بوری کی معیّت میں رائے بوزنشرلین سے گئے گئگوہ كاندهل مهارنبورا وررائ بوركاية مفرتبا مبارك وإرمشائخ اورعلمادكي ايك جماعت مقي جس نے تقریباً ایک ہفتہ اس دینی اور تبلیغی سفرمیں نگایا۔ ان تضابت کے علاوہ جو ادر دوسر بعض نوكت يمسفريقع أن كوا متفاده كابرًا موقع ملا اوراكن كصليةً يهمغ ببسنة مفيدًا بت بوا. لن ن بن كشت كى ابتداء مولانا محدوثه ماصب دي كارنامونين ك بڑا کارنامریتی تفاکداًن کے ابتدائی عمد ہی سے بیرونی ممالک میں تبلینی کام شروع موکی تخدا اوروه حذات مبغول نيمولانا محتر يوثهف صاحب كيصحبت بابركمت مين وقت كذارا تفااورمولانای تقریری کن تعیس آنهون فی اس کام کی داغ بیل دان تھی اوربسدمیں وہ كام خىلفت ممالك ميس بجيل گيا مولانا تخذي شفت صاحب خيب اس كام ى قسيادت منبعاني أسى وقت سيسليغ مالحبيول اوعقيدت كميشول كوبابرواسف اورغيرممالك مين پجیل بائے کی وعوت دی۔ اس کی ابتدار مراد آباد کے اجتماع میں ہوئی حضرت مولانا مخذالها وصاحب دترة امترعليه سيتعلق بيكفة والولهي كثي اليدا بلعلم الدمغوبي علوم

واقعت اوربي ديب مئتمذن وتهذيب متعاكرى واقفيت دعهنه واساع تعراست تقع وأراي مرفهرست واكثر ذاكرحسين خانصا حسيشيخ جامعه مليداوره ألن صدرتمهوريهي مترقول مص يهضران بمولانا محترالياس صاحب كى تعدمت ميس آستے جاستے تقے اور تعفرت مرحوم سے گھرا تعنَّق ہوگیاتھا اور اس تخر کیہ کے مؤتدین میں سے تنے ، ای طبح لکھنؤ کا ایک دین دارگھرانہ بوككت يس بسلسل ملازم يضيم تها اورس كاكب فردرا منت وضوى صاحب تحد ، حاتى ارتشدصاصب ببشاوری کے دربیدا س کام سے لگ جیکا مقا اورمولا نامخدیوم مف مشاصی ست گرانعتق بِعاكرليانقاراس گھرارف كے نبايے بَعَالیُّ اس كام بيں ول وجان ہے لگھے گئے۔ ۲۰ رِجُوری مشک بڑمی ابنی دوکے وراید ان دل میں تبلیغ کا ابتدائی گشت شروع ہُوا۔ چولیگ لندن کی ہماہی اور وہاں کے بہتنے والوں کی شغو نیب ، فضاو کی ناہمواری تهزيث تمدّن كے عودج كومائية إن وہ بخو بي اندازہ ایج سکتے ہیں كہ اس مُلك ميں خاص وینی او تبلینی کام جبکه اس میں گشت بھیے عمل کوا یک نعروری مُرد قرار دیا گیا ہے کمٹنا مشکل ا درناما نوس موكاد اورجن نوكول ف اس كام كوشروع كيا أن ك ملائن كين وتوارمسًا ال كيا مول کے لیکن الڈرتنائی برائے خیرے اُن لوگوں کوچھوں نے بوربین ممالک میں اس کام کوشوع کیا اور برابر کرتے ہیے ۔ اس زمار میں ڈاکٹر ڈاکٹٹسیین صّاحتِ ایکٹعسیدی کانفرنس میں لندن گئے بچے تھے اُنھوں نے اس گشت کا افستاح کیا رجے لکہ ڈاکٹر صلب على دُنيامين ايك ممتاز درجه ركهت بن اورعالمگيرشرت كے مالك بن اس اله لغه لندن کے نہنے والوں نے إدھر توجہ کی۔ بیاکشت مندوستانی آبادی سکھلاقہ میں ہوا۔مقامی نو*گ جی نز مکیب ہوتے گ*شت کی اس جا صن ہے امیروقا نر را صنہ دخوی صاحب کھھنوی ہے۔ پر کشت بڑا مبادک ثابت ہوا اور اس سے مقامی کام کی ابتدا و ہونی ۔ اس کے بیگہ ہما عموں کی آبدورفت شروع ہوگئی حس کی تقلیب لی آلندہ آب ریاعیں تھے۔

لها واس كنّاب كريط الدُّرِينَّون كروف أواكثر والكرسين صاحب حيات يقد البابيلوسًا النَّبِلِ أن كا النَّال الموجِكا مِيْرَاتُهُمْ الله واس كنّاب كريط الدُّرِينَّون كروف أواكثر مين صاحب حيات يقد البابيلوسًا النَّبِلِ أن كا النَّال الموجِكام

مرکزی علما و اورشائخ کا حوانا تخذید میت صاحب بهیشته و ما اور این استدان ایک میمنت قرمایا کرتے تھے کر کرز میں ضوحانا کا بڑا استام قرمایا کرتے تھے کر کرز میں بو مولانا گذالیاس صاحب کے انتقال سے قلاد ساپیدا ہوگیا تقا اور مرکز کے تھزات ایک بیٹ میں بو مولانا گذالیاس صاحب نرگ اور وحوت وین سے ایک انقلاب انگیز اصلای طراحیہ کے ایک بیٹ میں اور استفادہ کی خاطر گئے ہے برگلہ برتا بڑا و قت کا اجتماع ہوتا ہے تھے ، آل کی تسکیری اور استفادہ کی خاطر گئے ہوتا بڑا ہوا در کا میں تعنیقی و گرائی پریا ہوا در کام کرنے والوں کو تقویت پہنچے ۔ اس لئے اکثر حلماء و مشائخ کی آمد و رفت اور کئی کئی دن تیام میں اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ۔

موضی کوتیمتی جان کراپی دخوت کوئیم کرمیش کرتے اوران چند دفون میں تبینے وہ کام ہوتا ہو تا اوران چند کو زہوتا اوران مشاکع کے انٹرور کوئی میں بختلف کنیال لوگ اس کام سے جُڑھ جاتے ۔ نیز کام کرنے والے ان مبارک حب توں سے فائدہ اُسٹاتے اور تبلینی دعوت میں جان سی پڑ جاتی۔ ذکر شخل اور توجہ الی اسٹد کی لیک نضار قائم ہوجاتی اور ایک میستہ تک پیم کر عظیم خانداد بن حاتا تھا۔

مَّمِمُ أَما **وكا ابتِنماتُ ا** ككفئوا واطاعن ككفئوش كام كي بنياد حضرت مولانا محدالياس ماحب كالكعنة أمرت بإيجى تقى اولك نؤك قصبات وجوانب مين كام تحق لكائفاج مقامات مین بلینی کام بور ما تھا اُن میں باتی نگر (رحیم آباد) بھی سے جو ککھنؤے ۲۵ میل دورمغربي عانب واقعب . رحيم أبا و ك ورُب جوارس كذبون كي آبادى ب . حاص الْيَكْر ميس صديقى شيهين كاايك معووف اورمع ونكحرانه آبا دسيه جوان علاقول كازمين وارره چکاہے۔اس خاندان کے ایک معززا در ذی جنٹیت فروحاتی فیاض علی صاصب فیاس مسغمان آبادئ بيت لينى كامى بنياد بهبت بيط واليتى رادروه إس ملسئه بين تمسّام علاقول کا دورہ کیتے ہیں جمال جمال گذی آباد ہیں۔ ان کی ایک بڑی جماعت موتی ہے جس بيں اس برادرى كے أكثر لوك موقعين اور أيك نظام سے وہ ہر ميدنمين ١٠ دن بالبر بسكلتة بين بمولانا محذ يوشف صاحب كے سفرے اس كام كوا ورتقوميت بہني عالمج شيخ فيأض على صاحب اوران كرسامتيول اورفيقول كى ابك برى توراد في بودي نظام الدُّيَّا كاسفركيا . يُونكه رَجيم آباد اوراس ك تُرب جواد مين كام كن والول كى الجنى فارى تعدا وبديا موكي بقى اس النه اس مقام كيسى اجماع كار كهاجا أ زحرت دحيم آبا د كيلية مقيد تفا بلك فكمن و ك اطراف بردوى اورستد يلرك اطراف بين كام يسيلنك بست زياده أميدي تنين. اس دیشنج فیاض علی صاحب کی خواس اود کلھنٹو کے ٹیسانے کام کےنے وانوں کی ویزیات ید ادر، ۵ر، «مِستَی سلنکیدهٔ مطابق ۳ ردم د، ۵ دم الشّانی مثلتیارهٔ دوشنید،مشکل

برد کو ایک مسردوزه براا به تاع مطے کیا گیا اور بست پہلے سے اس کی بڑی تیاری کی گئی۔
خصوصًا ایک بہنتہ پہلے افتخار فریدی صاحب جہتلینی کام کھنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں
رجم آباد بہن گئے اور کام کا پُرکانفام بنایا بچونکہ مشرق اضلاع میں یہ بہلا بڑا اجماع کھا
اس سے مکھنڈ اور رحم آباد کے کام کسنے والوں اور اہل ہمت وگوں نے تحقیقت مقامات
بہا عین میر مجرا اور کی آباد کے کام کرے اس اجماع کو کامیاب بنانے کی پُری کوشش کی ، یہ
اجماع شی فران ملی صاحب کی کومٹی ہے ہیجے اصاطبیں اور شیخ مشتاق علی صاحب کے بات احتماع بی است میں میں جوالے بیا اصاحب کی کومٹی ہے ہے۔

جن علادا ورستان نے اس اجہاع پس نترکت کی آن میں تفریت کے الحدیث مولانا می دور نقاد ، مولانا عبد کی آف میں تفریت کی آف میں تفریت کی مولانا عبد کی مولانا میں تعدوی ، مولانا عبد الحق صاحب مدنی ، مولانا میں تعدوی ، مولانا شاہ کی مطابط المساوی اور ڈاکٹر سستید عبد لعلی صاحب بعویالی سابق مہم المسلی عبد لعلی صاحب بعویالی سابق مہم المسلی عبد المعلق اور سابق مہم المسلی میں مولانا عبد المساوی اس تا تا الم مولانا عبد کی میں مولانا عبد کا مولانا عبد کا مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی

ارچادی افغانی سے اندی مطابق ہرئ سٹالٹٹریکٹنبری کو مغرسٹین الحدیث مہار نبورے دوار نیٹ مراد آبادے آئیش پرموالانا فحر ایسعت صاحب بھی ای گاڑی پر سوار سجے مغرب کے قریب بربی بہنچ ، دامت کو ایک نیچے کا ٹری سے رحیم آبادر وار فیٹ اور ڈوشنبرکی ڈو بیرکوفلرکے قریب رحیم آباد پہنچ ۔

اس اجتماع کی ایک بڑی خصوصیت پیقی کرقیام وطعام میں کوئی تمیز ونفسری نہیں برتی گئی ۔عوام وخواص ،علماد ومشائح سے ایک ٹیکر تشریبے ، ایک طرح کا کھسانا

· كها تعليم تعلم بُكشت واجماع مين يجها نيسته برني كني راس مرروز اجماع مين عب میں مخالصہ النیال نوگ جمع تھے کہی کوشکایت کا موقع نہیں ملاحفہ سنتیج الحد میٹ صاحب ابنی یا دراشت لکھتے ہوئے خاص طور پر اس خصوصیت کو نوش فریاتے ہیں : ۔ " ا**س اجّلاً کی (یک بڑی خاص بات یقی ک**رمقامی مصلحت کی بناء يركحا خصيص كولى تغزلتي نهيس كحكمى ركباليريخيج كوبالاتخفيص ايكري كحسسانا نان اور دال ، دُد وتتوں کے علاوہ کران میں نان اور شور اِ دیا گیا۔" اس اجماع كانظام دى رباج براجماع كارباكرتاب. دونون وقتول كي علم آس إلى سے دیمانوں کا گشت اور حیوثے اجماعات روات کوبٹا اجماع ۔ اترابٹا اجماع جوفایس ۔ دین طرز کا تھا، مقامی نوگوں نے اس سے پیلے کمیس ندر کیما تھا، اس کے باوجود کہ باد وبارا كحطوفان في شيرل كى طنابين تك كهيروي واوسخت بارش في نظام مين خلل والله م ليكن كشت واجتماع بعيلهم تعلم كاكام بحسن وخوبي موتار بالقريرون ميس مولانا عبدلطيهم ، صدّیقی موفا ناطَفَراحرصاحب تعانوی مولاناقاری مختطیّب صاحب اوربولا انحسّد عبدآنشكورصاصب فاروتى تكعنوى كي تقريري خاص طدرير قابل ذكربين بصوصًا مولانا عِمَا مُشْكُودِهَا حِبِ فاروقَى كانهايت مَاده مَكَرُيُرِمغزاوردِكُسَّ بِيان آنَّ تَكُ لُوُّول كو بإدىب مولانا محتر بوسكف صاحت كي مرتبه ولوله انكيز اور أيكان برورخطاب كيا .اس وقت تک اگرچیمشرتی اضادع کے توگ مولاناکی خاص زبان اورست الگ طرزا دا اور اندارِ بیان سے کا انوس تقے اورتصوّت کی اصطلاحات کے کثبت استعمال سے ناآختا تھے اس لمنے شرق شرق میں بی زلگیا متا امکین مولانا کا جوش بقین، اصطلاب ہے کی اورخاص واعيان تقريب فيجس مين شووزوائد قيصفراور لطيغ زيع فزيت استن والول سكرولون بي كَمُرِكُ لِيهِ هَا ـ اوْقات كَمُ مِطَالِهِ كَ وقت بِكُثرَت أَوْكُول فَ أَوْقات فِيرًا ورجِهُ اعتور كرمتانة يُكلّ كرك الأنام بمعولة.

پنجشنبر کی شب بنی مغرب کے قریب بیھزات رہم آبادے رواندینے اور وہ شہر ہو صرف تین دن کے فئے آباد ہوا تھا آبرط نے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ہما عتیں رواند ہوگئیں جفرت شخ الحدیث منطقہ ممار میور تشریعینہ ہے گئے اور توالا نا محمد توشعت صاحب انحصنو آسئے اور کیک دن ڈاکٹر سیدعید ولیکی صاحب کے سکان واقع گوئن روڈ میں قیام کیا اور سجد کے سامنے والے میدان میں رات کو آرام کیا اور دومرے دن میالدہ سے لیے درفقا مکے ہمراہ کلکتہ تشریب نے گئے۔

سك والعَرْسَةِ عِلْهِ فَي صَا الكَنْوَكِ الكِرْشِيورُ عِلْى إدر مِيْدِالاسْعِدادِ عَالِم تَقِيءٌ ٱخْرَجُ بَددة العلماء كَ تأخلي مولاناميتدايوالح من على مروى كه براوراكيرتعين مريست ومرتي تفع سسسرمدب كتعيلم الأسنوم وإيبنوس حفر بیشیخ الهندا و علامرا فورشا، کشمری علی علیم دینید کی تمیل کے بعدطت بڑھی اور ایک عمد بك يجيم أجل خال كي ضرمت بين بيها وراك ترح معد بين ينطق طبيك مصول كه بد كعنو بي وكل كانع بين وْآئِرْی کَمْتِیلِمِ حَالَ کی اوراستیازی چشیدندے ہی۔ایس ہی ہی، ہی، ہی، ایس ہیں کی۔ - سال تکسط كيا ادومرجع خاص دعام مي كني نهايت باوقار منجيد يهتين دكم كوسية آزا و إدرعولت يسند تضريح جفهث مولانا معستين احدمدني كمصبعيت كاتمكن قائم كيارهفرت مدفئة بميشركه شؤكم فيام عي فكمره ماحيكي مكان جي قيام فرمات اورام نهين كم موان محقه خدراخ وي ودُنياوي علوم على برى جامعيت وعاء فرماني على عالم إشام ا درعالم عربي كے مالات سے بڑى وا تغييت اورنئ كف عمالك مين تبليغي اور دين حدر وجدد كى بڑى فكر ريكھتے عظے ۔اس دردوفکرنے مولانا محقرالیاس صاحب ٹے سےمجنٹ بیجا نگرنےکا تعلّق ادران کا کرکید سربڑی مدتک وابسند كرويا تقاريخوست محلة كالمخذاليا س صاحبت كي خدمت ميريني لغام المذيخ كيُّ ادرمينددن فيام كيا- أكل وقت يخترت مولانات ديمليل تفيد بين لين معالقة كياا در فرا يكمين آب كرآن كانوشي مين بين سياجها ووا أورجب رفصست مورف تنكي توفرا وظرَّ سيعت ويشج ذون صحيت باد آخ منشد". حفرت اولانا محرَّة البياس مناصَّتِكِ آمتعة لاريح بددينة امخذ يومعن صاحبتيست بما يقلق ركعار عهمي مسلشانا يكوء مانسال كي عميس أشقال كيرا ادر دوضر شادعكم الشريسكة برني مين مرقون ميوسق

اس اجماع کاافر کھنٹو اور اُس کے اطراف وجوانب پر بہت اپتھا پڑا جاعتوں کی آرڈ رفت اور جلت پھرت بڑھ گئے۔ رحم آباد کے حفرات نے نظام الدّین اور بوات کا سفر کیا اور مقا می کام کوبڑی تقویت بیٹی اور کام کرنے والوں نے بیٹے انھاک تقین اور جذب شوق سے کام کوا کے بڑھایا۔ بی وہ پہلا اجماع تھا جس میں مشرقی اضلاع خصوصًا گونڈہ اور بی کے کیٹر تعداد ہیں لوگ شرکے ہوئے۔

كَلَّكُنْتُهُ كَا سَقِرً | عاجي ارشَدُيْشاصبٌ كاتباد له كلكتْه بوجِيًا مقاءاً ن كواملُه تعالى نے اس سله حاجى ارتدى عاصية بويط است آر دارت ك نام سيمع دون تقد دان توش تعيب افراد ميس سي بي جن براهدُ دَقَالُ كَ حَاصِ تَعَزِعنَا بِينَ بِهِ فَ- اور باوج وابَىْ خَلِيصِ مَوْ يَسْلِم أُودُ عَنْ طَارَ مستدكع . أيْ أفسدالات للُّميست، دِينَ انهاك فود فراموش اورمجله، وإيثار كذربيد اعظ وبي ترفيلت وكما لات تكسيمينج اودمجراس راه میں شہید سم کرجنت المعلیٰ میں اکا ہرا ولیا وامند کے باس جگہ یا نی ــــــ وہ بیٹاور کے دہنے وسلف تھے إصل نام عبدالرَّشَيد مِمّا، ارْشر كوَّخْلُص سحطود بِإِن مَبْبادكِيا مَعًا جوان كا نام بن كَيا بَعْسيم سع بِيل بيناور كِحُثَّ ا وبهبئ ثين شيليغون كم هكومي اعنى جديره برفائز يستقسيم كے بعدع هدينك المابود ميں بحكوثر بي گرا در ك ڈویزال بخیندلویے ۔ بیٹاورکی ملازمت سے زمانہ میں دعوت قبلیغ سے تعارف ہوا اور حضرت مولانا محتد المياس صاحبتِ كى خدمت ميس حاض تكن مولانا ( و محتن على صاحبے لين قداد فى خطابي الذك كر تعرب تَق كَفَ مَعَاكِد " يصويُ مرحد ك رحل دشيد فيس بكرا دشوبين " مولا المحداليا م معاصب وحدّ الشرعليد في يلى نْغانِين ان كِعِيانبِ لِيا اوران كَيَمَّتَعَلَّقَ بْرَئْ تَصِيعِيدِينَ كَعَلَمَاتِ فَرِلْسَكَ. إكسّان سے دہ تحكرجاتی مشن ؟ جایان گئے اور دباں نقریبًا دُوڑھائی سال ہے۔ اس عصریس اُن کے القربر بڑی تعداد میں جایا فی سمان عَصْدُ ادراُن كَى مَعْبُولِيت وَرَا نَيْرِ ادرَ مَا نَيْدِ الْمِي كَعْجِيبِ واقعات بْيَشْ كَمَّ : أَكَران كاقيام وه جا مَا قَرْسُتاجِ قبول اسل*ام به سلسارمب*ست وسین اورطویل بومها آ. لیکن کاختم <u>سخفر</u>راُن کوبُنالیاکیا بچ**وم**ید بعد ده آسلینی جاعت ميں ام يجد كيے ، وإل بھي أن سے بڑا فا تُره بمينيا۔ جبُر يحكومتِ سوديد نے آؤمين كم بينيفون كى اسيم شفوركي تواس كے انجارت اور اضراع كى حيثيت سے ان كانتخاب بوا۔ انھوں نے زور و تور ہے ( إِنَّ حَاشِيهَ الْمُدَوْمُ فِي إِنَّ

دی دممیت سے انتازیا و قعلق ویاتھا کہ وہ ہماں بھی جائے اس دی دعوت کی واٹ بیل ڈالدیث اوری مبان سے اس کام کوکرتے اور لیتے جارہے کیعت، دروہ موزستہ بست سے دفیق بنا بھتے۔ اور میں درووسوز ان رفیقوں میں پریا کرئیتے ۔ جاجی ارٹر دھا حث نے کٹکت کینچگراس د بی دعوت كوو إل كے الل علم والل ور دسك مُراشِيْ بيش كيا اور برت جلد لوگوں سے اس كو ا بینالیا اور کام شروع کردیاً. اِن کام کینے والوں میں رضوی برادران خاص طور برقابل ذکر مېن جنهون نے اس کام کو اوڑھنا بخچیونا بنالیا. ان سب کی پذوائش کنی که مولا نامحت . بیر شف ما مب کلکته بھی تشریف لا ٹیں تا کہ کلکتہ کے لوگ مولا ناکے واولہ انگیز خطبا ہے سَنیں اورآپ کی سجت ہے ستیفید موں یہ ہی وہ داعریفانس نے مولا نامجر نوئسف میں كوكلكتة حاسف يرآماده كي اورجيم آبادك التماع كوبد كلسنوسو كركلكتة روانه وكن بمراي ميس مولا المفتى زين العابرين صاحب لاكلبورى بمولا البيدا بولسن عنى بدوى بولا اعتشر صاحب بلیادی اوران کے علاوہ میوات ودل کے کام کرنے والول کی ایک بڑی تعداد سَّ عَدَيْتِي مِولانا اور أن سك دفقا دكا فبيام حافيظ بتال الذين كي مجد بميس بوار حافظ جمال الدّن حفرت سيّداحدش يُدّك فياس آدُيون ميرستھ تبليني اجماعات اخدا کامجد میں نیقے تھے۔ مولا ناکے کنکنڈ تشریعیت ہے حاسے سے کلکنڈ ہیں تبلینی فضا، فائم ہوگئی ادر محلِّ محلِّهُ كُشِّت بوا، تيبوت برلسه اجهَّاعات بحِهُ أَعينُم مَهُ بِرَبِ نَقِيُّهُ ادر ذَكر مِن فضه، (بتيعاش گذشيعن) جازين بيني كاميش كيا بن عام كام كوبل تقييب حاصل بول. ۱ بارنعبال شنازي کو مدیدٌ فیمبرسے خاعم کیشیت کے ساتھ مواجمہ مرّ ہوت ہے رہھست برکر بادر ج بن کاروزہ رکھ کر ایک تبسیق جاعبت کے نرافاجی پراہیں وہ پاکستانی افران کچی تقیع جنوں نے نے دہست واپسی پرعم و کا ٹیسٹ کی ٹئی روازمجين مبقه بنجنة بينين والمرتاعي وفر فاحارة بيش آياهس مين ودروره اورا نوام كي واستدمين جال مجيدت بومزيت عِن لَكِنْ كَامَّا لَمَنْ مُنا لَدُمُ وَيُوعِلُ جِزِع مِنَّ لِيَا فَيُومِنِّتُ لِسَلَّى بَرَسَقُ الويْلِيَّمُ والحااسل المترواج كَنْ اجتفاد الولاناج والفكريوس وني مدرت ونشه كي ميان والمنافي والمناكر وأكباء ومعينة المثلوثية فضالي

گرنے آگئی مولانا کا بُورا قیام بڑی شنولیت اورا نہاک میں گُذرا ، اس دقت مر لانا پرسے لئے تہلی مولانا کا بُورا قیام بڑی شنولیت اورا نہاک میں گذرا ، اس دقت مر لانا پرسے لئے اور تفریخ اور تفریخ اور تفریخ کے دوران قیام میں ایک بھٹے صاحب بر تروت اور صاحب التر تشریف لائے اور بچاس لا کھ بھٹے کی بیش کش کی اور کہا کہ آدی باسیوں میں آ بھٹے ہم کرب اور اس قیم کو اس کے سلسلہ میں خرج کریں ۔ آپ نے بیسے استعنا رسے کام لیکراتی بڑی رقم میسے سے افکاد کردیا اور نوایا اور نوایا اور نوایا اور نوایا اور نوایا اور وقت لگائیں۔ جواعتوں کے مما تربابر تعلیں اور وقت لگائیں۔

قلات کی جاعث دلی میں ابوجتان ہواک پاکستان میں ہے پیلے ایک نقل آج ہمتی ، ہومتم قدن اور شری آبادی ہے دور تھی ۔ اس نے بنسبت اور شہروں اور علاقوں کے دین داری میں شہور تھی خصوصًا امیر قلات ایک نیک اور صائح آدمی تھے ۔ اس ریاست کے وزیرصا حب کے محد شغیع صاحب قراشتی سے بڑے گرے تعلقات تھے ۔ قراشتی میا حضرت مولانا محز الیاس صاحب کے معتمد علیہ فیق ومعتقد تھے ۔ دلجا کے ایک بڑسے تا ہم اور بڑے اثر ویورٹ کے آدمی تھے ۔ افغان تان میں تھے کہ قلات کے وزیرصا حب سے اور بڑے اثر ویورٹ کے آدمی تھے ۔ افغان تان میں تھے کہ قلات کے وزیرصا حب سے

ام تشیر کے بدیا کتان میں بھر نے تبلی کا میں بڑا گراندتی تھا جندمال آبل انتقال فرانے کی ہو۔ تعلقات بهدا برگئ اور بنینی کام سے تعادی بوار ای تعادی بناد بر قلات سے ایک جاء سے بین اس ریاست کی بیش ور دارا در دی تعیین بی تعیین بستی نفا م الدی ان اور اس نے دبی اور بیمات کا دورہ بھی کیا۔ اس جاعت کی آمر دسوا پریل سنگ ترین اور کی بولانانے اس جاعت کا آمر دسوا پریل سنگ ترین مون اور کی بولانانے اس جاعت کا براا ستقبال فرایا اور اس کیلئے لینے تصویی تعلق دانوں اور کردا کے برزگ کو خطوط کیمے اور مخد آمری کے باعثوں اور بیرانے کام کرنے دانوں کوم کرز آنے کی برزگ کو خطوط کیمے اور مخد آمری کے برا تعلق مقال اور کھین کے کام کے درجھی تھت ہی کو (جن کا حضرت کو ان ایک مسلسلی میں ایک مکترب داکھ میں کو رجھی تھت ہی کو رجوت دی ۔ اس ساسلی میں ایک میں گئے اور قبیام کی دوجوت دیں جو سے مربیست ومرتی تھے اور کھین کے اور قبیام کی دوجوت دسیت مربیست ومرتی تھے ) ارسال فرمایا جس میں اُن کوم کو نیمین کے دوجوت دسیت مربیست ومرتی تھے ) ارسال فرمایا جس میں اُن کوم کو نیمین کے دوجوت دسیت مربیست ومرتی تھے ) ارسال فرمایا جس میں اُن کوم کو نیمین کے دوجوت دسیت مربیست ومرتی تھے ،

"ست اہم اس وقت قلات سے ایک جاعت آئی ہوئی ہے ہمیں وہر کے دہاں کے ذر دار حضرات کے ہوئے ہیں ۔ ایک قانبی القضاۃ ہیں ، دوسر کا خلام امود و میر قیم کی است کے ہمیں کی میں ۔ ایک قانبی القضاۃ ہیں ۔ وہر کا خلام امود و میر قیم کی اس ترکی کو موافق ایک ہنانے کا تہیہ فرایا ہے ۔ ان کو اگر کام پراصول کے مطابق اور ان کے تقوق کی بوری رعایت رکھتے ہوئے نہ مجھا دیا گیا تو کام کی بدیا دیا غلط پڑے گیا آئندہ و ہاں پر کام کی صورتی ممدود بنظا ہم ہوں گیا ۔

دارالعلوم ندرة العلمائك ايكفاضل اوتبليني امورس دلجيبي الكف والمقط عالم ان دفول بني نظام الدّين ميم عند ان كه واپس موف كتاب من المرصاصية من ان دفول بني نظام الدّين ميم عند ان كه واپس موف كوتيارم و كف مولانا من ايك خطائكها بس كي وجهت ده فورى طور پروايس موف كوتيارم و كف مولانا من اس قلات دالي بماعت كه بني نظر لين مكتوب مي تورفرالي .

سك منكرّب مولانا كقرومين مامين

" مولوی مفلق حمین صاحب شمیری جناب کے گرامی نامه برقوراً اراز جونے کے لئے تیاد ہیں، میکن قلات کی جناعت کے قیام کک انہیں روک لیا گیا اور جاعت کے ہمراہ میوات رواز کردیا کی، آب ان کواہک کار وظیمینان کا تحریر فرمادیں تاکہ وہ دلم بھی کے سابھ کان کے سابھ میشنول دہیں، نیز کھٹو سے جاعت کے سلسلیمیں بھی می فرمائیں ۔ وعا ڈن کی اور و دسرے اہل بند حفرات سے دعادی استدعا دفریاتے رہیں۔

بنده محتر يوشف ١١٠ مريل منشئة

قلات کی پرجاعت جب دمی بہنی تواگس وقت مختلف اطراف کے کام کرنے والے موجود یقے یا آئیہ تھے اور مرکز اصحاب علم اور اہل درووفکر کا اجتماع کا وہن گیا بتھا۔ مختلف جاعثیں آجار ہی تقیل جس کی وجہ سے قلات کے ان مبادک وسعود نہاؤل کا برخا معیش آجار ہی تقیل جس کی وجہ سے قلات کے ان مبادک وسعود نہاؤل کا برخا استعبال ہوا مولانا لینے اس مکتوب میں ڈاکٹر صاحب کو تخریر فرائے ہیں :۔
'' اِس وقت بحک ف جاعت کا بڑات بلے جائے جائے ہیں ، آمد بڑی کمٹرت سے ہے۔ اِس وقت محت کھنے مات کا بوروغیرہ سے آئی ہوئی ہیں ۔ ۱۸ رابولی کے واج کے باعث کا بوروغیرہ سے آئی ہوئی ہیں ۔ ۱۸ رابولی کو المرد کی جاعت آر ہی ہے اور ۲ ہرا پریل کو مراد آباد کے انگریزی طبقہ کے اُوری گئی آئے والے ہیں ۔ "

قَالِت كَا صَعْمِ فَا سَدِ مِهَا عَدَ الدَّارِي بِعَامِ مِثْرُقِعُ بوگیا اور ایک ماه بعد قلات کے ذخہ داروں اور کام کرنے والوں کی ورجواست اور استدعا دیر، نیز قلات میں کام کے چٹی ففا دہی سے لیک بڑی جاعت ہوا تی آدمی<sup>ں</sup> چٹیسے کتی قلات کوروا نہ کیگئ ۔ اس جاعت کے امیر حافظ مقبول حس صاحبہ کیا ہوا تھا اور اس کہ بھات کے امیر حافظ مقبول حس صاحبہ کیا ہے۔ شعے ۔ تایا نہ کے سفرے بنے کراچی میں ایک بڑا تبلیغی اجباع جوامتی اور اس انجان سے ایک بڑی جاست قلات گئی ۔ وجاعت تقریباً شاق دمیوں نیس کے حکواتے سے ا شکار پر ، کوئیٹر ، قلات گئی قلات کے اجہاع کے بعد جماعیس بٹن ، سرآواں جمالآوان بوق بول پر الک بنیتہ کام کوئی بول والیس بوئیں ،

۲۵ جادی المثانی شایع مطابق ۴۸ می سنتگذی روز سرشبر شن وقت مولانا گذ یوشف سا حب به بیجه سے موافق جهاد سے روانہ ہوکر البیک کرآبی پینچ دا اجهاع میں شکت فرانی کرآبی میں آخر شالیک بفت تی م کیاراس قیام ہیں برابر دعوت کا کام ہوتار بالود وہ سائے انظام بھے ہوموالانا کے کسی شہر کے قیام ہے دوران جواکر تے ہیں جیسے ملافاری بھامات آجیام تعلق کی کیائس گفتنگویں وغیرہ کراچی سے اریجب سنٹ شیسطان سرچوں سٹ ٹی بروز دوشنبہ کو قلات دو مذاختے مولان محرّم تطورها حب نعمانی ریل سے فرعیب کراتی گئے اور کراتی سے نبات ہوگئے ۔

قلات بچیکرایک میشترقیام کمیار ۱۱ روبت مشکست مطابق ۱۱ جین مستشک کوشمانیخ وابین نیشتهٔ ادراسی دی شام کونفا مالدین تشرییت ہے گئے ،

قلات کے خماعت علاقوں میں لارق سے مغرزوا۔ ایک حبکہ لاری اُلٹ گئی! ورکئی آدمیوں کوچڑ میں آئیں۔

اس مغریس مولانا گذار مهاسب قالتی شاخه تقدید با بوتی زبان میس ترجا نی کے فرائض انجام ہے تھے راس طرح کامنی الفتدا و جرائٹ پرساسب قالتی کا تعلق مولانا گذارہ ہے ہے ا سے اور مرکزے قائم ہوگیا تھا۔ وہ اس مغربیس بھی شافشہ نے در بعد بہک مقطام الذین کے شہر اور قیام کرتے ہے اور اس تعلق کو برابر قائم رکھ۔ محدے بعد جامع مسجد قالمت میس مولانا محقر ہے شعب سامی او ہو لانا گرمنظور صاسب لنما نی کی تقریب ہوئیں ، اس اجتمال شہر فیات قالت اور اکن کے بھائی بھی موجود تھے مولانا ہے توسعت صاحب کی تقریب ہمول طول ہوئی جمیل اس کا افرائے عدائی بھی موجود تھے مولانا ہے توسعت ماسب کی تقریب ہمول گوٹ ہوئی جمول ان کے اس اسطال سے میں میں بھرا ، اور عوام و تو اس اس دینی وعومت سے

دوق وخوق بڑھ گیا۔ فوگ جاعتوں سے ماتھ با سر سکلنے لگھے۔ اس سے بعد مقای اور غیر مصندای جماعتول كى عوصة بجب بيلست بعربت جاري ربي رموالا، قلات يراير ياعتيس بيشيخة أوروبال كام كريبة برآماده فرمائة ميته تبليني كاركنون كواس ملسلامين ايك يمكتوب كلها يسرمين تبليغي كام كى خرودىت اورا : يستت كا افهاد فرات تف قنات ميل كام كرف كے منعلَق تحريخ مايا --" في تعالى شان كاكتنابرافضل بك قلات مين اسكام ك صورتين بيدا قرائیں اور وہاں جاعتیں کام کررہی ہیں۔ وہاں کی رہے بڑی خصوصیت بیہ كريج م علماء عوام تينون طبق به انتهامتوفه من تحجيلي جاعت كاوقت عَنَم بونے کے قریب آرباہے ۔ وہال سے بہت ی جو عیل واپس تسفے کو تیتا ر بير - اليي مالت مير كام خطاه مين آكيا كرجيل مقدارير كام بيني كرواني بونا ىيلىنىئەتقاۋەمقدارھاھىل نەمونى السى بسورىت مىس جېكەد بارىسى قارى سيدرضا تهنن صاحب كاخطآ فيكرا خيرمون تك جلدمجاعت يعيجو بهايماور تهايد في بهت زياده ضروري يكراين مشاخل قربان كركر مح ميلول يركماده مِوكران صودتون كاجلدا زجند إستقبال كريد ورنهارى سيه توتيي آوستى اورقر مان زبوجانےت کام کوخدا تنواسته تعیس لگی توجه ایک اعتبارے تیج ما میں جو دہاں اسیفرشاعل اور دکان ، زمین ، وقتر ، اسکول جھوڑ ستے عَمِينُ كَامِ كُرْسُتِ بِي اور بم تم بوسلينه ما ذي منا فع ميس أسكي تعسّنهُ بين كبيس گرفت میں زانجائیں مذا آج مامع سبحہ میں آخری بُدھ کے اجتماع میں تحویمی شرکی بول اور اپنی بُوری جاعتون کو مکترت شرکی کھفے کے ادا وہ صے قلآ <u>ىمەيخ خصوصًا دورخىلەپ اوقارىندىمەيغ مومًا دادە كەيقى بوپ لانمن "</u> **نظام لَدُن كا |** نظام لدّ يسي مِنشِه رمضان كابِرًا بي اسمَّام كِيا مِلاَ راسِهِ رجِبُ ا کمانیم محصفان | یک صفرت ولانامی آنیاس صاحب برمز الشرعلید بیتی چیاست کتے۔ افغان سے است

مضان مبارک کا محصی امتام فرات. ان که انتقال کے بدر مولانا محمہ یوسک صاحب نے پہلے درخان کا گورا امتام کیا۔ اور اس طرح درخان مبارک گذرا جیسے حترب مولانا محمرا ایس میں مارک گذرا جیسے حترب مولانا محمرا ایس میں مارک گذرا جیسے حترب مولانا محمرا ایس میں میں مارک جو خرست مولانا محمد الیاس صاحب کے انتقال کے بعد تب ارمضان تھا۔ میں است میں مارک جو حترب مولانا محمد الیاس صاحب کے انتقال کے بعد تب ارمضان تھا۔ میں است میں انتقام سے گذارا گیا۔ مورخ میں نظام الذین تشریب سے گئے۔ ایک میں اور مضان گذاری میں میں مولان میں میں نظام الذین تشریب سے گئے۔ ایک چوا در مضان گذاری میں میں مولان مولان میں مولان مولان میں مولان مول

یمی ده درمضان ہے جس میں ۱۹ راگست کولیم پاکستان منانے پرکلکتہ میں خوں ریز خساد ہوا تھا ،اور فسادات کاسلسلہ مبئی وغیرہ شہروں میں بھی بیٹینل گیا تھا۔

ئے ملیکن مون میں پہنے مولانا کی حسب مول تقریم دِ فی اور یہ تفریر ڈریٹ وکھنٹے جادی رہی اور باوجود دات مبت. جا گئے سے تقریر فووق وشرق سے سکنے رہتے ۔ په درمضان المبارک نظام الذی میں باغ وہمارین کرآ پاتھا۔ سَاری سجہ وَکُوتُلَاوُ سے گونجتی رہتی بھی۔ ایک ہی وقت خانھاہ بھی بھی، مدرسہ بھی۔ پرچھوٹا بڑا سَار اون اور شاری رات بس وَکر وَ لَا وسَ مِیں گذارتا۔ کوئی ایک قرآن روز پڑھتا، کوئی اس سنے کم یا زیادہ ۔ صفرستینے الحدمیث اور مولان مُحَدّ ہوست کی عبادت وریاضت، مجاہرہ اور سلادت قرآن کا اُوجِسَا ہی کیا۔ کوئی کمحہ السیا نہ گذرتا جس میں یہ بزرگ خالی پیچھتے ہوں توسید دخلان کی دا توں میں سونا خارج از بحث تھا۔ دن کوچند کھینے سوسلیتے ۔ بھرشب دوزعبادت میں گذار ہے تا

نظام الدین میں اکا برکا اسکتہ کے فشاد کے بعد فیک مبندوستان کی فضاء کی مجتمد کا بڑتا شوب قیبام ابرای مکذر موجکی تھی الوسیم مبندسے بیلے ہ سے مبندوسلما نول کے دل ایک دوسرسے این دُور ہوچکے تھے کہ اب اب مرف زبان ہی بہنیں آتی تھی بلکہ شمشیوسٹاں کی صدتک مینچ رہی تھی خصوصًا دہلی کی فضاء ہمت زیادہ سموم اور اشتعال پذیر ہو بکی تھی۔ مروقت اس کا نحطرہ رہتا تھا کہ کیس کسی جگرفشاہ زہوجائے۔

11 ذی المجرسُن جِمِسِی کوحنرت بولاناعبدالقاد صاحب دائے پوری سمار نیزد تشریف لائے اور مظاہرعلوم کے مربیکوں کے جنسہ بیں شرکت فرمائی ، اس کے بعدارادہ نفاک نظام انڈین میں طویل قیام کیا جائے ، حفرت کے الحدمیث صاحب ادمشاء فرمائے ہیں : ۔

المبلید سے والے پر افغام الدین کا بھوطویں تیام بھویز تھا کہ مہار نہورس شیخ رشیدا جمد معاصب کا آر ملاکر داشتے خطرناک ہیں اس سے مہر نہیں آسکا ادراک بھی بہاں نہ آدیں ۔ اس سفویں بیامعد ملید دہی سے موقعہ براس کی مجد کاسٹگ بنیاد رکھنا بھی تھنے ہے اقدس دائے گیری کے دست مہارک سے سے دہا کا مغربی ملتوی ہوگیا۔ ۱۸ رذی الجحدی جو کا میال بھی لکھنؤے سے دہا کا مغربی ملتوی ہوگیا۔ ۱۸ رذی الجحدی جو کا کا مغربی ملتوی ہوگیا۔ ۱۸ رذی الجحدی جو کا کا مغربی ملتوی ہوگیا۔ ۱۸ رذی الجحدی جو کا کا تارہ ہو کا کہ مغربی اور پھڑ بخرت کے ساتھ رہی اور پھڑ بخرت کو لیے ساتھ رہی اور پھڑ بخرت ملی میاں جمد کی صبح کو دہل دوانہ ہوگئے۔ ۱۳ رذی المجھ کا جو کہ سے معالم میاں جد کی صبحہ کی میں رہا۔ اور ۱۲ اور ۲۶ اور کا تی کو میرے ساتھ رہی سے لفام الذی مورانگی ہوئی۔ وہائی آئی سے افعام الذی میں دوانگی ہوئی۔ وہائی آئی شائل میاں ہوئی ، اور مشاد کا شام الذین میل کر دیا۔ ایک میانہ کا تاری ہوئی ۔ ایک میانہ کا میاں کے بعد کھی کو میر کو کا اللہ کا اللہ کا تارہ کی سے ملاقات ہوئی ، اور میانہ کا تارہ کا شام الذین میل کر دیا۔ ایک میانہ کا تارہ کا تارہ کے میں کو کھی کا تارہ کی کا تارہ کا تارہ کی کا تارہ کا تارہ کی کا تارہ کا کا تارہ کا کا تارہ کی کا تارہ کا کا تارہ کا کا تارہ کی کا تارہ کا کا تارہ کی کا تا

اس ایک بهنیة قیام کے دوران اہلِ تعلق کا دا ابچوم دا۔ داستے بِرخوا تھے جو کوگٹ بہلے ہے سے مرکز بین تھیم تھے ایش کری نمی طرح مرکز بینے گئے اُنہوں نے ان اکا بر سے بست فائدہ اُمعایا۔ تودمولا نامخر بیشف صاحب بھے ان دنوں آنے والوں بین تبدیغ کے متعلق بیٹے داولہ آگیز انداز بیس خطاب کیا اورانہوں نے اس ناذک صورتِ حال کے بیش نظر کام کی اہمیت اورگشت تعلیم ریبست زور دیا نیز آنیوا نوں کوال اکا برکی صحبت میں بیٹھے اور ال سے استفادہ کرنے کی تلقین فرائے۔

الکھنٹو اور رسائے برملی کا سیفر اور حضرت مولانا گھنٹو اور دسائے برای کا میں ابتدار حضرت مولانا گھڑالیاس صاحب بی کے زما نہ میں ہوئیکی تھی اور حضرت مولانا لکھنٹو اور دہی کی ایک بڑی جامت بھی لائیکے تھے۔ اس مؤسس حضرت مولانا کے ہم اہ میوات اور دہی کی ایک بڑی جامت تھی بہ حضرت مولانا کے انتقال سے بعد تکھنٹو اور اطراحب تکھنٹو بیعیے رہتے ہم آباد ، کرتی بگراآ وفیرہ کے لوگ مرکز جانے اور قیام کرتے تھے ۔ مولانا محد ہولانا کی ان اطراحت میں دومری میں جتم آباد اور کرتی کے اجماعات کے سلسلہ میں ہوئی ۔ یہ ولانا کی ان اطراحت میں دومری

آمدیمی ۔

التُدتعالى في الم لكعنوُ اور اطاف تكعنوراي رحمت فهائي كرمولا ناكا سفيط موكسا. سفراس شان سے مواک اس سفومیں بھی حضرت مولا ناعبدالفا ورصاحب راسنے بُوری آ حضرت والحديث ييزاور دومريء نلماءا ورشائخ ساخديته جن بيس بيرياتم مهان جوسنده سے ایک شہور میزنگ اورسلسلہ محدّ دیا ہے لیکشیخ ہیں قابل ذکرہیں ، ولان محدّ ہے شعب صَاحب كا بيسفر فرور في سخت مثرين مواء أيك برا قافلمولا ناك سَا قد تقاء ايك روزيك حضرت في الحديث اور حضرت مولانا رائے أورى ليك برى جاعب كے سات كالعفار براہ كالبوريميني ميكي تقع رييضرات دروي القان بنمشنه كالتي ويل سي كالكاميل كي درابعه روا در وکر کانپوسٹیشن اُ ترے اور بذراجیس کھٹو اُسے ۔ اور بعدعشا، وارا اعلوم ندوۃ اُعلماً، كے مهان خانے ميں قيام فرمايا . ٨ رسبع الشَّاني كومني ستقل الارى كركے رائے ربي تشريف تَعْرِيبًا إِكِيمِيلَ كِيرِهُ صِلِيرِيٌ والرَّهِ شَاهِ عَلَمِ اللَّهِ " نَامَ كَا أَيْكُ وَل سِيحٍ تَعْرِيبًا مِس مال ت نب دريسة سخاآ إ وبنص بين حضرت سيّد احدثهيد دعمة اللّه طبيعين مجابد اوربذرك بنظ بين تصريبولانا ميدا بوالحس على صاحب منطلة كأكلي وه وطن ب- النحفرات كالمنتماسية سفريين گاذل مقدارا س سفرميس ميمي حضرت حنح الحدويث اورحضرت مولاناعبدانقا ديساحب شَرِيكِ بَيْقِ مِولَا إِسْرِ الجِالِحِن على صاحب ندوى" سواريجُ حفرت مولاً اعب إلقاد رهيا -

ے معرف شاہ الم اللہ تہدیعا المنکیری کے فیکن شہورتہیں مشقت زایدہ حاجز ہزگ کا ہے۔ ہوئی الرسال مہاہر کیر قبطائیہ الذین الحد مدنی ( ہنوں نے شاق ہی مسدی ہج می کی ایٹرا پس بند وسٹان پھوکھا آپا کک بچر میں جواس زاد میں الماقیا وسے پہلے الماآبا وقعا ہما دکیا ( کسے خانمان کے آخری اورٹ نے ۔ سنست مجاولات ٹا آپائے مشہور فیلیف اورجا نشین سخرے سیّداً وم خودی کے فیض کیٹینفیض ہوسے اور ق ۱ - ۱۹ سال ک ٹمران از بھی داخیہ ہمئے آئن دوا

رائے پوری " میں اس سفراہ رسٹر کائے سفر کے متعلق درج کرئے ہیں:-

" آپ وہی سے صفرت خا الحدیث مولانا محد زکر یاصاحب برفاد اولیک برای ماصب برفاد اولیک برای ماصت کے مما تھ تکھٹو تشریعت لائے ، دارالعلوم بدوۃ العلی اسے مما تھ تکھٹو تشریعت لائے ، دارالعلوم بدوۃ العلی اسے مما تھ تھٹے کے مائم استطور کے والن دلے برقی تشریع اللہ علم اورولانا محمد ایک بڑی جماعت بمراہ تی جن برسی مخدرت آئی اوریت اورولانا محمد ہوئے کے علاقہ پیر مائم جان صاحب کا ندھنوی مرحوم احتفام الحسن صاحب کا ندھنوی مرحوم احتفام الحسن صاحب کا ندھنوی مرحوم محمد شخص المحد شخص المحد شخص مولانا عبدالباری ساحب ندودی محمد شخص مولانا عبدالباری ساحب ندودی اورولانا محد شخص المحد شخص محد شخص مولونیندی مولانا عبدالباری ساحب ندودی مولون نام کی محد کر مائے درائے دو مرسے کنانے ویرم برایک قا فلہ اُرا اورشق سے دریا محد مولون مائے وائے ہوئے کا فیام بوا۔ یہ ایک شب درونہ کو میں مولون بھا کہ میں واضل ہوا۔ یہ ایک شب درونہ کا تھا می کو نقیت میں واضل ہوا۔ یہ ایک شب درونہ یا درم ہے دورونہ کا تھا جس کی فقیت انتر کا کھٹو دارائی شرکوا ہوئی گئی ۔

اور درم ہے دورم ہے دورون کا تھا جس کی فقیت میں واضل ہوا۔ یہ ایک شب درونہ یا درم ہے دورونہ کا تھا جس کی فقیت میں کو گئی ۔ یہ کو اور البی شہرکوا ہوئی گئی اور ہے ۔ دورم ہے دورونہ کا تھا جس کی فقیت میں گئی ۔

اور دورے ۔ دورم ہے دورونہ کا تھا جس کی فقیت میں گئی ۔ یہ کو اور البی شہرکوا ہوئی گئی ۔ یہ دورم ہے دورونہ کی مقتب میں گئی ۔ یہ دورم ہے دورم ہے دورم ہے دورم ہے کا تھا جس کی فقیت والم گئی ۔ یہ دورم ہے دورم ہ

(ما فردن ارتبط فرنگزشته این مغرق که وادین ان کفلیت با مکاشنده جزید ان کا دلاد می سس مشاک اورد رنگ برد. می مجازی ان مسیعی مشاد مغرب میزای ترش که نات با مکاشنده جزید اس که برای افزان بخابی دانسه بخش. معربی از مشاد می مخارش نشد این می مشافیم بی ساخ می مهار با یک میل که قاصل پرنب دریار و فزان کا بنیاد می بیاد می نام دازه شاه میم نیز (محیر کلان این به اورتوزی فیلیس و بی قیام فرایست این فرد می دارد می این که این که این می تعربی او مید شدند می میران مقال فرایل مرود می ملا در میشان این کا فرد مین دارد شدند به این این می موزید می این می موان مخالی می معرب نیون فرق در میزان و میزاند اوران می می در می می میزان الدر مین اوران فریش موان مخالی می می میزان الدر مین اوران فریش می در انتقاد می اسب

علماوا ورعا نركابيدمبارك قافله مرربيت التقاني ملتك عيرمطابق مهر فروري عششارة بروزا توارتقريبًا 1 بج صبح " دائره شاه ملم الله " يهنيا - استعبال <u> مصلط</u> سبق <u>ك ما مع</u>صرات نیز تنهرکے اصحاب موجود تھے۔ ال مفرات سے فیام سکسفٹے مختلف مٹیکوں میں انتظام کیا گیا۔ راقم مطور آیک دورپیلے کا انتظام کی حاط بیٹے بیکا تھا یہ اا نامچے یوٹھت صاحب نے اس أيك روزه قيام مبر بهي تبليغ كاكام كياء إ وربعة حصر قريب سكما أيكنَّا ول ميتزان بورسي مستشت داجها تا کیا گیاحس میں قرینی صاحب<u>ے نے تقریر کی معدم من</u>ب رائے بریل کی عالمگیری مسجد میں اسماح ہواجس میں مولانا کا خطاب بولہ جدعشاہ ° دائرہ شاہ علم امنہ '' ک سبحہ می مولانا كاخصوص خطاب بواجس مينستى كيح خفرات مثريك مجيئه - أمن وقت مولا نا يرحرب میں کام کرنے کابہت زیادہ حال طاری تعافصوی خطائیے فتم کیا گئیستی کے ایک عَالْم م<sub>و</sub>بوی سیّدا بوانخرصاصب (جن کوع بی اوج زبان سے ایتحالذاق ہے) ہے تعارف کرایا گیا توفرایا آپءسپین کام کے لئے ہدست مفید ثابت ہوسکتے جیں " وائرہ شاہ علم انٹری کیسبتی صدیوں سے بزرگوں کا آمدورفت سے سنفید ہوتی رہی ہے۔ اور پہنٹے ریزرگوں نے اس کسبتی یں مزید تیام کی خواہش کی ہے ۔ اس *سے پیلے حفر*ت مولانا سیحسین احرصاحب مذہ گھ تھیے يتقد يمولانان بمحطول قيام كم ثوابش كا اظهاركيا تقاردومرس ون صيح ككعنوواليس بونى اور د بال سير الرربيع الشّاني مُدُه كوم أوْرُه أكيمبيرسيدسيم اه ما يمور د في وابي مينيَّه. كراجي كاسفر أكراجي ادميني دوايسي يزى بنديكا بين بين جهان سے كثير تعداد ميں بر مَالْ حَجَاجَ دواْنهُ وسَدَيْن . ان مَاحلي مقالمات بِمعْرِصِه سے كام مود إنحاد اورسِّت يَرِب ا س کام میں زیاوہ زوراورتقویت بریدا ہوگئ تھی ! وراسی سال سیجاعتوں کی حجازروانگی شروح بوئي جوزياده تركرا يح مصروئي مولانا سيدالو لحسن على ندوى عجى اس زمانه ميس ج كوتية بعين لي كنيرًا اومولانا محرِّرُ يوشعن صَاحب في ان كواس بيج كي تحريك كي تقي تأكران کے ذریعہ بچاز کے نوگوں میں کام کی بنیاد پڑھائے۔ اس محافظ سے مولانا سیّدابوالحس کی مذ

كاييفرج بسلسادتيليغ بيهوا مولانا الولحسن عحصاصب هرشميان سنشبث كوروازيمك ا وراس کے بعدی مولانا مح**د ہے م**صن صاحب ہرشعبان کوم وائی جماز کے ذریعے کراچی تشریب سه بگئر مولاند کیم اه مولانا احتشام لحشن صاحب که تصلی کمی تند. ۹ دن قیام فرایا راسس دمیان میں مختلف مقامات سکاج آعامت کے علاقہ زیادہ ترما ہی کیریب میں حاجیوں کے اجهٔ عات بوتے سے اور وفانان اجهاعات میں برابر خطاب فراتے میں بین میں تبلینی جاعتوں کی مجازر دائل ، مجاز میں کام کرنے کا طابقہ ادر مجاز میں اوقات کوسی طور پر نون کرنے کے متعلق وایات فرنستے ہے ۔ جان کے خیوں پر گشت ہی کرلتے۔ اور بى ملاقاتو*ن كاملسلەمىي مىل*يارىيىتا. ١٦رشىبان كۆمولانا بەلمىن <sup>مى</sup> ئەدى اوراقم ايون أيك برى تبليغى جاعت *كے بجراہ جن مين ضل عظيم صاحب م*ادِ آباد ق، حاجی نور الٰہی مإداً بادى مولوي عبد المكك صاحب جامعي مراداً بادى مولا المفتى زين العاسرية ساحب لانليوري بي تقر ، رواز بوسف بير جاج كا دوم اجهار (اسلام) تعاص ير. تبلینی جاعت رواز بودنی . اس سے پیلے مولاناسبدرخاں صاحب علوی ہماز کے ایک تبلینی بھاعت کے ہماہ روانہ ہو میکے تقے بولانا محدید شف صاصب ہوائی جہاز کے فربعد دبلى تشرديث لاستفرمولانا مختربوشف صاحب كمراس مغرسري تبليني جاعثون ک مخازروانگی کی بنیا دیژی

نده ما بی عدانه) معامیّ جمواناه محدِ قیاس صاحبٌ کے زمان سیّلینی کامول ہیں بڑی لجیسی لینے تھے اُک ک کرکے بیمطرے موانا کرا ہے گئے اورمایی ایحدیثا ڈاکٹ یمان پرقیاح فرایا۔

## یانچوان باب تقسیم مهندو اس کے انزات منائج اور متاثرہ علاقوں میں دعوثے اضلاح کا کام

آگئے تھے بجلیوں کی زدیمی مستے اہل بھن میں سنے اپنے آسشسیاسنے کومقا بل کردیا

لفت منهم مند المندوستان كى تاريخ من ست زياده برنما اورخونى دور من انسان بن كوخدات رحمت وشفقت كى اعلى مفات عطا و كقيس، بها و والدنده بن كيا. حافوت كى تكريف دالا درنده بن كيا. حافوت كى كوندات و تنفقت كى اعلى مفات عطا و كانسوا ما ياكرت ته اكى كانكون من نون أرّف كا تعرف من معصوم من عصوم مناوق تك كوز هيوزا، اورلي فلكم وستم كان من نون أرّف لا ياده دورت الله فلكم و تعمل كان دورك فلكم و تعمل المنافرة بناياده و دورت الله فلك كادورتها رجب مكك دوركم المنافرة باداراس جموريت كه دوريس ان المعالي كاذار حاوق بية المعدد المنافرة المنافرة بنايا المنافرة المدافرة المنافرة المنافرة بنايا المنافرة المنافرة المنافرة بنايا المنافرة بنايا المنافرة المنافرة بنايا المنافرة بنايا المنافرة المنافرة بنايا المنافرة المنافرة بنايا

بىتى حفرت نظام الدّين اونيادً، دې كه بالكل د إن برواتع به ،مشرق بخابك علاقه كى دگردسته ، بهرمندوستان كراس وادا ككومست مين ملمان لا بادى كاليك اېم جزويته ، اور تجارت وصنعت مين ممتاز ، اس كنان كا آفت ومعيست كانشانه

بننا قدرتي تقاء

بینا ہ گریموں بین بینی کام اکلیّہ کے فنادے بعد شرقی بنجاب، آور ، بھرت ہے کہ ہندور یا متوں میں فناد ہوگی تھا۔ بھال کے بید اقی سلمان ہو بہت کم بڑھے تھے اور کا ختا کا ختر کا تھے تھے۔ یہ تھے تو میواتی گر اختر کا تھے تھے۔ یہ تھے تو میواتی گر تنبینی کام سے بہت دُور تھے اور عقیدہ کے اختاات کی بناء بر بھی بہت بعد تعداء ان بینا گریموں کا بڑا دُوموں کا بڑا ہوں کے اختاات کی بناء بر بھی بہت بعد میتا ان بینا گریموں کا بڑا دُوموں کا بڑا دور لی رہنے تھا ، جو کہ بعض بڑے تا ہو بھو میا کرا ہی کہ عابی مید الجباد صاحب دغیرہ بھی دمضان گذار نے نظام الذین آئے تھے اور یہ سب مشکمت مید الجباد صاحب دغیرہ بھی دمضان گذار نے نظام الذین آئے تھے اور یہ سب مشکمت میتے ۔ پناہ گرینوں کی کشر شداور آن کی برحالی اور خستہ مالی بیز دین سے بگریمی کی ان بناہ گرینوں کی اس بناہ گرینوں کی کا این موادر آن کی برحالی اور خستہ بڑا بحولا ناکے مزدیک ان بناہ گرینوں کی اس وقریہ سوی بڑی خرددت یہ تھی کہ ان کو کھر بھا زسے واقعیت ہواور اُن کے اس درائی ایشار کی کروں کے بیا ہور مولانا کے مزد دیک بی تعدیم ہواور اُن کے ان درائی کرائی میں بھی کہ ان کو کھر بھا زسے واقعیت ہواور اُن کے ان درائی بھی کہ ان کو کھر بھا زسے واقعیت ہواور اُن کے ان درائی ایسان درائی کی بیا ہور مولانا کے مزد دیک بیا درائی اور درائی کے مزد دیک بی ترائی اور درائی کے مور درائی ہور مولانا کے مزد دیک بی ترائی اور اُن کے مقیدت ہواور اُن کے مزد کے بھی کہ ان کو کھر بھی نے درائی میں درائی اور درائی کے مزد کے بیا درائی ہورائی کی کھر نے اور درائی ہورائی کو کھر کیا ترائی ہورائی کو کھر کیا ترائی ہورائی کی کھر نے اور درائی ہورائی کو کھر کے کہ کو کہ بھر نے اور درائی کو کھر کھر کیا ترائی کے درائی کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کو کھر کے کہر کے کو کھر کے کہر کے کر کے کہر ک

یعیبت در حقیقت عذاب خداوندی تھاجس کو دور کرنے کا طریقہ صرف انابت الی اللہ کا ہی ہوسکہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ظاہری آرام دراست ادر مادّی طردیات کو لیک کرنے کے بیٹ مختلف جا حتیں اور آنجہ نیں فدست انجام ہے رہی تھیں ، ان جا حتوں کے علاوہ دہ صفرات جواس وقت دہی ہیں اپنے عہد دل پر فائز تھے اور ان کا تعلق تبلیغی تخرکیہ سے بھی تھا، مادّی فردیات جیسے ان بناہ گزیخوں کی عذاء لیاس وغیرہ کے انتظام میں شول میں تواب مولانا اس مصیبت سے حقیقی اسباب برنظر رکھتے ہوئے ان بی تبلیغی کام پر زور فردی ہے ہوئے ان بیٹ میں تھیا ہوگا ہوں کے عبد الجبار صاب و غیرہ کا احتراک میں تبلیغی کام پر زور دعیرہ کا احتراک میں تاہم ہیں تاہم کر انہوں نے حابی عبد الجبار صاب و غیرہ کا احتراک میں تعیلی ہوئی سے ان بیٹ بیٹی ای برادری کوجود ہی میں تعیلی ہوئی ہوئے ان مولانا برائے زورہ تو ت سے دغیرہ کا اس مقتر ہو جائیں گام کرنے برآمادہ کیجے الاس مقتر ہو جائیں گر تو عناب شکھ گا۔"

مولانا کے حکم پرتبلینی جا حتوں نے ان پناہ گرینوں میں پیٹی کرکام کرنا متر ہے کر دیا
اور اپنی جان جو کھول میں ڈال کران میں پہنچ ۔ کرفیو لگا ہوا تھا اور فون کا سخت بہروتھا
تبلینی جا سنے مجھیلی والوں کی مسجد میں (جوجامع مبور کے ساسفے والے میدان کے جنوبی
جانب ہے) پڑا اُڈ ڈالا میدان میں جانا دیٹواد تھا لیکن موقعہ یا پاکر تیزی سے میدان میں
بہنچ جاتے اور بناہ گزینوں ہی کام کرتے ۔ پیطابیل یہ بناہ گزین ٹھیل والوں کی مجد میں
برٹے تھے ، ان کی کشرت اور میں بہت سے ایسی طبیعت کے کوگ تھے جو ان
ہوتی تھی ، سہرمیں آنے جانے والوں میں بہت سے ایسی طبیعت کے کوگ تھے جو ان
بناہ گزینوں کی ہے ترتیب زندگی اور ان کی وجہ سے گندگی سے ناک بھوں جرامات
اور مان کو اس طرح مین اور گھر لمو اندازے مونے جاگئے سے من کرتے ۔ مگر وہ کمساں
اور ان کواس طرح مین اور گھر لمو اندازے مونے جاگئے سے من کرتے ۔ مگر وہ کمساں
اس برعمل کرتے : متبی یہ ہواکہ سے دمن منطبین سنے اُن کو خدا کے گھرسے جی نمال ویا اُو

وه مَاشِنَ ولد في مِيدان بين آسمان كرنيج بارشس اور دهوب بين زندگ گزارسف لگ ان كى حالت ائتهائى الگفته بر بوعي تقى . اخلاق بستى ، دينى بدهانى، دنيا وي معيدبت كاطوفان آگياجس نے بردردمن دل كورونے بريجبود كر ديا تبليغى جاعتوں نے موت مصب برها بول مرے كفن باندها اور به خطرشه بي روزان بين كام كرنامترون كر ديا ۔

رمغان کا میبند تھا، بھاعتوں کا یہ حال تھاکہ ون کوروزہ رکھے ہوسے میلوں بیا چلنیں ، افطاد کا دقت ہو جاتا ، ایک دائر بھی پاس نہ جاکا اس سے اقطاد کریں . گران معیدت زدوں کی معیدست کا احساس اتنا خالب ہو بھا تھاکہ بھوک بیاس سے بہاہ ہوکرایک علاقرسے دوسرے علاقر تک بریدل جل جل کو کھنٹوں کسن ان بناہ گر منوں ہی تبلینی کام کریں ، ان کو سٹمان ہونے کا احساس دلائیں ، خلاص اسلام پاتوں سے دوکتیں ادران کی خرد یات کو گورا کرنے کی کوشش کرتمی ، جامتیں پیدل اس فئے زیادہ ترجیلیں کراس وقت تا تکے چلانے والے اکثر غیرسلم شر تاریخی ہوتے ہو تھے طریقہ برسلمان نظر کے تا حقوں کا درجا یہ موادیوں بہتھائے پر بالسمل راضی نہ ہوتے ۔ اور یہ حال حرف سہلینی جاعتوں کا درجا یہ موادیوں بہتھائے پر بالسمل راضی نہ ہوتے ۔ اور یہ حال موف شہلینی معذوری اور ایک بیرکے زبوسے کی وجہ سے کام کرنے سے اور مدینکی وں تعدرست توان بوان ہمت وگوں کہ نئے ہوئے غیرت سے ہوئے ستے ، مولانا کے عمل اور جو د ہوں العاظ میں بیان کرنے ہیں ،۔

" حفرت مولا ناکا حال یہ تھا کہ وہ پناہ گزینوں میں دُوڑنے مہت تھے اُن کو لپنے تی جدن کا ہوش تک نرتھا۔ پُیرول ٹیس بچھائے پڑھائے ، پہیدل سوار جیسے بن پڑ تلہ پہنچتے اور دربر رمیرتے اوراُن کوجع کر کے تقریری کھے

سکه افغاد فردی صاحب مرادی،

ان کی مجتب بندھاتے ، ایمان و توکل کا سبق دیتے ، اور اس پوری مذب ہیں۔ حضرت مولانا کو مجوک بیاس کا ذرا بھی ہوش ندر ہتا "

الك الثماني و مناع التقييم كارات كوج كلمولانا كرار من المساحب الناكوري المساحب الناكوري المساحب الناكوري المراح المن المراح المراح المن المراح المر

بندهی اورشرشیسیل پردکوکرا المی مرکزنے ان پناه گزینوں پس دین کا کام کیا ۔ اب فچراشهر ضادی آگ میں عبلس رہا تھا اورکسی کی عزیت ، مال ، جا ن محفوظ ندمتی ۔ مگرتبلینی کا کھنے والے صفرات مولانا کی سیرمینی وسیے قراری سے شائز ہو ہوکراس آگ میں کودکو وکر دین کا کام کرتے ہے تھے۔

د بی سے اُجرٹسنے واسام سلمان بھایوں سے مقبرہ ،عرب مرائے اور نظام الذین کی مرکوں پراور کرانے قلع میں بناہ گزیں تھے اور میواست کے اُجرٹسنے والے وہ میواتی جن کا تعلق مرکزے تھا ، فظام الذین میں ہے ہوئے تھے ۔

مولاناكى برتفرا رطبيعت مولانا كونداف ايسادردمندول وإمقاكره واسس صورت حال سے انتہائی نے قرارم و سکتے اور ان آجڑے بچے مسلمانوں کی آباد کاری اور ان كرون وايمان كى حكرمىي شب روز وقعت كرشة . نظام الدين مين ايك صاحب ست تھے جن کے کئی مکانات تھے۔ جب پینا ہ گرینیوں کی آمدے کئ قومولا ناسنے اُن صاحب س كماكراً سي جند مكانات ال أبوشيد كوسي مسلما فول كي قبيام كرسية ويدي ، توال من نے معذرت کی، اور کما کدایک محان میں میرانظ کا رمتراہیے ، ایک میں میں ، ایک میں ا وابادِ رسِّناسیِ سمولا ناسفه ال کی بیے توجّی اور بخست دبی کو دیکیمکرفربایا " اندسی ڈویئے إدراس عيبست كوقت ان صيبت زدول ككام آسية دايك مكان مي آسيد سنّب ره مكته بن د بقيدم كانون مين أجمشية تينية مسلمانول كويناه دين " (س كم باوجود أنهول في تحق من الكادكرديا فد اكاكر اكدوري فسادى ليسيط مين آسكة اورجرت مقام به تعباکه بناه گزینون کے کیمیپ میں وہ صاحب پڑی بے سرد سّا مانی کی حالت ہیں وكهاني فين انداك كحروالول كايتر نرجل سكاكه ومكس حال مين بي اور ومان بي ؟ جو بنا مگزین مرکز کے قریب قیم تھے دہ یانی لینے کی خاطر مرکز آ جائے اور حوض سے اس طرح بانی لینے کرسار احوض گدلا ہوجا آ اور بانی ختم ہونے لگھا۔ مرکز کے بعض مسبنے

وائے اس گندگ اورانزا تفری کو دیجھ کران پانی بینے والوں کومنع کرنا چلیستے مگر مولانا سختی سے اس طرزعمل کودو کمتے اور فرملتے کہ" میصیبست زدہ ہیں ، ان کومست رد کو ملک لیاں کی مسولت کا ہرئیا مان دیتیا کرو۔"

افتخارفریدی صاحب جواس نازک موقعہ پرمرکز میں موجود متنعے مولانا کی بیخ ارطبیعت اوران پناه گزینوں اورمصیبست زدہ بھا بیُوں پرشفقنت ورحمت کاحال اس عرح بیان کرتے ہیں ہ

" بستى نفام الذين كرسلمان تقريبًا بستى خانى كرسكه جائيكسته. حتی کدورگاہ کے تمام لوگ بتی چیوڑ چکے تھے کیکن تبلینی مرکز اس طح آباد د با بینیے بیلے تھا ۔ حضرت مولا نابے قراد م ہوکر براً منْخص سے ج مرکز بیٹے بم تفافهلته "جوکیونهایت پاس به جمع کرده اوران مصیبت زده ا در فلاكت زده لوگوں يرخم ج كرو، إن كو كلولا وُ بلادُّ ، ان كى حفائلت كا مامان کر و ان میں کام کرو تم کومعلوم نمیس کر بدلوک سے كُنْتُ يِنْ إِن بِيراس لِيَ كُوفْ اورينيْ كُنْبُين كرسلمان بي. إيمان اور كلمد ولدار بغن كرومين كرسيد كرمسة بن، اكبيري بيزي ان بن پیاکرو تاکیج طودیراورسیخ طریقہ سے سلمان دہیں ۔ اس کے سَاعَہ سَاعَۃ اللہ مضرت مولانلسب دريخ روتي أور كيرا، ان لوكول يتقييم كرت ، اوراس وقت جم كرسقه اور دوسرے وقت كيل محفوظ ركھے كو كواره زفرطة سعی کام کا طرافقہ اسراروں کی تعداد میں بڑے ہوئے بناہ گزینوں میں کام کے كامسئل را بييميده تقاء ليك توراسيته كاضطره ، دوسرے الناميس بينجكران ك معيبت اور برحالی کا دیکھا تہ ما نا اورسینیکروں مسائل کا دربیش ہونا جولوگ بھی ہمت کھیکے الناش پہنی مبلتے تواّن کی بمکسی وسے دہی کا قیامت خیز منظر دیجھ کرہے قا ہو ہوجاتے

اورجب یہ دیکھتے کہ اس مصیبت اورکس مُیُری کے عالم ہیں بھی انابت الی اللہ اورخوب میں دیکھتے کہ اس مصیبت اورشعا تردینی اوراحکام ضوا وندی سے اس طرح ورخوب خودا کا اثر تک نہیں سے اورشعا تردینی اوراحکام ضوا وندی سے اس وقت ورکروا فی ہے توان کا ول دور فی کہ اس بھارہ جاتیں اور وہ لگتا ہے ان کی بستی کا صدیعے گزرتا دیجہ کر آنکھیں اشک بارم جوجاتیں اور وہ کام کرنے والے کام کرنے والے کام کرے والیں لوٹنے اور دیسادا حال جب سُناتے تو ہر ایک فسردہ مجوجاتا ۔

کام کرنے والے اہل الدائے مفرات نے تعسیم کے وقت دہا کو جاڑ منطقوں میں (جاں جا ل سلمان آباد سے یا ہمٹ کرجمتے ہوگتے تھے ) تقسیم کردیا تھا اورشب و روز کہی ایک منطقہ عیں انجمی دومرے اور جی تیسرے اور جو تھے جس بہونجیستے اور نہایت اخلاق وشفقت دمجیت سے بیٹیس آتے ،ان کونزاکت کا اصماص دلائے اور اللہ کی طرف ہموجہ کرتے ۔

موال ناجعنظ الحمل صاحب السيد برخطر دورس ادحرس ادحرب المعرب المسيوي روان كالمحرف المسيوي والمورس المعرب المسيوي والمورس المعرب ا

محتربت مولاناسيرسين احدصاصيعدنئ كاكبنابى كيائدوه برابرم كزا ودمركزوا نول كي مرميستى فرمات رسے اوران كى تمت كۇشكستە مونے سے بجلستے دكھا، لىكى موللٹ ا حفظ الرثمان صاحب سے اپن مجا مران زندگی در رستعلق ا وراحساس فرص کی صفت كايورى طرح مظامره كمياء واحد ورسيء سنخت مليغي جاعتول كامرائقه ومأبمولانا محرفو صاحب ا ددان کے ہمامیوں کی فرگیری شب ور دزدکی مولانا محدیوسف صاحب بهشران کر<sub>ا</sub>ن اصان کا ذکر کریتے دیسے کہ جب کرسب کی تمثین جھوٹ حکی تھیں اور سيغجى يرائة بورب يقه موليست حفظ الركن صاصرت فاينا الوثرهايا ا ور" این جاعت ثبتا به اگرچهال جهال بیجها عست جا ناچاتی بینی وراس کا خاطب کاسالان کرنے۔ انتخار فریدی صاحب جوعام طور پرالیے نا دک بموقع پرتبلینی جماعت ہے کر مولانا کے پاس جاتے اور برواندراہ داری کے طلب گارموتے ۔ وہ بیان کرتے ہیں: أومولانا مختلا وجن صاحب ني بيندان ناذك بواقع برجاعت كا جى بعركر ما كقرويا - جاعت جب بعى ال كدياسس جاتى وه باوجوداى کے کیسسینکولوں مسائل ان کے ذہن و دہ نے کوشوش بنانے ہوتے اور جب كه طريب من شرامضيوط ول ود ماخ ريطف والانجى بوش وين زربت اسجاعت كىبات كوغورسيه سننترا ورفوداً يرج لكعدسي سيجاعدت بهارى جاعت ہے ہاس برسيد كوسے كرج اعت جان جا ناچا ہتے جلي جاتى ا *درکین بھی* لیمسیس مزاعم نہ ہوتی ، اس مےعلاوہ خور دولانا اپنا وقت کال کر كشعت كرسق بوسترلستى نغام إلدين آنجا تسعا وجالات وديافت كرسكي اخبیان حاصل کریمے وانس موجاتے "

مولاناصفطاد حن صاحب کار ویداس زه نسط میشبنی مجاعتوں کے مساتھالیہا مشفقاندا ودکر بیانہ تفاک کیعیش اوقات ایسی آیس مرز دمچیجاتیں ہومولانا کوریسٹیانی

اورأ كحين من وال ديتين ليكن كسى وقست معي بمدردي ا وتشفقت كا بالقور أمثقلت اور اسيف روتيعيداون سافرق يمى لدآنے دسيتے بمولانا محديوسف صاحبيك ايك خاص مزاج تقاه وه کسی الیسے احتماع اور حبسہ میں شریک مزہوستے چھوف **سیاسی ہو یا**جس سِ شرکت سے تبلینی کام پاٹر ٹرسے اس نا ذک موقع پراہیے تی حالات میں آستے ۔ ایک مرتبر بروات میں گھامیرہ کے مقام پر مبتدوسالان کا محومتی بیانے برایک جلسه کهانگیا جس بیس گاندهی می «مردار تیسیسل اور میندنت بنردیمی شریب تقیم بیونکدیم بولت کا علاقہ تھا اودمولانا محدبورخب صاحب سیقعلتی رکھنے والے اس کے الممندسے تقیے ا در دہی لوگ فسا دستے منتاثر موسئے تھے لیکن بعلسہ خانص سیاسی طرز کا تھا اور مولا ما اس تسم کے کسی جلسہ میں تغرکت نہ فریاتے تھے بلکہ اپنے کام کے لئتے مفریجی منطانے ﴾ تختے اور فریخ طاوں کا باحث میجھتے تھے، اس لئے اس جلست*یں بھی شرکت ن*کرنے کا ا داود كيا . مولانا محفظ الرثمن صاحب او مولانا اح رسعه صاحب جن كاتعلق بحي مو**لانات** كِرائحاه ا درمينية ثنفقت ومحبت سيريتين آئيه تقديلتي نظام الدين تشريف لميكئ ادرمولانا سندخر ما باكده آسيلجى اسس مبلسيس شريكيدم ول ليكن مولا فلسفران معفرايت ے احترام کوشی فونفر دیکھتے ہوئے اپنی عدم مترکت کا افہا دفرہا دیا۔ مولا الحفظ اگر صاحت في مولانا كصرت الكار اوراني نوزليس كي زاكت كم باوجود كمي تسم كي ناراعتگی یا بنراری کا اطارنوی کیاا ورآستده می تعبی اس ماگواری کو زبان برمذ لاست ادرد ان زبان مسی می می در زر کیا، بلکه سرا را مدے وقت برا برجاعتوں کی برطرح کی مدد کی اور جو بھی رکا ومین سبٹس آئیں ان کو ڈورکیا یہی وہ مولانا کاطرز بل تھاکہ م نے مولانا محد بوسف صاحب کے دل کونشگرا ورنموزیت سے محمر دیا تھا۔ مولاناحفظا المخلنصاحب كلهي وداحسان سيرس كويميشديا وكباكبا اودم كزيمه مِرِ مُرْسِرِ جَيُو فِحْدِنْ اسْ كَا كَلِيْهِ ول سِمَا يَرَ لف كِيا.

دل کی پیوط اوٹی کی تباہی ادرسلانوں کے ٹون کی ادرانی تصوصًا اہل تعسیقی میں ہوگیا۔ برسول جی چوٹ کی بیوس کے گھر ہارہے آبج طبقے سے موالانا کے دل کا کام ہو گیا۔ برسول جی چون کی آبیاری چیں موالانا و رائن سے پہلے ان کے والدِحْترم نے ابنی ساری توانا آبیال ٹوپ کردی تیں اور جی کام کے سلنے اپنی زندگی جیسی جوزیتنا نے قربان کردی تھی اس کے کارکوں کے اس طرح آبج نے اور بے گھر ہونے نے موالانا کے والی پرستنا ہوا اس و رہیں جی آب موالانا کے والی پرستنا ہوا اس و دوین جیسی مشاح موالانا کو ان کے ایمان اور وین جیسی مشاح کے لئتے کا غم تھا ا ور بی غم ان کو اندراندرگھ لارہا تھا

. صبتت على الاتامصون تداليا

وه میوات جس کی اصلاح کے سلتے حضرت مولانا تعجد الیکسس صاحب مادی زندگی ختم کردی ، جہال صد ما ، رسے اور مرکاتب کھولے جہال میں کل وں تقافا اور قرا د تیار ہوئے ۔ وہ آگ کی لبیط میں آگیا اور حیثم زدن میں ویران ہوگیا ہے مد ادیس آیات خدے من تلادی ومنول علے مقفر انعہ جسکات

جمال آیاتِ قرآنی کا دن رات درس برناتها، وه مقا مات تلاوت تک سے محروم بیں اورجهاں علم کامتب ور وزجیجا تھا، رہاں دھول اُ رُقی نفوار ہی ہے۔

مثالی عزم و تبات کے بند علاقے اس آگ سے محفوظ دہے تھے اورض ا
مثالی عزم و تبات کی شان سجان بینی کام ہوتا رہا تھا اورجہاں کے لوگ بینی
مخرکی سے گہرے طور پروالبنتہ تھے ، ان کوالٹہ نے ایک حد تک اس محتر نیز فسا د
سے محفوظ در کھا، لیکن دہلی کی کایا بلاگتی، اس کے بینزی مطلع محفوظ دہے ور در ایک
سے سے دوسے سرے تک اس اس فساد کی آگ کھیل گئی اور در کر کے مرابر آنے جانے

والے تک اس کی نبیعظیں آگئے اور ہزاروں کو تکک تکہ جیڑردینا بڑا ہمتی کہ رکز بھی ا کا زدیں آگیا، ہروقت اس کا نوف نگا دہتا تھا کہ کب فسا دلیوں کا مرکز برپھا ہموجائے دات ہوتی تنی توجیح کا تھیک نہ تھا اور دن ہموتا تھا تو دات کا تھیک نہ تھا۔ ایک عرصہ تک نظام الدین کا مرکز ایک ہماز کے مائند ہموگیا تھا ہو بڑا نیزطونا نول کے دہیاں پیچکو سے کھا تا کیچڑا تھا اور بڑے سے بڑے صاحب ہمست آ دی کے بھی بیض وقت قدم اکھڑجاتے تھے، اس فیرتینی صورت حال سے بعض حضرات کی تہت جھورہ گئی اور باوجودع م و تمات اور ادادہ و حدد کے وہ اپنے عزم پر قائم نہ رہ سکے اور جیا رو ناجار وہ ترک وطن کر گئے۔

اس غیرتینی صورت حال کی کیفیت حضرت شیخ الحدریث دظلّه کی زبان فیفس رحیان سنے سنتے : ۔

متقسیم کے بعد بہت ہوں کا روائی نظام الدین کے اٹیشن ہے سے ہوتی احتی اور افسرا دسب جگہ سے تھینے کر افظام الدین کے اٹیشن ہے جو ہوتا تھا افظام الدین میں جمع ہوجائے تھے اور بعض اوقات اس قدر بہوم ہوتا تھا کہ بینکہ وائی سبح ہوجائے تھے اور بعض اوقات اس قدر بہوم ہوتا تھا کہ بینکہ وائی سبح ہوجائے تھے کہ مگر بنیں ہوتی تھی انگی رائی ہوجائے کہ اور نظام الدین کی طرئیں اور نگلیاں اور کا مالم ہوجا تا تھا ۔ جانے والوں کہ جاتا دیجے کونظام الدین میں رہنے و اسے بہت سے ما تو بھی جھے جو اور بہت سے ما تو بھی جھے جو اسے بہت سے ما تو بھی تھا اور میرا ایک ستقل احمالات تھا، وہ مجوم جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیٹا تھا ، اس بر ناراض ہوتے ہے ۔ اور بوت سے ب کوئی تھی اور بوت سے بھا گئے ہودا اور جھے سے جب کوئی تھی اور بر بار براور والی کے اور اور بھی سے جب کوئی تھی اور براور والی کے اور اور بھی سے جب کوئی تھی اور براور والی کے بی اور اور بی بار بار مون الیون الیو

صاحب کو دگوں سے یہ ہوھیتاہی ٹرا کچوہاں مرتے کے لئے جم کرمینا حیاہے وہ تبا دے، بہت سے نوگ امنگول میں او**رولانا کے جن ن**قریر یں بڑھ بڑھ کرایام ام بیش کرتے تھے،لیکن عالات اور پینٹرلیں جانے دانون كابجوم بوتا تخالو كيرمترازل بوجات تقد واستسطين سب رباده یخترسددهام وم محویالی رہے والحول نے الخری فیصل کی کا اُرائعتر شخ الحدث اودموالنا يوسف صاحب معى تطيسكة توجى مين يدان مرون كاءات سلسليس ايك ولوى صاحب بوييط كمى اسكول ي ملازم بحبي تقدا ولاين في میں باکسی شورے کے استعقاء دے کرا گئے تھے اورو ب<mark>یقیم تق</mark>ع حفرت رائے پوری سے بعیت بھی تھے، کچے دن دائے ہِ رقبام کر کے نظام الدین آگئے تقے، وہ اس سنسنے میں نظام الدین میں تمام اور آئری تُعرَی تُعرَی تُعرَی اُلگ فرسه رهض بإليسى زوروا وتقريري كياكر مصتصك متزلزل ينهي الكرخينة حابنے والے حفرات بھی ذحانے کافیصل کھیلیتے تھے ۔ مولانا یوسف صاحب کی تومر وقت تقرير كاستسلوتها وليكن حب ودكسي مزودت يبير استنجب وخيره كمدلئة جاستميقية توكونى دومرا تقريرشروع كردتيا تحااس مين بيمولوى صاحب بهت يتيش يبش تخفي جب مولانا يومفصلحب كي تقريحيم بحق آوره فوداكقوير شروع كروسيف تقد اورمولانا يوسف صاحب زباده زوروا رانفاظ مي شبات ير زورد<u>ستىكى</u> ـ

ایک دته ظهر کے بعدمولانا پوسنے صاحب سے مبر پر پہنیجے میں دیر ہوئی تو وہ نہایت زود فار تقریر کر دہسے تقے حب بولانا پوسف صاحبے مبر بر پہورخ گئے تو وہ مبرسے سیدسے میرسے پاس آئے اور آ کرکھا کہ :۔ من حفرت بھال دین کا کوئی کام بھیں ہوسکتا ، اگر دین کا کوئی کام کرناہے تراس وقت پاکستان ما نا چاهیئه ، و با ن سلمانون کااجتماعه چیمسلمان سبد دبان جارسه بین اوریهان سلمان دسیه گاکون ، آب معزمت سرامازت دوادی، بین اس وقت بهیشل سعیعاد با بودن :

میں نے حسب حادث کہا کہ '' خوشی سے ؛ اجازت ہے میری طرف سے بھی اور حفرت کی طرفت بھی "ال صاحبے کہا ؛

سمیں حضرت کی زبان سیربراہ راست اجازت اینا چا میثا ہوں " دہ اس قدریے تابستھےا ورائیٹیل کا وقت قریب تھا، ہیں نے ایک اڑ کے کومبر يرتجيجا ورمولا كايمف صاحب ويغام رياكه ايك متك كومريدي اس بوهاؤيه مولانا يوسف صاحت تقرم يحيور كرا دريكي كركم يوانجي آيا ، سينظ دميونت ، رہ مولوی صاحب میرسے یاں شخصے موسے تھے ، میں سنے کہاکہ یہ مولوی ہما عا احیاہ مقد ہیں، میں سے تہاری اورا بنی طرف سے احازت وسے دی ا<sup>یک</sup> پر تھاری زبان سے اجازت جائے ہیں! مولانانے کہا کرحفرت بیٹینے کی اجازت کے بعدمیری حافت کمیا جیزے و متوق سے احوازت ہے امولا ما چلے گئے۔ اوروہ بھی رخصت ہوگئے، بیرالفول نے نظام الدین کے خواص کوئین کُما کُر ہاتوی بح برطل كے سامیز نم سكے نتجے مب كوجمع كيا اور جور د گفته تھے ان كوجمي بلايا اور ا یک بہت زور دارتقر گر کی کہ اب دین کا کام ہونے کی کو فی صورت برسال نبیں سے - اصل مقصود دین کا کام سے قبر بریشی ہمادا کام تہیں جس کو دین کا کام کرنا ہو ہمارے سا تھ بیلے! ورص کو قرول کی *پستش کر*نا ہو وہ ہما<sup>ں</sup> رہے بصفرت جی ہمارے ساتھ عیلنے کو ہا لکل تیار میں مگر و دھرفٹ نے کی وجہ

ا ابوا یا زمه صبح و مولانا محد بومغ مها حاب کی خدمت بین دستند محقه اور مفسرو عنر کے دفیق وفادم کتھے۔

سيرحجودين اودنتنح الحديبت صاحب بدفلة حرف نشهادت يمح تثوق ميس يهاں پڑسے ہن ان کی طرف کوئی نہ دیکھے ، میں سے کبہ رہا ہوں مجھے ٹوپ معلوم بير كاحضرت شنج الحدميث كي تمناه ف بيسبيرك ان كوشها دت بل يمليك : در ان کے س تقیمے کا مقصد*ا کہ حضرت جی تیاریس بہتھاکہ دیا ہے و خ*لص بوتبايت فمنق دكحف واسك، خايت كام مصروالبشهويكستان جاريجسكة ان كامولانًا مِحوم يِرشَديراً وإرتفاك دين كا كام حرف ياكستا لئاسٍ مِوسَكدًا سِعٍ ، مِندوسًا لنابس دِين كِيرِ كام كى كوني صورت بنبس اوراس وقت كے ظامري حالات كاكفاضاهي يي تفاه اومولانا مرحوم برجب وه اصادكرتے تومولانا مرحوم كا مرف إيك جواب مومّا لقاكه اگرمتُّع الحدميث حبا دين تو مجھے كو كى النكار نہيں، وه زیا وی تو پس برگزنیس حاقل گا . اس لنے ان ایس سے عفل حضرات روزا ذَتَعَر بِنَا ٢٥ – مَمَّلِحَتْ جِوا فَي جِادَ كَعَوْمٍ كُرُطْبِرِ<del>نِكِ</del> وَقَبَ رِوزَامِنِهِ اُتے تھے او بیشاہ کے اورکہ تے تھے کروین کی خاطریاکستان تشریف مے جلیں مرامرف ایک جواب بخاکه اس وقت منت در نرزگر موحود بس احفزت مدنی ا درمعنهت داستے ہوری ونورانشد مرقد بنا) استضادت و نوب سے بات شکر ہون جاتے كا والبمه تع نبيس كرسكتا وال معنوات كالعرار كفاكه أدمى يسيح كرد و نول حضرا عصر احازت منگوالیں : مراجواب تقاکہ برکائی نہیں - اجازت تو وہ مضرات فرا دیں گ لتغ كوئى زبا فى گفت كون مواستغ كوئى فيصل نېيى بومكما ود لليتعاس قدر بذيقة كدعجه كوسنود بيين تنخذا ودالنادوتون حفزات كولسيف منقرسة كخانهات دشوا دتقاءاس بثايرال مونوى صاحب كويه كينيركاموقع الماكرمولانا محالصف صاحب دحمة اللهُ عليه لُوآما ده مِن اورشيخ كوتبها دت كي تتناب اس تقب ريه ير لفام الدين كمصعف فحفرات بوستقل قبام كمدني واسك تقي بأكستان دواز

چو<u> گئے</u> اورمولوی صاحب شام کو سینیل سے روان ہوگئے ؟

مرکز بریک کاخطره گردیونکراس وقت تدم جانے والے اہل محبت کامرکزاور بناہ مرکز بریک کاخطره گردیونکر اور بناہ مرکز بریک کاخطرہ گردیونکر من بنا ہوا تھا، اس نے فساد لول کی تعلوں کی تعلیم مارک کی کر خدانے تفاظت کی اور اپنی محساد کی تعمیماً دی کی محرفد انتخاطات کی اور اپنی محامی نفرت سے اس کو تحفیظ دکھا رہنے الحدیث فرماتے ہیں: ۔

دومسجد کے اوپر فسادیوں کی طرف سے ہر دومرے نیمرے دن شدید
فساد کی اطلاع آئی دہتی تھی اور دہ ہے محل بھی ہمیں تھیں، معلوم ہوا کہ فیلط
بھی نہیں تھیں ۔ کئی مرتبر ہہت کوششیں سجد پڑھلہ کی ہوئی گئر ہر مرتبہ الشہ
تعالیٰ کی طرف سے البی فیبری مدد کھلی ہوئی ہوئی تھی کہ اس کواللہ سکے انعام کے ہوا
کی نہیں کہ اجا سکتا ۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بھوگل سے پر لی طرف کئی ہرار کا مجم
لاکھیوں اور مندوقوں ہمیت بھی ہے اور آج دات کوسجد پرجھلہ ہونا ہے ہے
مغرب کے بعدسے الیسی زور کی بارش کجلی کی کڑھک اور او سے پڑے سے کہ
راستے بانی سے مجر گئے اوران کوئیش قدمی کی تہمت نہری،
راستے بانی سے مجر گئے اوران کوئیش قدمی کی تہمت نہری،
راستے بانی سے مجر گئے اوران کوئیش قدمی کی تہمت نہری،
دومرے دن
یہ سینے بیس آبا کہ اُن کے دو کئے کے لئے آئنا ہڑا مجمع ان کے سلسے کھی اُس کے سلسے اُس کے سلسے کہ وگیا کہ دو آگے تہیں بڑھ سکے بیس کے ستعلق ان ہمندوؤں میں پہشہور
ہوا کہ:

مدیدال کے زندہ بی ہیں ایہاں کے توم دسے بھی اوستے ہیں ؟ ایک، دندمسجد کے جارول طرف برا بر برا برشین گئیں لگ دمی تیں دیک واقف سف بتایا کہ پیشین گئیرہ سحد کو آج اسفے کے واسطے لگی ہوئی ہیں حس کامیزی بودیس ٹیملوم ہوا کہ فوج سے کی گونہ کرا تھا جس کے تعملی کسی نے یہ بیان کردیا کہ وہ سجدسے آیا تھا ، کمین الشریخعن انعام سے افر اعلیٰ نے صحم دسینے کے لیٹے تھوٹری سی تاخیر کا حکم دیا ۔ اس دوران میں اسکو متعدد دوایات اس کی بنجیس کہ وہ گونڈسجد کی طفت سے نہیں آ باتھا بلکہ مشرق کی جانب سے آیا تھا جس پراس نے ان کے مٹما دینے کا یکم دیا ۔ مشرق کی جانب سے آیا تھا جس پراس نے ان کے مٹما دینے کا یکم دیا ۔

مسلسل حداً وروں کے بچوم اور میچ وشام فساوات کے تلاظم نیز ممندر میں مرکز کا بچکوسے کھاتے ہوئے جہازی اندین جانے کی وجہ سے اہل کرائے صفرات

مرکز حچور دسینے کامشو*رہ* اور مولانا کا النکار

کاامرار مقاکد کم سے کم امرکز جھوٹر دینا میاہیے اور سی محفوظ حکم منتقل موجا نا میاہ ہے اسکسر اس وقت بھی مولانا محد بیسف صاحب کے بائے ثابت میں لفزش خرآتی اور در تقیقت مولانا کی بہت اور مرکز میں مصرت شنچ الحدیث کی موجودگی سے اس میں تمت و تا زگی آگئ اور مال ٹرگئی خود مصرت شنج سے اس کی داستان منتے: .

سایک مرحلہ اس زمانے میں بہتی درمیشیں تھاکہ ان خطات بالاکی بنار پروبل کے احباب اوٹونسین کا براحراد تھاکہ اگر پاکستان نہیں حبائے ہوتوان ہونے تک دہی متعقل ہوجائے ، اس کے سلنے سب تقریبًا تیار بھی ہوگئے مقاصب مرحوم تھی اسی دائے کہ تھے اودوہ تئی مرتب سرکادی ٹرکسسے کر ضاصب مرحوم تھی اسی دائے کہ تھے اودوہ تئی مرتب سرکادی ٹرکسسے کر نظام الدین آئے کہ وہ سب متعلقین کو سے کر دہی منتقل کودیں، اس سکسلے میں مرتب تریادہ احراد صفرت حافظ خوالدین صاحب کا تھا ہوا حراد سے ٹرو کر تھم میں تھے ، لیکن اس میں حالادہ اس کے کہولا کا مرحوم کی طبیعت اس کونہ چھائی مہوکئے تھے ، لیکن اس میں حالادہ اس کے کہولا کا مرحوم کی طبیعت اس کونہ چھائی

نه موانامحوبیوست صاصب کیّا بلرنتر مربری عابده و ژابده دایماً دلیپ نده صرب کرّازه بماک از از ابتیره اسیره تکی صفویری

بہنج گئ تھی کہ اس سے لئے وکت بہت شکل تھی اوراس کا بھی ضطرہ تھاکٹرک کک پہنچنے کک دوع پرواز نہ کر مبلے نے اس لئے اس انتظاری کہ وہ مہور شام کک نہیں توصیح تک جل دیں گئ دوز وفر دا ہوتا رہا یمولاتا صفظ اکرسٹس کو احراد توزیا دہ نہیں تھا سکولیسند کرتے تھے اوراسس لئے دہ تحلیما زمشورہ کے مما تھ مرکاری ٹرک سے کرکئی دفونشریف لائے۔ ایک دفوا تھوں نے فوایا کٹرک اورایس ہونا تو ہو مہت کل ہے اب جب تم جانا طے کر کے اطفاع کر دگے حب ٹرک آئے گا ، مولانا مرتوم اس زمانے بیں یا وجود مشد دیوشکلات کے ہر دومرے تمہرسے دن فیرگری کے واسطے مروزاً ترسیقے۔ دومرے تمہرسے دن فیرگری کے واسطے مروزاً ترسیقے۔

كينے والوں ميں سير تقيع بيان كريتے ہيں: ...

ولايدا شيم في كرنش فاتون تقيق، إوجودا في شديد علامت كه مولا تا محد إيسف صاحب كوكيستكر ادرية مراز بي خدرت سے فارغ كرد كھا تھا جى كى شال نيك سے نيك خاتون بي كي ملنا شكل كر اور يعفت ان بي كيوں و يوق بحد ترشيخ الحديث كى صاحبرا دى ، مولانا محدالياس صاحب كى بهوا و درولانا محد ليسف صاحب جيسے مجابد و داعى الى الله كى موى تقيق، مولانا محدالياس تي استاق كوارتا اور تقاب موجي تقى ، آخر كاروس ال كل علالت كا سلسله جنبيار باء آخو بي استاق كروركا اور تقاب موجي تقى ، آخر كاروس التي المسلم معلايق ميم برسوالي المروث و وتشنبه اليي مال ميں كر موب كى غازات وسے اداكر دي تقيق اور جوده كا اشاره كرے كويا سي و ميں جائي مال ميں كر موب كى غازات وسے اداكر دي تقيق اور جوده كا اشاره كرے كويا سي و ميں جائي مال ميں كر موب كي غازات والے الله الله عمل المون الله عمل المون الله والام الى كويو و ميں اور ميات الى كويون و الدون الى الدون الى الله و المون الله و الله والله الله و الله الله و الله "أيك مرتب هيمن يخش ك مدرمه مين جائے كا انظام كر ليا گيا۔ سادن تك بنده گيا، معترت مواونائے حاضرين كے سامنے أيك بول والد ونگيز تقرير كى اور مركز ميں رہنے اور مرصفے پر بيت كى، ٢٣٠ آوميول فيے بخو شيء بنديو كى ل . "

خانہ تلاشی اِ خانہ تنا تی کی بھی کی دفعہ تو بت آئی ایک دفعہ اس اطلاع پر کہ ان کے بیمان بھیار چیچے ہوئے ہیں مزنانہ مکان کی ایک ایک چیز کود یکھا گیااور اس میں گور کھافوج بندو توں سیت تازشی کے لئے آئی لیکن اللہ کے فعن سے کوئی چیز بھی ایک شامل سکی جو قابل اشتباہ ہونہ اس سلسلے میں کوئی گر قاری ہوئی اور شاکوئی پریشائی بیداہوئی۔

اس زیانے میں موال کی بھڑت تھر ہیں ہور ہی تھیں مان کے علاوہ موماتا میں ہیں آیے کریمہ نین کے بہت ہے لوگوں کواوراو کے لئے تقریبا معین کردیا تھا، جس میں آیے کریمہ نین شریف کے ختمات ، حسن حمین و فیر و کامیت بی اہتمام ہے ، اِنْفوص عور تول میں اور خفف و مردو و ن بی اہتمام ہے ، اِنْفوص عور تول میں اور خفف و مردو و ن بی اہتمام رہتا تھا۔ اور ہمہ وقت ذکر الی علاوت ، دعا ہی متعین شدہ مردوعوں ہے مشتول رہتے ہے ، اللہ تعالی نے الن سادی شکوں این (جدوجہد ، عزم و تیات اینان و لینین اور اعتماد علی اللہ ذکر وو عاور خد مت و سلوک ) کی وجہ ہے ابنا خاص لئت و کرم کا معاملہ ان حضرات پر کیا اور ہر شراور گئتے ہے کی طور پر حق قت ک مصدر لیتی شان اللہ اللہ میں بری قوت و طاقت اور خدا کی قدرت پر ہورے لیتین ہے و بن کی دعوت ہے بیا لئے اور رسوں اللہ شان کی مواد نہ اللہ تعالی اس و نہ اللہ تعالی اس و نہ اللہ تعالی اس و نہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ مواد نہ اللہ تعالی اللہ تو تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالیہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالیہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالیہ تعا

كا يرخو في منظر كو في معتقب نبين ركلته الثقا اوريقين كامل تقا كه أكر تيجع دين كي دعوت وي مائے اور حیدام حاب دعوت وعزبیت اپنی حافوں کو پیشیں دکردیں اوراین زنگیو كووقف كردين توملرى ستصرمى طاقت ياش بإسكتى بحا وريرا كركا بهنم كالكراري كما الإي ا برج بھی ہوجو ہائیم کا کیاں پیدا ۔ س*اگ کوسکتی ب*وا ندازگات ان پیدا مولانا اس طرح مكيمضا بين بهيشه برإن فرلمستصفيح يملم دنوب يسمولانا كى زبان سے ايمان يرودالف افرنيكلة يھے تواسيسے يُراَسُوب دورس مولانا سك عزم وثبات اودا كإن وليقين فيسلط يتج اورها نمان بربا دلوگون كه قدمول كو جما دیا - آسیدولانا کے عزم و تبات کا ندازہ ایک آخریہ کے اقتیاس سے لگا سکتے ہیں: وتم حضورك بنونه بريننا شروع كرد واحتنا بنتاموكا بن جائيكا اور حیبننے والانہیں بموگا اور بننے والو*ں کے لئے ر*کا دیا ہے گاخدا اسے ا*س طرح آوڈ دے گا چھیے* ابڑے *سے کھینکے کو آوڈ دیٹا ہے اتم جن* کو بڑی طاقتیں ک<u>ہتے</u> ہوخواسکے تز دیک ان کی حیثیبت محوا یوں کے جا لیے کے برا برجی نہیں ہے، اس مختیامیں پاکیزہ انسا نوں کے زمونے کی دہسے کھیوں کے ٹریدے ڈرسے جلنے لگ گئے تھے، جب صفور کی معی سے یا کیزہ انسان بن گئے توخداکے مذاب کی ایک جھاڑوسے روم وفارس کے جائے صاف کر دیتے گئے تھے إلكل بيي صويت روس وامريكي كي ميوكي ي

مولانا کے نزدیک بیساری تباہی درحقیقت کینے ہی اعمال کی بدولت آئی تھی اوراعمال ہی کی درگی اور درست کرنے کی راہ میں محمدت ہے سے دُدر میسکتی ہے، ان کے نزدیک فلاہری طاقت توت جوایمان بالشداوراعمال صالحہ کے نغیر ہوگئ تباہی کو دُونہیں کرسکتی ۔

مولا ناکے نزدیک اللہ کے داستہیں تحنت کرنے اور محنت کرتے ہوئے دعائیں کرنے سے قالت عزش سے قہر خدا و ندی مہر خدا و ندی سے بدل سکتا ہو۔ وہ فر اتے ہیں : ۔ "اس داسته مین محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی استری کے انبیا کہ علیم است میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی استری کرعائوں علیم السام کی دعائوں کو خوج تبول ہوتی ہیں، بیش طرح ان کو کا میا برقرا یا استری خوات کو استران کو کا میا برقرا یا استری خوات کرنے والوں کی دعاؤں پراللہ جل شائد ظوا مرکے خلاف بنی قدرت کے مظاہرے فراتیں گے اور اگر عبالی جن ان نظوا مرکے خلاف بنی قدرت کے مظاہرے فراتیں گے اور اگر عبالی جنیا و برجمنت کی گئی آوتمام اہل عالم کے علوب ہیں ان کی محنت کے اثر تو تبریلیاں لائیں گے ہ

إمولانا ابل وطن كحافض وعداوت اوردتمني كابدار وشمني سعدرين متحيج عِلل ج السه زين كريته تقد بكريج عركا جواب كليول سع دينا مبح مستجعة تقواود اس کی مورت ایان باللہ عمل عدا کے اور دیں ہے راستھے کی محنت اوراس محنت کی دعورت تهی. اس نُرِاً شویب و وربین مولانا کاوه حال بروگیاحین کیمتعلق حضور تعلی التّعلیه و سلم كرحالات مين حديث ترريف آئى "كاندمن لدجيش يقول صيعتكم ومتأكم معلوم موتا تفاككس كثكر كفطسك كاعلان فرارسيين اور فراسيم كصبح وشام مرمرآيا ب*ی حیامهٔا سبے ۔ مولانا عذا*ب الہی اورخفسیہ الہی سسے اس*ی حرے بچونشکاشے اورڈ دائقے*۔ تقبيم بهذ كيرجندما ه بعد ياكستان تشريف سي ككت، ووده سيرة فارغ موكرالمهود مين تميام فرمايا جموركا دن تشا ا ورنيك گىنبە كىسىجەنىن آپ كوخىلاب كرنا تھا جماعتىں لامور ا ورقرب وحوار کے علاقول میں گشت کر کے دعوت دسے بھی تھیں را مں سکے نتیجے میں غیر معمولی تعدا میں لوگ آگئے اس مسیومیں ہمیرے کھیٹی طبی کے اٹی عبدالمبی وصاحب قرشی ہر حمد کوتقرم کرتے تھے، ان دنول منروستان کے لاکھول بناہ گزین اکستان تقل موحکے تھے ا در لاہو رمیں بھی بجرمت بینچے تھے قرشی صاحبے اس صورت مال مے میش نظر ایک تتحركيد جلائى كتى كالهم جرغاذى نمازى بركازى فازئ يعق برنمازى مجا بدسينيا ودام كسيلتي

قواعد پر بلد کرسے اور حکومت کے فوجیوں اور لولیس کے میاب ہوں کو نمازی بنایا جائے

اس جو کو ترخی صاحت طے ہوگیا تھاکہ ہی وہ اپنے پردگرام کمیطابی تقریر نہیں

کری کے بلکہ بوانا محد لومف صاحب بیان فر ما تیں گے، مولانا کی تقریر مو فی اور اپنے

بوئے دور دخور سے مجمع لول اپنی و عوت بیش کی، اللہ تعالی نے لوگوں کو انہائی متاثر کیا،

معمول کے مطابق آخریں دعا کر کے تقریر تیم کردی ۔ قرشی صاحب جو ساختے بیٹے

بوئے تھے اس خیال سے الجھ کھڑے ہوئے کہ مولانا کی تقریر نے لوگوں پر بہت

زیادہ الرکھا ہے اس سے دہ اپنی تحریک سے لئے فائدہ اٹھا تیں جانے نجو کر فون پر

اسکتے اور تقریر خروع کردی اور مولانا کی تقریر کو بنیا دہت کر لوگوں کو اپنے پروگرام

کی دعوت دسیفے تھے مولانا فورا کھڑے ہوئے ہوگئے اور میکر وفون اپنی طرف کھ پنچ کی کہ دیوت وسیفے تھے مولانا فورا کھڑے ہے ہوگئے اور میکر وفون اپنی طرف کھ پنچ کی دیوت دسیفے تھے مولانا فورا کھڑے ہے ہوگئے اور میکر وفون اپنی طرف کھ پنچ کی دیوت دسیفے تھے اس کے دیوت دسیفے تھے اس کے دیوت دیا ہے دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا ہے دیا گیا ہے۔ اور میکر وفون اپنی طرف کھ سینچ کی دیوت دیا ہے دیا تھا کہ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا گیا ہے۔ اور میکر وفون اپنی طرف کھ سینچ کیا دیا ہے دیا ہے

دم جوعذاب معاصی کی دجہ سے اورا لنّہ کے فراکفن اوراسی سے دور توڑنے کی وجہسے آر ہاہہے اوراکے والا ہے اسے تحقاری قواعد پر ٹیربلکر تحقاری توہیں اور تحقارے عمرے گوسے جی نہیں دوکسیس کے اصل علاج سے کھاری آب ایسان میں جیز تحقیق جے کہ اسپنے اندرا بھان مید اگر و ، النّہ کی طف دجوع کرو، عرف ہی چیز تحقیق اور بودسے عالم اسلام کو کیا سمتی ہے ہے۔

اں برحبسہ نتشر ہوگی آ ورقرشی صاحب کی تقریب ہوئی یمولانانے دلی آگر برواقیہ خودسنایا۔ اینے تعلق کے ایک عالم من کی بزدات ہوئی یمولانانے دلی آگر برواقیہ جی ان کالحاظ میں ہوت تھی اوپریڈ جی ان کالحاظ میں ہوت کرتے ہے ، انھوں نے کہا کہ اگر آپ رامنی ہوں تو میں جا ہا کہ اگر آپ رامنی ہوں تو میں جا ہتا ہوں کہ آپ کو ہے کر پیٹرت ہروسے ملوں اور آپ کی ذبال سے ہے واقعہ ان کو سنواؤں اور آپ کی ذبال سے ہے واقعہ ان کو سنواؤں اور آپ کی ذبال سے ہے واقعہ ان کو سنواؤں اور آپ کی ذبال سے ہے دا تھا ہے۔ کہ مولانا نے فرمایا :۔'

" برگسزنیں، یں نے یہ بات پاکستان والوں سے ہی تقی، آب اگر بندت ہروسے یا حکومت کے دوسرے ذخہ داروں سے بات کریں، تو اگن سے بری کہیں کا کھیں اور ملک کو صرف فوجی تیاریاں نہیں کی اسکیس گ، خدا کو دائن کرنے کی ظلم کوختم کرنے کی او دانصاف کو رواج دینے کی کوشش کرو تو تم کھی نیچ جا کہ گے اور ملک بھی نیچ جائے گائے"

متيمر مبند كامتيع بثرا انردبي اوراطراف دبلي يحفلاه مشرقی پخله برطرانقا. وهشرتی پنجاب جهسان مسلمانوں کی غالب آباد کاتھی اور میں پکٹروں ٹریسے چھے بیارس اور خالقا ہی تقییں جالقسم سے پیلے بینی جائتوں نے کام کیا تھا اور ہے شاراً دی تبلیعی تحرک سے والبته بوطك كفي خف خطائعيم ك كليخة ي آك كالك تعبى ن كالحله مدي أوا كيز. خانقابي مندم كيئس علمار بيجرت يرعبورم وكئة اورفرى آبادى ليفع نيروجوب ولن كو يحيود كريك تان عِنقَل بوكني ، بي شار آ دى شهيد كنه گنه اورجو نوگ ہجرت یا انتقال دخن نہیں کرسکتے تھے وہ یا تو پیاٹروں کے دامنوں میں تھیسے گئے يا اينے دين كو تھيولانے برمجبور كيتے گئے اورانھوں نے يا ول ناخوامتہ ترك دين كيا د دسسری طرف یاکستنان کی مندوا با دی نتقل موموکرمشر تی پنجلب میں آیا دمونے ككحه راس خونى انقلب نے سارے عسلمار اور اكابر كوسطين كرديا جن كواسلام ا ورمسلما فوب کے مسائقہ حیان و دل سے زیادہ تعلق تھا اور مشترقی بنجاب میں ان کے معتقدين ومخبتين إورابل تعلق آياد يقهه بتصوصًا مصرت مولانًا عبدالقا درصَّات ركتے بوری اوران مے تینی حصرت مولانا حبرا رحیم صاحب رکتے بوری کا نگایاموا إخ اس يورسي محصيص كفاجهال ان كسير شادحلقا داً با دين اوري فغا له روايت مولانا محرنظوره ماحسنعماني -

کو ذکراہی سے مُشکبار کئے ہوئے تقف وہ دیکھتے دیکھتے اجراگیا،اس کئے تعدیق طور پرحفرت رائے پوری کے دل ود ہاخ پر اس کا جُراا ٹر جُیاا وردل کو ایسازخم لگاجی آخ تک دیجوسکا۔

پہلی بہلی جائے ہے جائے ت دلی سے لاہ ورنگ اسے بہای تمبیلی تمبیلی جا عست ہو۔

پاکستان گئی ۔ اس کی روا دسفر طری عبر تناک ہے ۔ اس جا عت کے ایک رکن نے لاہ ورہ خوالک محد ہوں کو اپنے عمیب اور خوالک مفت کے آزات سکھے ہوئے کہ مولا تا محد بہسف صاف معلوم سر تکہ ہے کہ اگر کوئی خدالیقین رکھتے ہوئے اور احکام مترعیہ کا خوالک کرتے ہوئے سخت سے الات کا مقب بلہ کرتا ہے توخلا احکام مترعیہ کا خوالک کرتا ہے توخلا اور اس کے کہا ہے ہوئے اللہ کا مقب بلہ کرتا ہے توخلا و بہت دکتا رہے کہ اللہ کرتا ہے توخلا میں جہائے سے خلق میں درکرتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب عقب وطاقت کی حفاظت میں جہائے میں تالی میں تعلق میں اللہ کا منازی میں اللہ اور ایمان باللہ کہ کہنا تھا کہ مارے جہائے والی صرف ایک خدا کی طاقت میں خوالت میں خوالی میں درکرتا ہے اور ایمان باللہ کہنا تھا کہ مارے جہائے میں درکرتا ہے اور ایمان باللہ کا ایک میں خوالی میں خوا

پے خطر کو د فیرا اکٹش نمروری عشق عُقُلِ سے محوتِما شائے سب بام ابھی

ا تزات کا بیکتوب ہم کوخطوط کے ایک نا در ذخیرہ سے پیسرا گیا ہے اسلتے ہم اس کونقل کرتے ہیں: -

ازلابيور-بهم إكست منتكث

محترم المقام مخدومنا جناب مولانا محدييهف صاحب «ملام سنون» بهاری لا بورجا نيوای جاعت جوکه چيوا فراد پيشتمل کتی «اکب سے

احاذب بم كريب الثيش بيني توييس مخلف ذرائع سعيد بترجلاك يراسية معن فرامانا انتما کی ضطراک ہے۔ ہم ہے امیرجاعت سے اس میسینے میں مشوده كما توانغول فيظمكام ايواب يون دياء فافاع مت هوكل على ا ادربول كهاكتهن فضاؤل ا وزظا برى حا لات اودششا برصيب مشاترتهين مِوْنُاحاً مِنْ مُلَدِينَ فَى سِيرُ بِم السِيرِينِ البِيرَ آب كُوالتَّديرِهيوَ وُدِين ، اس سے زیا دھا ورکونساوقت ہو گا جبکہ ہم الشر کے دین <u>کے لئے تک</u>لیم ہوئے ہیں ۔ نومن یہ کہ بمہنے مکم امیرکے ماسے دنسلیم ٹم کرتے ہیستے اپنے آب کوالشہ کے حوالے کیا۔ ومنوکیا ،تمازیں ٹرصیں اورتعلیم میں شغول ہوگئے اب *تک توجیزیسا فربھارے ڈیے میں بم سفردسے*لیکن اس کے لیے۔ موائے بھارسے اور بھیکٹٹوا اگرنے والے تئی مجے اور کوئی نرتفسا جند کے مکثن رجب ہماری گاڑی بنجی تو، فسادی گروہ درگروہ جوکیلیوں سخروں اور حجر نوں سے سلے تھے ، آلیں میں کا نامجوسی بمکو دیجہ کو *کر اس*ے مخف رکائوی کوحدجی حاسبًا کھڑا کر لیتے تخفے اور جہاں جی حاج اتھا عِلنے کا حکم دسیقے بغوضکہ ربل کا تمام اشاف من عن الغیس میں کا تھا. حب مُرِّرُ کاکٹیشن آیا تو ہم نے ایک لاش جا در پر لیٹی ہوئی ٹنون سے لت بیت اور دوسری بیدره میالهسلمان بچیے کی لاش تلواروں حیے کتی مونی دیل کی پٹری برٹری ہوئی دکھی ۔ فسا دی پرستور*م گوشیاں کرتے اور* ڄادی طرف دیکھ کرنہس رہے ستھے رہے تنزاسے آ سکے جب گیانہ سیمش پریم بینیچے تواس وقت تعدادیں فسادی ایک بزاد کے قرمیب کھے، ایخوں نے وال گائری کھڑی کرلی اور پہلے کچھ ویرشورہ کیا۔ لیویس اعلوں نے ما *د گروی*ین تمام مسادیون کواس طرح تقسیم کمیا کدایک گرده د سبک آگے

جن کے ایس نمواری اللم اور حصیبال تقیں اکھڑ اکیا اور دو مراکر دہ سلے ر به کماندر دوصول تقیم کرکیجواربا . ایک صرک کام صرف به تحاکد ىال داسىلىد، عورتس او زىجيال بوط كرسه يعائيس اور دومرا كرويسلمان مردوں کوبابر شکال کروے کے آگے کھڑے ہوئے گروہ کے جوائے کرتا عبائے بحضیں ویمنطوں میں کاٹ کڑ بحڑئے کوٹے کرنے اکرتے تھنے تیسراگروہ گاڑی کے دومرے دُخ برحرف لیتولوں سے مسلح تھا کہ چمسلمان ادھ سے تکن بھلگنے کی کوششن کرسے اسے گولی ماردی جائے اور حی تقب گرده سائخری میلجوں اور زمین کھردا وزار کے سائھ اس لینے رمین کھرد رما نفا تاك فانتول كزما تحد سائقة جوظ كران گراهون ادرنن قول بي فال دیا جا سے اب مینوں نے تقال کا کام بول شروع کیا کہ گاڑی کھڑی کرلی ا درگاڑی کے ایک مریے سعے دوسرے سرے تک مسلمان مردوں عورتوں كواكيب ايك فخبصبت لتكال لنكال كراديج كمراكم والمفجموه يجوا يدكرديا جاتا اورجويتما كروب لاشول كوكل عول اويضدول میں دیا تاجا کا اور گاڑی کے دوسرے رُخ سے سیکنے والول کو گولیوں سے بجوناجار بائتماء بمبض جبب بتيناك منطر ديجيما تواشيميان سه وعائين مأتكئ ترثرتا كين درا مستدر ول كي ديك كاسيطول كي ييدي يرب وربعاق دهمت علىصاحب كومن كي والمعيم وكيُونهي تقي ابري ربينے ديا۔ الفاق سے ایک مندونیم اگل جمبیاجی کے مربر میوٹی حنیوا درمندوان وضع قطع میں صاف د کھ رہی تقرق بم نے اسے پہلے می اینالیا تھا! ورا کے بور دوسال مجتمہ جو بهائي يثمت على كارتشت وارتقا استدبها وليورع المتعا ودمجي بلجيام وافقا الأساصلي مبندوا وردونتني مبندوين يعظيه يقفي يحبب قبال كرسف واسع نوبت

به نوبت ہا دہے ڈیعے مکت ہنچے زبال اس دوران میں ایک ا زربات قابل ذکریے کہ ہم سے بیلے ایک ایش فسادی ہادے ڈے ہیں بھینک گئے ستغه قنال والول كودتمت على نع كهاء بهال توكوني مسغمان بنبي سيء يهيل يهان سعيمو يكتربن ، تم بعي ايني سنى كربوا ود ببلاش بها رسے تواسلے بس لتے کر گئے من کمپلنی گاڑی سے ہم اسے پینیکدی قبال کر موالا گروہ ہمارے ڈیے میں چی**رمعا**ء دیکھیااور کمرہ خالی ماکر ساتھ والے کمرہ پرحملہ کردیا۔ ہی طع برنڈام ٹرین میں نتون کی ہولی <u>کھیلتے ہو</u>ئے *دوسے مرے تک پنیج* تم نے پنیال کیا کھاوی رسدہ بود ہلانے وسے نجرگزشت " نسیکن انگلے استشن پر بربهوی انتظام اسی خل کے ساتھ عمل میں لایا گیا۔ آنکھوں کیکھ ادرسننيس زمين اسان كافرق سير المحور كدرسه كقي تبط امكان سار ہے کہ وہ مفحکہ قرطاس پر اپنے اسمالسات وکیفیات کے ماکھ دیگہ کوسکیں۔ ان محة قبال كالوهفتك اولة جوونس كب كيغ آخرتك بهي ربا إدراس ودران میں 4 سمبل کے رقبیعیں گاٹوی کو سواہر تبر گھڑا کیا گیا اور مذکورہ طیشرہ فراق تمال سے نسادی مولی کھیلتے رہیے ۔ بہاری طرب سے اُصیر لیتین موجیکا تھا کہ يهال كوفئ مسلمان فهين مأهوش مم يا نيخ آ دمي الريد بمول شاه امولوي عبلوا فيلحث مواذى صداق صاصيه اكرام عياحب محيره مياحب اسيحه بعدد محرب آمسته آمسته اس اسب محربت ألخلاص ككس شيحهال بيس ما فمنصحار تكينظ كالمحصور دمناتيا سادا ندازهب كدنسادى اس دُمين يتنا بارآئے ليكوچ قاحاتي كے خصوص خصال وكرم سے بم بال بال يُح كُنَّ السِّكن معصوم تجيل كيتينين عوزتون كاواولاا ورمردول كاكراسناء تبآل كمے دقت كى لیی چزی بیں جن کے لقوش ( زندگی بھرتک ما رسے دل سے تبیی مٹ مسکھتے

ا درمقتولین سلمانوری تعدا د کم از کم ۲۰۰ سیرزیان م موگی چن پس لوشیصے بِيِّ ، عورتب شائل مِن ونساد اول ف انى طرفى كوئى لاش بھى گاڑى مِينَهِينِ چيوڙي . لامپو*رسڪ اشيشن پر آڪھ لاشي*سان ٽوگوں کي مٺيس جوهائل تقصيفون فيفروز يورا ورالا بوري ورميان وم تواريا امک قافلہ جو ۲۰ یا ۳۰ افراد ٹیسٹنتل تھا اوران میں <u>سے ایک آ</u>دی حبيهم دعاكررسب يحقيآ كرشامل دعاموا اود تقواي ديرلعب و ان گروه میں جلا گیار یہ ابتدا کا واقعہ ہے . . . . . الله آمالي مے داستے پر ڈِڑنے اور شکلنے میں جو برکات مکھے ہم نے بردجہ ڈتم اس مفرین دیکھے اور سم ہی سے سرایک اس وقت بی کہا تھا اگ التّٰداس وتنت ان قا لمو<u>ں سے</u> اگر نجات د<u>ے نے تو</u>ساری **ث**مر ہم تبلیغ کے کامول میں گزارہ یں گے۔ ہم محفوظ و مامون طریقے سے انی مسندل تقصود کو بہو رکے گئے اس کئے بیٹے رمیت نامر تھے۔ رہِ كردسه عين بهم آتے ہي اسپئے كام ميں لگ گئتے ہيں ۔ اورانت اواللہ تعالیٰ زندگی بھرلکے رمیں گے اور لوگوں کے اس لوح پر پڑنے اور كاميابي كأدك نؤيان طورير اثرأت نظرآ رسييهن بنصوصي طور پر دع**ا فرمائیں** پُ

مشرقی بنجائے میں جائتوں کی تقل میں اندازہ لکا کمتوب ہے آپ اندازہ لکا سکتے ہیں کہ پورا حرکمت اوران کی ارورار سفسسر آگر کی عبی بن جیکا تقاریز مال وزرمحفوظ نرمان وا بھان کی خیرتھی، بغفن وعوادت نفرت بغیظ وغضب کا دورد ورد متقال ورسلمان گشی کی ویا دیمیس میکی تھی، ان حلا تو میں پومسنمان بیچ کھیچے رہ گئ<u>ے کھے</u> وہ استف<u>رسیمے مو</u>سئے کھے کہ ایک تعرم میلن مہی موت کو دعوت دسینے سکے مرا دفسیجھتے کتھے۔

مبال ہے بچھ نیم جال کی مُرغِ نسبل کی ترطب ہرتسدم پر ہے گمال، یال رہ گسیا وال رہ گسیا

مولانا محد بیسف مساحب کی تمنا اور آرزوتھی کہ خداکانام لینے والے اسلام کے اس امر خورے دیاراور رائیس کیے رسے جائیں اور خداکانام بلند کریں اور خداکانام بلند کریں اور ان سلمانوں کو ڈھارس بندھائیں جو دور دراز علاقوں میں جھیے ہوئے ہیں اور ان غیر سلم محفرات کے ساھنے سیجے اسلام کی تصویر پیش کریں جو اکنوں نے اسینے ہما یہ سلمانوں کے غلط طریقوں اور خلاق اسلام احمال سے غلط کھیا ہے اور وہ معصوم انسانوں کے خوان کے بیا سے ہوگئے ہیں۔ اس کئے کہ ان غیر سلمیں میں کشرت ان لوگوں کی ہے جمنوں نے لاعلی اور صرف محمل کا کسف سے فیر سلمیں میں کشرت ان لوگوں کی ہے جمنوں نے لاعلی اور صرف محمل کا لیے نہا در کیا ہے۔

لیکن اس پُراسی به دوریس به کام کفالهسی شکل، اول توراسته بی ند کفا - دوم و و اخل بی نهیس به کام کفالهسی شکل اول توراسته بی ند کفا - دوم وه واخل بی نهیس موسکت کفید اس کاراسته به وارکون کے لئے کئی سال حاصی بی بات ند کئی سال حاصی بی بات ند کفی ، بڑے سے بی اال عزیمیت کھی اس برعمل کرنا نا مکن سمجھنا کھا - کفی ، بڑے سے برا اہل عزیمیت کھی اس برعمل کرنا نا مکن سمجھنا کھا -

تقسیم مهند کے دوہی تین سال بعد جبکہ تسل وغادت کا جنون مروں سے
اثرا اور دلوں کے چھیجد ہے بچورٹ بچکے اور دست وباز دشل مہر بیکے اور فساد کے
کا افرہ کیا ہ جن حین آز مائشوں سے اور تعلیفوں سے ان کوگذرتا بڑا ان کی دوئداد
طری میں آموز اور عبرت خیز ہے۔ مربعاعت طریسے سے بڑے انہا مسے گذری

اپنی دانست میں آبادہ بر فساد لوگوں سفیجاعت کوموت کے گھاٹ آباردیا مگرخداکی نُصرت اورغیبی مددست ہر یارجاعت موت کے مخصصے صاف محل کمی اور حن کان اللہ کان اللّٰہ لکہ \* کی مصداق بن کرددسروں کے لئے عبت ودعوت کا سامان بن گمی، اس سلسلے کے کئی دافعات ہیں بوطوالت کے نوف سے تحریم نہیں کئے جارہے ہیں ، صرف فونتا وو ولقعے ذکر کئے میا تے ہیں:

ا ـ صلوة الحاجة كاليورى طرح البتار مكياحا تــــــ

۲- احتماعی وعاکا ابتمام کمیا حاسنے۔

۳۰ کیجھنے بہر نما زہتجدگا استام کیاجا سے توبیں خدانے صحابر کرام کی مددی یب وہ پھاری بھی درد کرسے گا۔ جاعت پی متنوره جوا، ۲۰ ، عرف ۱ کرمیول نے اس آتش فشال ملاقرین داخل ہوئے پرتیمت سے ساتھ آباد گی ظاہری ، حالات بہت آزک سے، موت منحد مجھیلائے ساھنے کھڑی تھی ، زندہ بیجنے کی امید دمختی ۔ اکٹرلوگ ( وَلا تلقوا جا بید مکیم الی التھ ملک آء ) پڑھ پڑھ کر جانے سے منع کرتے تھے گزان سات آدمیوں نے ہمت کری ہی اوراس کی اطلاع مولانا محد یوسف صاحب کو دے دی آدمیوں نے ہمت کری ہی اوراس کی اطلاع مولانا محد یوسف صاحب کو دے دی مولانا نے ان حضرات کی مہت ہیں کر ہے انہا خوشی دمسرت کا اظہار کیا اوران جانے دوانوں کی تجمت افرائی کی اوران کے لئے دعا وُں ، خصوصًا سور وکیئ اوران سے بعد مفسومی دعا کا خوب انہام قربایا۔ ایک صاحب ہواس جاعت کے دکن دکھن تھے ، شعسومی دعا کا خوب انہام قربایا کہتے ہیں :۔

"الراري المقالة كو جارى جاعت جمدى نماز طرح كرداست بورسے دوانہ ہوئى دائے بوروانوں نے اشكبار آ نكھوں كے ساتھ دعائيں كتے ہوئے دوانہ ہوئى واند ہوئى اور حبنا كے مشابی داخل ہوئى واند ہوئى اور حبنا كے مشابی داخل ہوئى اور حبنا كے مشرقی بجاب بی داخل ہوئا اور حبنا كے خفر آ باد میں بہلا طرا كیا یہ کھوں نے اس مجیب وغیب جاعت كود يجھا ميرت بیں بطریکتے ہمسلمان صورت دول كے مختل وضعت بیں آگئے دول كے مختل واخل میں آگئے دول كے مختل اور ہوئى تقی اس تو اس محد باری تھے اس کو اور لافوف میں اور تنوود دم تھا کہ کو مورت بدا ہوگئى تھى اس تشویش ناك مورت بدا ہوگئى تھى اس تسویل کے تقوید کے میک کے تقوید کے تو تک کے تقوید کے تقوی

مِنْ شَوْل ہوسکے۔ خدا نے اسبے بے سسروسانان بندوں کی دعا کوش ایا اسپرجاعت کی تقریر چوہ تقیقت میں در دوا ترجی و و بی ہوئی اور اضاد می البیت سے معود تھی مسننے وا لوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی مقلب لیقلی نے دلوں کو لیے دلوں میں گھر کرنے لگی مقلب لیقلی نے دلوں کو لیے دیکھتے دیکھتے انسول سے تر مو گھنے دیکھتے دیکھتے انسول سے تر مو گھنے ہوئے انسول میں مورک میں ایکھتے ہوئے انقار کھنے ۔ میں ترمو گھنے میں ایکھتے ہوئے انقار کھنے ۔ کھی انہوں اور ان انہوں میں مواقعی ہا ایکھتے ہوئے اندر میوانیت وہ لیگ ان به مقل تو ہوئی انہوں میں مواقعی ہا تھی انہوں کے انسان کی بات میں بات کی بات می بات کی بات میں انہوں کے انسان کھنے کے خوار موال کے معالم حرنے کو تیا رجوں گ

مرردز تک جاعت کا قیام رہا ۔ فدانے بیخص کے دل ہیں محبت و
دافت ڈال دی ، ہرمقام پر لیسیس اور اس خص نے ساتھ دیا بجمع ہیں
سبٹیرسلم ہوتے اور بعد ہیں وہ نو رجاعت کوال مسلمانوں کے ہاس ہے
عاقب ان کو کھا بھتے اور کہتے ہیں ہے
جاعت ان لوگوں کو دیو بند دہلی اور مہار نہور لائی سارے اکا برصر
دائے پوری معنوت بنے انحدیث مزطل محفرت مدنی اورقاری محظیب شا
دائے پوری معنوت بنے انحدیث مزطل محفرت مدنی اورقاری محظیب شا
دائے پوری معنوت بنے انحدیث مزطل محفرت مدنی اورقاری محظیب شا
دیم ہوئے والوں کو دکھیے
کر بہت نوشش ہوئے انکو المیٹا لیا اور دعائیں ہیں مولانا محمد یہ سف عباس۔
کی خوشی تو بیان سے با ہرہے ۔ اس کا ان کو ابنا ویر بین خواب شرمند کہ تعبیر نوا

موانظرآ یا نوشی اورمترت سے ان کی آنکھیں فم تفیق۔ ا*س جاعت کے مبانے سیمشرتی نیجاب میں کام کی بسنسیا دیڑگئی :*ان اہل عوبیت نے اپنی زندگی کوخطرہ میں ڈال کر کام کا ایک وسٹیے میدان پیدا کرلیا، دومون کی مهت بندهی اوربیلے مبانے وا ہوں کو السب بقون الاونون میں تنادکرہ حالے لگا ہیند دنوں کے بعدمولا نامحر یومف صاحبؓ نے دوبارہ حاعت کی شکیل ذائی حبر ہیں۔۱۳۰ م آ دمی تقے حبیج عنت روا نہونے لگی توجاعت کو نحاطب کر کے اينيغاص إور تركيشش إندازمي دلوله انكيزا وليقين افروز الفاظمين ادشا دفرايا: -مع عا و الشديم ارى مد د فرمائ، صلوة الحاصر كا ابتهام كرمًا بحسب الله نے حصابت ارابیٹی کی مرد فرائی ، حصابت موسکی کی مرد فرہائی اور حضاب مجسسَد صلى الشُّرعليدوسلم كى مدد فرا كى: وه الشُّداكَ بعى موتوريب، اسى سككام كميلغ حارب مواره بمهاري مدومات كاراتون كوالفنااوروب ردروكردها كانكتا بصنورهلى الشدطلية وللم كاسنتون كوتلاش كركر يح الناير عى كرنا؛ ما و اخداكي تفاظت بي جاكر، وبي نهادا نا صروحا ي سيع! مولانا کمے یہ الفساظ دلول میں اتر تے تھلے گئے اور برا دمی عزم ولقیسین ىس ۋەپ گىيا، بوڭۇن كى تەنگىھەين تەنسو ئون سے ترمېرگىتىن اوراس مبارك جاعت مِن مراکب شرکت کی تمنّا کرنے لگا لیکن معاوت جن کے <u>حصے میں بھی ہو</u>ئی تھی<sup>ا</sup> ان کوفدانے اس مفرکی توفق عطا فراتی ۔ ایک صاحب جواس جاعب تیمیں شركي يقے اپنے ميرضط سفرکی روئميلاد آمن طرح بيان كرتے ہيں: -مع جاعت مولا نامحد إيسف صاحب كي دعا يرروانهو كي اوُرْسر تي بنجاب ين خصراً با دست بوست موئے عشسكه بمونجي و بال مفرخطرات المين أت يوليس فهانه يرج عن كوي كمن اورآ بير من كفتكو كريف تكى كدان كو

کیا سزادی جائے آئٹل کیا جائے یا ترید کیا جائے ؟ جماعت کے افراد نے جب پینظرد بچھا کہ پولیس کی انتھیں بھری ہوتی ہیں اور تمثل کرنجی سازت ہوری ہے توسب کے سب ذکرالبی میں شخول میو گئے۔

بِولِيسُ بِسَبِهُ مِنْ جَبِ جَاعَتَى كِمَا يَبُونِ كُودُ كُرُكُرِيقَ وَكِيْنَ وَلِيجِيدٍ ، "كما كرزست مِوه"

امیرجاعت کے حواسیا دیا اگریم لوگ لینے خوا کانام ہے دہے ہیں۔' انسیکڑ بولا ''کھارے ام فعل سے زمین لٹی یونی تفریق ہی کہ اُم لوگ یساں سے والیں ہوجا وَ اسکے خطرہ سے ایجھر مس نے آگے کہا اُسسے

پاس ایک فرآن میں جوہمی نے بہاں کے مقامی مسلمانوں سے چھیبنا تھا، وہ المان سے اس کو بھی فیتے جائے "اس کے بعد جائوت کو رہا کرنے اگیا، جائوت نے کیم آئیں میں مشورہ کیا، امیر جائفت نے فرعون اور مفرت موسلی ملیان السلام

نے کیمرایس میں منورہ نمیا ، امیر حاصت نے فرطوان اور جنفرت موسی عشیال اوام مے واقعہ کو تسالیا اور حضرت معدا بن ابی دقاعق کا واقعہ اور درمایا کرنے کا

تحقید سنایا، وربیم لورسے احتماد ولیتین سے جماعت آسگے ٹریوگئی اور استہ بھٹاکسٹنی اور بچھلھی سے سی سی تھانے بر بہنچ گئی ہماں سے النسپیٹر نے داہی

کمپاتھا راب الشریفیامی نمبکرشک دل میں جاعث کی بردروی ڈائی دی۔ اس مقصر اس جماعوت کو محترکتے دیجاتی توام دیکے سے ٹوئی اور انمالاسسے

بهت مَدَّا تُرْمِواه اب وه مجاسته وانبن کریدند کیره ما گفته مجرگیا جماعت جس مهت مَدَّا تُرْمِواه اب وه مجاسته وانبن کریدند کیره ما گفته مچرگیا جماعت جس

بازا را درآ بادی سے گزرتی مرد وعورت کو مفیوں سے اس عجیب وفر سے ا کو عجب اور جبہت سے دیکھتے اور جاعت وُاکرتی اُردی آگئے کڑھ جساتی، منابع

ئرائن گذارش جراعت میهونجی تومشامی مسلمانون بین سددرم فوف و برامی عذاجهٔ لیااد شرف کی وجه سے جماعت کو گهر پندکی کا ماه بازیت روزی تو نیرسلوں نے اسپے گرد وادوں ہیں حجگہ دی ا ورسب بھتے ہوگئے اوراس جاعت کی با توں کوغورسے سنتے ا ورسساما نوں کی نشان دی کر کر کے جاعت کو ان کے باس ہے جائے اور کہتے ہیں مسلمان ہیں ان سے بنی بات کہئے '' اس واقعہ سنے یہ بات واسخے ہوگئ کرجو لوگ بھی صرف خدار بھر دسر کر ہے ہے۔ اکا کام کرتے ہیں و تو الٹران کی تفاظت کرتا ہے ۔ کس طرح نون کے بیاسے لوگوں نے اسلام کے نام لیوائوں کی بائے شنی اوران کی تفاظت کی سہ '' پاسیاں ہمل گئے کھیے کو حسنم خانے سے

جو لوگ تقیم ا وراس کے اثرات کوجا نے ہیں ا وراس خونی دودکودکھ جیکے ہیں وہ ان واقعات کو ایک بچو بہی تعمود کریں گے : لیکن اس طرح کے واقعات اس مشرقی پنجاب ہیں بیرشاد ہوئے ہورمولانا محد لیرسف صاحب نے گئی باراس طرح کے واقعات اپنی ذبان سے گسنا ہے ۔ اقل اقل مقامی باشندوں اور لیلیں وائوں نے جاعت دالوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی ان کو دریا کے تیز دھارے ہیں ڈال دیا ؛ لیکن مب کی خدانے اپنی قدرت سے مفاظت کی اور وہ پولیس تقدنے پہنچے جو مجھتے کہ جاعت ڈو ہے گئی مہوگی ، امفول نے دیجھاکہ ہرا کیہ صیحے وسر المست کھوال ہے ۔ فدا کے حکم سے دریا نے ان کوئنا دے میں ہیں کے دل فدا کے حکم سے بھر دیا نے ان کوئنا دے میں ہیں کے دل میں ہوگ ہوگئی دیا ہے کہ دستے کھول ہے ۔

شفاظت جم سفینه کی اُنفین منظور موتی ہے کنا اُنے ماکسانے دِ لاکے طوفال بھو مرحا نے ہی

مولانا همسدد بیمف صاحت نے نفسین وابخیا دعلی اللّٰدا ورحسدزم وہمت کا توشّہ دے کرچاعتوں کواس تشرمستان ہیں بھیج دیا چھوں نے بودین جیکیے ہوستے مسلمانوں کی ہمت بندھائی ا وربہاڑ ول سمے مامنوں سے سسلمان بحق کر آبادیوں ہیں آگئے دومری طف معفرت مولانا عبدالقاددها حد، دائے پوری کے اہل تعلق علماء نے مشرقی بنجاب کے تعلق علماء نے مشرقی بنجاب کے تعیق علماء نے مشرقی بنجاب کے تعیق علما اور مددست قائم سکے، ان دونوں کاموں کی وجہ سے اس اُسجر سے ہوئے دیار میں سلمانوں کی تعویٰ مہم سے اس اُسجر سے اور دشمنی کی جوفضا قائم ہو جی تھی اور جات مہم سے دور کی جات ہو جو تھی اور جات کی جوفضا قائم ہو جی تھی اور جات کی جوفضا تا کم جو جی تھی اور جات کی جوفضا تا کم جو جی تھی اور جات کی جوفضا تا کم جو جی تھی اور جات کی جوفضا تا کم جو جی تھی اور جو تھی تا ہم سے دور کے جونے ہوئے گئی ۔

## بىلا چىشا باب

## رمبندوستان مبي

## مولاً تُلك دورسے اوراجماعت

منى بيم ہے نشان قيس وشان كوه كن عشق نے آباد كر دالي بي دتت وكومسار

اس سے پہلے کہ ہم مولانا کے دوروں اوراجماعات کی دوئیدا دادرانکے نظام کوئیش کریں ، اجتماعات کے تعلق ایک عموی تا ٹرپسیٹس کرتے ہمیں ٹاکہ بخوبی اسس کا انداز ہوجائے کہ ان اجتماعات کے کہا اٹرات و تعالیج مُرتب ہوتے تھے اورفضا اُنکے انوارد کیفیات سے کس طرح معمور ہوتی تھی۔

إس باب بين بم خصوصى طور بران اجتماعات كا ذكر كري منظر بوست قلاً كمى مقام بركته جارته تقط اوراً ن كا استمام مهد نول بينك اوربعض بعض مقامات برا يك ايك سال بيليست كباجا ماكفا مولاناكي شركت الخيس اجتماعات بين بواكرتي تقى جن ين حسب ذيل شرائط كوملح ظري حاجا الاوران يرفل كياجا تا .

" ارمنح كا تعبين إحب مجي كمي شهر يا علاقه واسد برلاا جمّاع كرسته توان كه ليرّ " اربيح كا تعبين إحروري بوتاكه وه جاعت مديمولا ماك خدمت بين جايراور ابناع کا تاریخیط کوائی، اب به طاقه وا دور کی تعلق اورکام سے ول جبی پرخصر سے کہ دکھتی فری جا عدے کے رام عودت پی بولوگ جا پاکھے کے ان کا کام سے تعلق فرصا کھٹے۔ وہ موالانا کے صبح وشام کے خطاب منتے تھے اور ان کا کام سے تعلق فرصا کھٹے۔ وہ موالانا کے صبح وشام کے خطاب منتے تھے اور ان کے ول ایمان ولیق سے معمود میں تے تھے۔ ان کے سلمے کام کے تشغیب وفراز اُستے کتے اور وہ جب اُسٹے علاقے کو کوشتے تھے توٹری ذینے وارپول کے ما تھا ور بڑی کھیات، شوق و ووق اورکام کی گئن ہے کر کوشتے تھے۔ وہ گویا اصل کام کرنے لے اورکام کا مزاج بہجا ہے والے بنتے تھے۔ اس مفرسے اجتماع کوٹری مدد کئی تھی اور اورکام کا مزاج بہجا ہے والے بنتے تھے۔ اس مفرسے اجتماع کوٹری مدد کئی تھی اور کے آئے والے شیختے تھے اورمولا تاجی دیسے ما جب محالیم بی تاریخ جب بھی طابع تی تھی بابر اور سب کے شورے سے کسی اوی تیمن تاریخ علیم موجاتی ہے۔ اس موسی بیس مقالت پرایک وزہ جبان اور سب کے شورے سے کسی اوی تیمن تاریخ علیم موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا وہاں کی کوئی ایک تاریخ علیم موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا وہاں کی کوئی ایک تاریخ علیم موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا وہاں کی کوئی ایک تاریخ علیم موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا ہے اس تاریخ طرح موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا ہے اس کی گوئی ایک تاریخ طرح موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اطاف و برتا ہے تاریخ کام کرنے والے اور اس کی کوئی ایک تاریخ طرح موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اور اور اس کی گوئی ایک تاریخ طرح موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اور اور اس کی کوئی ایک تاریخ طرح موجاتی اس تبریک کام کرنے والے اور کوئی ایک تاریخ طرح موجاتی کی موجاتی ہے اس تبریک کی کے تاریخ کی کوئی ایک تاریخ کے موجاتی کی دور اس کی تاریخ کام کرنے والے اس کی تاریخ کے موجاتی کی تاریخ کے تاریخ کی موجاتی کی تاریخ کام کرنے والے اور کوئی ایک تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تاری

اجتماعات بهلے المحق میں اور دیتے کہ اجتماعات کے ہوتے سے پہلے افغر اللہ اس بہلے اللہ اس بہلے اللہ اللہ بہلے کا اس بہلے اور در میں اور دور در کا میاب کرنے کے اور ان کے اطراف وجوان ہیں اجتماع کو کا میاب کرنے کے لیے کوشش کریں اور کچھ توگ جلا فارغ کریں اور دور دور کس سفر کریں مولانا کے زدک یہ مورد کی مقال احتماع کے لئے لوگول میں خوب م کرکام کیا جائے اور فعل اتن ہمواد کر در جائے کہ اجتماع سے اوقات دینے والے کھڑت کل جائیں ۔

مگرابات کے اجتماع کے سلینہ میں مولانا نے ایک خف کلکٹر کے کام کرسف دانوں کو محیجاتھا اس کی چندمطرب درج فیل ہی بن سے ظاہر ہوتاہے کہ اجتماع سے پہنے کام کرسے پرکیوں زور دیاجا آل تھا۔ پرمزے گڑا ہائے سکے اجتماع کے سلسلے ہیں دویہ دکھا بلک مرجہستاع

ئے قبل بیچ قبل رہتا تھا۔ مولانا گخر رنبر ملتے ہیں: .

اندرون وبيرون مهند

" مگر اباط کے فواح میں کام کام ونا ازلین حروری ہے تاکہ نوگ خسائی
اجنا عامت میں متر کیہ ہونے کی غوض سے نہ آدیں بکر پہلے سے ان کے اوقات لئے
جادیں اور جاعتی شکل سے تلاش کرکے لایا جا و سے ۔ دور زدیک کے سفے تیار
کیا جا دسے اور مگر کہا شدیں آتا گویا روائی اور عزودی بدائیں لینے کے سفے ہو؟
ایک دوسے محترب میں میال بی عینی کو تحریر کرتے ہیں : ۔

در اجتماع سے میں آہم مردی داؤد صاحب و مولینا رحمت الشھاج اور حافظ میں صاحب اجتماع مرت اورت کے ذریعے علاقے میں ایسی کوشش کولیں کہ اوقات کی تقریخ ،اصولوں کے اتباع اور ترکب دھن کا اوراس کا خرکوائرک محجہ کراس کے چھنے کا اور خرجائے ور خرف اجتماعات کا ذہن اور توقع کوکت کا ذہن بغیر دین سیکھنے اور اللہ دہت العرت کے مصول کو مطلوب بنالینے کے مرام فقتری فت میں ت

اجما عات میں مولانای شرکت کی ایک شرط پیھی ہوتی نگر محمی کہ ایک مقدر بہ تعداد اندرون و بیرون ملک کے لئے کیل جاسمتوں کی مکل میں جانے کو تیار موجائے ہا جماعات

میں ان جماعتوں میں اصافر توم تا امگریٹیا دیہتے ہی سے دکھ دی جاتی اوراسی صاب سے کام کیاجا تا اور ٹوگوں کو آبادہ کیاجا تا اوراس کی اطلاع عام طورسے مولانا کو کی جاتی ۔ صرف شوقیہ جیسے کرنے اوراس میں مولانا کو خریک ہونے کی دعوت نہ تو دی جاسکتی تھی اور نہ مولانا اس کوقبول فر کمنے ۔ اس بات کو واضح طور میر چینے کے سلتے نوئٹا ایک اجتماع سے قبل <sup>ال</sup> کی تیاری اور مرکز سے دابلا قائم دکھنے سے معلق ایک محتوب بڑھیئے ۔ نہٹوں کے اجتماع کے ذموار حفرات اجتماع سے تقریعًا دوناہ پہلے مرکز سے ایک بڑسے وُ تے دا دکوائِی تیاری ا ور بنماع کوکامباب بنا نے کے طریقوں اورمغی مشوروں کی ٹواہشں کا افلسا راس طرح کرتے ہیں: .

را ده ترلیسے اجبا حات ہوتے تھے جن سے ہر دن ہند کے ہے طری ٹری جا حسین گلی تھیں اور یہ اسی وقت ہوتا تھا جب کہ ابتہا حاسہ سے پہلے پوری تن دی اور گلال کام کیا جاتا ۔ مولیٹنا ہرا جہا ج سے پہلے اس کا خصوصی طور پرا بہتام فرائے اوراس کام کیا جاتا ۔ مولیٹنا ہرا جہاج مسیبیٹے اس کا خصوصی طور پرا بہتام فرائے اوراس کی بدایات وسیقے ، جہاں اجتہاج ہوتا وہاں چہیئوں پہلے سے پڑا نے کام کرنے والول اصول میواتی اور خیرمیواتی حضرات کو کام کرنے کے سکتے اوراوقات لینے کے سکتے بیاصول میواتی اور خیرمیواتی حضرات کو کام کرنے ہے سکتے اور احتماع واسے شہر پا تھا میں ہوتی ہوتی اس اجتہاج کی وعوت دی ہروی والدون کا مدرون کی مقام اجتماع ہوتی تیں اور اس کے اطراف میں مدرون کا مدرون کے مدرون کا مدرون

جماعتوں کا ایک جائی بچھا دیا جا آ اور اجتماع ہوتے ہوتے بڑی تعدادیں لوگ ملکوں اور شہروں کے سفر کی تیاری کر بیتے اسس سفے جو لوگ اجتماع کی تاریخ مقرر کرنے جاتے ان سعے استفسار کیا جاتا کہ اندوون ملک کی کشی جاعتیں اور سرون ملک کی کشی جاعتیں اور سرون ملک کی کشی جاعتیں اس اجتماع کی تاریخ کی تاریخ مقرر کردی جاتی اور کھرام کے سفے کام کیا جاتا .

مولاناص اجتماع بي شريك بوتة تها شريك في المجتماع مركز كالم التي مم دكاني بين مركز كالم الورى برانے میداتی، ابل عمر حفرات اورشب وروزما تقدیمنے والے لوگ ہوتے بہینوں يبغيكام بونيكي وجسسے اطاف وبجوانب ينزدُ دردُوركے صوبول اوربعض دفود ومسرسے ملكول سكے لوگ كَتْبِرْتُودادْيِن شَركِب بهوشّة، وه اجنّها خيما به قعاانسانول كالكيشكل بيوّا بمعلوم بورّا ايكشّمر " إ د بوگيا ہے ، جو نوگ عنويال كاوى حصافي، لكي نو كا برو مكرا مات دعيره كے اجماعات ديجھ چکیهی وه انسانین کیاس کثرت<sup>ه</sup> والها نهاندازا ور ذوق وتثوق کی ان کسیفهات کاموشر یک بوسف و ا اول پر لهاری بوتی*ن بخو*یی اندازه کرسکتے میں ان کی **ا** شکھول دکھی بات ہے کہ ایک ویرا مذکمی طرح ایک آبا دا ور با روائ متبریں تین دن سے یئے تبدیل ہوھا آنھا، بھیروہ شہرای ، دیسڈا یک خانعا دا ورترمیت گاہ بن جا تاتھا۔ اس وتت تعليم محيطقة مورسيمين بسيبيل طغة قريب قرميب شيرمو سريمين اكلمة ثماته ، فراكض اورفضائل کی ملیمه م ورس سبعه ، قراک کی تقییمح کی حاربی ہے ؛ ابھی جاعتیں بن رہی ہیں ا عمرمی ا ورحصوسی جماعتول کیشکیل مورسی ہے روات موئی اجتماع مشروع مواد مولاً اک ایمان پر ورا ویقین افرود تقریر مونے گئی ادرسا دائجیم بخود بونے نگا نہ مولانا کو لینیٹرن من کا بوش دبان مجمع كوكروث لينے اور بيلو بدينے كى فرصت برايك بمتن گوش بوكر دوح ير وتصلاب مينينے ليگام از دل خيز وير دل ريز د کامال بنده گيا ۽ آنکھول سے آنسو

جادی بوسف کھے اور مِرْخص سرایاِ یقین بنتانظ آن لنگا مولئینا سینقلق وتحبّت کا عجیب عالم بن کا لوگ پرواز دادمصا نحد کے سئے بڑھتے ایک جمّا ج کا حالی مولا کا نسیع احمد فریدی تکھتے ہیں: .

معقبہت مندوں کے بچوم نے ٹری دُشواری ہیداکردی تھی، شرخص ہے
جا ہتا تھاکہ میں کئی دُسی طرح مولانا سے مصانی کو لوں، انظاماً قیام گاہ پر
میوانچوں کا ہمرہ نگانا پڑا بجرجی قیام گاہ کے دردازے کی بچوکھٹ داشتے کی ب
میوانچوں کا ہمرہ نگانا پڑا بجرجی قیام گاہ کے دردازے کی بجوکھٹ داشتے کی ب
معلمہ گاہ تشریف لاتے ہتے تو تی آپ کے اردگر دیمندری طرح ہوجیں ارتا ہوا
معلمہ گاہ تشریف لاتے ہتے تو تی آپ کے اردگر دیمندری طرح ہوجی اتھا۔
نظام اتفاجی سے انتشاد ہو تا تھا اور نعینوں کے کچل جانے کا اندلینہ ہوجا آٹھا۔
خطاب تھے ہوئے پرمطالبے شروع ہوجاتے ہمکوطوں نام جو پہلے تھے تھے وہ ایکھے
جانے لیکتے، سنے لوگ کھڑے ہو ہوکرا بنا نام کھلتے ، جائے توں کی تشکیل کا ایک کم یہ
جانے لیکتے، سنے لوگ کھڑے ہو ہوکرا بنا نام کھلتے ، جائے توں کی تشکیل کا ایک کم یہ
مائٹ ہوتا: آئیں ان تمام لوگول کوجم کی جاتا ہونام سے تھا ہوگے ہوتے اوردیس اندوں کے ذریعے اور
مائٹ بوتا: آئیں بندیس ، او دلائے تھرم ہوستے ۔ بدیدل، دیل کے ذریعے اسائٹ کلوں کے ذریعے اور

اجماع کے فاستے پڑلوی طور پڑھیسرے دن ٹری سے دبہ پڑک تقریباً السبیح تک مولانا کا آخری خطاب ہوتا جس بی کام کے اصول ، طرنقہ کا ڈگشت داجماع اور مقرکے متعلق ایک «رَب اور ظلم بدایت نا حرموتا تاک مجامعة ن میں برجانے والاشخص اس کے مطابق اپنواوقات گڑا رہے ۔

اس خطاب نے بعد مولانا بٹری موٹر دعا فراستے جس میں اپنا دل کال کرد کھ وستے اور پوری نضا آئین سسے گونج آگفتی ۔ان بؤیات اوردعاؤں میے ستقل باب انشارالٹرآپ ' زمیں ٹرھیں گے دعا کے بدیسے کڑوں جکہ نرادوں افرادجاعتوں کی مکل میں موٹانا سے معالی کرتے ہوئے اور دعائیں لیتے ہوئے دخست ہو تے، دوڈنک دورویہ دکھیسے والوں کی قطار ہوتی اور وہ جاعتیں ہرا یک شے مصافی کرتی ہوئی آ گھے کل جآتیں۔ یہ منظر رہی ہردیکھنے والے کوانہ آئی مثاثر کردمیّا اورسکڑوں تھیں مجت تعنّق سے اوراین محرومی کے احماس سے اشک بار موجاتیں .

جماعتول میں بھلنے وائول النا بڑے بڑے ابتا مات سے بنی ولینا شرکت فرانے بزاروں کی تعداد میں لوگ بھلتے دی، در بارہ باو جماعتیں دوسے ملکوں کے لئے فکلتیا ویکٹوں

بهیشن کرسته بهربس ای طرح کا نظام تقریرًا برسبینی میفرا دراجهٔ عیس رسّهٔ تھا۔ مسالند تامیں کا دی صوربگجرات میں ایک عظیم اسٹ ان تبلینی ایتماع جواءا یک رنسیتیِ سفر جو مولانا کے بالسکل قریب رہے شب وروز بم کا بی کا نثرف حاصل کمیا وہ اس طرح رمان کر ترجی ہ

مدرومبركومي في الحيرين وبن سع دوانه بوت واركومبوال وحيم يورك مقام

میں اجتماع ہوا؛ ایج ای ایل کھویا ک کے سلمان ملاڑی اے ساھنے مولانا کی کفر برجو کی اس کے بعداسی دن شام کو**سائ**ے وفق**ا مموا**ئے ولانا کے ٹماودہ کیلئے دوار ہوئے بمولانا کارسے مسیمود کننے اور اُجھارا میں شرکت کی ا وروہاں سے سفویس شریک ہوگئے میں ے وقت ناشتہ کے بعد حیات القبحابہ کی ملیم شرو*ع ہوئی ،عر*نی کے ملتھے میں مولا آلاور مولانا انعام کمین صاحب ستریک بہوئے ۔ نظریبًا دو گھنٹے تعلیم جاری رہی تعلیم کے درمیان چیم کالات عیش آقے تھے وہ ٹودمولاناہی دور فرمائے تھے۔ اس کے بورخروریا کی فراخت کے لئے فتشر چو گئے ہاس کے بعد دو پیرکا کھا ناکھا یا گیا۔ کھانے کے بعد حرف تحوری دیرارام بجرطسدی نماز، نمازے بعد بجرتعلیم مونی اسار مصابین بلج ٹرودہ پہنچے کہسٹیٹن پردعا ہوئی، دعا کے بعد مادا سامان میں بر لادا گھااو <u>قریب</u> کی ایک سنجد میں عصر کی نمازا دا کی گئی۔ نماز کے بعدایک مقامی رفیق سے گھر پرعِصر کی جائے نوش کا گئی۔ جائے کے بعد جیرافیے کاروں میں مولانا اور محصوص دنقسا ، ا ورباتی جاعتیں بسوں پر کا دی ہے گئے روانہ ہوئیں۔ راستے ہیں ایک کا رِمَانے ہیں مغرب کی نماز ٹرھی، عشا کے قریب کا دی پنچے، عشا کی نماؤ وہیں ٹرھی ، نما ز کے بعید مولانا اوران كيفاص دفقا إيك مقاى دفيق كيهال كلانه يرمزعو بوين يسبح فجرك لبدي احبماع مشروع موكليا تمين تكفيظ بمح قربب موفاناكي تقربرموتي بتشكيل وغيره سے فارخ ہوکرا یک تھنٹے کا وتفہ ٹا بیٹنتے وئیرہ سے فرا غستہ سے لئے دیاگیا۔ وقیفے کے بعد تعلیمی صلقے قائم کئے گئے مطلقے تقریبًا یا رہ بیجے تک جاری رہے۔ اس کمے بعد نلركا كحانا، نماز، نقر رياعصرى نما زيكے بعد مغرب كى نمازتك ذكر وتسبيحات كمييلتے دقدموا امغرب ك بعدلقرير موق بيلكسى عرب مقررى تقريراس كي بعدوالالى تقریر موئی، تقریر کے بورشکیل اس کے بعد عشاکی نماز گیارہ ماڑھے گیارہ بھے مے قریب ہوتی ، ایک بنیجے کے قریب آ رام کیا گیا ، بھرو وسرے دن بی نظام تیسرے

دن نماز فجرے بعد مختصرتعاد نی تقریرا اس کے بعد ناشتہ اور منرودیات کی تکیل ، تعیسر رضتی تقریر اورڈ خصست ہونے والی جاعتوں کو ہدایات دی گمیں ، اس کے بعسد تقریبًا وطرح معرب عمیم رخصت بمجی ۔

اجتماع کے بعد کی کیفیات میپنوں پہلے سے توفعنا کو جذب وشوق اورجابید کی کیفیات سے ممورکر دیتے اور لوگ ذوق وشوق سے مولانا کی آمر کا انظار کرتے لیکن اصل کیفیات اور نودانیت اجتماع کے بعد بیدا ہوتی اور مدتوں تک وین کا خلفا اور ضرمت دین کا جذر فضا میں مرابت کتے رہا۔ اور جوام و خواص مسب کئی جہنے تک اس کا تذکرہ کرتے رہتے اور ان مبارک دنوں کو یا دکر ہتے رہتے اور اپنے دن ایمان دھیبن كى دونت سيرمال ال بإسقى و اكيب صاحب الييمين اكيب البخاع كع بعد كي كيفيات كو اس طرح سناسقين : .

منشهرے ڈیڑھ میل دوراجماع تفائق دن پیلے سے وہ کرروفق بازار نعلیم مہونے نگا۔ مرودت کی ہرچز کی دوکائیں نفرآنے لگیں ایک ٹڑا ما بيذال ثكاياكيا متناحساي تيس وإليس نزارك عبكتى مختف موبون فمبرون دبياتوں اورتصبات كى جاعتيں ايك دوز بيلے سے آنے نكيں اورساں جال ان *کے قیام کی تختیا ل گئی تقین کھرنے لگی*ں <sup>نو</sup>یم <u>کے حلقے بنے گئے</u>۔ سعنرت مولاناكي آيد آيموني، ايك برا مي استيتن بنيا وراجماع كاه لايا حفزت مولانائي تقرميس مشروح بركمتي اومسلسل بولنا شروج كرديا أتزى تقريبي موثانا كي يؤثل وتروش كاكميناكيا برشخص ومخود تحاكم تكنشول سے بول دسیم می کرنسکان نیس ، دو م دلیقین کا پیکرسیدسا دسے انسسانوں کو د وستح دے رہے ہیں مادائم ایمان دیقین میں دو تالفرائے لگا اجتاع تختم بواءمولا نافصت بوسف اوراسيف يجي البعدور بالزات چود کے کہ میں ل تک فضا اُن سے مودری ، سخعی کی زبان پرانکی قریب كا تذكره ؛ ان كے اعتماد علی اللّهٔ القِین و توكل كا بِرَجَا كَفَاء البِسے لَوْ تَجِي نغرآستے ہواجتماع سے پیلے خت خالف متنے مُگابِحًاع کے بعدا کی زانوں برموفانا بح ایمان افروز خطاب اور دوح برو گفت محودی ب بایا ب تولف وتوصيف مح كلمات تقع و

اجتماعات کی ابتداء اجتماعات کی ابتداء بردگئے محق آن یو کیا اور اور اس کے اطراف یں بوسلان بنا وگزی آکر بردگئے محق آن یو کیا اور زیادہ سے زیادہ جاعتیں فسادات سے متاثر مسلانوں ہ

بھیجیں جند مہینوں کے بعد حب حالات کچھ پہتر ہوئے ا رمختلف علاقوں میں جا تا كرنے كے داستے كھكے تومولانا نے اجھاعات كى ابتدا فرمائى اس ہنے كہ احجّاعات سے ٹوٹے ہوئے دلول کو قوت اور ا کھڑے ہوئے قدموں کو تبات ملما تھا۔ *جِهال بهان بر احجاعات میسنے و بان پرت*جت ا *در برأ*ت کی فعنا پریا برگئی اود چیسلمان کھلے عام نکلتے ہوئے ڈرتے تھے وہ ہے پھیک سفر کرسے لگے تبلینی جمعیں ش مین فسادات کے دورمیں رکس نروران بھیوں میں منفرکرنے سے ڈریں یحس ذات باری تعالی کا وہ کام کرد ہی تقییں اس پر پورے ایمان اور پیٹین کے مانحہ فسا داستہ کے الانمين ما نادكوني بوردًا وسلكاً مكبتي بوتي داخل بيوكيّن مندلف نفاكويموادكسا اوروبنی دعوت کے راستے کھول دسیئے ، حبب عام مسلما **نول پراع**ما ڈ **جرأ**ت اور ہے نونی کی توت بیدا موسنے نگی تومولانا نے عام اسماعات کی طرح ڈالی۔ ي مولانا محدبيمف صابحب سنے تقييم مبندکی لائی ہوئی معيبت كالوروحنت برداكرينه واسله دورمي التماعات كالبذاليه مقام سے کی جاں پر ذکر کی فصنا تھا بھی تھی اور برمبوں سے اللہ اللہ کرنے واسے وبال يرموجود تقعا ورابك اليعيم وخدا اورنررك تتخصيت كامعا يتفاحين برمول ابيان وليتين ا وديا دِائِي كامبق ديا . د لمنه يودمها دنيودست تعريبًا ٣١ -٢٢ميل دورا یک تصبه ہے جمال پر داؤ صاحبان کی زمینداری ہے اور آبادی ہے۔اس آبادی سعص قریب نکشن سمیی نام کی ایکسیتی ہے جس پس معزبت مولنینا عبدالقاد دُنسَا دا سے پودی کا قبام تھا ۔اسی رائے پورس تقسیم مہند کے بعدمسب سے پہلا آسلیغی بختاح بموار

س ردیم النّه نی سئل بیند کی شب میں مطابق ۱۸ رفر دری مرتبی یکومولانا محد پوسف صاحب نظام الدین مصصه از نو تشریف لیگئے مکھ نوسے مولینا الوالحن علی زوی اور

مولانامح منظورصا وبالعانى ينجاسم بل سعيمها دن يوربهو يجيء دورسع دن صبح كوان مارسے صفرات کی راستے بور روانگی ہوئی ارلئے بورمیں ایک طول اجماع تھا جی كم منسلعين بيشنندكي تنسيص جامع مسجوس ايكس عبسه بواءمولانا محديوسف صاحبني إمراس خطاب فرما یار پیچلسدانی نوعیت کا انک کامیاب بنیا دی جلسرتھا۔ اس سے آئندہ احجاماً ا ورهلسوں کی را ہمجوا رہوتی، را نے یورسے ؛ طراف سے لوگ بمشیر تعداوس شریک ہوئے مشرقى بنجاب سكربهت سيغملمال يناه كزين حبفود نے داشتے يوديس آكر قيام كرليافقا وہ بھی اس میں مشرکیب ہوئے ، دومرے دل دوشینے کو یہ سا دسے حفزات مہداران یودکئے بده کے روزمولانا 1 بوالحن علی وغیرہ تکھنٹو چلے گئے اور حضرت رائے لیوری حجوان حضرات كے ما تقوسها دن ہودتشریف لاستے ہتھے۔ رائے ہود والیں گئے ا ودمولانا محد ہوسف صاحب دبلي تشريف سيركت يهي وه سفرسيخ سيرج مشرت مولاناع بدالقا درصاحب را ئے یوری نے مولا نامحہ ہیسف صاحب سے پاکستان سے مغرا وردورہ براح ارفرایار كرسى نكصنوست تقريبًا ، إين شال مشرق كى طرف بارة يكي کرسی کا اجتماع | کری سو \_\_\_ کرسی کا اجتماع | کے منتصیب ایک تصب ہے جو بزرگوں کامسکٹن رہا ہے اور آئ بھی وہاں اچھی خاصی مسلمان آبادی ہے اور اطراف میں دور دور تک گذی آباد ې. بىمىنۇمىغ <u>دېھەسە</u> كام مەد ماسخا اورتقسىمەسە ايك سال *يىلى* تىكىنۇكى قىلىم بىقام رحم آباد ایک احماع موحیکا تعاص میں مولانا ثر اسٹ دنقار کے تفریک موہیک تھے۔

له اس قصیبیں تیرصوبی صدی ہے اوائل ہیں ایک بزدگے مصرت شاہ نجات الدوھا۔ گزدسے ہیں چوسلسلاً قاد دیسے مشہود بزدگ تھے علمائے فرنگی محل کوبھی ان سے اوا دت ہ اجازت کا تعلق رہا ہے ۔انھیس کی اولاد ہیں موانا نا صادق لیقین صاحبے جوقطب ادمشا د صفرت مولانا دشتے احرصاحب کینگری کے خصوص ترین ظاندہ ومریدین ہیں تھے۔

اب مزدرت محدوس بوتی متی که محفولی د ومری حانب بھی اجتماع کیاجلے جب کہ نود گری ہے در مرب حقوم کا کیا جلے ہے ہے ا خود گری ہے دومرے حفرات بھٹرت نیچ الحدیث سے خاد کا اور موالا ناجی اور شف مولوی عبدالتہ صاحب حضرت کینٹرج سے معیت وارا دست کا اور موالا ناجی اور شف صاحب سے تبلیغ و دعوست کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پرکرمی کا اجتماع قراریا گیا ۔

مُولاتا محد المِسف صاحب باکستان گئے ہوئے تھے وہاں سے والبی راام کی است والبی راام کی مولاتا محد المِسے والبی راام کی موج کو موڑہ اکسپریس سے کھھ موکھیں لئے موانہ ہوگئے، لکھنڈ بہو کے کرجمعہ کی مبح کو مولانا ابوالحن علی خدی اور مولانا محد منظور صاحب نعانی کے ہمراہ کرمی گئے، دہلی اور کھھنڈ کی ایک بڑی جاحت اس اجماع میں مشرکیے ہموئی۔ میں مشرکیے ہموئی۔

کری کا پراجہ اس ۱۹۲۱ م ۱۹ بری کومواتھا۔ البیجہ پر مفرات کرسی بہنجے ہاں اجتماع بین کری کے اطراف کے کیٹر التعداد آدی شریب مجسسے موطانا محد بوسف مشا کا خطاب موا اور صب قاعدہ جاحتوں کی تشکیل ہوئی ۔ دوشنیے کومولا نا لکھنووا پس بوئے اور دومرسے دن میں کو دلئے ہوئے اور دومرسے دن میں کو دلئے بور تشریف نے اور کا کی شام کو بنجاب میں سے مساور کا کری کے اجتماع بیں جانا ہوا ان کا کہتا ہے کہ اس میں جانا ہوا ان کا کہتا ہے کہ اس میں جانا ہوا ان کا کہتا ہے کہ اس میں جانا ہوا ان کا کہتا ہے کہ اس میں ہوئے اور کھنے میں اتنا بڑا اجتماع اس سے بعلے دیجھنے پر ہیں آیا ۔

اور مولانا ابو ہمن کی مسلم کے کا مورد انتقال ور مولانا ابو ہمن کی خود کو کھنے کے اور کو لانا ابو ہمن کی خود کی کھنے کو کھنے کو کھنے کے اور کھنے کی کھنے کو کھنے کے اور کے اور کھنے کے اور کھنے کے اور کھنے کے اور کھنے کے اور کے کے کہ کے اور کے اور کے کھنے کے اور کے کھنے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ ک

ک زیا ده حرورت متی اس مسلسلے میں مولانا میدا بوانحس علی زدی کی مولانا محر نوسف صاحب سے مکا تبت جل رہے تھی اس خطو کر آبت کے ذریعے بسطے ہوا کہ مہاران بور س اس ملسله کامشوده کیا مکسیتره اس سلتے ۱۷ رشعبان مشکری مطابق ۱۱ مجون مشکرتر دوشنبه کی شام کومولانا سهارن بورنیج اور منگل کی دوبیر ... یکوا ایج مولانا ابوانحت سلی ندوی ا در مولانا محد منظور صاحب مغمانی بهرسینچان دونول حضرات کے معالحة منکھ نوّہ دام لور ا ورمُرا دآباد كي ايك بري جاعث تحقي رجاعت كاقيام مسجد بنجاران بي موااوريردونول حضرات اوران كيرسالخة صوفي عبدالرب صياحب بهصفرت تثنج الحديث كيريهان قيام یذیر موسئے اور کھنٹو کے کام کے مسلسلے میں مشورہ موا اور اس کی وسعت اور گہرائی کے مست سيرت مست من محليل موح كنيل جمعه كي صبح كومولانا ابوالحسس على ندوى اوديولانا فيمنظور صاحب نعماني تضاب كميثي مين شركت كي خاطر ديو بند كنضا ورمولاً مشنبه كو كاندها وجاكر يخشنبه كومبعادن يودوالين بهوستے اورد وشنبے كود لسنے يو آنشرلف سے سكتے اود وہاں سے دایں دبلی تشریق ہے گئے ۔ اس سے بعدابل تکھنوٹے ۲ مراکست م<sup>ری</sup> شکودا دانسام ندوة العلمارمين يوني نير دوسر سصصوبول كے ديني درد ركھنے والوں كا ايك بمشاورتى ابتماع دكھاجن میں تفریبًا دومواسوا دوسوا فراد كو دعوت تا سے جارى كتے گئے اوراس محينتج مين يمتناورني اجتماع فراكامياب رباكتيرتعدادين الرتعلق اورتبيني ذوق ركيف والإن نے مُثَرِّکت کی تکھنٹو کے کام ریسنتے مرسے سے غورموا اورمتفقہ طور پر لائحہ عمل بنایا گیاا دراک كى روشى من محصنوا ور دوسر مص شهرون مين كشت واجتماع كاسلسار شروع كمياكيا .

مولانا احسد سعید صاحب دلوی نے تبلغ کی خرورت اورا فا دیت برکنی گھنٹے تقریر فرماتی اورا تا دین برکنی گھنٹے تقریر فرماتی اس ابتھان ہیں میوات کے اہل تعلق اورکٹیر تعدادی برسف صاحب کا تدبی منظا ہرالعلوم میں اس منظا ہرالعلوم میں اس منظا ہرالعلوم میں اس منظا ہرالعلوم میں منطاب نے اس منطاب میں ہوسے ہوسے تعداد مناصب نے اس منطاب منطاب منطاب اور منطاب اور منظام الدین آتے جاتے تعداد منطاب منطاب ورطاب ہیں کام کرنے اوران کو ان کا اصل فراعیڈ یا دو دلانے کی بڑی تو ایست اور تمثار منطاب کے منطاب کی بڑی تو ایست کے اس منطاب کو مندان کے اس کے منطاب کو مندان کے اس کے منطاب کو مندان کے اس کے منطاب کو مندان کے اوران منطاب کا اس منطاب کو مندان کے اوران منطاب کا اس منطاب کو مندان کے اوران کو اوران منطاب کا اس منطم کے مطابق اس بے اندر کا لیقین ،

رمرر اس نقین وعمل کو هالم میں بھیلا نا ۔

مام طوربہ مادس کے علما کا حدکمین اورطلبہ کے سلفے اسی برزور دستے تھے کیوں کہ حدرسہ خطا ہرائعلوم کے اہل جل وعقد اسا تذہ اورطلبہ ہولا ناسے قعلق رکھتے ہے اوراس تبینی تحریک سے والبلہ قائم کئے ہوئے تھے۔ اس سنے مولا ناسے اس کے اس مراس کے مراس کے حدود مراس کی مراس کی مراس کی جارہ کی کے حدود کی جارہ کی

مے حاصل کرنے کے مقاصد بر ایک خصوصی خطاب فرا باجس میں علم دینی کے مالیے پہلوؤں رنفصیل سے بحث فرائی۔

ع الملائدة مين رحيم آباد كے احتماع کے ليد مولانا كلكة تشاف مصلكة بقفه اورومان كے احتماع میں شرکت فرائی تقی سيحكمته كانعنا بربراجيها ازبرا كفااس لئة كلكة كاطاف مي مجي مولانا كي تشاف بری کوحزودی محمیس کمیاحاً ناتھا مگرا باط جو کلکتہ سے مضا فات ہیں ہے، ایک ٹڑا اجهاع كيا كماح مين كاميا بي كمهلة بيل سي كوششين حارى مركبي اورا وحماد كالثاني سنسالی مطابق سره ربع س<sup>هار</sup> بروز حمد سنام کے وقت دملی سے اہل مرکز ادر کام سيتعلق ريكينے والوں كا ايك مفرمواجن ميں مولاما محد ليمف صاحب ويمولانا العام يحن صاحب كانه هلوى اورحفزت هافظ فحزاله ميته ماصطفي ويحفزات سب سيهيك كلكة كيتة اس كے بود كاليائے ۔ اس احتاج بس قارى محاطبيب صا بوب تيم دا دانعسان دیوبندہی متر کے بہوئے ۔ یہ اجتماع اطراف میں طبیعی کام کا ایک عظیم اجتماع موانتی صوبول ا ودينكال كے معلقہ لخراف وجوانب كے ملمادا و رطلبا، شريك موست، اورعوام وتوان نے بھی طری تعداد میں شرکت کی بہجادی الثانی بروز پیخشنبد دلی وائیں ہوئے. نطقعی دولت اور انگوهی دولت اور کیراد منطفر نگرے علی الرتب گاؤل کر ایمارد سے عالم اور تصبیری ان دونوں جگھول میں مختلف تاریخون میں كيرانه كالجبستماع الدراجماع كفيكف ببلااجماع كرهى دولت مين بوا

جود اذی التحبرششدار کو کمباگیا تھا، اس اجتماع میں قرب وجواد کے مسلمان اور اہل مدارس شریک بہوئے، مولانا محد لیسف صاحب بہلے کا ندھلہ تشریف ہے گئے اور ظهر کے بعد گرماضی دولت تشریف ہے چاکر تمبلینی اجتماع میں شرکیک ہو گئے۔ دومرا اجتماع کیرانہیں بمواجو ہے رصف کرسائے کو کھا گیا۔ یہ اجتماع لعفن شینوں بہلے اجتماع سے بڑھ پر خود کرتھا۔ اس اجتماع میں باہر کی جا حتیں ہی ٹری تعدادی شرکیہ۔
جوئیں۔ خصوصًا مولوی جین احد صاحب حدد آبادی جن کی دجہ سے جدد آبادی کام کوٹرافر ف نصیب جہا۔ وہ علی گڑھ کے طلبا دکوئے کر کرانہ کے اہم اجتماع میں شرکیہ ہوئے تھے۔
اس اجتماع کے بعد ہی ، عرصفر بروز چمار شغبہ ایک اجتماع میں مولانا تھے لیمف جمال صحفرت مجدد والف ثانی رحمۃ الشرعلیہ کا مزار ہے۔ اس اجتماع میں مولانا تھے لیمف معاصب تونسیں شرکیہ بوسکے ایک بڑی جا عت کوھا فظامقبول حسسن صاحب تنگوہی ک شیادت میں جمیح اجس کی وجہ سے شرقی بخباب کے ان علاقوں کے سلمانوں میں کام کا۔۔۔ وروازہ گھا جو کری تا ہے فعاد ات کی وجہ سے بہاؤ دل سے دامنوں میں تیجی بورے کھے اور آزادی سے کار و مازیس کرسکتے تھے۔

المجھوریال کا اجتماع المجھوریال مسلمانوں کا ایک بڑا وہ تبذی مرکزرہ جیاہ اس اس کی موجود کا اس میں ایک کا اجتماع المجھوریال اور مسلمان اور مسلمان اور مسلمان کے دور و زارت اور امبرا لملک دوالاجاہ) نواب مردم دین حس مان ملک مان موالاجاہ انواب مردم دین حس مان ملک موالاجاہ انواب مردم دین حس اسلم خال صاحب سے عہد امارت میں بڑے بڑے ہے مان دوستان میں ایک بہتم اور دین مرکز موٹ کی اس میں ایک بہتم اور دین مرکز موٹ کی انٹرف حاصل رہا ہے اور ابھی تک وہاں سے باشندول میں دین محبّ ہوئے کا نثرف حاصل رہا ہے اور ابھی تک وہاں سے باشندول میں دین محبّ ہوئے کا نثرف حاصل رہا ہے اور اس اس میں ایک بات اور اسلامی شعائراب تک تمایاں طور پر پایا جا ماہ ہے اور اسلامی شعائراب تک تمایاں مورم ہے ہوگا اور مسلمان احساس کم می کا ندینے تھا کہ وہاں تیزی کے ساتھ دینی اور اخلاقی انحفاظ دین موسلم کے بور اس کا اندینے تھا کہ وہاں تیزی کے ساتھ دینی اور اخلاقی انحفاظ دین موسلم کے بعد اور اس کا میں موسلم کے بعد کوئی خلا اور کی ٹرے انسان میں باہد ہیں کہ دیا گئے نہیں محسن کم اس رہا سے بی تعقیم و میں موسلے موسلم کے بعد کوئی خلا اور کی ٹرے انسان ساب ہیں کوئی نہیں محسن کم اس رہا سے بی تعقیم و اختمام کے بعد کوئی خلا اور کی ٹرے انسان ساب ہیں کوئی نہیں محسن کم اس رہا سے بی تعقیم و انسان میں موسلے میں دو اس کے منا کی تو میں موسلے موس

خان صاحب ندوی نے جوحفرت مولانا محرالیاں صاحب اددان کے بعدمولانا محرالیات صاحب ندوی نے بعدمولانا محرالیات صاحب م صاحب سے دبنی وقلی تعلق رکھتے تھے اور لکھٹو کے ملینی کام میں بھی خرکیہ تھے۔ یسان سلینی اجتماعات کی بنیاد ڈالی اور تائی المساجد کی عمارت اور اس کے کوست صحن کومس کی نظیر مہدوستان بیں بھی بلنا مشکل ہے اور جوشاہ جمال تھے صاحب مرحود کے خلوص اولوالٹوری کی یا دگارہے اس کا مرکز بنایا۔

بحوبال مے اصلاے میں سلمانوں کی ٹری تعداد آبا دسیے قاری رضاص معاتب جوصفرت الولانا محدالياس صاحب سك مجازين مي سست تقيا وتبليغي كام يو استروع بي سے ان کے رفیق ا ورمعتمد علیہ ستھے؛ وہ مجویال ہی کے رہنے والمالے متنے اسکے علاوہ تعويال كم علما بتصوصًا مولانا عبدالرستيده اسب مسكين مجويال كمستهر وعالم در لمى كاركن سنے مولانا محد الياس صاحب كى زندگى من فتى كفايت الشرصاحب كى ولكت سے بھویال میں تبلینی کام کی دعوست دی تھی اورقادی رضاحین صاحتیجے اِستوں اس کی داغ بيل يُزْكِنَ مَى نيكن امل كي ترتي اور ومعت مولا نا محدث ان خان صاحب يحمع عقبوط بإنفول يرمغذ رمتني إل بحبويال كي خوابهش ا ورمولانا محديم النهان صاحب كي خارق ا كوشش ير هرور، فرودي كشف يُدكوا كيسه اجتماع مقردموا بشوين شركت كي خاطرولاما محد پیرسف صاحب ۵ رحما دی الاولیٰ *بلاستان* مطابق مهر فرو*ری من<mark>ه ا</mark>لیم بروزشن*یشکم کے وقت ایک بڑی جاعمت سکے مسابقہ مجویال دوانہ ہوسنے ۔ دس فری جاعت میں مولانا اتعام الحن مساحب كاندهلوي كےعلاوه مولانا محتفظور صاحب نعمانی اور مولایت ا لوگسسن علی ندوی مجھی محقے ۔ بھو یائ میں اجہا رہ تین دان ہوارہ ۱۴۷، فردن مرح<sup>48</sup> برواآل یں مبزد دستان کے بختلف صولول کئے دمیشہ سے تعلق دکھنے و لمسے او تبلیغی کام کرنو لے شركيب بوسف اس اجماع كانه صرف صورِ متوسط ا ورحميد دآبا ديراحيا اثر تُرامَكُه ا در دور دو دیک اس کے انزات ٹرسے۔

اس نے بعد بھی بال ہم ہرسال اجہاع ہونے لگا ہوہ ندوستان گیر ہوتا اوراش اڑا
ہوتا کہ اس کا مقابلہ و شرکار کی تعالی کے لحاظیہ ہونے لگا ہوہ ندوستان گیر ہوتا اوراش اڑا
ہوتا کہ اس کا مقابلہ و شرکار کی تعالی کے لواظیہ ہے اس کے اس اسے ہوتا تھا۔ ان سا دسے
اجہا عات ہی بولا تا نے مشرکت فرائی ۔ بھو بال کے ان اجباعات سے جاعتوں کی اس کثرت
سے نقل وحرکت ہوتی ہی مشال مبندوستان سے اورا جہاعات میں شکل ہی سے ملتی تھی اور
اب بھی جہار مولانا اس و نیا ہی نہیں ہیں بھو بال کا اجباع ہرسال ہوتا ہے اوراسی
شان سے موتا ہیں جس شان سے مولانا کی زندگی ہیں ہوتا تھا۔
شان سے موتا ہے۔

اسارہ کا اجتماع | مشردع ہی سے دبلی سے سمارن پورجاعتوں کی آمد ورفت تھی اسارہ کا اجتماع | ادران دونوں کے درمیانی علاقول ہی برجھوٹے ٹیسے دیہات ا ورَّهِيهِ مِن كام مِوّاً رَائِهَا، اس كام كے مسلسه میں گاہے گاہے اجمّا عات بھی ہوتے ہے ان اجتماعات میں براسارہ کا ایک احتماع بھی ہے۔ اس میں مرکزے مولانا محدود م صاحب مع اسنے دفقا فیکے تشریف میں گئے اورمہارن پورستے محرت تینج انحدیث سنے تَّرُکت فرما نی . به اجتماع تبین دن مک حیاری را حین بن جماعتوں کیتشکیل میونی اور مینج وتشام خطاب ببوسفه التماع كالبديده كاستام كوبيحفات كاندحا تشريف ليركك ا ورايك دات قميام كريب كے لبعد حصرت شيخ الحديث مهمارن يورا ورمولاما وي آت ريف تيكنتر حفرت مولانا فحدالياس صاحب بمشاوات مي المحفو كي غري خالة كانبوركا اجتماع ليركان يُورَتشريف مستقد آب يح مِراه مولانا ميِّلمان صاحب ندوی تمبر تکھنوی ایک بڑی جا عت بھی تھی بعضرت مولانا کے تشریف سے جلنے سے بعدکانپوڈس کام برابر موٹارہا اور کام کرسفروا ہوں کا حلقہ طِرعتا رہا مہد کام ایک حد تک بہونج گیا اور جاحوں کی نقل و ہر کت ٹر سیر تا نے بر بہونے لگی تو ایک ٹر سے ابتباع كى تجو زميد ئي اورمولا نامحمر لومث صاحب كى اجازت سيحامتما عات كي ماركيس

مقرر ہوگئیں۔ بہ ابتها ع اتوار و دست نبر منگل بناریخ ارشوبان المسلمین الرشوبان المسلمین المسلمین المرائی المرا

اجتاع سے فارخ ہونے کے بعد بروز جادشنبہ دلی والیں ہوستے۔ الاہ تمام خصوصی طور پرکا تبود کی فضا پر ٹڑا اچھا اٹرڈ الا کا نبود کا فالبا کوئی محل ایسا ہ تھاجی پیر نجی مو بمولا نامحہ لیسف صاحب کے مختلف خطاب ہوئے بھومی جی خصوصی بھی۔ تاجروں کا اجتماع الگ ہوا کا لجوں کے طلب کا اجتماع الگ اعلانہ اور تصحیصی کوگوں کا الگ اورسی میں مولا لئے لینے خاص ا نداز میں خطاب ڈایا۔ اس اجتماع سے کا نبوش کام ٹرودگیا کا ور بھر باسانی نر دیک و دورجاعتیں تھلنے گئیں اورعام طور پر لوگ اسینے اد قات فارغ کرسے لگے اور مرکز نظام الدین ہیں ان علاقوں کی جاعثوں کی آمدود فت رهدی -مراد آباد کا اجتماع مراد آباد کا ایک اجتماع مصافات میں ہوا تھا ہوسے سے بہلا اجتماع تھا ، اس کے بعد مراد آبادی صفرت نے مبنی کام کی پوری قدر کی ادرائی جاتیں مندوستان کے علادہ وس بمالک بیں متعدد بارگئیں اور در حقیقت جماع اور کا زمیں مبلینی

کام کام راان بی صرات کے مرہے اس کے بعد جوئے بڑے اجماعات ہوتے دہے۔

مرا پریل متنف المرم مطابق ، اردمب منائد در جمعت کے دن سے ایک فرے بیانے پر مسدون اجتماع کیا گیا۔ بدائتماع مجی اپنی نوعیت کافرااجتماع تفاحی این قرب وجوار

مح علاده دوردور كي ماعتين اسبيا وقات كوسه كرشر كيد مو في تقين مولانا ممريوسف

صاحب اس بیم نینے دفقا کے شرکیہ ہوئے مولینا کے ساتھ ۵ انفریقے ہولامانے اس مقاعہ بھی دلے رجی ان از سرقہ رفیا ان میں مدر منفذ وارد کی دار

اس اجھاع پر بھی ٹرسے عجیب اندازے تقریر فرائی جسسے ہرسننے ولدے کے دل پر ٹرااٹر ٹڑاا ورلوگوں نے لینے اوقات کی تقدار کو ٹرھادیا۔ اجما عصصے فارخ ہو کردلینیا

٧ رجب منت يكوسهارني رَشْرِيف كية -١٧ رجب منت يكوسهارني رَشْرِيف كية -

اَجُوارِهِ كَا اَجْتَمَاعُ مَا مَ شَعَانَ مِنْكُ مَدَّ مطابق مرابِيلِ مَنْكُ كُواجِرارُهُ مِسْلَعُ مِهَا اِنْ مِنْ الْجَمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجِمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجِمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجِمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجِمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجْمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجْمَاعُ عَلَاقًا لَى اُجْمَاعُ عَلَى الْجَمَاعُ عَلَى الْجَمَاعُ عَلَى الْجَمَاعُ عَلَى الْجَمَاعُ عَلَى الْجَمَاعُ وَاللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

رائے لورکا دومرا ایتحاع ارائے پر کا پراجماع طرفدہ نرتھا، اس کے متعلق نہ اسے بیروکا دومرا ایتحاد کے اسے لئے انتظام میں کو فرخمی اور نہ کوئی اسکے لئے انتظام میں کیا گیا تھا۔ مولدیٹ اسے بیروک توراللہ مرقدہ سے میں کیا گیا تھا۔ مولدیٹ اورکٹ مرقدہ سے سے کام کا موروک کی ایا نیون آبادہ شام میں اورو

مگر صفرت رئے بوری نے فرایا اور باصرار فرایا ، مولانا اس پر آمادہ موگئے اور بدھ کی جسے کو تقریبالا گھنٹے جامع مجدراً نمیور جی اجہاں ہوا قرب جوار کا بدکا میاب جہاں تھا معذب شیخ اور مولانا کی تشریف بری کی جرسٹر لوگ جس تعداد میں جمع ہوگئے۔ مولانا نے اسس اجہاع میں جوار گھنٹے تقریر فرمائی اور تقسد ریکے بعد دو گھستے ٹے تشکیل ہوئی۔

منظفر کرکا دورہ منظفر نگراوراس کے نواح میں بہت ہی ہستیوں ہی سنہ نول کی بری منظفر کرکا دورہ تعداد آباد ہے ادران بستیوں میں مختلف اوقات میں بلغی جماعتیں بدل بھی اور دیل وغیرہ کی مواری کے ذریعے بھی قاجاتی رہی ہیں لیکن اس بات کی طرورت منقی کہ مولانا کا بنفس نفیس دور دمور مولا تا کے تشریف سے جانے سے کام کرسنے دانوں میں قوت بریدا ہموجائے گی۔ اور لوگوں کی مرکز میں آئ درفت بڑھ جائے گی ہوائ نمیان سے م عصفر شوسیا بیر مفاہق مر نوم برست ع کومولانا نے منطفر نگریے قصبات! در دبہب انوں میں مین دن کا ایک شفر دورہ کیا ۔ ان دوروں میں سب ممول تطاب فراستے اور جامعتیں کی شکیل فرائی ۔

مسلم بورنورش عليكة وين كئي سال سي كام بوريا تقاا وروبال محطلها برارم كانظام الدين آقيجلت كقصا ودمولليشاكي تقريرين سننتريق بمولانا كى تقريرون او دفيلس كفتكود كسيعنى كليعد بغيورطي كے طلبادا ور اسا تذويمين انمان وتقين كي كيضات يهذا بوكين اور لوغور بشي محطلها اوراسا تذه دؤمري بینورسٹیوں کے کالجوں کے طلباییں کام کرنے لیکے ، انس سے کئی تعلیم سلسلیس اور ہات ممالک بھی گئے اور دبال پرایھوں نے تبلیغی کام کسیا ۔ان سب کی توامش کھی کرمولسنا بیرنیور شی بھی تشریف لائیں ہمولا نانے اس خواسش کا احرّام فرما اور نطفهٔ نگر کے لواح کے دورے کے لیوراُ دھرہی سے علیگڈھ آت ریف سے گئے اور بدھ کو نظام الدین وائیں بوتے یمولانانے یونمورشی میں طلبا کے ملصفہ خطاب فرمایا ، اس خطاسے طلبا پراحیسا ا تُرِيِّرُا اورا کھوں نے تبلیقی کام میں تنرگستند کے زبادہ سے زبادہ ادا دیسے کئے۔ يقركه وضلع منطفس يخرص ايكتبليني اجتماع كياكياجق ميس مولآنا محدبومف صاصف م نسنے دفقا کے تثرکت فرمائی يتحركاره كم علاوه وومرسه مقامات يرمعي حيدا جتماعات كتے كيے مجوم و جادي الاحساري سينكر ارجب المسايع مطابق داراري الاهر الدارات الماه على المداري المحافظ المواجدة معی جود یومِند کے علدہ کے ایک حلمسہ کی صدارت کرنے گئے *تھے، میتھر گڑھ گئے* اوراس ایجا ت یں شرکے ہوئے۔ ہ رومیہ کو مولانا، نظام الدین والیں ہوستے کے

ما، يا د واشت حفزت شيخ الحدميث.

مہارن لپورکا اِجتماع | سہارن لپورکا اِجتماع | تھا کہ م ہیں دور دور سے لوگ تمریک ہوستے ہوں اور میں کا انتظام بهت پیلے سے کیا گیا ہو۔ حب مہارن پور کے انتقاع میں کا مرجم گیا آوا کے ارتبایی اجتماع دكھ أكيا يه اجتماع مهر رشوال سلك ملا بق ٢٦ رحون سلط برُ شنب كے دانست مهادم درم منعقدم وابومتكل كى دوريس يك جلسارما . سائے دہانوں اورحاء تولكاشب روزقبا مرؤسسيلامير اسكوليين دما جولانا محدبوسف صاحب واليسيرشنيد كالبيحى كو مهارن يودِّتشرُيفِ سے گئے اودشکل کی دوہرِ تکسہ اسکول بی پیرتھیم دسہے ۔ اوران ونوں حركسى وَقَدْ يَعِي مِكَانَ مُشْرِيفٍ بَهِس مِي كُنُهُ مِنْ شَيْحِ الحدمِثْ سِنْ بِعِي الْ جَارِدُنُونَ لِ وَلْ المكول بين قيام قرأ يأ بعضرت دائيوري العن وقت بكستان مين تخف. ووبهم بشوال شند كودل بيويج ادرد كمشنبكوسها زني رتشريب سيكئراس وقت يؤنكمبنيني البخاع بورياتف بس فيسحفرت داستريورى كاخودجى قبام كااداده تقا اورتبليني كام كرسف والورمن جى ش بدامرا رکیا ، لیکن یہ زا دسخت گری کا تھا اس کئے حفرت تینج کے فرانے کے بموجب حضرت داستے فوری تشریف ہے گئے اور بیصفرات اسکول بی میں قیام ہذیر رہے مر اجماع أسس علاقے كاست براجماع تقاد اس بي مولانا كي شب وروز تقريري بوكس -جهاعتون كيُشكيلين موَمِي راسي درميان دلي بين ما فظ فخالدين صاحب كالمتقال موكيب ا درمولانا محسبعد بیسف صاحب کی مها دنیودس بهدنے کی دجسسے مشرکت نہ سوسکی منگل کی شام كومولامًا اورحضرت شيخ الحدميث رائتے يو رُشرنيف سيسكنے اور بده كی شام يُووايي شکردیلی والیس موستے ۔

بستى نظام الدين مين دوورة حديث ودرة حديث مفروع كيا جائي معربت في

له مكان سيم و وحضرت يتنح كا دولت خاند ع .

ئے بغیر مشورے ہے یہ کام نہیں کرنا جاستے تھے ، نمثی بار حضرت شیخے سے وض کمپ مگر بعض مصالح کی بناوپر اُسس خوامِش کی تکھیل دیموسکی ۔ آخر کار دیمج الاول سنڈ چھیں یہ مبادک کام مقرفت کیا گیا ۔

حفرت شخ فرات مين: •

"مولانا پوسف صاحب کالف ام الدین مین ستمل دوره جاری کرنے کا امراد بیلسسے تھا۔ شروع سے جیس جی رہا میرامشورہ ہوا کہ اسال جی کا مفرد کریشیں سے والیسی پر رکھا جائے۔ جی سے والیسی پر مسال جی کا مفرد کریشیں سے والیسی پر رکھا جائے۔ جی سے والیسی پر میرانا ایسف صاحب نے ابو داؤد مروئ کوائی اور ، کو دوشت نہ کے دن مولا نا انعام صاحب نے بخاری مثروئ کوائی اور مولا نا عبیدالشرصاحب نے تریزی ۔ بیان حفرات کی تروئ کوائی امرانے کے انتقاب کے دن مولا نا میں انتقاب کے تریزی ۔ بیان حفرات کی تروئ کو ابتقاب کے ترین حدیث کی ابتقاب کے ترین حدیث کی ابتقاب کے ترین کی میں میں کا میں انتقاب کے ترین کی میں کا میں انتقاب کے ترین کی ابتقاب کے ترین کی دیا تو الیسی کا میں کا میں کو انتقاب کا کا میں کو دوشت کے ترین کو دوشت کی ابتقاب کے ترین کو دوشت کی ابتقاب کے ترین کو دوشت کی ابتقاب کو دوشت کے دولائی کو دوشت کی ابتقاب کو دوشت کی ابتقاب کو دوشت کی ابتقاب کے دولائی کو دوشت کی ابتقاب کے دولائی کو دوشت کی ابتقاب کے دولائی کو دولائی کو

مندت کرمول نہیں کیا ، خدا کا کواکہ ۲۵ او مبری دات پن مولانا محدود مقد محد کو اتنی تر ہستے مردی سے بنیا دجر حاکم میں کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔ کمپڑ کچر ہم ، افو گری پر بہنچ گیا ۔ پہلے حکم متر لینے صاحب کا علاج ہوا کیر ڈاکھ زیدی کا علاج ہوا، انفوست مولانا کی غذا بالکل بندکردی ۔ علالت کا منسلہ ایک ہفت تک جاری رہا جتعف حدکو پہونچ گیا تھا جس کی وجہ سے مولانا با وجود مولانا تلای خان صاحب کے احراد سے محدوبال کے اجتماع بی موجوبال کے اجتماع بی موجوبال کے اجتماع بی موجوبال کے اجتماع بی موجوبال کے اجتماع بی مداوب نظر کت نہ کرسکے اوران کے بجائے موالانا انوام الحس عمانی اورمولانا میں مداحب نعمانی اورمولانا المحدد مداوب نعمانی اورمولانا المحدد مداوب نعمانی اورمولانا المحدد مداوب نعمانی اورمولانا المحدد میں مداحب نے مشرکت کی ۔

میوات کے مارسین کا اجتماع کے بیا ان بن بربوات ہے علاقے میں سیکڑ ول مرکات اور دار میں میں وات کے علاقے میں سیکڑ ول مرکات اور دار میں دان سادے ، رسین کا تعنق صفرت بولانا محرالیاس صاحب اوران کی دبی تحریک سے مہرب اورون کی دبی تحریک میں ان عربین کا بھی کو بیا ہوایا کہ میں کہ بیا ہوایا ہور میں کا بھی کا مہمی کہ ہے دستے ہوئیا ان عربین کا بھی مورسیت اور تبلیغ دین کے متعلق خطاب قرما کی کرتے تھے ۔ اس سلسلے میں اور جماوی الاخری سنت جھے بھابی ہور فور کا مسلسلے میں اور جماوی الاخری سنت جھے بھابی ہور فور کا مسلسلے میں اور جماوی الاخری سنت جھے بھابی ہور فور کا مسلسلے میں اور موران المعدال میں ہور کے مسلسلے میں اور موران المعدال میں اور موران المعدال مورسی کا ایک بڑا اجتماع کی گیا ہور منگل کہ۔ مورسی مقام برعلوم سہاران بورسے دبئی تشریف میں ہوتھ عیں میں میوات سے مسلام مرسیم میں میوات سے مسللے میں جھاج میں میوات سے مسلام مرسیم کی مورسی مقام برعلوم سہاران بورسے دبئی تشریف میں ہوتھ عیں میں میوات سے مسلے میں جھاج ہور کے۔

ه استا کا اجتماع می الانری مشیقه مطابق و رجنودی ملاشهٔ مثکل کی دو پرکو دارس کا اجتماع می دو پرکو دارس کا اجتماع میلانا محد ایسف صاحب و مولانا انعام الحن صاحب دهسلی سے مهار نبو در شریف سے میں مقرب کو رشتے اور ما ضری دی - اس مقسر میں جنوب میں استران میں دی - اس مقسر میں جنوب

شنخ المحدمیت بھی تھے جموات کی صبح کورائے پورسے میل کر البیجے کی گاڑی سے ڈامسنا کے اجتماع کے لئے دوا نہ ہوگئے ۔ اس اجتماع کی ایک خصوصیت ریجی ہے کہ اس اجتماع میں مولانامرچرمین احماصاحب ، فی مجمی شرکیے ہوئے اور خالباحسزت مدنی کی بہترکت تبلیغی اجتماعات میں اپنی ذندگی کی آخری شرکت تھی ہے ۔

على طليك في الك المجتماع الميك المجتمع الميك المجتمع الميك المجتمع الميك المجتماع على المحتمد المحتمد

امل کھنٹواور کانیورکا اجتماع کے کانٹروع کردسیٹے تھے اوران اجماعات کے شکل کھوڑی محصنواور کانیورکا اجتماع کے کرنا شروع کردسیٹے تھے اوران اجماعات کی شکل کھوڑی بہت بھویال کے اجماعات سے ملنے نگی ۔ ان اجتماعات میں بھی مہندوستان کے مختلف تمہروں اور علاقوں سے جماعتیں آگر شرکت کرنے لگیں ۔ قرب وجواد کے سیکڑوں کی تعسد اویس ممازم

له حنیت مرنی آیک توصیے بمک علیل اورصاصب فراش سے اور آخرکا را ۱ ردم مسب شعر کو دیوبزدیں انتقال فرمایا ۔ انتقال کی خرآ ٹا قائا ہودے ہندوسان میں پھیل گئی اور عقیدت مذکری ذکری طرح دیوبزد پہنچ گئے ۔ دات پی کو دیوبزد کے قرستان ہی صفرت کولانا محمد تاسم انو توئی شنخ الم سندمولا تا محمود حن کے پہلومیں مبرد طاک کیبا گیا ۔ اللّم ارحمد و انفرلہ وارفع ورجا تہ .

كانشت كارا وزئا براسينے اوقات كوفارغ كرسك شريك بوست، ان اجتماعات كي تقسير اس طرت كى كئى تخفى كجيمى اجتماع لكحد ومين كباحاً ما توكيمي كانبورس اجتماعات كى كاميا بي كمه ليق دو نول حلقول كے حداث بچيان طور يكيم كه تے ، مهال كہيں ہيں اجتماع ہوتا محصنوا و ركانيور ے اصحابے کا مشترکہ اجتماع مجھا جاتا۔ اس سلسلے کا بک اجتماع 9، متی ت<sup>حدو</sup>ا جرتا اور مئی عُصْرُ كانبِودِمِين كيانكيا ـ اس مِين شركت سكے سلتے مولانا محد يوسف صاحب اسنے وفقار كالرئ تعداد كيمها تقديمين لكصنونيني اور ايك شب لكهنوس قيام كيا بشب يعين انجن اصلاح المسلين محمدان مي ايك حلسه بوائي من مولانا عبيد التدبليا وي في تقرير کی مولاناکی آید کی خرسنکر قرمیب و زور کے بہت سے حصرات مرکز تبلیغ کچمری روڈ مُحَمَّوْ مِن جُع بِوكِّتْ أيك تشب گزارسف كے لعد دومرسے دن صبح بتاریخ مرارشوال ملائدہ مطابق 9 امکی منت ع کو کانیور تشریفیہ ہے گئے اور سلم علیم! نظر کانچ حین تنج کاتیا میں منعقدہ اجلاع میں شرکت فرمائی گرمی کاسخت موہم تھا۔ اہل کانچورنے اجماع کو كامياب بنانے كى برمكن كوشش كى اور تركت كرفيوالوں كے آوام واسالتن كابر رسالان نبياكيا. اس اجتماع میں علاوہ شب محے عمومی حلسول کے تمبر کے مگا کڈ وخواص کے ایک عليين جوكالج كے احاط ميں سجد كے اندرو في محمد ميں موا تھا ، مولا مانے ايك نہايت بر ا تُرتقر مرفر ما في حسن معالات كے إنگا ڈرکے تقیقی اسباب پر روشنی ڈالی اوران كی احلاح كلاامسترنبا ياردات كيطبسون عي حسب معمول ابل كانيو دكيميت برى تعداد تتربك بموتى تھی ا در بڑی گراٹر تقریریں ہوتی تھیں ۔اجماع کے دوران تصیبہ سٹھ طبلہ فتیر رہے۔

له مهوه خلع نتجبود کامشهورتصرسی حق که تشوی صدی می مجارد ول سنے فتح کیا تھا، اکھی۔ پرت پنی ما واقع کا کیک مشہود خاندان آ با رسیع میں بڑے بڑے بڑے علما دمشا کے بہوئے ، ان مب دنجیری ما واقع کا کیک مشہود خاندان آ

کچے حضرات نے ایک و فدکی شکل میں مولانا تھر برمغصاری القات کی و قصبہ کی زاد ان حالی کو مصل منے ایک بڑی کو بیان کیا اور مولانا کو قصبہ آنے کی دعویت دی مولانا نے اس و فدیکے سامنے ایک بڑی بڑی بڑی آر تقریر فرمائی ۔ نیچھ وصبی ساتا قات! ورکھتنگ دو ڈھائی گھنٹے تک جاری دی ۔ اجتماع کے بعد چیندا صحاب کو مسود کھیے اجھوں نے وہال تبیغی کام کیا۔ اس کے علاوہ اس نصبہ یں بعد جہاجا تحقول نے وہال تبیغی کام کیا۔ اس کے علاوہ اس نصبہ یں بعد جہاجا تحقول تھے وہال تبیغی کام کیا۔ اس کے علاوہ اس نصبہ یں بعد جہاجا تحقول تھے وہال تبیغی کام کیا۔ اس کے علاوہ اس نصبہ یں بعد جہاجا تحقول آندور فت ہوتی دیں۔

مولا تا نے اب کہ بندورتان کے مختلف علا توں کے احجا عات بی گرا کے احجا عات بی گرت مدروں کا کھی کے احجا عات بی گرت مدروں کا کھی کے اور اس میں ہوا۔ مدراس کے عبدالحمید صاحب ہم دحب سندھ کو مولا ہوا ہے جہ الحمید صاحب ہم دحب سندھ کو مولا ہی جہ الحمید صاحب کوج جا آخر کے ہوائی جساز کو مولا ہی جہ السمار سندہ ہوائی جہ از مولا تا نے جب بیسنا کہ مولا ہی جہاز سے مدداس نے جا وی مولا تا نے جب بیسنا کہ مولا ہی جہاز سے مولا تا جہ میں تولان سے مولا ہی جہاز سے مولا تا جہ میں تولان سے مولا ہوائی جہاز سے مولا ہوائی جہاز اس کے دریوس تم لوگوں کو جولائی جا اور کھر دیا سے سعفر فرطیا۔ حالال کہ جولی جہاز کے دریوس سے جانے میں بہت کم دفت بھتا اور دیل کے سفرے بہت ذیارہ وقت مرف ہوا کہ مولان سے جہاز کی دو ہم مولان ہے دریاس اور وہاں سے شام کو دیل میں مولانا کو دولم میں مولانا کو مدراس اور وہاں سے شام کو دیل میں مولانا کو مدراس اور وہاں اسے شام کو دیل میں مولانا کو مدراس اور وہاں اور ہمانا ورمدراس کے ختلف شہروں اور علاقوں سے طبی گروں اور علاقوں سے طبی گری ہوگی گروں ہوگائی ہوگی گروں ہوگی گرون ہوگائی ہوگی گروں ہ

دىقىيەنىنىيىغىڭۇتىتى بىن مئا ۋا دەقابل ۋىر ئېرگەمھىزت مولائا عبدالسىلام ھىامىب مېرى يىقى جواپنے زىلىف كەنرىپ داپر دىا يەن درنىنى طابقىت بردگە گۆرسىيىپى -

جاعتیں شرکیہ موٹیں اوراجماع کے بعدجاعتوں کی دوردرازعلا قول کے <u>اس</u>ے تشکیلی م نیں ۔ اجتماع سے دوران بی بہت سے حضرات نے مولانا کی موجودگی کونیمت حال كر ا نيے نواكوں، دوكميوں كا نشاح كوايا - مولانا كابہ قاعدہ تھاكہ نشاح سے يہيلے ا يم مختصري لقرير فم مات يقيعه . عام طور سيرمولا تأتبليغي اجماعات بين كنّى كُلّْي هُنتُ. ی تقریر فرایا کر تیے تھے جن کانقل کرنا دیٹوار میتا لیکن مولانا کی بی تقریر ہو فکا ج سے بِهِيْ بِي فَى عَلَى عَامَ تَقْرِيرِ وَل كَيْ نَسَبَتَ بِهِتْ مِحْقَرِسِيمِ اوراسس تَقْرِيرِكَا ٱلْ زَبَان یں ترجیھی ہواتھا۔ ہم اس تقریر کونقل کرتے ہیں پنجطبہ کے بعد فرمایا : ۔ «اس وقت بيند منكاح مورسے ميں ، يه اليماعل سينجس بين تم اپني تمام ټو ټول کوخرچ کر دیتے ہیں . مال بعی مجان بھی کیکن وہ خرافات اور مِنگا مصحولتاح بین ہوتے ہیں وہ ان لکا بحل میں ہیں ہورہے ہیں ۔ حضورصلي الشعطييه وسلم اورآب سكم مبارك سأعتم بهي انسان يقير إنساني تعاضره ودهمي بورير فرمائ تقرمكران كازياده مال وحان ضراكي داؤس نورح بونا تغاء امستدك كجدامياب البيع ميجن كوافقياد كريف يعدأتست كينتى كيولتى ب اوركيواساب اليية بيابن كواختيا ركريف بكاثراً ت ېيى بى كىسارى دكىيىيان اينى زبانى او رنفسا ئى خوامېشون مى آجا تى ې وه مٹ جاتے ہیں جن انسانیں کا نظر یہ *فقط مال حاصل کرنا ہو*ا ور ما ل کو بنی نغسانی خوامِش اورزبان *برخرج کرن<sup>ا</sup> مو*وه شاکرس<u>ة ب</u>ي. بری بری مخوشیس ا در الدار السان ان دونون ميزون مين مينس كراينا ما*ل خرچ كريتے مي* . وه دنيا مين مُصيبت اورآخريت مين عذاب مِن مبتلا موتي بي البيست والإود ہوجا تے ہیں ان کی بڑیں کط حاتی میں اور جن کوانٹدرب العزمت جمکانے کا اردوه کریتے میں ان کوال ووٹول جیزوں سے تکا ملتے ہیں وہ این رونوں له ایل مدرای کی زبان کا نامهسته.

بېزوں پرا بنا بیسے خرج نہیں کرتے بلکہ وہ ایمان واخلاق کی دا ڈھی لیے مال اورحان كوخرج كرت بي جصورصلى الشرطلية وغم اورأب كرما تقيول نے بہت نکاح کتے ہیں ، حب وہ فرت میں تھے ا وہ کومتیں السکے قیفتے مير تقير، دونون وتتون ميس نكاح وشاديان كيبي. اينے روزان كيمعى في خريع مين شاديا لأمجاتي تقيل بصفور على الشرعليد والم مي كلياره فكاح موت عي، ولبرس كونى خاص انتظام كحاف كانين بوا بصفوصلى الدعليه والمرفاني عيثى فاطرونى التدعنها كے دكاح ميں بہد معمولي خريم كيا محصرت سلمان ومن اللہ تعالى عذف وبب وهكورتر يقع تكاح كيا توسسرال والول في مكاف يجاركف تفا توفرایاکن کیاکعبرکنده مین نتقل موگیاہے یا تھا دے مکان کونجہار ورلع ومن كرات يماد كياب مجواب ملا 'آپ کی شما دی کے لئے سجایا تھا '' فرمايا الاميرس حبيب محصلى الشعلبيو تم في ليسيمكان مِن رجني سيمغ فرايا ّ ہے جس کوکیٹروں سے سجا یا گیا موڑ پہلے مکان کی ڈینٹ مادی کی ماری آباد کر رکھی کھے مکان میں وافل موتے ، کھر مہت سے خلام ، با ندیاں خدمت کے لئے ساعضائين والايزفرايا ومهب قيامت بين صاب وكتاب دسيني كاز ليعنبس گ اس لنے میںان کوٹیس لول گا ؛ آگے ہستہ منا سا ڈوسامان دیکھیا ،مسیرمامان دابس کیا، آ گے گئے توبہت ی توثیر جن تیں جو داہن کو دخصیت کہنے کے سلنے اً فى تقيين النسب كوائفا دياء أص كے بعدائي موى كے ياس كئے۔ صحرت ابن *توکی نشا دی میں مسکان سجایا گیا ، حفرت ابوا* تومشے اس شا دی میں ٔ شرکت سے منع فرایا حس میں مکان شادی کی وجہ سے بچایا گیا ہو۔ ا ایک گود نرسنے ایک مادات کی خصتنی دیجی جس جس بہت سے لوگ دوتنی راب

کوستے جارہے تھے توآپ نے ڈرّہ سے کرمب کو مارنا شروع کمیں۔ سب ڈائین کوچھوڈ کریجاگ گئے۔ اور انگلے روز خطب دیا کم خدا الیسے لوگوں پرنعنت کرے حجھوں نے محسمہ دسلی الشرعلیہ دسلم کے طریقے کے خلاف شادی کی ج

" یہی دہ لوگ ہیں جوغرموں پر مال خرج کرتے تھے اورخدالی دادمیں خرب کے لئے سازامال لاکر بیش کومیا کرتے تھے ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شاد نوں ہیں انبیار عامال لاکر بیش کومیا کرتے تھے ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شاد نوں ہیں انبیار عامال الاکر بیش اور الی برکت اور صابع ہوتو حضور صنی اللہ علیہ وقلم والاطراعیہ اختیاد کر لود تکا عیں ایک مرد کو ایک عورت سے ملائا ہوتا ہے ، اگر خدا کی نمایی کو خدا سے ملائے کو کھنا اُلواب ایک عورت سے ملائا ہوتا ہے ، اگر خدا کی نمایی کو خدا سے ملائے کو کھنا اُلواب میں نمیت یہ موک گنا ہ سنے کچوں گا، میوی اوداس کے دشتہ دا دول سے عقوق ادا کروں گا تو برشا دی جنت رہائے گئی ۔

ہ*ں کے بعد خطر دکاح بڑرہ کرایجاب قبول کرایا۔* 

ونظری کا دورہ کیا اور عالی ہے کو کہتے رشہر دن اور علاقوں کا دورہ کیا اور عالی ہے۔ مروز جمع حیدراً بارتشریف ہے گئے جو را ہا دہی ہم دن قیام کیا اور ۲۲ روجب بروز جہا تشنیہ تطام المدین دالیں ہمو گئے اور ۲۶ روجب بروز کیشنہ سمار نبو آنشر نف سے نگئے اور دومرے دن جمع حضرت شیخ الحدیث کی معبت ہیں گنگوہ جاکر لور خوب والیں ہمو کے اور دوشننے ک دو ہم کو نظام الدین روان ہموگئے۔

نستى كا اجتماع | يوبى كيمشرقى امنلاعين مولانا كے كئى مفرموت اور خلف علقوں مستى كا اجتماع | كے اجتماع بير شركت فرياتى ، ابنى احتماعات كے ميلسلے ميں بستى بيرى بى اجتماعات شروع ہوئے ، ان اجتماعات ميں مُنكے بہت سولوں اور شہرش سے جمائيس أتي اور شركت كرمي ، ان بير سبتے بہلواجتماع معرشوال مطابق مرامئ بھے سے مددوزہ مواد خریت مواد المحد بیرسف صاحب بمیدی شام کو دلی سے دوا نہ ہوئے۔ آپ کی معید تعین مواد از حبریدا نشدها حب بنیا دی بھی تھے ۔ تکھنوسے مواد نامیدا نوائس نئی غروی اور مواد نا محد منظور نعمانی بھی ساتھ ہوگئے ۔ نیز لکھنوکی ایک بہت بڑی جاعت بھی ساتھ ہوگئی ۔ اجماع سے بعد گور کھیور ہوتے ہوئے جیٹ نہ کی جسے کو نظام الدین وائس ہوگئے رہتی کے اس مقرمی مولسات محدة بران صاحب محبوبالی ہتم داوانعلیم ندوۃ العلاد بھی شریک تھے ۔

ہن کا راجازت مل گئ اور ٹرے استام کے ساتھ 18 آنا ہم ہوٹائی شھ 19 مطابق کی ما سہم مالح ام مشتہ بروز شنیا کیشنیہ و دستنہ ایک ٹراعظیم الشان احتماع منعقد کریا گیا ہولانا نے شرکت فرائی اوراس احتماع سے مختلف علاقوں کی جا حتین کلیں ، اس احتماع سے بعد اس کرہ اوراس کے اطاف میں جیوں فے ٹرے اجتماعات ہونے لگے اور مرکزی جا حسسیں الن اطراف میں سلسل جانے لگیں ۔

مسلیت الورکا اجتماع اسکی کانوری مجافات کا علاقاتی اجتماع ہوجی تھ تو ہم اور مسلیت الورک اجتماع ہوجی تھ تو ہم اور اسکی کانوری مجافات کی مسلیت الورس تجویز ہوا ہستا ہوری تعلق اور ہی کارکوں کی ایک جھی جماعت پر الم ہی تھی فافراح دھ دھے صاحب وکیل سیتا ہوری ہے خلوص وانہاک کرسین زمین اور جلینی کام سیخصوصی سناسیت کی وجہ سے مبتا ہوری ہت خلوص وانہاک کرسین خوری ایک اجھا تبلیغی مرکز نگیا تھا ہوں بھی سیتا ہور او و دھ کے بہت بڑا شہر نہ ہونے کے باوجود کا ایک اجھا تبلیغی مرکز نگیا تھا ہوں بھی سیتا ہور او و دھ کے بہت سے ماری کی اورم دم خیز قصبات کا صدر مقام رضلے کہتے ہوئی رہے تاہم و الامرابور امراک میں مطور پر قابل ذکر ہیں۔

بيا ميتماع ۱۶ تا ۱۶ دېمېرش<sup>ه وا</sup>نته منعقد موا، اس مي*ن نټرکت کې خاط ۱۳ چا*وي الاول<sup>ل</sup> ا مطابق المرجم برجميري شأم كومولاتا محر ليمف صاحب مع لينے يودے قافلے كمشنبركي صنح كانكهن ويهنيخ ايك روزكهن تويس فيام كيا اور نشام كوا يك اجتماع متعقدموه باوبراله كا اس ميں تحطاب موار و مرسے دن كيت نه كي صبح كو مولات سيدا بوانحن على مدوى سے عمره سیتا ہورتشرنیے سے نکتے۔ اس مغربی مولانا کے دفقا جمیں تتے محب لنڈ ترکی بھی تھے لئے ایک ویسع پٹرال میں اجماع کو انسظام کباگیا۔ اس اجماع میں میٹرابور کے خیل کے سامے علا توں مے مسلمان بزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، اس کے ملاوہ محسّوا ورکانیور کی ایک بڑی حباعسته اوپختلف يشترقى اخلاع ك حجيو أي بري جاعتين بشريك برهي بخصوصًا تمبؤ إود تراكى ے بھالت اورعادہ آب سے نبادوں افراد سفے ٹرکمت کی ، اجتماع سیرپیطے ان میا دسے نعساڈقول میں جا عترب نے گشت، کئے اور میاعتیاب کی تشکیل کی میں تا یورمیں برپیلا احتماع تھا بمولا تا یجه کنی خطاب موسیّے حِن بیر خصوصی ا ورقومی و وثوں تھے۔ متمانا کیا بیشینکام وک ومیوں نے حِلُول تَمِن بِلوں كِرادت مَارحُ كُنة بِجاعِتُول كَ وَأَنْكُ كَامْنَظُر تَبُرُكُ مِنْ وَأَنْكُ كَامْنَظُ تَبْرِاهِن آ دمیدن کو تجمع با نکل معاکت و صاحبت مثنیا تقالورمولا تا دید مین شغول بخته اورب ری فضیها آ<u>ین سے گوننج رہی ت</u>ھی۔

منگی کی دو پیر کو کارسے تیل کرتھ سے بعد تکھنٹو ہیو کچھا ورب و پختے ہی حفرت موٹلیٹ ا عبالمشکورصا سب فاروتی سیمائیلنے گئے اس کے بعد مرکز واپس ہوئے اود دات کے کھالے

ط شیخ تحب المندری کے ایک مالم بی جیست کی تعقید دیوی واض تھے، • دکمی مرتبہ مہدوسان آسے ، • درکھی مرتبہ مہدوسان آسے ، • درتع بی سلسلیمیں تجوز میں مالی عالم اسلامی کا مسروباتی اورتاجی ارتبار معاصب جو مرکز گرائی میں تاریخ اورتاجی ارتباری کے فیق اور مرتبا میں اسلامی کی تعقید اور مرتباری کا کام شرومتا کیا توثیق فوران کا کام شرومتا کیا توثیق فوران کی اور مرتبار دورت کے اس ترجیسے قرائدا و تبلیغ و دنول کوفائدہ اپنیا ۔

وغیرہ سے فراغت کرے وغی بہل سے روانہ ہوکر برھ کی جنے کو دلی ہوکیئے۔

مگرا ماص کا اجتماع میں میں ہواتھ اس کے بعد وہاں کام برابر ہوتا رہا ور جھوٹے میں شرکت کے سے فیم الاجتماع ہماں بعد کیا گیا جس محجوثے مقای اجتماع ہما شوال سے جھ مطابق ہم ہرا پر بل موجہ و رجہار شنبہ موالینا محسد میں شرکت کے لئے سارشوال سے جہ مطابق ہم ہرا پریل موجہ مرہ و رجہار شنبہ موالینا محسد یوسف صاحب مولا نا آفعام الحس صاحب اورمولوی بار دن صاحب صاحب و دیجر رفقائے کا رکے ساتھ کلکت روانہ ہوئے اورکلکتہ سے گوا باٹ میں شرکت فرمائی ہرا جتماع اورمولوی بار دن صاحب صاحب اورکلکتہ سے گوا باٹ میں میں شرکت فرمائی ہوئے اورکلکتہ سے گوا باٹ میں ماحب میں موالی ہوئے ماحتم کا دراس میں شرکت فرمائی ہوئے اورکلکتہ سے گوا باٹ سے کہ اوراس کے باخل مالی ہوئے اوراس کے بعد نظام الدین وابس گئے اوراس کے بعد سہارن اور م

اس اجتماع ہے بعد حجولاتی کے آخریں عربوں کی ایک جاعت مِندوستان آئی اور اس نے مرکز نشام الدین ہے دی حضرات ہے ساتھ مختلف علاقوں کا وورہ کیا۔اس مغر میں سینون ا در کھویال کے حضرات کے علاوہ کلکتہ ا در کھرا باٹ ہے ہی گئی ایک موہجایی حضرات ساتھ تنظیمے ۔

مرجادی الاتری مطابق اینتهاع می ایرت الاتری مطابق ۱۹ دیم طیف از در مسلم مولان است میکری کا آبتهاع می ایرت سیده ما حب اوردوا ناانعام بحسن ما حب مهادن پور تشریف می کا آبتهاع می ما تق د دعربه حفات بحق کند سیده رفت کمیلی کا خراجه کاک سیده فرق کمیلی کا خراجه کاک سیده کرمیکری کے اجتماع میں مترکت کے لیے تشریف ہے کہ احتماع میں مترکت کے لیے تشریف ہے گئے ۔ اجتماع سی میر اور اتوار کو تفاع میں مترکت کے این تشریف ہے گئے ، اجتماع میں مقرکت کے بعد دانس میں شرکت کے دو مرسد وی دوست نہ کو ایست نہ کو ایست نہ کو ایست میں مواقع میں مواقع ہے اور کو لانا انعام الحق صاحب کے ارتب تعسل عسسال ا

کھسر کا دُن میں اجھان میں مترکت کیلئے تشریف نیکئے مید دونوں جہان مطلف کی کے علاقائی اجماع تھے جن میں سہار نیونظف کر کے اطراف کے طب تعدادیں لوگ بتر کیے ہوئے ۔

| تکھنٹومیں مولانا کی آ مدسکٹیٹرے میونے نگی تقی اور مار ما دوسرے علاقوں میں جاتے ہوئے محفظ میں قیام اورتبیاً مے دوران خطاب بیتا تھا ہ کیوفروری مٹائے میں آ مدمونی اس کے بعد ملھ ڈادر مشک ہے میں تضریف لائے ، تھرم کھڑیں ایک بڑے اجماع سے خطاب قسر مایا اور دوسرے علاقون مير آشريف بي جائے موت محدثوميں قيام مواء سكن بينت والا اجتماع مولاتا تحد *دوسف صاحبے شرائطا ورمطانیا*ت کی منظوری کے بود مہوا۔ اس بیں موالیت اسے پورے اہتمام سے سشکت فرمائی اور ملکی وغیر ملکی جماعتیں با ہنگلیں میاجتماع الواسے حفكل تبازرنج سربريهم روم شعبان فشتكاه مطابق إيوس ومه فرودي لمضاثرا والعلق ندوة العلها وكي وسيع رقبيمين بهوا تبليني حماعتون كاقيام مسجدا ودوا يعلوم كي ثماديت کے کروں میں کہا گیا ۔ یہ استماع اس علاقے کا سستے بڑا اجماع تھا۔اس میں ہندنستان اوربيرون ملك سيركثي جاعتين سفرتركت كل التكلستان سمريمي بيزا فإديقي بمولئين ا تحديده ما حب كاقيام سجد سفتقل مهان ما نهي بوا مولانا كے دولين خطاب تصوص اجتماعات میں بھی <u>ہوئے جن م</u>یں علیار کا اجتماع ، تاہروں کا اجتماع ، انگرنری طبقہ كالبقاع شامل ہے \_ بكھنۇ كے حفرات نے اس استماث كى جہديوں يہلے تيارى كى اورجوع ستقبل ہی یودسے شرکو کھنٹکال ڈالا۔ جاعثوں کی آء ودقت ا وڈھٹل ویرکت سفے لوہے شہری ایمان اور ذکر وفکر کی فضاید یا کردی۔ احتماع کے دنوں پر بمعلیم مواتھا کہ اُیک حیولما سائم سیے جودالا تعلوم کے رقبہ میں ماگیا ہے .مولانا کی پُرِ حوالال اور ایمان افسسروز تقرمرول نے دادل کی دنیا میں ادنعاش پرداکردیا ۔ اس اجتماع کی ایک ٹرنطف بات یہ سے ک اس البھاع کی شہرے ہمن کری ۔ آئی۔ ڈی مے بہت سے حضرات بمولانا کی تھر پر سننے اورضبط

كرينة يبنح كنئة ليكن ان كيمجيوس نرآياك مولاناكها فرادسين قلم كاغذير دكاد دياا ولقسرير غورسے منفیزنگے اورتقریر کے بعد حب تمہرواہیں ہونے نکے قوداستہ میں ان ہیں۔ سے ایک نے دوسے سے یوجیاکہ بھائی مثلاؤہ مولانا کی تقریر سے تم نے کیا نوٹ کیا ج دوسسے نے حِياب ويا العيم كيا نوط كرسف، و تومولا للمعالغاط كمجوب آسفيق، وأن كامطلب معجف آناتها. رُكس جاعت كوثراكها رُكسي تخريب كي احِينائي كي بس وه تواسمان كياوير کی اورزمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو کیا نوٹ کرتے "

بہلےنے کہا لا بھائی ہم بھی ہی چھے گھے "

به احتماع عام اجتماعات کی رئیسیت بهت زیا ده کامیاب اودموُثر آلهت موا اس احتماع کے بعد تکھنوا وراط اف لکھنو کی فضا میں دین سے خاصا تعلق بیدا ہوا اور دين سيغفلت أوداسلام كي تضحيك كابوحال تقا اسس مين تمييد يلي مدابوكني. أكركسي گوشنے سے اختلاف کی کوئی آوا زائفتی تقی تو دہ تھی اس اجتماع نے برد کردی۔

مولانا فخرويمف معلصب كے تعفن دفعوا ليفي سلسيل خر موت كرفن مركسي وقت بحيجين وآرام سطيفيسنا

نضيب نهين موتاء صبح سيحتشام تك اورنسام سيصبح تكسيري فيكرر مبتار نه زبان ثعاموش ميتي رْ قدم فرکتے ، 9 دُلتے عدہ <sup>9 س</sup>الیے مطابق ہرئی مثلاث ایچ جدہ کی شام کوموٹ نابستی نشام الدین سے فكليرا ورحيدوآ بادتشريف سائية رحيدوآ با و محيحقلف اجتماعات بي تقريري كين عموى اور خصوصى اجهاعات كوخطاب كميا اور١٧ رزى قعده المشتاج كيبتي نظام الدين وأبس تشرف ہے گئے۔ وہاں میں بھویال تشریف ہے گئے اور دہاں سے اتوا پیکے دن مرویج کے احتماع عِين شركمت كے لئتے ما ناہوا ۔ اس مفرمیں ایک طرسے احتماع كوخطاب فوایا، وہاں سیر ع ذی تعده مطابق، امی صبح جبیجے نظام الدین واپس موسے اور مهم رزی تعدہ بروزشنب مہاد نیورتشرلفیدہے گئے اور ایک دن قیام کرکے نظام الدین بھروا ہس ہوتے۔

و مرادًا محدیوسف مساحب کتی بار پاکستنان تشریفیدسے کئے جمواً يأكستان وإنفرست يبليرا ودواليي برمبندوستان ويهجافها عآ كالجسنتمات معقد بوق تقع إس درميان يريجي بولان كوبإكستان كالمغر درييش مخياء بإكستان عبات سيرييع منطفرنكرا وجينجها زكااحتماع منعقد كميانكياء رميات كا مهيم محقاا وكرسلسل بارش مبورى كقبىء مولاتا فارتحر مرسنت لاه مطايق هارجولا في منظ فارع حجيد كى ميح كونطام الدين سترين كراا البيج كالدحل أوجهرك وقعت مهارتيوريتيج. سينيحك شامركومقنفرنخركا احتماع تقاءمولاناسفيان وواؤن امتماعات مين إسس حارًا بي شركت فرما في كه برطرف بارش بوري هيء مود السكيموم وثبانت اودمحنت وقربا في كا اندا زہ اس سے کیا جا سکنگسیے کوشنیہ کی قبیج ہی کوایک آ دمی منظفہ گڑسیے آیا! وہ اس نے يه كه كرات با رَشْ بهت كمرَّ ت سير بهو ئي اس انتي حبلسد كا كوتي اقمطا مرنيس بوسكة السيكن مولا ناسف اس برکوئی دحدیان نه دبا و تنظفرنگرتشز بغیه بے گیتے اور ما دش می کی حالت میں مجمع کوخطاب فرما یا . د دسرے دن، تواد کوتھنجھا نەتشرىنىپ بىمسىگىتے، د مال تو بارش كا اور زوزتها، موسلا دهار بادش مورى يقى، دوتسنبركى بسيح كونشيف مدان بين ايتماع كقار حسيتموق موا ما دُرش میستیری توگ اُستطنے لگے اور حلیے ہیں انتشار بیدا میوکک امولانا سے بڑے زور سے ارشا دفرہ فاکہتم لوگ کا غذ کے نہیں ہوا ورشینے کا حکم دیا ، نوٹسنڈ بھو گئے اورمونا ماکا خطاب پورسے زور ونتورسته حاری دبار إدهر بارش زور دی رکتنی اُ وجد موز ما کاخطاب زورول بروجحهم بيوزى فأرح معاكست وصاحمت كقبا جيليييرك بأرش مبريني فردي موءمولاناتهي نودكم طرت مجيگ يجيك تقف ككسى في اس خيال سيعولانا بياد رسنتي بن مزيد تبييكن سيمحسنوظ رسيا، بم كمعيترى ننگاوي مولانا بنے طری ختی سے ان صاحب كو میٹا ویا ا ودفرہ ہ العرب اُوج اوراس كمه بعد تنز بادست في مسل و د محصف خطاب فرما يا خطاب كمه اجداني تعام كاد تشويف ہے گئے ۔ بن بارش کی وحیسے مرمانا کی کو کومین مشد یدوروپیدا ہوگیا مشش کو وہاں سے حیسیل کر

كا خصر بشريق موسق نفام الدين كشريف سع كقة .

مسفر مشترات یک دادانعلوم دلوبند کے طلباء کا ایک مہنگام مواجس کی وجہسے مودی کے عمران کا مبلسہ جو ۱۱ رکار کو مونے والانتھاء مونور ہوگیا

دُادِانْعُکوم د یو بندکا منگامداور تبلیغی جاعتوں کی چلت بھیستر

طلبه كارم بكام تشويش اك حد كه بهونج كيا تقاراس م نكام مين شورسه كه بعد ميناني التهاء اس م نكام مين شورسه كه بعد ميناني اجتماعات كريك من مسلسله مين مفرت في الحديث ها الترافيا واس مسلسله مين مفرت في الحديث ها الترافيا والترافيا والترافيا

اکتورچی ۱۱ مم اکتور کومبسس تودی کا اِجلاس بوسفے والاسے اور آخراکتورتک میراقیام ویوسٹ درہےگا ، ان آیام میں جوتار پنج منامس ہج اسے تجویزکلیں اورایک وفدقادی صاحب کا یفط سے کوموانا محدیومف صاحب کی خدمت میں بنجا ، لیکن مولانا محربوصف صاحب نے وفدکو ہے

سمجهایا که اس طرح ایک دم دا داندی میں جلسد کر لینا و اربعادم کی شان در کے خلاف ہے بہتریہ ہے کہ اول داوبند کے نواح میں دیبات ان جھو ملھوٹے جليضلسل كتيماكين اورحب دبال كالحوامين تبليني فضايدا موجلتما ام وقت واوالعلومين البنماع كياجات تأكددا والعلوم كى شان كيموافق ومال كااجتماع ورنوكول كالعاون موسكة الوجود والتاس بالمنتيه کہ کچھاوگوں ک فائسے نخالفت نہ ہوجائے ۔اکٹرٹوگول نے اس راستے کومینڈ كيا، تعض لوگ اسى برا صار كريت رسيد كم فورى طور ير دا دالعلوم بي مي ائم بلینی اجماع موامگراس رکے براحرار کرنے والے دا دائمنوم سے خاص د كھنے واسے نہیں سکتے ، اسلتے مولانا محداد سف صاحبتے ، اس داستے كوتيول نبس كميا اورمولانا محدلوسف صاحب كأتجوزك طابق متبسح بسلاحك هازرمي الاول كودليومندست ٥ مين دوركيولاس بن بواجس بن قاري محيط سيدها حب بھی شرکیے بھتے - اس کے بود *بھرمتعد دھلیے جلدی جلدی ہو*ئے ۔ دومراجلسہ ارت النّاني منشيع واكتوريخينر كوكيرهمسل دنوبند مي بواراس بيمواان محذييمف صاحب كم ششركت زبركى عولانا عبيدا لشيصاحب ونجره الواب شركيه بوسته مولانا محريسف صاحب كاقيام إس دن مهادنيون وأاور ١٢ رحادي الأولى من عركة كولم فريقصل داوينده لبسه مواهم

مروت کا اجتماع استال برای مطابق بری کا ایک شهوراود آباد تصبیب اس قصبی ، ارتجمر مروت کا اجتماع استال مطابق به بریماری الآن شداد کو ایک ایم بستاری مواد اس اجتماع بین مهار نبود اورد بی کے اطراف وجوانب کے بہت سے نوگونی شرکت کی اور پی تنظیف جماعتیں شرکیت مہوت سے نوگونی شرکت کی اور پی تنظیف جماعتیں شرکیت مہوتیں یمولانا محد پوسف صاحب نے اس اجتماع بین شرکت

له يا دوامتَت حضرت سيخ الحديث -

فرائی اورخطاب فرایاس کے بعدسہاران پورجانے کا ادادہ کتا، لیکن ہیں وقست پر نظام الدین پردانہ چھا، لیکن ہیں وقست پر نظام الدین پردانہ ہوگئے۔ اس لئے کہ خلاف معمول نظام الدین پرجاعتوں کی آ مد بہت دیا وہ ہوگئی تھی، وہاں سے تھے رحب سنٹ ہے کوکا ندھلہ تشریف سے گئے اور مولیا ہے۔ اسلیف ارتمان صاحب جن کا اترتقال الاجہادی الثانی کوموگیا تھا، ان کی تعربیت کی اور دسرے دن صبح مہادن ہے رحاک مصرب دائے ہورک کی خدمست ہیں ملے ہورگئے اور دہاں حدے والیس پردہی ۔

واسنه کا اجتماع اور رائے پور امولانا محدید مقاصب بہ شعبان سنتھ اسلانی ، فروری لاکائی بردزمنگل ڈاسند وسہاران پورکاسفر ای تبلینی اجتماع میں شرکت کے لبدیات کو

سہائی آشلف نیکے۔ ڈاسٹسے اس اجتماع مس مختلف موہوں اوڈ ہروں کی جماعتیں ترکیک ہوئی تھی۔ مہمار نبور میں کلکت سے قریشی میں اور تھیں ورختلف علاقوں میں جا عقوں کی روانگی ہوئی تھی۔ مہمار نبور میں کلکت سے قریشی عاصب وغیرہ بھی ترکیف تھے اور موانا تاجہ واست کی شام کو دہلی والیں سکتے اور ہ بار تعبان دھنہ کی شیع کو بھر میں اور میں ہوئے اور حضرت رائے ہوری سے ہولائی تھیہوب میں موانا اور شکل کی دو ہر کو رائے ہوں سے جل کرنظام الدین والیس ہوئے بمولائی تھیہوب میں موانا اور تھی موان سے اور میں اور ایس ہوئے میں نظام الدین سیرا ہوائے میں مان مالدین سیرا ہوائے موان میں ہوئے ۔ نظام الدین میں میں مانا ور دو بار سے رائے ہور گئے ، یہ دمشان المبادک مولانا محدود مناصف نظام الدین میں گزارا اور قرآن متر ہفتے میں میں مانا و

منگره کا جناع استهامی است مواکر تی تقی ایکن بینفرخانس زیادت وحاهری کی نیت منگوه کا جناع است مواکر تی تقی ایکن بینفرخانس تبلینی تقا گذاره میں اب تک ایسا فرا اجتماع نہیں ہوا تھا جس میں مولانا کی صوبی طرر پر ترکت ہوتی ہو، ۲ رومب مشاع مطابق ہ جمہ ری تلاقاع موج بدغرب رکے قریب مولانا سہار نمور بہنچے اور حفرت

فرورى سنسته يح آخر مين جيهاني مين غطيم كتف ن اجتماع موا ا اس اجتماع میں ہندوستان کے مرخو<del>لیت ک</del>یٹرت لوگ تشریک مِوسَے بِمُصوصاً گجرات سکے اہٰ لِبَعْلَق ا وردِنِی علم ا ورَجند بر دکھنے واسے کھنج کھنچ کرا گئے تھے۔ " يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فِي يَعَمِينِ " كامنظر تقا. به اجتماع دارالعلوم فيها بي مين بوا بولوگ اس اجتماع میں شریک بوتے ان کا انداز دے کرشرکار امتناع کی تعدادہ کیات مراسک لگ بحك بقى،عوام وخواص سكے علاوہ اس متيارک اورغطيم اجتماع ميں گجرات سے ارائيسنمر حضرات اتنی زیاده تعدادیس متر مکه بمیسیمین کاشا داد داحاط مشکل تھا ۔مسلما لؤں کے علادہ غیرسلم حضابت بھی شرکیب موستے اور انحوں نے مولانا کی تقریمینی ۔ ایک صف جواس اجتماع بین مترک<sup>ی</sup> ب<u>ک</u>فے رغیر سلم حضرات کے تا ترات ان الفاظ میں میان کرتے ہیں۔ " مسلم اورغیرمسلم انگشت بدندان تصاود کھتے تھے کہم نے نہ اپنی زندگی میں اتنا بڑا اجتماع دیجیاہ محاور نشاید دکھینے کہ طیرہ اجتماع کی مکل أ تْمُرِيكِ بِحِسنَهُ وَالوَلِ كَاحِدْدِ مِوا لِن كَى تَرْلِيهِ النّ كَهُ وَكُرْشِوْلُ وَٱلْمِلَ كَيْحِيتِ اوراكِك و دمرسته کا کرام نظم و خبطا و داننظام نے ہر دیجینے ولیے کو جرت زدہ کر دیا تھا۔ برآ تحقهآ بديده تقى اور مبردل متاثراور مجراة واجتصرت مولانا كي انسانيت ديستي محبست واخلاق اودِّعتق مِن الشُّرعِليسِيم هنا بين يَرْسَلَ تَعَرِيد نَحِسسجى كومَ الرُّبِنا وهجا كالمصار

اس احتمارع سعدا بدرون مبندا وربيرون ببندكوكيزست جسساعتين كلين اغرون

مبند کے لئے ڈرٹیرے سوجاعتین تھیں؛ ہیرون مبند کے لئے بارہ ، جن ہیں انگلیٹڈ، مراکش' معروشام ، عواق، طایا، مشرقی افریقیہ، ترکی وغیرہ جاعتیں گئیں، اس کےعلاوہ ایک جماعت بجا زبرائے دُعاگئی۔

رائد المرائد المرائد

لیکن مسبح و مثّام کے ابتماعات اور ان میں تشریریں کرنے اور پ : رہے مفر کرنے ے نہیں رکتے تھے اور اپنی اس قسکا بہت کا ودا بھی نٹیال نہیں کرتے تھے مولاتا ک امن کمکنیف کے وَدِران میرگھ کا احتماع ہموا جو ۲ ارمور ۲ اجرم مطابق ۱ ارد ارمی جون ستنستهٔ کومبرا، س میں مولان محمد لیسف صاحب نے شرکت فرماً تی اور ما وجوزشوند تخیفے کے ندصرف شریک ہوئے اینکہ طری توت اورطاقت سے خطاب بھی کرتے رے اس کی وجہ سے مرض اور ترقی کرگھیا اوراس اجتماع سے فراغ سے بعد منطفہ نگر میں قیام کمیا ا ورعلاج شروع کمیا ۔ اس ملاج سے پخیف بست ہوتی کیکی پھستا ہوگئ مراه المرادرياتياع المراجم مستاه ير ميني المرادي المرادرياتياع المرادرياتياع المرادرياتياع المرادرياتياع المرادرياتياع المرادين المرادرياتيان بهبت بهني سے ھے بھا ۔ اورمولائلنے شرکت کا وعدہ تھی فرانیا تھا، نیکن تطفر تگر کے علاج نے طول کچڑا، اس کے یا د جورمولا نانے جانے ير اصرَّ رَفِها ما وروُّ اكثر سے به كونكر أكب في مجھے اطبینان دلایا تھا كه استِمَاع سے يہلے آپ اچھے ہوجائیں گے اور دیریھی مہوئی توٹیں اجتماع میں جانےسے نہ روکو ل گا؛ لیکن کا ندھند کے لوگوں نے مصرت مٹنے الحدیث کے ذرابیہ سے مولانا کواس اجتماع ئیں ط<u>نے سے</u> روک دیا۔

عُرِبُول کا اِجْتَما عَ حَرِبَانِ بِي دَرِبِحِمَّا عَنْوَل کَا اِجْتَما عَلَى اورکنگُرُمُ مِیكِّے دہاں گزارنے کی وجہ سے عرب کے حضرات بھی مہنڈمثان سہاران بورمیس سہاران بورمیس

نه علالت وعلاج کے دوران بھی دعوتی مشاغل جاری رہتے، مولانا کے قیام کوشن کرلوگ پھڑت آئے اوالا البنی فیطری ہمت و توت اور جزئیت سامے دعوت و تلقین کا مسلسلہ جاری رکتے۔

اً كَىٰ داس جاعت كے ساتھ تينج محديوسف ملبي كتے ريرجاعت نظام الدين بولانامحديد مفعا كى خدمت ين جى اور كحيد دون ومإن قيام كرك د يومندروا زمو تى نظام الدين مع جلة وقت مولا نامحة عمرصاحب مإنن ليدى سامقة موشكة اوران كي بمراه ١٥ نفر بموسكة ديوم عين كام كيا كيروبان سے سهاران بورروان موكن مهار ميور سنيجة بيني 110 دى مجاعت میں شامل موسکتے اور مہارن بور کے قیام کے دوران ۲۵ کی تعداد موکئی جات كيائتى' ايكسطېتى بېرتى بار دنق يىتى تھى،جوذ كرة تعليم اور خاكره كرتى مونى اينا وقت گزار رى يحق، اس جماعت كا قيام والالعلى جديدين موا اودايك ثرا اجماع كياكيا بمسس اجمّاع میں شنج محدیس مبلی نے وہیں تقریر کی اور مولانا محدوم صاحب یالن بوری نے اس کا ترجبہ کیا۔ اس جماعت میں کچھ نجدی مفرات بھی تقے بھیوں نے عربی تعربی ہ کمیں اوران تقریر دل کے اُردوس ترجیے ہوئے ، ۲۸ صفر ہروڈمنگل مولا نامخسٹند يوسف صاحب اددمولا نامحدالعام إلحن صاحب إس جاعت ميں تتركت كي خاطس ر سهاران بوربهو نجے۔ بدھ کی مبح کو رہم احت تکھنؤ کے لئے دوانہ ہوگئی اور دا دالعلوم ندده كى كېيىن عمارت بى اس كا قيام موا اود معرات كوند د غرب دارالعلوم كى مسىي. یں ایک بڑا احتماع کیا گیا جرمیں ان صرات کی تقریریں ہوتیں، تخدے ایک عسام نے رہوش تقریری ۔

لله ینج عبدالفقاح ابونده شام بحدم تما زصنی عالم بین ان کوعلام تحد دا بدالکوتری سے بکٹ و استفاده کا شرف عاصل ہے ۔ مخالم تاخرین مولاً احرالی فرنگی علی کی تصنیفات سے خاص فرنگی ہے۔ وقیرعاشیہ آئد و متحوی

منگل کوديوښدا و وهمجارت کوسهار نموريمونجي .

بشنع عبدالنفياح البوغده كاجماعت كاسماران ليوزس دويين دوزقيام كااداده كقا ا دراسباق ويستسرك كابعي المين مولانا مسيارا لدين صاحب في كلكت كالمبيت ميشين نفاحلبدروانكي كاتفاض كياء رومرك دن جعرتهاء يددن ان مضرات كالمشغول كرما يتمعيه کی شب برب انیورکے تبلیغی مرکز گی سجدیں ان کی تقریر ہوئی جمعہ کی ہسے ایک خصوصی اجتماع ا وروس سے ۱۶ یک مدرسترمطام طلوم کے کننب ها نه کامعا مَنه اندا ز حمد کے بعد جامع مسجد میں ایک ٹرااج آج کیا گیا ۔ اس سے فادغ ہونے پر چار بھے درس مِين ٱكر كِلمَا ناكِها يا در كايم عنه ركم بعد كمتب خاسم من حاكر كما بول كامطالع كميا اورمغرب ہے بعد شہری ایک سیویں ایک جہاع میں تقریری اورشنبہ کو پیچا عست مراد آباد ہوتی ہوئی تَكُسنُو بِهُوخِي أُورٌ مُركز دعوت اصلاح وتبليغ و كجمرى رود بين قيام كيا بمُحسنو كمة قب مي مختلف حَكُواحِمَا عاست ببوستَ اسب سنت برِّ احتماع واوالعلوم ندوه كي مسحد عن كباكسيا. ا مراجمات میں شیخ ابوالفتاح ابوغدہ نے تقریری ، ان کی ایک تقریر لال باغ میں مسجد میں ہونی ۔ مکھنٹو کے قیام میں وہ خاص طور پر فرنگی محل گئے اور وہاں محکمتبخانے دیجھے۔ باغ مولوی الوارصاحب بیں حاکز عضرت مولا ما حبالحتی کی تسبیری زیارت کی ا ورفاتحه ٹیرھی۔

ماليكا وَل كا استِمَاع ملى الميكادَن صلع ناسك كاليك بأرونق شهر سع حس ميس ماليكا وَل كا استِمَاع ماليكا وَل كاددبار المعنوس المعنوس كالمعنوس المعنوس ا

<sup>(</sup>بقیرعاشیم فی گزشت) مندوستان کے اس مفرکے دکرران اکھوں سنے ہرا ہے دامست معلومات اورانگ تحریر یک بھس حاصل کئے اور شآم والیں جاکران کی متعدد تصنیفات لمریخیسی واعتبالیے قالم کے ہیں۔

اصلاع، اعظم گذه و نقب آباد وغيره که وه دی آبادين بن که احداد من الماسک بعد بناه، يا مدش گالاش بين اس طف بخد آت تقوي بهان دي مذر او دعلمار محي بين، او د به حفزات دي دارس کی خدمت اور دين کامون مين فراخ دفی سے حصر ليا کرتے بي به بستی کام سے بھی ان کو نصوص لگا واور دل جيسی به اور بهاں کام کرنے والوں کی ایک جی کام سے بھی ان کو نصوص لگا واور دل جيسی به اور بهاں کام کرنے والوں کی ایک جی جماعت بديام و گئي بوت بي مارشر عبدالرجن صاحب مرجوم خاص طور بر قابل ذکر ميں اس علاقے بين جماعت بين مي موان نامع اپنے دفقا سے کام کر دمي تھيں، سکن کوئی ایسا الرا اجتماع بنيس جوا تھا۔ عب ميں موان نامع اپنے دفقا سکے شرک بوت ہوں۔

ایک طراحتماع اس تاموس اکتوبرستانی مطابق ۱۱ رئاموس جادی الاول سیسیمیم موار اس میں شرکت کی خاطر مولانا اپنے دنقا کے ساتھ سرح اوی الاول سیسیم میروز شنبہ صبح کومیس سے مالیگا کی روانہ موسے اس اجتماع میں قرب وجوارا وردور کے لوگ کیٹر تعدادیں شرکیے جوسے اور طری تعداد میں جماعتیں تکلیں ، اجتماع سے فراغت کے بعد ۵ مرجادی الاول مروز حمعرات الابجے دہلی والیس ہوستے۔

مولانا محد ليرنف صاحب اس دورك يعيي ايك دوره جنو في بيت ركا وكره صدر آباد ، مدراس ، وندلك كاكريك كقيص كاحال آب

يره ميكيس.

کیراس کے بعد ہارڈی المجیمتات ہے مطابق المئی سنٹ کومولانا نے مع المجیمتات ہے مطابق المئی سنٹ کومولانا نے مع المج کے پورے جنوبی مبندکا دورہ کہا اور حدد آباد ہوئی ہند کے شہروں ، کالابارا ور مدراس دفیرہ کاطول مقرکیا ۔ ہر پر شہرا درمقام براجہاع ہوئے ، کیٹراح النے سفر میں تشرکت کی اورجا عنوں کی تشکیلیں ہوتی رہی ۔ حید رآباد اور منگلوڑی بہت ٹرے بیسے بی ہے کے درآباد ارماد ہماری کواجہاع مواا وراسکے لئے بہت بیلے سے کوشتی ہو دی ہی تی بیوک ہیں مولانا کشرکت مودی تھی اسلتے برانے مطرات ٹرسے ذوق و توقی ہے تشکف علاقوں ہیں دولے سے کوشتی ڈاکٹو و حیوالز ال نے ابتھا عسے قبل مولانا عبدالشرصاص بلیا وی سے ہیں ابتھا ح کی کا میا بی کے لئے دعا کرنے کی درخواست کی۔ وہ اسنے مکتوب میں کیھتے ہیں :۔ المحدوث راجماع حیدرآباد ہوا الاہ اس الرئی کوسطے پایا ہے اس کے لئے محمدتیں جاری ہیں۔ یہ اجتماع افت الشرباد کس میسرم میں اس کو بہتی ہیں منعقد ہوگا جاں محفرت ہی مؤالڈ العالی اور آپ بسب اکا برنسٹر لیف فرا ہوں گئے ہیں اجتماع کے تعلق سے آپ سب کی خصوصی دعا توں اورخصوصی توجہات کی خرقہ سے۔ المحدوث کی جماعتیں برابرائر ہی ہیں اور نظام الدین سے بہت سے بردگولتک شہیں از اجتماع تشریف لانے سے بہتر شریطوں کے بدیا ہوسنے کی ٹری توقعا ہمیں ج

یہ اجہاع انتائی کامیاب ہوا ، اول تواس میں ہزاروں آ دمیوں نے شرکت کی ۔ دوئم اس اجھاج سے خلف ملا توں میں کام کرنے کے لئے ارادہ تعدادیں جماعتیں کلیں ، حیدرا آبادا وراطراف کے علاقول میں کام کرنے کی زیادتی اورجماعتوں کی قل وحرکت میں مولوی جمیل احدما حصے رابای کا بڑا ہاتھ دیا ۔

« کرم مشاشدہ بروز مشدنہ مولانا جنوبی مہندسے واپس موستے اورمہار نیور تشریف سے گئے اور ایک دن قیام کرے دلی تشریف سے گئے .

مولانا كوس طرح علمالا ورعوام مي تبلينى كام كى فسكر تاجرول كا اجتماع المحتى ادراس كے لئے مسلسل كوشش فرماتے دہتے تھے اسى طرح تا ہروں ميں بى كام كى فكر تقى وہ يہ جانتے كھے كہ تجارا سينے اوقات كو كھى اسى طرح كام ميں لگائيں جس طرح وہ اپنے مال لگاتے ہيں ۔ اس لئے اس بات كى برابر كوشش فرماتے رہے كو محتلف علا تول كے وہ تا جرحواس كام سے تجرف ہوئے ہيں وه ایک مگرمتنوره کے سفتے ہم ہوں اوران کے ذریعے اور درمرے ابروں کا اجگاع کی جا ہم سنورہ کے سفتے ہم ہوں اوران کے ذریعے اور درمرے ابروں کا محبیلانے کی گوشش کریے رہتے ہیں اگر ان میں دومرے ملکوں ہیں ابنی تجارت کے سلے با سانی سفر کرتے رہتے ہیں اگر ان میں کام کا فرق اورجے نہ بریدا موگیا تو وہ اپنے دورد دا زمفر کو اس دینی کام کے لئے بھی استعال کریں گے اوران کے ذریعے دوسرے ملکوں کے تاج وزایں براسانی کام شروع ہوسکتاہے اوراس و محب سے بجر ذکوئی مالی دقت ہوسکتی ہے اور ذران و طرز معاشرت کا اختلاف معائل موسکتاہے ، اس بنے مولان اندہ اس کام مرسکتا ہے اور ذران و طرز معاشرت کا اختلاف معائل موسکتاہے ، اس بنے مولان اندہ اس کام مرسکتا ہوں کا ایک بڑا موامی اجتماع رکھا ہو ہ ہر دیج الاقی تا ہو ایک ایک بڑا موامی اجتماع رکھا ہو ہ ہر رہی اللہ اور ایک ایک بڑا موامی اجتماع رکھا ہو ہ ہر رہی اللہ اور ایک ایک بڑا موامی اجتماع رکھا ہو ہو ہر رہی اللہ اور ایک ایک برائے ہیں کہا گیا ۔ اتنا بڑا اور کام برائے ہیں ۔ اس بیان فریا ہے ہیں :۔

سننده م الدین میں تاہروں کے ایک طویل اودوسیے ایک کاخیال ہولوی
یومف کوبہت دئوں سے ہور ہاتھا ، کمی باراس سیسینے پی مجھ سے مشورہ بھی
کیا ، ان کا خیال تھا کہ ان تاہروں کو نمایت شدسے اس پرآ بادہ کہا جائے
کہ وہ خض الل اعاشت برقناعت کوکا فی برجھیں بلکہ اس کے ماہمة جائن کیٹر با
کرے کو بھی طرودی تھیں ، اس ہے وہ ایک عصصیے تکریں تھے ، تشکف
تاہروں سے اس سیسینے سی گفتگو میں بھی کرتے تھے ۔ الشرف مرتوم کوٹری توت
حطافر اتی تھی ۔ شروع دمیج الاول سیسیا بھی ہیں اکھوں نے اس سیسینی بالا

ہے آ سکتے ہوں ہے آ تیں، اوریعی بہت سے آبرون کو پیم نا مرکھا، اللہ جانے کیا توت برقیہ الشہے عطا قرا ئی تھی کہ لیسے ایسے ڈابریجاس الے کھی وُخ مجى نہیں کرنے بھتے اپنے سا دسے مشاعل او رصرو دمیں میں ایشت فحال کر تشركت كى غرص سعربور في كلِّير عجد سع خود بمبئى كے ایک تامور نے كما جن كا آم کیم علومہے کہ دس بارہ برس سے اس نواع میں اُسنے کا تفاصر کھا مرکز فرصت ندمنى اس وقت بصرت مي مح محم ذا سے في طبيعت يراليدا زوروالاكرب سى مجبوريان اورضرو زمين مجيوز كرفو رام علاقيا بمبخ لدداس الكلكة الايكادل احيداً باد کھویال اور شعلوم کمال کہاں کے ، حتیٰ کمیاکستان کے ماجر بھی دوڑ پڑے اور تقريبًا وْهَا لَى هِزَارِ اوْنِيجَ اوْنِيحَ الْجِرْنِطَا ﴾ الدِّن في دايول ا ودهيارون سيريني گف ا در ۵ردیمیا الاول تشام این مطابق ، بارجولا فی تشا<u>شان</u> کود دون بیان تا عربای <del>و نظ</del>یم هجيرين بهال يداجترع بودا فخناش دكلف كم بمي جگرزيخي، ابل ولي كوافيروائ نير بطا فرائے كرا كفول نے طری فیاضی اور فرانعدلی سے ان كی بہائی كی مواملیت محديومف صاحب كاحال توآب كومنادم بتركدا لندكريبال ايستدائم مواكسع یں کھانے بینے کا تصور کھی جرم عظیم تھا ، مگراس کے باوجود دبی والوں نے بہست زياده انتخام كمياحس كى تعربغي بهبت سعيا لرول نعبراه واست تجعيست كى دودن مك مولا نامحد يومنف صاحب نے تقريروں كا ده بوش و ٹروش ركھاكة اجربہت ہی مبدوت منے کر سم فے عمر کا ہے میں کھوتی اور مرحوم نے اپنی عادت کے موافق سرکرده نوگول کو پیخم بھی و سے دیا کرسہارٹیورا وردیومنت<u>طائے نغ</u>ر والیبی کی ا جازت نہیں ۔ اس خابراس ٹاکارہ کوبھی اس انتہاع کے لعکنی ون يك مابرون كے بجوم كو بھكتنا طرا وراينى عادت كيموافق ان سے تقيق حالات بحنى كرتارها مشخص مبهوت تقا. وه كبقه يقط كه عقل ونگسده كياكرى

كيا د كرير، مجعا في جميل حيد را آبادى الرست فسدار في ارديج الاول كو سهاران پوريمونچے ، كتى دان قيام كميا اوروبال مح مناظر بهت مزے سالمكر سناتے رہے ليم

مین تبلیغی کام کا دُ دق وشوق مختلف صلقون میں بیسا بوكما تقا اورمبندوستاني جاعتول كى دعوت يرعرب علمار، تجارا ورملازين مندوستان مختليقي مركز نظام الدين مين أسف حاسف كك تقيه اورمبند وستان كم منتقف مركزول برا اورعلاقول میں مفرکرنے نگئے۔ اس منسلے کے علماء کی ایک جاعت سدومثال آئی ، حق سيرشخ جمال جودت اورشيخ مسعيد طنطاوى جونهأيت صالح ادرد ميدارها لمربي اورتهام بمعشبودا بإتخلم اورا دمي استارعني طنطادي كيريجها في جيب ان كے سالحقد درس علمائے مثّام کی ایک بڑی جائوت تھی تھی دمکے مکڑم میں کام کرنے واسے سنیقی کادکن بھی نظامہ اندین آھے تھے ۔ نظام الدین ب*ن کچھ عزصہ تب*یام کرکے۔ م<sub>ار</sub> رمیع الاقل سیاھ مطالق ااداكست سلايج كواتواريكه دن على كلمعد بهويني الكعتوس مركز بليغ كجبرى دود ا وردا رالعلوم ندوة العلما كي سجوب ايك شرسي تحيم كوخطاب كيا بمثكل كي شام كولكه متوص جل كريده كي صبح كومها دنيودميو ينج اورجم ات كي صبح كومهارك يورسير ديوندسينج ع المنظوركا اجماع هارىمبرسان، كومنعقد بواص بن برادون اً دمیوں نے مشرکت کی ، مقامی حفزات نے جہینوں پیلے اختماع ک کا میا بی ک*ی کوسشش کر*نی ش*روع کرد*ی مختی، مرکز کی چاعتوں نے آس یاس مے حسلاقوں ىيں دەرے كرنے تشروع كردىيە كىقے اور تھيوٹے تھيوٹے اختاع حكم مگر شروع ہو گئے تقے مولانا محہ ہومف عباصیہ مواسیے دفقا ہے نٹر کی ہوئے تھے اور ۱۵ او میرسیانے کوایک بۇرىيانتىك*ى كۇخطاب كىياھى بېرىمىسىيىمول خ*لافىت اچنى يىقىين «ايمان» ايمال ھالج لله مكتوب نباهم ولاتا سيدا لوالحسن عملي عروى صاحب

مجاہدہ ، دعوت وقعیم ذکر دنماز وغیرہ پرمیر حاصل خطاب فرمایا ، سننے والوں کا پہوم اثنازیادہ تھاکہ بہت کم اجتماعات میں اتنا ہجوم ہوتا تھا، جمال تک نظر جاتی تھی آدی ہی آدی نظراً تصبیحے معلوم ہوتا تھاکہ ایک شمع ہے اور چاروں طرف پر والے موانا منبم احمد فریدی جواس احتماع میں شرکی ہوئے بھتے ، اپنے عجیب تأثرات بیان کرتے موسئے محصے ہیں:۔

"بہتورکا ابتہاع یوبی کے ابتہاعوں میں ایک بڑا ابتہاع تھا۔ اس میں صفرت مولانا اپنے تمام دفقا ہے ہمراہ تشریف لاستے تھے بحقیہ مندوں کے بچوم نے بڑی دمتوادی میداکردی تھی ، میرخص جاہتا تھا کرمیں کمی ذکمی طرح مولانا سے مصافی کرنوں ۔ انظاماً تیام گاہ پر بعض میوا تیوں کا بیرہ لگا نا بڑا بچھی قیام گاہ کے دردا زیے کی بچھٹ داخلے کی بے محابا کوسٹنش کرنے والوں کے بالمحموں اکٹر گئی تھی ، جب مولانا قیام گاہ سے طب گاہ کی میں تشریف لاتے تھے تھے تھے تھے اور گردیمند دکی طبح موجیں مارتا ہوا نظراتنا تھا جس سے انتشار بدیا موجا تا تھا اور تعیقوں کو موجی مارتا ہوا نظراتنا تھا جس سے انتشار بدیا موجا تا تھا اور تعیقوں کو موجی مارتا ہوا نظراتنا تھا جس سے انتشار بدیا موجا تا تھا اور تعیقوں کو دوموج نے اور کیل جانے کا تھی اندلیٹ میزنا تھا ۔ اجتماع کے دومرے دن حضرت مولانا رات کے جلسے میں بہترار دقت الیٹیج تک تشریفیا لائے تو بعیر خطر بسنو ز تقریر کا آغاز کرتے ہوئے قرنا یا کہ:۔

"کیا تم مجے... دیمارکا کھیے ہندی ترجہ) کو دیکھنے آئے ہو؟ دیکھیں یہ گھڑا ہوں ۔اگر میری بات مننے آئے ہو تو مسؤیھ ہوتھ تر فر مائی تو نجع برمنا ٹا جھاگیا۔ جس مجیس مزار کا نجع خاموش سے مولانا کی تقریرین دیا تھا بغیرسلم بھی بڑی تعداد میں آپ کی تقریر سننے آئے تھے ۔مولانا نے خالص انسا نیستہ کے دومین برتقر برفر بانی جس سے مرایک مشاخر ہوا۔ انصاف اور عدل کی صفت رکھی رہی ولی اور قرمایا که انصاف اور مدل کے سلسلے ہیں مذہب یا یارٹی کا سوال میدا کر کے ناحق کسی مذکسی کی صنبہ داری اورطرفداری نہیں کی جائے گی۔ اور طرق فصیل سے اس موضوع بِرَقِر برفرما کی کے

بندوه كا اجتماع كالهم كالمترك كالمترك المراج ونقائد بهيت ميلي على المارك المراج المارك المار كَ تَادِيْسِمُ عَرِدُ *رُوطِي تَعْسِنُ اِجْمَانُ حِيدِيدُ بِي* ون يَبِيحُ كَلَدَ كَى ايك بُرِّى جَاعِت مسِها دِيُودِ في اومِولفا محرومف صاحب كم خومت ميں حاحزى بهوئي و اپنے مسفرج كے سلسلے ميں مهاد نيو دَّسْتُر لَعِيْدَ لِيكِيْرَ تحصد اس جاحت كي أمدا وريندوه كم احتماع كي تعلق حضرت شيخ الحديث كم الغاظيين منتر. للمرشؤل ستشصطايق وبرفروري كالتريم شنبري مبيح كوحاجى غلام وموفرها حاجی توبدائسہ تارصاحب وغیرہ کلکتہ کی طری حاملت برٹٹروہ کے اِجَماع کیے لئے سهادن بوربینی اصلینه که به این کو معلوم تفاکه به مارنج حضرت مولانا بومف تقل كامها دنيوركى بب مركزه از بنيح كرمعلوم جوا كرمواه نالوسف صاحب في عرز طحه كى تصتى كمستسينيس المكراييرساته لاسف كيلية كالدهار تفركية ما فاكاو تواسم ميناس كاندهن نبس كما تخا بكرمولانا محديض صاحب كولكود ديائقا يعب نظام الدين سيمهما دفودتم آو توكا ندها سيدع نيطلحه كالبدكومي ما كتونيت آنارام *سلسلین وزنامح الیصف صاحب آج کا ندها کھرگئے تھے*۔ اور حفذات ابل کلکتہ کو تونکہ والین کی علیہ ی تھی۔ اس بیتے یرسب بھی شام ہی کو كاخصاريني كنت اودا تواري مسح كوم وس كعمائة وابس كن بريدتي تومويا فعاكد کمی کونبرز ہو مگر کمکنڈ کی ایک بڑی جا عدتہ گویا بڑت بن گئی ،ا توادی صح کو بربب عذات اومولانا إيمف ععاصب مها دنود بينيج اوداسى دن شام كوكلكت

لله مقاوم ولانانيم إحدفريري مهمة قان مولانا يومف بمبمعني لام ٢٤١

روازہ وگئے۔ بیٹ گڑوہ سے اجماع کے سلسے بی برقرادیا یا کہوئی کا زمانہ قریبسید اوراس زه نرین کترت سے نسادات بوت رسیتیمی، البذامولی کا زمان گزرنے کے بودککنڈ کے مالات کے مطابق میلیفون بیمولاتا پورے صاحب ست اریخ کاتعین کرالیں اورمزیزان مولوی ایسف ومولوی انعام وخیرہ لب عَقَكِمَاتِهُ لِي بِسِيرِي مِنْ الْمُعِينِ مِنْ يَعِيدُ مِنْ يَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن كودايل كريده كودلي وازبوت مولى كالعال كلنة كامرار يفارضوا للطبيع مطابق الهر فودئ للشفيشندي شبير بمولانا ليرمف صاحب مع دفقا كلكة دواز بوسته اوراى قست بندو ملكة اوربيري مبح كوكلته وابس أسق اوراسي دن شام كو البجيميل كر مده كي ميم كو دې داېس لينجير يونكر سفرج بهت قرب مقا اس ليم نر پيڅروه مين زياده قيام بومكانه كلكة بين مروشوال سنت مطابق هادماري سنت كيننبك ذور كومولا تا يوصف ومولانا العام حج كيمسيليني الراسجادن يورسے الوداعى الماقات كمسلتة كرددشنب كي منع كووالي مطب كتنة يؤكد بم وكول كي وأنجي بوأة جباز سے خفی اوروز نربارون اورمیرے دفقا کی بحری جازیہے ہاس کے ہور متوال *الشش*ية بينياك. ون يبليشني *كوموني* بإرون بمجا في محودع يزا ابوالحن اور اليس مرحوم مولوي بإردن كحصا تقومري تياحث ميوات ونفام إلدين كي سيجتمام ولى مص مبتلك رواز موكراتواد كورورا والمجيم بيني اورا ادارا دري ورقعدو شنبركنطفري بها زسيرموادم كرك مركوميّره بهوسيني ريسطيموكيا تعاكري لوك عّبره یس بم توگول کا انتفاد کرید اسسنے کربم لوگوں کی دوانگی طبیا رسیسن ۱۹ باہرح

مراد تكمراور بيسط كااجتماع من اجماع البقاع بواجن يومولانك فتركت والخداس كالمجتبان

بعدی جادی اتنا نی سیم حد مطالق ۱ و تربر سیال نی کو کویت کے الجدال کا ایک جاعت دلیند جوتے جو سے مہادن ہورہنی اوراس نے دہاں کا م کیا بھراس کے بعد بہٹ کے اجتماعیں شرکت کی سر جادی اتنا نی سیم میں مطابق ارتو برسی شرح می شام کو موالما محد پوسف صاحب مع ، عرب حضرات کے مہادنیور بہنیجے اور شعنہ کو بعد فیم بہٹ گئے۔ بہٹ میں شخیر اور کیشند کو اجب تیارے کی ارتواست کی محرکے تھیں اسی اثنا دیں وہال الکیش ہوگی۔ سرکی وجہ سے فضا تبلیغی کا م کے سکتے خردی ۔ بہٹ کے مقامی لوگ مہادان ہورہ کے اور اجتماع کو ملتوی کرنے کی ورتواست کی محرکے خردی ۔ بہٹ کے مقامی لوگ مہادان ہورہ کے اور د تو تو تی اس خیال سے کہ اجتماع کی اطلاع وور دور شہرواں اور دیم آتون پر بہنچ چکی ہو اس ساتے اس کو ملتوی کرنے کی ورتواست کی محرکے خور دور شہرواں اور دیم آتون پر بہنچ چکی ہو اس ساتے اس کو ملتوی کرنا مذاہب یہ مجھا جنا نچ اجتماع ہوا اور کا میاب ہوا ، اتو ارکی مشام کو بہٹ سے مہارتیوں اور دوشنب کی صبح کو مولا ناولی وائیں ہوت۔

کا دی صوئرگرات کا ایک معربه اشار می این معربه اشار می این ایک معربه این ایستی معلیان و مرساندی کویدان ایک معربه اشار میلی جماع بوا، آنابرا این عالی معربه اشار می تعدادی توگرام گردا به دری بهت بری تعدادی معربه این کلیس و این معربی مولان کا برا مشخول بروگرام گردا به این معربی معربی مولان کا برا مشخول بروگرام گردا و این می معرب معربی معربی مولان کا برای می می مولان میسی می معرب بالن بوری احتماع سے بہنے کی تعیادی میں مولان کی تعیادی میں مولان کرتے ہیں دو میں دوری احتماع سے بہنے کی تعیادی میں میں میں دوری احتماع کی تعیادی میں میں میں دوری احتماع میں بیان کرتے ہیں دوری احتماع کی تعیادی میں میں میں دوری احتماع کی تعیادی میں میں کرتے ہیں دوری احتماع کی تعیادی میں کرتے ہیں دوری احتماع کی تعیادی کرتے ہیں دوری احتماع کی کرتے ہیں دوری احتماع کی تعیادی کرتے ہیں کرتے ہیں دوری احتماع کی کرتے ہیں کر

پیمطرفی عکراسینی رسست انگوده حذودراه کلک گاجهاعت دا اوس فیخوب صلوّهٔ الحاجة برهمی ا ور دو کر النگار الحدیث ساری تیجیب دگیان اور قالونی رکاولیس دورم کشی ا ورجهاعتیس بآسانی تک گرگیس." حضرت مولانانے اس مفرکوکس طرح مشغول گزادا و مصفرت میشنخ الی بیش ک زبانی سنتے:۔

مرا وآیا و کا آخری اجتماع عدالیاس صاحب کے انتقال کے بعدجب کام منبعالاتو مرا وآیا و کا آخری اجتماع عدالیاس صاحب کے انتقال کے بعدجب کام منبعالاتو مستبحد بدلا بیمل جمل مراد آیا دیں کیا اورائی زندگی کا آخری اجماع جی مراد آیادیں کیا راس کے بدجیو ٹے مجھوٹے اجتماع برستے مگر یہ اجماع قابل ذکرے ۔ ہم ہ رجب سمتان جدملاتی سم توجر سمتان و دوشنب سمتان جوان اصل اجماع بردی کے بدو تھا ہے کہ دونوں معارت کی توانین کا اجماع بوان اصل اجماع بردی کے بدوری می اورائین کا اجماع برواجس مون المقام ہے کہ دونوں معارت کے خطوط کی تھے ہیں۔

تقریر فرمانی ، اس سے بعد دبلی تشریف لائے رقمرا داکیا دیے اس آخری احستاع کی روئيدا د اور نظام سفر كم متعلق مولانانسيم احد فريدي كم تا ترات الماسط مول : . <sup>ور</sup> مرا دا بادیس آخری تشریف پر ی کے موقعے پر وہاں مدارس میں پہنچ كرعلمام وطلبار كوجومينيات ويستيروهي بإدريس تنميم بالدرمشرت اسي کا احباً تاعوام ا درعلما رونصّلار کے مجمع کے کھاظ سے اتناعظیم تھا كرحضرت تينج الاسلام (مولانا سربرسين احدمد في) كمے بعد سے آج بک وبال اتباع الإاحماع نهين بواتها يصفرت مولانا سيدفخ الدين متنظله فيخارى شرلفینچتر کرائی، اس کے بعد مولانگ نے تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں علم او طلبا ركولمب إحترام لنكفرا كفن منصبى كى طرف تتوج فرمايا ا وروزى وتدرس کی اہمیت کو وائٹے کمیا، وہال کی تقرمیاس قدرحا مع اوربعیرت افروز تمقی کد اُگر مهارسے مدارس عربیہ اس برعمل برا مہوحائیں توان میں دوبارہ بهارتازه آ حاسبے ۔ اس مو تع میمون نانے النجھن شبات اوڈ شمکالات كالجواب يهي ديا جرنعض اصحاب مدارس كي زبان يرنيك نيتي ك سائه مبني في كام كانقل وح كمت كم ملسطيس آستے دستے ہيں ۔

موسم و آبا وسے امروبہ ترشیریف لائے ، دہاں مدرسد اسلامیہ عربیہ عامی مسجد میں ختم بخاری کے بعد علماہ طلبہ اور شہر کے باشندوں کے سامنے موسوع علم پرسیر صاصل تقریر فربائی ، آغاز کلام ہیں جو بات فسر یا ای کامفہوم تقریبًا بیر کھا کہ ، ایک علم کا جیمع جونا ہے اور ایک سیم علم کا جیمع جونا ہے اور ایک سیم علم کا جیمع جونا ہے اور ایک سیم علم کا استعمال جیمع نہ بوتوریجی استعمال جیمع برنا ہے ، اگر علم میم جو بواور اس کا استعمال جیمع نہ بوتوریجی خسارہ کی بات ہے ، یہ ایک الهامی اور موکنہ الآدار تقریری تقریر حقی جونا ہے اور الله کا دان و موکنہ الآدار تقریری تقریر حقی جونا ہے اور الله کا دان و موکنہ الآدار تقریری تقریری مولانا کی دان و حاصر میں کے مولانا کی دان و

سے سنی تھی کھراس سے بعدموقعری مذمرا کر حصرت مولا کا کے ارشا دات ہے۔ مستفیض ہوتا ؟

سهار نيوركا ابحتماع اجتماع كى دوئيدا دا درنظام سفر كوه فرسيني الحدث اجتماع كى دوئيدا دا درنظام سفر كوه فرايني الحدث كى ياد داشت ست ملاحظ فراسيني .

در سهارنیورمین ایک بڑے احماع کی کوشش کتی ماہ سے ہوری تنمى ا ورمهسارنيور كي وحسيع مولانا ييسف صاحب كويمي إس كامثوق لك ربائقا ،٣ إرشعيان من من مطابق ١١ رجم رئال مع معدس الوارتك تجويز تقى يتجويز يتقى كدمولانا يوسف صاحب تميدى ايني تقريب فامغ ہوکر کا ندھلہ حمد بڑھ کر عصر سے پہلے بیاں ہو بچ جا ویں گے۔اس لئے عصر محه لبعدان کی نقر برکایهان اعلان بھی ہوگیا تھالیکن راستے میں کار خزاب ہوگئی السبوں میں ما وجود کوشش کے میگر ندمنی اس النے وہ مافیت سے شام کو ہ بچے چھوٹی لائن سے سوار ہوکر 🕏 اسبحے دات کوسہار ٹیور مہو نچے حب ومبسر دعا يرخم بوربائقا الفول فوراً أكر دعا كأعمل كبا اورايك گھنٹہ دعائرائی کیمشنبری مینج کوء سے البیجے یک اسلامیراسکول اس جمال جلسہ بوربا تفاان کی تقریر مونی تھی طہستے رعصر تک مستورات کا ایک اجتماع مدرم بخوبدالقرآن ميں تجوزير تقاء اس ميں تقرير بهوئي عصر كے بعد اسكول والوں نے خواص کوچن میں مبدوسلمان سب ہی شریک کھے احائے پر دعو کر رکھا تھا پمولانا یومف نے چاتے ہیں ٹرکٹ سے تو اِ نشکا دکرد بالیکن عصسر مص مغرب تک بری زور دارتقر برفرهائی میں برسناگیا ہے ہندو اسکھ ببهت متا ترموسفا وركماك اسقىم كى آبيركى سنفاس بنيس آبي بريسر

کی دوبپرکوبعدظپرعویزان نظام الدین گئے۔ اس دودان پیس دو دن تک چلسے سے اختیا م سے قبل مکان پر نہیں آ سے شب و دوڑ اسکول بھامیں دہے ۔'

سهادنبورک استاع کے بودولانا نے دمفان المبادک نظام الدین میں گزارااور
بعد دمفان مولانا کا ندھا تشریف ہے کئے جھزت شنج الحدیث سمار نبور سے کا ندھا
تشریف ہے گئے ، مجرسہار نبور واپس ہوئے ، مولا نالفام الدین تشریف ہے گئے ،
وہال کلکتہ اور بہار کی ایک بڑی جا عت مقیم متی ہو بہاریں اجتماع کی تاریخیں لینے گئی
تقی، مولانا نے بہا دے اجتماع کی اکتوبر کا نامج میں دنوں بعد یا کمتان تشریف نسیکے
اجتماع مولانا کی زندگی میں مربور کا ۔ مولانا کچھ ہی دنوں بعد یا کمتان تشریف نسیکے
اور آخر کا روا ایر بل مطلب کو کو انتقال فرا گئے۔

## شانوان باب باکستان کے مقرر سے اوراجتما عامن

بہت روزگلٹن نسٹینی رہی بسس اُکتقل عزم پر دازے

مرکز دائے ونڈ کو قرار دیا گیا جو لاجو رستے پر پینل کیھیں قصورس واقع ہے -اس ہے علاده مقامی طور لامبرر ( باغبانیوره) بلال یا رک اور کراچی چینتی مسجد کومرکز نبایا گیا۔ پاکستان میں کا مرکوجما نے اور بورسے پاکستان میں امکی اشاعت <u>کمینے</u> بلیغی کا م کے انسوں سے واقف دیرانے حقوات کی شدیدھرورت تھی تاکہ کام غلطاً رخیر نہ پڑسکے اور بے اعوبیوں کی وجسے قت بریانہ جوجائے۔ اس لئے شروع ہی سے اس کا کا ظار کا گیا كرئيرات لوگ بزېرتزي. دركسي مركز كے اتحت كام كياجائے . كھيد لوگ تو يبيلے بي سے إكتسان مح مختلف عظائول مبن موجو دبختے اور هميم سند ليملے مركز نصام الدين سقے حباست رہتے تھے اور تبليغي كام كواصول كميسا كقداميني اميني مقامات يركزست رئب يختم اورد ومرس علاقون میں دورے کرتے رہتے کتے بچرکھ بھر کوتے ہی بہت سے پڑانے اور با اصول کا م کرٹیائے مختلف علاقول مين ليتح كينة أو ركهيم عنيرك بعدما ومني طورير مبندوستان سينعض الميقليني كادكن ياكستان ككنير جونفهم وضبط بنجيدكى ومتعانت او داحسول سيسے دا قفيت ميں بمست ريکھيے ابخول نے یورسے یاکستنان کے کام کلمائرہ لیا ،مختلف علاتوں ہیں مراکزہ اتم کتے استنافزاز كوجيزا أورا ورمجعرى ببوني توتول كونجتم كياء جومبواتي مندوستان سسه ياكستان منتقل موهيك يقتدا وداشتماره يأكنزنك كآمكاد بتقدان مين عسسنرم وولواز بيبياكيا إودان كوا يكب مركزيرالكر كام مع جوازا او دسخة اركام مين جوزيت وكتا الاسلسامي مشرق وموسبتين تي كني موكز قائم كيخير تشقيظ يرسكموس يُراسف ادرست كام كوسف والون كالكريخ اجتارا جوراس اجتماع میں یو رسے یاکستہ ن سے کام کو اور زیا وہ وسمعت دسینے اوا خبوط نبائری مشورہ بہوااور ملئ غيرمكي، مقامي اورغيرمقامي جاعتول كے تقاحے رحکھے گئے ، اگر جدان جماعتوں كى توتئ هورير تشکیل نہیں ہوسکی مشرحت بسال ہی کے اندرانیں سے اکثرونو دیں آگئیں ، درجماعتو ں کی وہ آيدورفستابونئ كدبا يروشا يبرد

اس اجتماع کے ملاومسلسل جھیز کے ٹرے احتماع کئے گئے ! ور ہر ہر راستہ رہے بعثوا

کی نقل دحرکت ہوئی۔ اس طور پر باکسّان میں اچھی استعداد دیکھنے والوں اور کام کی جھی صفات رکھنے والوں سکے ذریعیہ کام ہوا اور سیسسے بڑی بات یہ کرمونا نامحہ لوبر خدے ہوت کے مسلسل دکوروں اور مغروں نیزان کی موجودگی میں اجتماعات سے پاکستان کالمینی کام حیمے مرخ برٹر گیا۔

باکستان میں شروع شروع کام کوجائے کےسلئے مغربی بحستایں سسات مرکز قائم کتے گئے : ۔

دا کرامی (۱) کرامی (۱) داولبینندی (۱) لامور (۱) صیدرآ باد (۵) بیشا در (۱۱) کوشدا اور (۵) متمان - ان مرکزول میں اجماعات ہوئے تھے اور جماعتوں کی نفسن وحرکمت کی جاتی تھی۔

مشرقی تمت میں بن مرکز قائم کئے گئے (۱) ککوائل (۲) جا تھکام (۳) گھلنا۔ان مرکزوں میں میں جمیاعتوں کی سلسل خواہ وہ بیدل موں ما سوارہ آمد ورفت ہوتی تھی جن میں میدل جماعتوں کی فری تعداد میوتی تھی نیز جج کی میدل جماعتیں بھی کا کرتی تھیں جن کی قدر سے تفصیل میدل جماعتوں کے باسیس مستقلاً آئے گی۔

مر ط بعضرت موانا محدالیاس صاحب سفی براه محدالیا گی می مقابس بری وانا مسلم و ملاحی ایک بری جاعت ما محدالیا مقابس براه محدالیا مسلم ایک بری جاعت ما محدالی مسلم ایک بری جاعت ما محدالی ما محدالی محدالی محدالی برا محدالی محدالی برا محدالی محدال

شركب بوف والداك كادكن حفرت شيخ كوتخرير كرتي . « بفصّلہ تعالیٰ دائے ونڈ کااجمّاع نِہایت خِیرو برکِت کے ساتھاختیّام كوبهونيا يحضرت مولانا محدثومف صاحب فيجباعتون كورخصت فراتي موسيّع دها فرما ئي وه حدود حبر رقّت انگيزيمّي سادا مجع نقريبًا ٢٠منت تك دد تارباء اجتماع كے دوران مختلف اوقات ميں مقر كيب مونيوالول كا اوسط بيندره نبرار تقامه دين ا ورانسانيت دا خلاق كيمسكهيني اورأك ك محنت كرف كي فوض مع تقريبًا جهر موافراد اجتماع مع نقد تكليريد ا ورمولانا کے اسٹری سفر پاکستان میں تورائے ونٹرمیں اتن بڑا۔ اجتماع مواعقا جوابیے ماقبل کے سارے احتماعات سے کہیں زیادہ بڑھ گیا لیکن تولانا کے انتقال ے بعد جواجہاع مواوہ اثنا بڑا اور مباعثوں کے نکلنے کے لحاظ سے اتنا عدمے المثال مقا جس کی تصدیق دہی *کرسکت*ا ہے جس نے اپنی آ بھھوں سے بیرردھ بروراورلیفیل فروز منظرد کھاہے اس کی قدرسے تفصیں اگرمیشی کردی جائے تو دائیسی سے خالی زمجگ ایک رفیق کارحویاکستان کے احتماعات ا وروہاں کی تقن وحرکت میں احی*ماخا*عا ذخل د <u> کھتے ہیں ، رائے ونڈ کے اس ٹر</u>ے احتماع کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں اینا آگر مان کرتے ہیں:۔

مرائح ولنداجها ع مخردخوبی پورامپوگیا اوردانسی اس بات کالیتین اور مخبته مبوگیا که د عادّ ل سے مجی انسانیں کے کام مجوجاتے ہیں کہ آپیھنز منود تو تشریف نہ لگھکے لیکن آپ چھزات کی دعا دُن کی برکت سے اجماع

لەنىمئۇبىلى لونگېيل !حمدىم دا بادى ئە اس كاتفىسىنى دُكر" پاكسان كا آخرى مغزى . بارىي آئے گارتئە قانزنى شكات كى بزېرم كزىے مفرات بېي جا يىچە يىتىر .

بهت بی اتھا ہوگیا، پہنے کسی حجاج میں ہ اہرار سے زائد تھے نہ ہوا ہوگا، کین اس مرتبہ ۲۵ برار سے زائد تھا۔ اخبار والوں نے تو ۔ ہ براوا ور لا کھ تک جہاب دیا ہے۔ ملک کے دونوں حصول سے خوب اس باب شریف لئے اور بہاؤی حضات تو اپنے گھروں سے ۱۰۰ ابسوں بی ہے گھر کرا کے دھاکہ سے اہم وراّ نے والا ہوائی جہاز ایک روز تقریباً اپنے ساتھیوں ہی سے محرا ہوا تھا۔ پہلے دوز تو گرشتہ مالوں کی طرح شامیانے منظولت کے تقے، لیکن دیکھر وراشنے بی شامیانے اور منگولنے برگے اور شری کی طرح تھا میانے منظولت کے تقے، لیکن دیکھر وراشنے بی شامیانے اور منگولنے برسال مجمع توب آیا، اگر جہ دو معذب سے بی طرف کے کھیتوں میں لگائے گئے۔ بہر سال مجمع توب آیا، اگر جہ دو معذب ہی ورشتی اور منظولت کے آنے کی کوئی مورث تھی اور منظولت کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کاز دائے تھی دور تو کھی کوئی کوئی کاز دائے تھی دور کوئی کاز دائے تھی۔

' الحدیثہ تشکیلیں پہلے مالوں سے زیادہ ہوئیں ،ایک جاعت ترکی کو؛ ادرایک جاحت کورت کور دانہ ہوئی ۔اس کے علاوہ جِنّد، ۳ چیلے کی ۱۸۸ جاحتیں ادر جینہ سے کم ارقات کی ۳۵ جماعت میں اللہ کی راہ میں دین سیکھنے کے لئے روانہ ہوئیں؟

خدکورہ باظ بیان سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگیا ہوگاکہ رائے ونڈ پڑانے کام کرنے والوں اور اجتماعات میں شرکت کرنے والوں اور اجتماعات میں شرکت کرنے والوں اجماعت کی آمدورفت اور قیام کرنے والوں کا کیسا مرکز بن چکا کھا: اس کے علاوہ ڈھاکہ بھی گام کرنے والوں کا کیسا مرکز بن چکا کھا۔ مولا نامحسستد لوسف صاحب کے دوروں سے ہر ہر والوں کام کرنے والے برا ہوگئے۔

مولاناکے بعد کوسٹ کہ میں ایک عدم المثال اجتماع ہوا ہورائے ونڈکے اجماع سے بھی بڑھ گیا تھا۔ موانامحریوسف ها حب کا مرف والے اس بے القاد القریری ہوئیں جن سے برادوں افراد نے بقین و احتماد کی دولت بائی اورائی عمروں کو ببینی کام میں لگا یاء برادوں افراد نے بقین و احتماد کی دولت بائی اورائی عمروں کو ببینی کام میں لگا یاء برب اور دوسے مقائل اورائی بھی کسس مرکز سے بلینی شعاعیں بھوٹ بھوٹ بھوٹ کو مشرق و مفرب کے ملا قول میں اپنی دوشنی بھیلاد ہی ہیں۔ نیورپ کے ممالک کے کشتہ ایسے مسلمان ہیں جواس مرکز میں برابرائے دستے ہیں اور بھال جونظام حیاہ ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور کھروائیں جاکرانے اپنے ملکون یں بیلینے کے کام کی اس میں شرکت کرتے ہیں اور کھروائیں جاکرانے اپنے ملکون یں بیلینے کے کام کی اشاعت کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اہل تعلق نے جس تندی ، جفاکشی اور محنت دمجا بیات کے ساتھ دعوت الی اللہ کی اس تحریک کو بھیلا یا اورا کیان افقین اور خوالیا کے ساتھ ساتھ نورج فی سیس اللہ کوجس طرح دواج دیا اورا سکوعام کیا وہ نا قابل بران ہے ہما تقدما کا تو خوالیت اللہ کی اس تحریف ہوئے دیا اورا سکوعام کیا وہ نا قابل بران ہے، نیز باکستان کی تبلیغی جا نز ، مصروشام ، عمد راق ، اُودن ، ترکی ، اُنگیستگر جا یا اور افرانی اورا افرانی اورا افرانی اورا ایشیا کے ملکوں میں اوقات لگائے جا یا تا اور افران سے ملکوں میں اورا اور سے مالک کے افراد اور جا عموں کو اسینے ملکوں میں لائے اور کے ذریع سلسل کام کیا ۔ و دسرے مالک کے افراد اور جا عمون کو اسینے میال کھوا آیا اور کے افراد اور جا عمون کو اسینے میال کھوا آیا اور دونا والی تا دولاد دولاد کی تفری تا دولان کو اسینے میال کھوا آیا اور دونا والی تاریخ اور دولان کو اسینے میال کھوا آیا اور دونا والی تردید ہے ۔

مچر پاکستانی احیاب کومولانا محد بوسف صاحب سے بچر گرار بطا د ژملق دہاہے وہ مبندہ پاک کی تعلیم ایک دوسرے سے علیحدگی اور بے شمادموانع سے کرور نہیں ہوایا امی تعلق وربعہ کی تصدیق وتصویب کے لیے ایجاعات میں مولا ٹاکی شرکت اور ٹوگیل کامولڈا پریرہ انوں کی طرح گرٹا اور استفارہ کرنامی کا فی سے ۔

حمن طرح بهندوستان سے اسفارہ ور دورن پین مولانا کامعول دمیا کا اورجن نظاموں اور آزات بڑستے تھے دی اور خرد کھے دی اور خرد کھے دی سے فضا پر جو اثرات بڑستے تھے دی ساری جیزر کچھا ور بڑست بھا ناری جو آزات بڑستے تھے دی ساری جیزر کچھا ور بڑست بھا ناہر ہوئی تھیں جن کی تفصیل ایک ٹرے وقت بھی سات اور فق سیلات سے بہنو جی کی سب ۔ ورمیان دومیان ہیں بھی ایشا عات اور دور سے ایلیے آستے دہیں ہے سے بہنو جی کی سب ۔ ورمیان دومیان ہیں بھی ایشا عات اور دور سے ایلیے آستے دہیں ہے ہیں کی قد دستے نامیاں ہے۔

۵۱ اگست مشقطهٔ مطابق، مربضان المبارک فشط نیزدد کو ملک تعبیم میرا: ور کلسکوا زادی بی اس مے بعدیت باه دولوں ملکول کے لئے انتہائی تشویشناک گزرے اور فرے انتشار كازماند گذراحب تقور البهت سكون بمواتو ياكستانى احباب في كراچى بين الك برك المست الله المست الله المراح المراح الله المراح الكافراء كوروا اله المراح كالم المراح الله المراح كالمراح كالمراح المراح كالمراح كا

«رصغر کاکٹانے کو دوشنب کی شام میں مولانا مے مشی پٹیرا حمصا حب سے ہوائی بھاڈسے کراچی روان ہو گئے اور ۲۱ مربر کھی گئے کے اجتماع میں شرکت فرائی اور ۳۱ ردیمبر کنگ کو دبی وابس تشریف ہے آئے ۔

الم مورکا بهملا اجتماع ایرای کے اجتماع اور مولان کا تربی ایست ما حب کا تقریر سے باکستانی احبار اور دینی کام کرنیوا لوٹ میں نئی رُدن اور نئی جان بدیا ہوگئ اور شئے عن دولولہ سے باکستانی کے مختلف علاقوں میں کام کرنا شرخ کر دیا ہو تک لاہور ایرائی شہور اور علی مرکز ہے اور باکستان کام کزی مقام ہے اس کے کام کرنیوا لوں فی خروری مجمل کہ لاہور میں ہی ایک بڑا اجتماع کی جائے جن ہولانا کی شرکت ہو، اس کے در باہی در ایک فرائی مقام ہے اس کے کام کرنیوا لوں فی در باہی در ایک لاہور میں ہی ایک بڑا اجتماع کی جائے جن کو کا میا ہ بنانے کے لئے تز دیک اور وور کے شہوں آئے رہائچ ایک اجتماع رکھا گئی اور مولانا سے اس میں شرکت کی در خواست کی گئی اور جو تک پر فرق ایک شدت تک مرکز دلی ہی کہ میں تھا اور خواست کی گئی اور جو تک پر خواست کی تر واب تھا تھا ور شرکت فرائی کے یہ وہ زبانہ اس لئے مولانا ہے اس ورخواست کو مثر و قبولیت بخشا اور شرکت فرائی کے یہ وہ در کا تھا جبکہ تھیسے شدہ مہند وستان میں خواس کا مہدید ہی تھے اور کا بر بڑا کہ اس میں مشورہ اور خور وخوش سے کام لیا ہے تھے۔

اس ساسلیم میں مشورہ اور خور وخوش سے کام لیا ہے تھے۔

9 رربيع إننَّ ني سنت جو مطابق تيم ماريج مش<sup>ه</sup> يُو كو حضرت را فمبوريَّ ولجي تشريب

ے کئے اور بولانا اجال کلام آزاد اور مولانا تعفظ الرحمٰی صاحبہ سے اس سلمین شورہ کیا، شب کو لفا مرالدین تشریعیٰ ہے گئے اور وہی تیام کیا۔ ہم رامیۃ کو و إل سے وابسی ہوئی۔ اس ارتخ کو ۱۲ ایجے دن کومولا : محقر اور شعن صاحبہ ہوائی جہاز سے لا ہور تشریعیٰ ہے۔ گئے اور اجتماع میں شرکت فرائی۔

اس اجتماع کے بعدلا ہورکی مختلف مبحدول میں مولانانے مختلف تقریری فرما کمیل ور ١٢ ما يح تك قيام فرما يا - اس سفرين تعلّقين اور احباني مندوستان كے سالات كو سَامَنے دیکھتے ہوئے مولانا سے اصار کیا کہ وہ مہند وسان جیوڈ کر پاکستان میں قیام خرمائیں نسكين مولانات يونه عزم وقطعيست معاس تجويزكورة كردياس بالي كوكرايي والدموخ أورون وال قيام كيااو فخلف فبحاعات مين تركت فرائي تقريريكس يهود بايج كوند رليربوا في جاز دلي بربيمهم د تا در منی شراف و میں را ولینڈی میں ایک لیفی احتماع کیا مقمر كيا يتعذت مولانامحدالياس صاحب كيمعتمدخاص اور معتبقة محدثنفيع قريشي صاحب اوران كيرنين كاراورشر كيب تحارت ملك ربن محسد صاحب جوتقسيم سے بہلے دہلی مے ایک بہت بڑے تاہر نکھے اورتقسیم کے بعب د پاکستان نتقل ہوگئے تھے اور دا ولینڈی میں کاروبار کر رہے تھے۔ اس اجماع کے داعيول مي تقير اكفول في مولانا محر يومف صاحب سي نثركت يرام أركبا مولانا نے اڑتو درصا مدری کا اظہارہ س کیا بلکہ اپنی رصا کا دار و مدار مصرت شنخ الحدمیث پر رکھا ۔ بحضرت شیخ الحدمیث نے دو روں ملون کے حالات کے بیش نظر انس مشرط پراجا زت دیدی کمه به مف رمولانا چفظ الزمن صاحت کیمشوده بر کمیا جائے. مولانا حفظ الزحل صاحب نے اس ٹرطیر کہ پاکستان کا مفراً رہارہ ہونا جا جینے بمفر کی اجازت دیدی ۔مولانامحہ نوصف صاحب نے اس مفرسی مولانا سیرا بوالحسن على ندوى كومها كقد دكهنا حروري محجها اور ماسترعب إلواحد صاحب كولكصنو بحفيجاك

وہ مولانا ندوی کو ہے کر وغی آ حائیں ۔ نیکن گھٹ ندطنے کی وجہسے مولانا ندوی پاکستان کامعفرنہ کرسکتے اودمولانا محمد لیمنف صاحب ۸ ممکی بروزشننہ جسج کے وقت بہوائی جہاز کے وُد بعِرْتنہا گئے ۔

رادلیندی کاراح ای معض تیثیتوں سے طراائم اور کا میاب رہا۔اس پ پاکستان کے ٹیزانے کام کرنے والے مولانا کی آمد ریب کمٹرت جمع مہو گئے تھے اور جمہ عنتوں کیٹ کیل اچھی خاصی مہو گئی تھی۔

را ولینڈی کے اجماع کے درمیان کے اجماع کے بعد رومال گزرگئے۔ اسس پرمف صاحب کی شرکت ہوئی ہو۔ یا کتان کے دفقائے کا دینے یہ کے کیا کہ بنیا وربو پاکستان کی مرحد برے وہاں پرا کی ایسا اجماع کیا جائے کھر ہیں مولانا کی شرکت ہو اوراس بہانے سے صورتہ مرحد کے دور دراز علاقوں تک کام کیا جائے۔ اس شودے کے بعد ۲۰ رتا ۲۲ اپریل شکا نائہ کو اجماع کیا گیا۔ اس مفرکے سلسلے میں حضرت شخ الحد میٹ تحر برفر ماتے ہیں:۔

بِشَاءِ رِنْسَرُنفِ سِے گُنِے بِمِعَرِت اقدس لِبَّا ور کے بعدد وا ایک جگه تباع خرا بیمنے اُمِنی شی کے کود بل بینچے، ۱۲ مِرْی کوئع مولا ٹالیسف صاحب مہمسا دان پور تشریفِ لامنے ہے۔

پت ورکا به احتماع دومرے اجتماع سے مجدا مقا اس اجتماع کی سے برگری توبید ہے جہدا مقا اس اجتماع کی سے برگری توبید کے ماہ تھ دو المبیے بردگ توبید سکتے ہو المبیے وقت سے صاحب جلے ماہ تھ دو المبی بردگ توبید سکتے ہو المبی المبید وقت سے صاحب جل کے مربید ہن ومعتقدین مہند ومشال بیس تو بکترت سکتے ہی لیکن باکستان عیں جتنا براحلة المبید بردی تا معتمد میں مہند و کا رہا ہوگا ۔ حافظ مخرالدین صاحب بحصرت بولانا خلیل احمد صاحب ہے معتمد علیہ مجاز مقتم اور دہا جی ان کے بہت زیادہ عقیدت مندہ ہیں۔ ان بردگوں کی ترک سے عملاوہ اس اجتماع میں صور سرحد کے قصیات و دہیات اور شہروں کے کام کرنے والے برقش و والولے سے شرک ہوئے ۔ تردوسرے شہروں کے کام کرنے والے برقش والے اس کا اجتماع ہوگیا گئا ۔ موبول کے متا زاہل علم اور دینی کام کرنے والے جوام وجوام کا اجتماع ہوگیا گئا ۔ موبول کے متا زاہل علم اور دینی کام کرنے والے کے تقریبًا مرحمة میں کام بہوئے گیا اور جا حق اس اجتماع کی دورہ کے گا اور جا حقول کی تقریبًا مرحمة میں کام بہوئے گیا اور جا حقول کی تشریبًا مرحمة میں کام بہوئے گیا اور جا حقول کی تشریبًا مرحمة میں بوئیں ،

اس احمّاع کے بعد نقریباً دسس دن مولانا کاکراچی میں قیام رہا اور آپ کے اس دور قیام میں مختلف احماعات اور مجانس بڑمیں ۔

مسكن كا اجتماع المحدد المرابي عن المائية مطابق المربي عن كم كالمربي عن المربي المسكن كالمربي المربي المرب

لائل پور، سرگودها، کراچی، شنروالشدیار اور حبدرآباد قابل ذکرای ، ان سارے مقامات پرمولان کے خطاب ہوئے مجلسی فتلوس فرائیں اور بے شار آ دمیوں نے آپ اکتسان فیون کیا ،

٢٥ رجب كوا يكسبي بموائي جها زك زويهي دبي وايس الشريف لاتر

باکستان کاپیلا دوره استان کے ان اجہامات کے اوجوداس کی بڑی خروات باکستان کا دورہ کریں میں انہامات کے اوجوداس کی بڑی خروات باکستان کا دورہ کریں تاکر زیادہ سے زیادہ نوگ مولانا کی تعتقی موطاب اور صحبت سے تمتع ہوں۔ اس خروات کے خرودت کے جہاز کے فروجہ پاکستان کے جہاز کے فروجہ پاکستان مرد ان بہوئے اس دور سے بی خصوصی طور پر کا جیء مکتان امہا ول بورتشر نفید سے گئے اور مختلف مان ایس خرکت فرائی۔

مولانا محد بیرف صاحب جریمی کیمی کامفرکرت تومقای احباب زیا رہ سے دیادہ اللہ کا کہ ما گھا ہے۔ اللہ کا کہ ما گھا کہ اور صوصی دعوت ہے کہ اللہ ما گھا ہے۔ اللہ کا کہ ما گھا ہے کہ خاطراح اللہ ما تعقد کو دیمی عوام کا یہ حسال تقاکہ حب بھی مولانا کی تغریف آوری کوشن لیتے یا کانوں کان کسی کو خرج دماتی تو وہ مولانا کی خدمت ہیں ہنچ جا آبا ور اسی طرح ایک اجتماع معقد موجاتا مولانا کا یہ دورہ یا سفردین کام سک لئے طراح فیڈ البت موارج اللہ کا دورہ یا مقردین کام سک لئے طراح ان کا یہ دورہ بادن کا در اسلامی مولانا تشریف سے ملئے اسم کھے اسم جواا درجاعتوں کی شکیل مہولی مولانا کا یہ دورہ بادن کا دیا ۔

آپ ۲۸ ڈیقعدہ بروڈا توارہ بھے دن نظام الدین دہلی تشریف ہے کئے۔ مولانا تحد پیسف صاحب نے اب تک چیسفرکیا یا دورہ کسیا دہ فرصاً کہ کاست عمر موری پاکستان کا کسیا ، مشرقی پاکستان میں جوانا کے دفقائے کا تقیم کے بورینچ چکستھے اوتقیم سے پہلے بھی ان مقالات ہیں موتقیم کے بیدلاڑی طور پر پاکستان ے حقد عیں آئے ۔ کام کی اور اسے میں رکھے ، الاج بھٹی آئی انا کے قدیمی دفقام اور کہانے کام کرنے والے حفالات اور طما شکھے ان سما وسے حفالات کی ریم نااور ٹواہشس تھی کامشر تی پاکستان میں کام مجدنے کے لئے اور کام کرنے والوں کو مزید تھوست بنچانے ہے کے حزوری ہو کہ مولانا اس علاقہ میں مجی تشریف لاتیں گئی تھیم کے بعد سے رائے تھے ہا ، عمال تک اِس کی نوبت نہیں آئی تھی ، بالآخر مشرقی پاکستان کے دفقائے کاری تمان کی اور مولانا نے اس

هرجادی الاولی سختاج مطابق الرجنودی س<u>یمه ۱۹</u> مروز دو شغیرشام کے وقت موانا المحقاد مروز دو شغیرشام کے وقت موانا المحقاد بورف مساحب اور بوانا افعام المحسن صاحب کا زجنوی مع اسبے و دفعات کا دکے دعی سے مکھنٹو ہوئے مہوئے کئے مددو کی مسئے کا کھنٹو ہوئے اور اسی ون شمام کو ہوا تی جا ذرکے ذویا ہے فرھاکہ روا نہ ہوگئے اور ایس میں احتماد کا ترک کے سکت طرف واکناف جی احتمادات کے سکتے اور ایس میں احتمادات کے سکتے اور میامنون کی شکیل ہوئی۔

مشرتی پاکشان ۵ یسفرمولانا کا پهااسفرتقانیکن کام کے اعتبادستے بڑا باداً ورثابت ہوا پولٹا ۴ پهنوری شصصهٔ و کومبوائی بها ارسے کلکت اور اسی دن شام کو مریحے دہرہ وون کھیرہ پرسوار موکرتم برکی صبح کونظام الدین والیس تشریف لائے .

مولانا ابتعبان الاستهام المرادان المتعبان الماري الماري المتعبار المري المتعلق المريض المتعبير المتعبر المت

جاہا میکن نہ مولانا داختی ہوئے اور زحفرت شیخ الحدیث صاحب اس معرفی جائے۔
دی اور قریشی صاحب ایوس ہوکر والبس ہوگئے۔ عرف مرکزسے مولانا عمد ایسف صاحب کی ٹیابت ہیں ہولانا عدید الشرصاصب بلیادی او ڈیشی نشیراح دصاص کے ٹیابت ہیں ہولانا عبد پر الشرصاص بلیادی اور ٹیشی استیرا حدید ہوا اور مولانا عبد پر الشرصاص وغیری فرم کرود ہی سے دوانہ مہوات کے دورے بر محقے اس سے والبی برقر تشریف صاحب ہورے کے مکانا سے والبی برقر تشریف مداحت بر محقے اس سے وہ مہار نیو تشریف اسے اور میار نیو تشریف اسے اور میات کے دورہ سے والبی بر بردہ کی شام کو میمار نیو تشریف لاستے اور معاوت کی نشام کو دیل سے والبی ہوئے۔

ک صح کورات و دلاگئے ، رہاتے و نٹر طلوع آفاب سے پہلے پہونچے ، رہائے ونٹر کے استان میں شرکت فرائی اورایک بٹرے بھے کو خلف اوقات میں خطاب فرائی اور بھر بھر سے بھے کو خلف اوقات میں خطاب فرائی اور بھر بھر بھر ہے ہو گا تا ہے مقامات کا دورہ شروع کیا ، بھر ہم بھرات اور جمعہ داولین بھر بھر قیام فرائی ہو تھا ہے کہ مولانا کا قیام میں وقت بھی خطاب اور گفتگو سے خالی ہیں ہوتا تھا ، داولین نٹری کا بیتین دوزہ قیام بھی مولانا کے مسلسل خطاب مجلس گفتگو ہو باب و رفقار سے تباولہ خیال میں تمام موا ، جمولی نشام کو را والیت ٹری سے دوار ہو کوشند ہم ہم ہر جب مطابق ۲۲ مادی موقائی تمام کو میں قیام فرائی لائور دوخیرہ کا دورہ فر اندی شام کو میں جب میں ہوتا ہو کہ ہوئے گا اور دوشند کی جبح کو دیوم فرنس کے اورات محروباں قیام کو اوروشند کی جبح کو دیوم فرنس کے اوروشند کی جبح کو دیوم فرنس کا میں دورہ نہ ہوگئے دات کو نظام الذین دوارہ موگئے دات کو نظام الدین دوارہ دولی نظام الدین دوارہ کو نظام کو ن

باکسست ان کا و در کراره ایستان دفقائے کا دیے ہ تا اور کوارہ ان کو براشانیا کو مسد ایست ماصیہ کوالی کا و در کا اجتماعات ہو پڑا نے دفقاء کا رسم المیسی ایستان کا در موازا محسد ایست ماصیہ کوالی بیر کہ کہ کا رسم کی است بورست ملک پراخر کی طرف سے ہوں اور جن سے بورست ملک پراخر بیر نے کی اسپر ہوں اور جن ایستان کا تقریبا و در ہی ہوتا کہ تھا۔ موازا کہ نے کہ اسپر ہو اپند فرما یا کہ یہ تھے۔ یہ اجستان میں اخیس اجتماعات بر است ایک تھا۔ موازا کہ نے کہ اسپر ہو اپند فرما یا کہ بر اجتماع کے سلسین جن ایک اس اجتماعات بر اکتو بر ایستان کا تقریبا و در ۲۵ استان کا تقریبا و در ایستان کا تقریبا کو بر ایستان کا تقریبا و در ۲۵ استان کا تقریبا و در ایستان کا تقریبا کو بر ایستان کا تقریبا و در ایستان کا تقریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تقریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تقریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تعریبا کا تعریبا کے دوا نا کو اکتو بر ایستان کی خود سے دوا نا کو اکتو بر ایستان کا تقدیبا کا تا کا تا کا تا کہ دوا نا کو ایستان کا کا تا کہ دوا نا کو ایستان کا کا تا کہ دوا نا کو ایستان کا تا کو دوا نا کو ایستان کا کہ دوا نا کو ایستان کا کو دوا نا کو دوا تا کو

ا بیک لاہود کے نظے دوا نہ ہوگئے۔ دہ تا ، اکتوبر کے ابتقاع میں خرکت نسوا فی اور خواب فرایا ۔ اس ابتماع میں ایک بہت بڑا جمع تھا ، ابتماع کے بعد شہروں اور ملکوں کی جاعتوں کی تشکیل ہوئی ۔ اسی دن تمام کومیل کے ذرایعہ کراچی د وا نہ ہوگئے۔ دہاں سے میراں شاہ وغیرہ کے اجتماعات میں شرکت کے بعد را ولیٹ کی ہو بنجے اور وہاں تھیام فرایا ۔ از رہے الاول بروز پنج شغبہ شب سے وقت لاہوں بنجے جسے کوبراء امر سہم افرائی کے لئے روانہ ہوگئے ۔ اس زیانے میں ٹری سخت بارش ہوتی اور مہار نبور کا داست بند بوگی ۔ مجبور ا انبال سے براہ کرنال شب جمعہ کونظام الدین بنج گئے اور دوسرے ہی وال وہ بند عفرت یہ قراری کی خدمت میں حاصری وقت ہوئے ، مہار نبور کی خدمت میں حاصری وقت ہوئے ، مہار نبور کی خدمت میں حاصری وقت ہوئے ، مہار نبور کی خدمت میں حاصری وقت ہوئے ، مہار نبور کی خدمت میں حاصری وقت ہوئے ، مہار نبور کی خدمت میں میں جائے ہوئے ۔ مہار نبور کی خدمت میں میں جائے ہوئے ۔ مہار نبور کی خدمت میں میں کھولئے ۔ میں جائے ہوئے ۔ مہار نبور کی خدمت میں میں کھولئے ۔ میں کو میں کو میں کر دائے بور صفرت داستے بوری کی خدمت میں کہولئے ۔ میں کھولئے ۔ میں کھولئے ۔ میں کھولئے ۔ میں کھولئے ۔ میں کو میں کو میں کو کھولئے ۔ میں کو کھولئے ۔ میں کو کھولئے کی کھولئے ۔ میں کھولئے ۔ میں

مولانامحدادسف صاحب کا بهیشد سفیمول دباک جبنی کسی تُرسی خرسی دواند مجدته توانیے اکا بری خدست میں حاخر جونا خروری مجھتے تھے اوران کی اجازت و دُعل سے کرمغرمیں جاتے اور جب سفرسے والیسی مجوثی تو کھران اکا برکی خدمت میں حاضر بوستے اور این منفر کی مُروداد سفاتے اوران اکا برکی شققت و توجہ حاصل کرتے۔

ط رود الدرك المتعالى كالمشور المكتان بن نواه ومشرق بويا مغرق اليست وها كل مشور المتعالى التفريق اليست وها كل مشور المتعالى التفريق ال

نه ، ورجادی الاخری مختص مطابق و دمینوری منطقاته مث نبه کوم وللیت

محزبيسف صاحب اودمولاتا انعام إلحن صاحب مهادمي دتشريف سيريكترا وتنيخ إلحاميث سے ڈھاکسکے اجتماع میں شرکت کامشورہ لیا بمشورہ میں بیطے ہواکہ ولانا عب لیندھیا۔ بليا وى جأئير، ينزانيه، رحب شب جمد كومولانا عبيدالله صاحب بليا دى نطاع الدين سے وهاكسكے لقے روانہ ہوستے اور ہ ہر رحب مطابق مع فروری كونطام الدين والس موكئے۔ ارتام اربیج الاول النساج دلت ونزمین سالانه منان کانلیسراد ورق البلینی اجتاع تقا مولانامحد یوسف صاحب و رميالاول كاشام كوفرنشيرسه روانه موسة ا درشنبه كولام ودا وربوج مرات ونديم وينيء اجهار كضم موسي كالدفتكف تهرون كاردر تشروع كيا بسب سي بيلي كوباط تشريف ے گئے کوباط میں اس سے ایک سال پیلے ایک بلینی اجماع مودیکا تھا جس ہیں مولا یا نے شرکت نہیں فرائی تھی وہ اجتماع بھی بہت بڑا اجتماع تھا۔ اس اجتماع عیں مولا نامسید الوالحسن على هرا هر يجي نثر يك تقيه اورمركز نظام الدين كى الرضح مولانا ويمت الشرصة اورا يكفرننا خى المركت كى تى اسلىغى مولانا كاكوباط جا تا برامغى شارت بوا، مقا ق لېكتىپىغى مىن مشرقى توكوبات بى اجتلع موادموانا لمفضائي طيائ كوبات كيعد راولييثري ميرنورا وزكراجي وغيره كاروره كيااور وم ربي الأول تك يأكستان كاير دوره كر يحدمها رميو تستريف سے آتے اور مضربت سيخ الحديث مع بمراه تسب عمول دائے بور شریعت مع محت .

اورمولانا کوجائے کا مشورہ دیالیکن مولانا نے ٹود کا تباع میں اپنی دائے بدل دی اورمولانا کو جائے مشتی بشیرصاصب کو کلکت دوا نہ کردیا اور ڈھا کہ کے اس اجتماع میں جوہ ۲ (۲۰۴۴) کتو برشھ اللہ مضابق کا کا کا اور ڈھا کہ کے اس اجتماع میں جوہ ۲ (۲۰۴۴) کتو برشھ اللہ مضابق کا ۱۲٫۱۲ رہیں التانی شریع التانی شریع التانی شریع التانی شریع میں ہوا اس اجتماع میں شریع التانی شریع کے دوا تر معبد التاری میں میں مت نے اور اس سے فراغت کے بعد کراچی روا تر ہو گئے اور اس اورم دار نوم رکے دائے ونڈا جناع میں مشدکت کے بعد سال نوم کو مہلارت ہور کہنے۔

مغربی پاکستان کاردوره بو ارجب کو الهورسے شروع ہوا کفاروہ الاہوری پر ۱۳ دن کے بعدا برشعبان شکارہ کو الہوری پر ۱۳ دن کے بعدا برشعبان شکارہ کوئم ہوا، اس تھیسیں روزہ دورہ بیں ہے سندار اجتماعات میں مولانا کی ہے شمار نقریب ہوئی اور سیکر اور مجلی گفتگوئی اور شراور س آدمیوں سے ملاقات رہی ۔ ہرشعبان کوشرنی باکستان کا دورہ شروع کیا بحضرت شیخ الی رہنے نے ڈھاکہ کے اس مفرکواس طرح تحریر فرایا۔

" لا مودست ، رشعبان بری مبنی کو ۱۱ بیجه طیاده سی جل کر مغرب که دقت دهاک ترمنی بر ۱۷ بیجه دقت دهاک ترمنی مفارد ایک زی کر ۱۰ ه منٹ پر لا بود سے جل کر ۵ بیجه دولا کی در سے جل کر ۵ بیجه دولا کی در ما تھا ، آفیاب بہت اونچا تھا ، اس لئے لعین دفعا پر نیام مفار نظیمی لیکن جب جندی منط کے لعد نیچے اترا تو وہال مغرب کی نماز جھی بہت پہلے موکی تھی "

مشرقی باکستان کا به دوره پندره دن کارباس دوره مین مختلف علاقول اور میمرد نکاسفر کیا اوراجهاعات مین شرکت فرمانی ۲۲ شعبان شریخ این مطابق ۱۳ ماره می کاسفر کیا اوراجهاعات مین شرکت فرمانی ۲۰ م شعبان شریخ این مطابق ۱۰ ماره بختی میل سے کھنو بوت بهوت مهار نبور پنجی محتلات کو میند دستان سفر کیا ایک سال کے بود مولا نامی دیسف ساحث این پاکستان کی مین معتان کا میروس کی محتلات کی مین مین کیا میروس کی با میروس کا میروس کا ندهاد اور کاندهاد سے سباری بورتشر نفی کیا اور کانکامی کی اور مولا کا میروس کا ندهاد اور کاندهاد سے سباری بورتشر نفی کیا اور کانکامی کی اور دار از مولا کی اور کانکامی کی کاند اور و بال می درجان میاری کاندهاد کا به دوره ۱۰ دن درجان میرونی میروس کی در این سام بردی میروس کا دوره کار درجان میرونی میروس کی در این میروس کا دوره ۱۰ دن درجان میا میرونی میروس کی در این سیار نبور بیور پنجازی اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی میروس کاند و در اور از اور ایروس میروس کاند و در اور ایران کاند دوره ۱۰ دن در اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی میروس کاند و در اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور از اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور ایروس میروس کی در ایوسهاد نبور بیور پنجازی اور ایروس کی در ایوسهاد نبور بیروس کی در ایوسهاد نبور بیروس کی در ایوسهاد نبور بیروس کی در ایوسهاد کاند و در ایروس کی در ایوسهاد کاند و در ایروس کی در ایوسهاد کاند و دروسهاد کاند و دروس کاند و دروس کاند کاند و دروس کاند کاند و دروس کاند و دروس کاند کاند و دروس کاند

دبی برسیجے۔

اس مفرکے افست تام پردِو لانا انعام انحسن صاحب کا منصلوی اینے ایک مکتوب ہیں۔ مولانا عبدا کندصاحب بلیا وی کومکر مکرّم تحریر فرائے ہیں۔

وحضرت والأكاممفرمبأرك بهبت بي كاميا بيور كيرما تقريب الاختمام ہے بھائی فضل غطیم صاحب کے ذراید کھے اورال معلوم مو موں کئے۔الحدوثہ مستعملی سے نقایجا عنوں کے کلنے کی صویت پیال ہوتی اورسرقیام سے کم از کم تبن حارجا عنیں اور جف حکیموت زیادہ بھی کلیں . اِکستان کے خواص وعوام متوجہ رہے، سرمگہ براسکی سورت رى نا نيجر يا كي حاعت دوانه موكي سيرص مين بعاني شبيرصاحب إور بھائی فضل حسین صاحب بیشا وری اور چید مصری نذیراح رصاحب شرکیہ ىبى رائندتعا بى ان *حضرات كو اوران كى مسائى كوقبول فر*ياً من محفيخ كلال سے اور راڑہ کے اجماع سے ڈیڑھسر کے ترب نقدگھرتی کے مساہے لوگ تکلے بیلی مرتب اہل میوات میں بات جسلی ، فی تگر نتكنے كا دواج يبداموا اور يُرانے احباب ميں برسال كے تين يقينے اور جير ما د اور آگذما ه تک آما دگی مونی اورالیت کنرتقر نیاز شریهو یا آن ست 'دیا دہ ہ*ی جوبرسال میں* بین چلے قادغ کی*ا کریدگے۔* لیٹیا ورسعے والیبی پر یٹی میں اس کاخصوصی منظر رہا اور کھیر سرحکہ کے میرانون میں مال ہے مجلّوں کاخصوصی شوں معام موارا ستقامت کے لئے حق تعالی سے دُعا فرائين. نيلاگنيدس جهد كه وجفرت جي منطقه العاني كا سيبان جوا ، بغضله تعالى سكون وسنجيدگى كى فضارى اورتقريبًا 🖍 احمايين جن ميں سنة يُرِيد في شامل مِن مام محمواسة اور برطبقت كاحباب في ات كومنا ثرلىف احباب كے ساحف احولوں براستقامت اورقربا فی فیضاور

اس کے فرصا نے سے تعاق صفرت مدفظہ العالی نے بیان فر فایا۔ بفیصنا ہوا کی معودت بریاج تی معلوم جور ہی ہے۔
ہر جگہ کے برگر نے بہال بشورہ کے سکتے جمع ہیں اور شورو رہی شفول ہیں، ملکوں کو جاعتیں تجھیجنے کے سلسلے بین تفکیلیں، دعا فر فائیں۔
فلیاتی ، انگلت الن وغیرہ کی جاعتوں کی شکیل جوری ہے۔ انڈر تعالی الن کے نکلنے کی صورت بریرا فرمائیں اور موافع کو بہول ت دور فرائیں ،
انڈ و نیشیا ایک جاعت یا نجے نفر کی موفوی زمیر جائے لگائی کی امارت میں دوانہ میں ہور کی ہے۔
انڈونیشیا ایک جاعت یا نجے نفر کی موفوی زمیر جائے لگائی کی امارت میں دوانہ ہوگئی ہے۔
ہوگئی ہے اور ہنچ بھی گئی ہے۔
ہوگئی ہے اور ہنچ بھی گئی ہے۔
ہمشنول ہوں ہے بمصر کے اصاب کے احوال معلوم نہوئے دیئر شام و
ہمسنول ہوں ہے بمصر کے اصاب کے احوال معلوم نہوئے دیئر شام و
ہمیں اور حرم ہیں ان کی معاونت ہور ہی ہے بانہیں ہی۔
ہیں اور حرم ہیں ان کی معاونت ہور ہی ہے بانہیں ہی۔
ہمین اور حرم ہیں ان کی معاونت ہور ہی ہے بانہیں ہی۔
ہمین اور مرم ہیں ان کی معاونت ہور ہی ہے بانہیں ہی۔

کی دائے وٹڈسے آیا ہوں امشودہ میں طیموا ہے کہ ناتیجر اِلی جُھات بیال سے آخریتی میں براستہ جدّہ مصرروا نہ موادرا مرکی جماعت ومطبحان میں براستہ ہمرہ لفیا دو ترکی لندن گاؤی کے راستہ روا نہ ہو۔ بہسلی دو جماعتیں حجاج کے خالی جہازوں ہیں کرامی سے مبدّہ آئیں یا براستہ مجربیّات اس مقربی مولانا محدد یوسف صاحب نے اسنے پُرانے مرمن ہوا میرکا عَسسالاج

لەائىتاس ازىكىتۇبۇت بولانا لغام الىمن صاحب ئىام مولانا عبيدا ئىشھاتىلىيا دى موليتا معبداص صاحب مورخىم ، درنىقىدە ئەچكىتوبىغ م مولانا عبيداللەھ احبىلىلوى ۲۵ براپرىل للىگ

پاکستانی احیاب کے اصرار برکرافی مولانا کا یہ برض بہت تدیم پیشاہ واس سے بیدہ ختا خطاع کئے کیکن مفید تا بہت نہ ہوسکے ، ایسے بچم صاحت جی کو یہ دعویٰ کھاکہ وہ اس مرض کا بہایت مؤٹر علاج چاریا پنج دائیس کرویں گے رمولانا نے سے علاج حضرت شیخ الحدث میں کا مرکز ایا کہ اسے مولانا ہے میں کا ایسے الحدث اللہ کے الموس کے رمولانا ہے معالیج کی تاخیر برنوکس ہے فرمائی کہ ایک مالی کہ ایسے مولانا کو بات عین والبی بربوجی بھے بہا کہ ایس علاج کا ورش و کا بھی بوگیا لیکن الامور کی شدید گرمی کی وجب سے دیا تا وہ اسے ہوئی اور مشروع بھی بوگیا لیکن الام کے بیٹے ہوئی اور کیلیف سے قرایش صاحب ہے ہوا بریل سٹ نبہ کو مرالانا کو مع الن مجمعا کی جائے بیٹے ہوئی اور کیلیف علاج شروع ہوئی اور کیلیف سے قرایش صاحب ہے ہوئی اور کیلیف علاج شروع ہوا ، کیلی تا ہوائی نازی ہوتا ہوائیکن خاطر تھا و فائدہ نہ بہوئی اور والی کی شدت فرص گئی ۔ بہر حال نالای ہوتا کا تھا ہوائیکن خاطر تھا و فائدہ نہ بہوئیا اور والی میں تا نیم ہوتی گئی ۔

مولانا کا ایک جہید تبلیغی احتماعات اوتبلیغی اسفادی گذرا اوراس کے بعب ر مزیدایا مرعایا جبیں گذرسے اس درمیان بہتی کا احتماع پیلے سے طے تھا اور مولانا کا شرکت کا دعہ ویمی تھا گرعلاج کی وجہ سے پٹرڈی میں رہے اور مہندوستان والیس شرکت کا دعہ ویمی تھا گرعلاج کی دجہ سے بٹرڈی میں رہے اور مہندوستان والیس شرکت کلے مولانا کا خطا آیا کہ وہ علالت کی دجہ سے لبتی کے ایتماع میں تشرکت خوات کے احتماع میں مشرکت فرائیس کے مطابق اور اس کے ملاج اور اس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج اور اس کے بعد اللہ کی والیس کے ملاج کے ترفی مات ہے ہوں ا

دم دور ذیقعهٔ کوماجی تثنین کا تارسا که مونوی پیمفیمونوی العام دونوں کوی بل اطعیان غور برا فاقد جور با سے پیمونوی انعام کا علاج هی مونوی پیمف کے اِن بشروع موگی تھا جونوی اومف صاحب کی طویل علانت کا مسلسلہ بسلسالہ جامبر حلیمار ہا ۔ اور بادیا داکھ کا دیجھیں مقرم برنی وجہا والا ل ایام میں جواجعامات مبند کے طرحت و کتے ال میں بڑے افسوں کے ساتھ
معذر میں آئی رہی ، بالا تحزار لحرم سلست کو تریش صاحب کا پیشند کا دیا
ہوا تا دبیر کوملا کہ مولانا لوسف صاحب بیر کوسہار نور کے لئے روانہ مور ہے
ہیں بینا تجرمولانا لوسف صاحب میر کوسہار نور کے لئے روانہ مور ہے
ہیں بینا تجرمولانا لوسف صاحب مولوی انعام صاحب وغیرہ بیروشگل
کی درمیا نی شب میں ہا ہم بی خرنظیر سے بنیجے اورشگل کی شام کور لئے پور
موز بورٹ بیونکہ باکستان کے ڈاکٹرا ورکیم بے جندر وزمین آرام کا احرار
کیا تھا اور میرے نزدیک نظام الدین میں یا نامکن تھا اس ستے میں خطکا
توری میں اور حضرت اقدی سائے پوری سے بھی دیتجوز کرا دیا کرنزیم موفوف
ایک ہفتہ دائے پوری گراویل ہے۔

مولانارائیورے تیام کے بعد مرافرم مطابق سرجولائی طاف ڈردشنبہ کا صبح کو دائے بورسے بیل کرمہاری بورہیجے مولانا کو بوامیرے دفون کی بڑی کلیف تقی، جس کی وجہ سے بیٹینا دشوار تھا اس کئے ایک جیب پرلیٹ کئے اور مہار نمیورسے رواز مہیے ۱۹محرم انسان کی کا کا ندھل گئے۔ اورا یک دن کاندھلہ یں تظہر کرنظ مالدین لشاخی سے گئے۔

مشرقی باکستان کاسفر انه خروں سے شرقی پاکستان کے لوگوں کو بڑا دینی فائدہ بہونچا تھا۔ اب شرقی پاکستان میں جاعموں کی نقل و حرکم شیسلسل مہونے گئی تھی کوئی دن الیما نہ ہو تاجس دن کوئی جاعت دورہ برنہوتی۔ اس لئے لاڑ مامشرتی پاکستان وا بول کی بینوا ہش بڑھتی گئی کمولانا حس طرح مغربی پاکستان کے دورے کرنے بیں اس طرح سے مشرقی پاکستان کے دورے کیا کری

ك إقباس اذيا ودامَّت بصرت نتَيْخ الحدمث معاص.

اس لئے مولانا سانے دفقا کے مسائھ جادی الانولی شعیدہ ارنوم رسٹاند ؛ شنبہ کی صبح کو ولچی سے دواندم وستے ، پیسفر ایک مہینہ پاپنچ دن کا تھاان دنول ایس مختلف مقامات پر اجتماعات مہوتے ۔

الم نومسب کو کنکت پیونچا در ۳) کو ڈھاکدا ڈھاکدا ورامیکے نواح بیں گیا رہ دن کے ان کیارہ د نوران بیں گیا رہ دن کے ان کیارہ د نوران بی کیارہ دن سادے مقامات برھیوٹے اور ٹرسے اجتماعات ہوئے اور جاعوں کی شاعوں کی شامی ہوئے اور ٹرسے بعد بعض اور تختم کا انتہام اور اس کے بعد بعض اور تختم کا انتہام دورہ محتم کرنا پڑا اور بجلنے ہار جم کرنا کہ اور بھام الدین بیونچے اور نظام الدین بیں دورن تیام فراکوم دیم کرم ہار نہورا ورد ہال سے دائے پورسے والیسس ہوکر کنگو دہشر لیف ہے اور بھر وسے ہوئے۔ دائے پورسے والیسس ہوکر کنگو دہشر لیف ہے اور بھر

ماکستان کا ممانوال معفر بورخدامه دنبر به بازن بورتشرنی سے سیدھے البورکشرنی سے گئے اور بودنی جوزت کے ساتھ فرخشر میں سے دبی سے سیدھے البورکشرنی ہے ۔ دی رو برکوصفرت حفرات کے ساتھ فرخشر میں سے دبی سے سیدھے البورکشرنی ہے گئے ۔ دو برکوصفرت حابی تین صاحب کی کوشی برقیام رہا ہوئی کر رائے ونڈ کا تین دوزہ اجتاع کا اوراسی اجتماع عیں شرکت کی نیت سے تشریف ہے گئے تھے، اسلفے حابی صاحب کی کوشی ہی سے رائے ونڈ عیں شرکت کی نیت سے تشریف ہے گئے تھے، اسلفے حابی صاحب کی کوشی ہی سے رائے ونڈ عیلے عرض کیاجا جات کے مولا ناکی شرکت سے بہت بڑا اور کا میاب موجا تا تھا ہی طری بورسے پاکستان کے کام کرنے والوں کو گوئی لاتی تقی بورسے پاکستان کے کام کرنے والوں کو گوئی لاتی تقی کام کرنے والے آتے تھے جن سے برسوں مانا شکل میز ااور دومرے مالک کوجاعتیں باسا تی کی جاتی تھیں مرائے ونڈ کے ابتھا حام کے بورسے بادیوس میں بازیر مولانا دوتین دون قیام رہا اور

اس کے بعد دی الحقیک یاکستان کا دورہ فراتے دہے گویا ہم اصابیے ایک جہیدیا رہ دن کا بددوده بواراس ایک بهسته باده دن بس مختلف علاقول تشیوان او قصیباست میس شب وروز اجتماعات بوتے رہے، وہولاناکسلسل بے نکان بوسلتے رہے۔ ، دی کچرکی شب میں کنور تشريف لاتے اورايک دن حضرت شيخ الحدث كى ضدمت من هُ كرا رُدى لىجە كودلى تشريف كيكيتے . إب ك يأكستان كي مفرستقل طود يرميز فيمثان اب مل پاستان سے میں میں ہوریہ ہے۔ پاکستان کا انھوال مقر اسے کئے ماتے تھے میکن بیفرس کااب ذر کئی حارباسیه به ایک طویل *مغر کا حنه وسیه ۱۳۴۳ اینه مین مولا نامحد* لومف صاحب اور مصرت بتيتع الحدميث صاحب نيرجج فراياريه حجموللينا محدلومف هما كآفزى حج عاص كا ذكر ستقل إب من آئے كا مع رون الله الله كوجده سے بدرانيه طياره كرا مي يتنجيه، اسوقت مغرب موحكي تقي مغرب كي نما زمهوا تي الهُ ه مِيا دا فرما تي را يك تومولسِّية ا جج سے دائیں ہود ہیں تھے جس کی وج سے ابل پاکستان کا اُشْتیا ق طریعا ہوا تھا دوسے بيك جعزت بثينع الحدميث مولانا محمدز كربا صاحب بمبي سأنقد تفقيمن كے ديداركىيائے نا کھول اہل تعلق برمعول سے بیے چین مجھے نیھموں گالقسیم میند کے لعد سے بہتوں نے دیدادی سعادت حاصل نه کی تنی اس و مستنے میوائی اور پرسیے انتہا ہجوم موگیا تھا اور انتہا شوق میں بوگ چھنرت تینے برمصانی کرنے کے سلتے اوٹ یڑے تومولا المحر لومف منا نے حکمًا مصافحہ سے روک دیا اس لئے کہ کترت بچوم اور شدّت شوق سے تعلیف بہنچنے كالدليشه يخفاا ورحفرت سينح كوير ليثناني كانوف تقادمولا نامحد ليصف صاحب نير اس کا بنہ طریقیہ رکھاکہ خودسا ہنے آگئے اور فریا یا مصافحہ میں وقت ضا کع ہوگا ،تم میری باستیمشنوْ، اوربیرتقربرفرمانی اورکیمسحدروانه بوگتے-

می سیویں ان حفرات کے انتظاری ہے اُنتہا ہجوم کھا ۔ا یک تو یہ بچوم ووسرا مواتی اڈہ والا بچوم ٔ دونوں بچومول سے مل کرا یک بہت ہی بڑا احتماع ہوگیا جس وقت یہ

حفزات پینیج آدجستاح مورایخه، مولانا کارسیے تیزی سے اُترہے اوراس خیال سے کہ اگر وگوں کوا طلاع ہوگئی تووگہ جلیہ کھیے اچھاڈ کرمصافحوں میں لگ جائیں گے اس لئے عجلت سے سے کینے گئے ، ایک صاحب ہو بڑے پرخش وخربش رہے ساتھ لقہ رہے كررب مقيه مولاناكو ديجيته بي خاموش ببوگئته مولانان فوراُ تقرير شروع فرائي إنجاح ایک بچے رات کمیا حیلمار ما اس کے بعد بھر نماز طریعی اور کھیر کھانا ، مبع اور مغرب بعد مولانا كيطويل تقرير روزا مرموتي تقيي يحصرت بشيخ الحديث بساحب يرمسفركي تسكال كا برا اتر تصاحب کی وجسے ایک مفتر تک کا آنا تہیں کھایا حدہ کے بعد فرصلہ ال جا کرکھایا: ۶ مرجون کوکراچی سے رواز ہوئے ، کواجی سنے لائل پورٹک بمفر کا انتظام ایرکنڈلیشن گاطِی میں کیاگیا تھا سخت گرمی کاموتم تھا ۔ گاطری کے اندر نہایت کھنڈک تھی مگر ہر شمیش پر ٹراہجیم موتاحیں کی وجہ سے باہرا ٹاٹر تا اور خت مردی سے بخت گری میں آنا پڑتا ، کمان کے امکیش پرمولانا خیرتحسید صاحب او خیرالمداری کے دگر مدرسین ورملقان کے دوسرے علمار کا طرابھ مینیا ان کا شدیدا صرار ہوا کہ جدد کھینے بہال قبیام ہوا: د ربلوسنه والول سنداس فخديم كوكاش كرووسرى ديل ميل نسكان في اعيازت يحيى حاصل كرفي تقي مترمولانا فياس نهيال سع كدلائل بوميس اطلاع موكئي سيعذ دفرة وااوجح ثرى اداسى سے واپس موار م كا مسح كولائل بورينيچ، دورن قيام فرايا اوراجمان كوخطابكيا. د دسرے دن کم جولائی برھ کی شام کوسر گو دھا تشریف کے اسر گورھا میں ایک دن تعیام قرایا۔ ۲ بجولائی کوعصر کے بعد ڈوٹ یاں ، ڈھٹ بیاں جشرت مولانا رائے بوری کا وطن اور مدن ہے۔ وصدریال میں کئی روز قیام کیا، دعط بال ان تحت بارش موتی جس سے موم تبدیل موگیا اور اتنین نهایت مرد موگئیں کھنرت رائے پوری کے سائے خُسندام موہور تھے ابہت دُور دور سے پہلے سے نوبر مشکر جمع ہو گئے تھے اور حضرت کے مارے ا نواص تشریف ہے ک*ے سف تقے۔ ا*رچولائی ووٹشنبہ کومسیح سکے وقت ڈھڈیاں سے دوانہ ت<u>عونے</u>۔ ار زخرب کوئیڈی پہنچے، اس ون دوہ پر کا کھا تاجزل تی نواز سے بہاں ان کے گا ڈل میں فطر تھا۔ انھوں سے ایک تھا تھا ا غے تھا۔ انھوں سے ایک چھو ہی اچھا تا کیا جو ہیں تقریباً ووسوسے زیادہ تواص اوراطل عہدے داد تھے، پاکستان کے سفر کے دوران مجوم اورام تقبال کی بوری کیفیت جھنرت شیخ کے اس والانامہ سے معلوم ہوگی توانھوں نے مولا کا ابوائحسن علی ندوی کو تخریر فرایا تھا۔ وہ تحریر کرتے ہیں: ۔

منتین : ن کراچی کلمرے نے بعد روشنبہ کو دو پیر کی دیل سے منگل کی سبع كوالبيج لأل يوريشي ووستول في راحت رساني مي التهام وهمي هي ن<sub>ر</sub>سٹ کلاس ایرکنڈیٹن ریزد د کما لیا کھا لیکن وہ تیس<u>ٹھ</u>ے اورمولئے تا يوسف صاحب كوداس ماآياءا من لمن كركواجي عصد لاكل يُودَيِّك كوئى بھى حيوه براكسيش ايسانبس گزراص يره ۲۵ ما سعے پر چارسو يا رخ سو تک فی نه به کیون کرا برکندنین کی دمیسے اسکی گذاکیا واپس کھل سسکتی تَقِين اللهُ لِلهُ سُرِكُ عَبِينَ مِن وروا (ه كل أناثِرَ النَّفاء عِيمِهِ تودات مِن لِينِّتُ كي الرب نداكى مناسع كداس بجوم بي ميرى اكسال بي المراه مركم و فل سے حرمین شرفین میں ماکوملوم ہوا تھاکہ برسیاہ کارمخدت ہے۔ ىر دوئىگە كے مشائح واسائدہ كااجازت حدیث كاآنا زور ندھناكەمىي اپنى ناالمبیت کی دحیت معذیرت اورٌ تعلّی دمرزت کم تا تھاک گیا ماکستان آ کرمنوم میاک دیردسیا ہ بہب بھی ہے بعث قدین کے بچوم نے ایسا فہوں دکھا كرزياده اوقات جادون طف كح كواثر بندكت المدربندد مبتايرا - بده كوعصر ك بعدلائل بورسے سرگو دھاروانگی ہوئی اورحجرات کی شام کوعصرے بعد سرگودھا ت دُستُريال، لائل يوراورسرگودها كى گرى اس قدرتا قابل رواشت كتى ك با وج<sub>و</sub> دحادہ ل وف برف کی سلوں اورکوئی کئی کجلی کے پیکھو**ں کے اس کرتھ**ے <del>ہے۔</del> ىلەرتەچ كۈن ئاتىچ كۈن ساھ ئەج كۈن ئاتىچ كۈن

سکون نه بروتا تقاله لاکل لیور ۱۵۱۵ ورسرگو دهایس ۱۴۱ در جسه بنا ياجا رما بخار ڈھاڈياں سے سرتنفس ڈرا آمائقا كروہاں ربجلي ہے اور گری میں سرگو دھا کا تابع ۔اس لیے اپنے کویکی بہت فکرتھا پر گرحفرت نودا نتّدم قدفی کوزندگی می بیتنداس ناکاره کی داخت کی فکردی اوراب بحىاس كالهواليسامواك فمعطويان سميمين ولنمنصودى المكاحكرد تذكيحكم مي تف دات كوكيرا او رصنا فيرتا تها. ون كوجي عين دريرس وه تعترى نرورداد بردائين منيتى تقني*س كەنطىف* قانجا ماكقارا وقات ايست آئز كەرگەرے ہوئے تھے کہ دباں کے بین دن **ہی ہ**ست سیے احباب کا دل ٹراکرے تجویز موتے تھے اس سے اضا فدکی گنجائش میں میں ، وہاں کے بین دن کو المام الذ حفزت اقدص رائے بوری قدی مرہ کی روانگی پاکستان کے آخری کا پام تھے۔ خواكيون اوردودازون يرعورتون اور مردون كاسارادن اس قدرستگامه ر متناكد بارباد كواط لنكاف في كوبت آتى كتى اليين ميريمي مجمع بند كواليون پرِصُلَطُ رِبَهَا مُعَا - بِعَا نَيَ المُعيلِ لاكل بِرِي ببت زودلگا كران كوهلِيا كرتِـ تقركوا وكحلف يركيم بجوم كاوبي موال يحفرت مولانا نعشل إحرصاصب يمثى ون ييل فرحد يال بني عيك تق حضرت ماففاع العزر تصاحب كم تعلوى عمد ك مبح كودُ عدُّ مان تَسْرُخِيد مِس كَمُصَرِيقِهِ اوربير كِي جَعَ كُوجَادِ سِيما تَفْرِي والي بوستة مولاً عدا لعزيه الحب وماستة بوركوتوان ال كريما في مغتى يحدوانه صاصب بالميمت ظووصا صبيهمويوى معددا هرصاصب وذولك بونك، أو كراجي ي خبرستنويهني كمقسق . أذ ادصاحب بعبى عار ما تد سرگودهاسته بگئے اورسائق می والیں ہوستے، اوریمی معنرت کے تھوس حفزات بين سه ايك برامجع جمع رباء وممرس واجتماع راسك ويس جالاتها

ہاوا تقدّد وہاں تو نہ ہوسکا بلکہ وہ الگ خوفان بن گیا ، نیکن فیصر یاں بس بین دور ذاکرین کا خوب بجوم رہا ۔ اگرچہ بنی آمد کے شعلتی بہت سے تفریحی فقرے بھی کان بنی رُٹیسے لیکن آپ کومعلوم ہے کہ اس ناکارہ کے بہاں ان کی تقیقت تفریحی فقر دں سے زیادہ نہیں بعین وکستوں کو بہت ناگوار بہوٹ لیکن مجھے تو بہت ہی لطف آیا ۔ یہاں رات بہنچ اجمدی مسبح کو وہاں سے لامور دواگی ہے۔ وہاں سے ایک شب رائے ونڈ کی سے اور اربولائی کو بذر یوطیب اوہ لامور سے دبی ت

مفرت شنح كى تحرير شده ياد دانشتەسے اس مفر كانفتيام ملاحظ كيجنے: .

" پاکستان کے سادے مغرمیں ہر ہر انتین برا تنا ہجوم تھاکہ مونے کا وقت بالکل دملاء یہ ناکارہ تو بلٹھاہی دہا نیکن مولا ا پومف صاحب نیٹ جا تھے تھے اور ہر انتین مولا ا پومف صاحب نیٹ جا تھے تھے اور ہر انتین براٹھ کو کھڑی برجا کرانے گاڑی دوانہ نہ ہوتی نہایت زورہ شورسے گلا بھاڑ کرا پنا بیام بہنواتے . پیمنظر جاتے وقت دہی ہے بیٹی کہ بھی رہا، خاص طور سے بڑوں ہ اور مورت میں بہت بوٹ سے بیٹر سے معزات بھی رہا، خاص طور سے بڑوں ہ اور مورت میں بہت بوٹ سے بیٹر سے معزات بھی تھے۔

دیلی بیوبخ کرتین دن قیام فرلیا اوره اجولائی اتوار کوهیم کا تدهلہ گئے۔ کا تبطر جوہ تولی دیامن کے بارغ میں تیام کیا اور اس خیال سے قصیمی نہ سکنے کہ مضر تمام نہ ہم وجائے ۔ بارغ میں دعا ہوئی اور جائے بنگئی اور وہاں سے کیرانہ متصل منطقہ نگراعز نیالیاس مرحوم کی عیادت کو گئے ہوجے سے والیس کے بعد ر شدید بچار ہے۔ دوہ برکا کھانا وہی کھایا، وہاں سے دو پہر کے بعد جیل کرداو بند ہوستے ہوئے مغرب سے قریب سہاران بور پہنچے۔ بھاں پہلے سے ان دفقار کے زرایہ جو سیدھے کا ندھ لم سے ترب سہاران بور پہنچے۔ بھاں پہلے سے ان دفقار کے وَاُرَالطَّلْبِ عِدِيدٌ مِن بِرْهِى عِلْمَةِ مِنَّ لَكُ وَروبِي مِنسافِح بِول كَاس لِكُ جُع وَاُرَالطَّلْبِ عِدِيدِمِ بِمِع بوگيا بمغرب كے قرميب سب وہان ہنج گُن نماز کے بعد بمن محصف عولانا کی طوبل تقرير بوئی اس کے بعد مصلفے ب ووشنبہ کوگنگوہ : منگل کورا کے پور اور دائے پورسے والب کوکاندھا داور مجارت کومی مہار بورا گیا ، فرصت بوسے وقت مولانا لا آبدیدہ موکر تجدے کہا " حیاراہ کی رفاقت آئے تم میگئی "

## ر طبیه انگھواک باپ

## حبّا ج اوراب حجارین بنی می کا کا انتاح نوعیت رفتار اورازات و نتائج

عجی خُم ہے توکیا ہے توجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے توکیا ئے توجازی ہے مری

وقت کا ایم مسئلہ اموانا تمدیسے صاحب خص دقت سے دبی دعوت کا مرکز اپنے ہا تھ میں لیا عادمین جے کو دائی ابی الشد بنانے اور جیس روح ہیدا کرنے اور اس سفر کو دعوت الی الشدا ور تبلیغ دین کا موٹر ذریعیہ بنانے کا إرا دہ فرائیا۔ اس میں شک نہیں کرسواصل پراور جماز میں اور اس کے بعد حجاز میں حجاج کے انداز بنی کام کرنے کا تحقیل توصفہ ت مولانا محرالیاں صاحب سنے دیا تھا اور ایک سفریس اس کی ابتدائی فرا دی تھی امگر علی جامہ بہنانے اور اس کو بدی کا مرا کر ہے تھا اگر جائے ہیں مولانا محرالوسف صاحب ہی کا مرا کہ کہ تھا۔ اگر جائے ہیں میں شارک واور ان کو دائی ابی اشد بنانے کا کا دیا مرمولانا کے آولیت میں شارکیا جائے تو ذرا بھی مرا لغر نرم بڑا ہے دیا جو کہ حجاز ساری دنیا کے مسلمانوں کا ظیم میں شارکیا جائے تو ذرا بھی مرا لغر نرم بڑا ہو کہ حجاز ساری دنیا کے مسلمانوں کا ظیم

مرکزے اور ڈنیا کے ہر برخط سے مسلمان کچنے کھنے کرجاز مقدی فرلفینہ کے اداکر نے جائے ہیں اور اس پاک دیار میں علما و مشائع ، حوام و نواص ، حاکہ مسلمانت کا اجھا خاصا ہجگا ہو جوام مواص ، حاکہ مسلمانت کا اجھا خاصا ہجگا ہو جوام مواص ہو اسے تواس کا افر مذہ و تھجا نے اس سے اس کے ان میں آگر دینی و خوست کا کام کیا جائے تواس کا افر مذہ و تواس کا افر مذہ ہوئے ہوئے ہیں سے ، س کا دائویہ پر برا ہوا اور مرا برقلب و د ماغ پر جھا تاکہ یا اور جہندی سال ہمیاں مسکر نے موال تاکہ مسکر نے موال تاکہ و مسلم نے درایہ مسکر نے موال تاکہ و مسلم کے مسلم کے میں اس اہمیت کو مبلا تھے ہوئے کے مرفر مایا :

ہانے پرمجبور موجا کاسبے - (س کے علادہ مبادی ونیاکا یہ جمع جو لاکھوں کی تعداد یں جمع ہوجاتا ہے ان میں بٹری بٹری تعداد معلموں مزوّروں کی محتاج بن کرنے کے اركان أوفي كيوطيط لقيس أوأكرك الني كحرول كودالس بوتى ب جوج كالمقصدم پودانسین موتا مولانا کو بیلے می سے اس کا شدید احساس تھا اورکئی اواس کے تعلق فر التيك يقد محرّل بك اس كي بيمع راه سامنے نه هي الب بَركم بلغي احباب خينوداني أنكهول سير يتناظرن كجيها دراس كااحماس كميا تومولانا فيهاس كي تمرزور دعوت ذبي شردع کردی ۔ اس سے اصول وضوا لبط میان مکتے ۔ اس کی تراکت کا ہمیاس دلایا، ہم مصطريقة كارست سرايك كوبالتركيا كحياكه أيك يخل صالبل بناكر مبليني كارن كواس ير كاده كياكروه عجاج بس كام كريا ودان ماليه مراكز كوخطوط الحصير جأل بليني كام مور بأ تقة ليغ ايكمكتوب بيرج بن كام كميف كي الجميت اس طرح بيان فراقيس: " ج کا مقصہ : ہے کہ مکومکرمہ کے ڈولیے عامشقانہ کیفییت کے ساتھ ع كى آمد ورفت كى بورس مغركة حضور على الشهطير ولم كى اللي بوكى اندرونى ويرفى كيفيت كأنقل أكادتے بوسے خاز دوزہ اود ذكاة سنے زندگی بریزوام تبديليان موتى ہِں جج کَ اولَکُ سے اسسا ہی زندگی کی کھیل کردی جنسے۔ علم و وَکرکا مَذَاکرہِ اودھیٹے بردن مجتنقة فأكا دائك فرائض وحدودكا ضاعت يركز حضة بريسته اورصفورا کے زندگی کو گڑو گڑھا کر مانتگتے ہوئے وی دی بھیں بیں کی ایک جماعت ایک امرید کی بحرافين اس مفركوا يخترقو يبغرانهاني بأدآور شابت بوكارعاز يمندة كواس ياكاده كياجائ كمكرم عظما وردية مؤده كحقيام كعدودان مس اوافل ادر كادت كام لله ادرطوا فدديب الشهمي سيروقت يحال كالصفوداكرم على الشعل وكم يمصحه بكرابهم آه بطرن جمولان بین کوس*ید کریجری* او**دایک ایسے م**نعام پر دین کوچا لوکرس*ند کی کوش*ش كريبهمال سے پورے عالم بي ميسيلنے كى توقع مو توكيراس بيرے كے اجروالواب

كا الدازه فكانا محال ہے اور تق تعاليٰے شائذ كى جمتوں اور متون سے الامال ہونے كازرىن موقع سے :

ایک و سیع پروگر فی است جاج میں کام کرنے کا ایک بیسے اور تعید نظام بنایا (۱) ان خام باکوں اور مرکزی مقاموں پرجاعتوں کے ڈرلیٹنیٹی کام بھال ججاج بحق ہوتے ہوں جیسے بڑے بڑے بڑے ان اور ساحلوں پر جیسے بڑے بڑے بڑے ان اور ساحلوں پر جاعتوں کا گھشت جاں جہال سے جاج کے جا ڈرداز ہوتے ہیں (۱۷) جا ڈرلیلیم و خاک ہج کہ جاتوں کا گھشت جاں جا کہ گھٹ جات گڑا ہے تا ان طریقوں پڑلینی جو ان کا گھٹوں پڑلینی جا جا جا ہے ان کا انسان کا ایس مام کو گھا ہے اور دومروں کو اس کا اصاص دلایا اور اس طوف توج دلائی جاعتوں نے اسٹونی کو گھا کہ اور دومروں کو اس کا اصاص دلایا اور اس طوف توج دلائی اور جن مان کو جاتوں کے ایک صاحب جلم بڑدگ سے جارج کی ساتھ ہے ہیں گئی ہے ہے اور ان میں تبلیغی کام کرنے کی ایمیت اور ساحلوں بنز جا ذر پر کام کرنے کے اگرات کا اظام کی نے کے ایک انسان الفاظ میں کیا :

بن اورنہ جاسنے والوں کو إس بات برآ یا وہ کباجا ناسبے کہ وہ وین کو سیکھنے کا جذبہ بیدا کریں اوراسپنے قافلوں کا امیر بنا کر اسپنے اسفار کوشنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ کا نقل اوراحسان ہے کہ تھوڑی بہت کوشنشوں سے اپھے نمائج بیدا ہورہ ہیں۔ بھوٹا مجانے کے احوال ہیں ایک تبدئی بیدہ ہوتی ہے ، لیکن جیسا کہ ان کے احوال کا تقاضہ ہے ویسا پورے طور سے حالات ہیں تبدیلی پیدا نہیں ہوری ہے ۔ اس بیے اسس برتبہ یہ کوشنش ہے کہ ان کو اپنے مقاموں سے بیلنے سے قبل اُن کے مرتبہ یہ کوشنش ہے کہ ان کو اپنے مقاموں سے بیلنے سے قبل اُن کے اجتماعات کرے مفری ایم رفیرہ مقرد کرکے منتب کے مطابق مفرک نے جائے اوراج تاج طور پرامیرو فیرہ مقرد کرکے منتب کے مطابق مفرک نے کا اُس بیدا کردیا جائے ۔ گا

تبلیغی کام کرنے والوں کوایک پمکتوب میں حجاج کا تفقد کریے اُن کواہی مبادک مغرمیں صحیح طود را وقات گزار نے سے تعلق مولانا محد ہونٹ صاحب تخریر فرماتے ہیں:-

"آپ حفرات محست فرا کرجائے والے جہائے کا تفقہ کر کے ان کو کا نوال کا عادی بنائیں، مساجد میں ایمان کی مجلسوں ہیں بھینے کی عادت والوائیں۔
علم کے حلقوں ہیں کہ اور سے سینے اور سیکھنے سکھانے کا عزاج بدیا کرائیں گھٹوں کی اور دعوت وسینے کی مشق کرائیں، اللہ دب العزب سکے واستے میں نکلنے مودوین کیلئے عمنت کرنے پر آبادہ کرائیں فوت گزادی کی ، تواقع کی ۔ اکرام مسلم کی، فرود وی کیلئے عمنت کرنے پر آبادہ کرائیں فوت گزادی کی ، تواقع کی ۔ اکرام مسلم کی، فرود کرائیں ۔ اسیفی مقام برجی اس کی محمنت کریں، ماحول ہیں بھی اس کیلئے جاتیں مود دکرائیں ۔ اسیفی مقام برجی اس کی محمنت کریں، ماحول ہیں بھی اس کیلئے جاتیں مواد کریں تا کہ جاتے ہیں۔ ان مدیسے جاتے ہیں ان مدیسے جاتے ہیں دواد کریں تا کہ جاتے ہیں۔ بھی جو کر دواد مرد کریں اور جمال جال جاتے ہیں۔

توی محت کے درایہ حرین مبارکین اور صفرت محرصی اللہ علیہ کالم ورگرانبیاً

کرام علیم السلام اور صحاب عظام رضوان اللہ تعالی علیم اجمین اولیا تھا است میں مام بیوں ،
رجم اللہ کے بجرے ہوئے علاقوں کے فیوض وبرکات است میں عام بیوں ،
مساجد والے اعمال مرمبز ہوں اورا مست کی روحانی و تورا نی ، ایسانی و
اخلاقی ترقیبات زندہ میوں اور بازاری بجسلنوں اور دوھوکوں سے امست کی
حفاظت موا ور آب حفرات کے لیے اس کے صلیبی قرب خداوندی کے
دودوجات حاصل موں جو تقور میں نہ اسکیس ۔
دودوجات حاصل موں جو تقور میں نہ اسکیس ۔

صبح والون كوداستدمين كام كرسق موسة ترمين شرفين برطيطة کی ناکید فرائے ہونے کثرت سے جائوتیں کھیجتے رہیں " ا وقات کی حفاظت اِسی طاقیہ مولانا نے اس کابھی اہتام فرمایا کہ مجآج ک یر، بل جاعتیں کام کرتی ہوئی جائیں . اس ماج ان سے او فات بھی طبیح طور برگز دسٹیکے ا برج كرنے كاطرافية بھي آئے گا بمولا : كواس كا برابرخياں رشاكدان جماعتوں كا وقت ضالعٌ نهوء اود پرکجهمیکود کرج کرنے جائیں ۔ اپنے ایک پکتوب میں تحریفراتے ہیں: '' جولوگ بیدن جج کے لیے جاتے ہی جتنا ان کے ذرائع اُدرٹاکوں کو کاش کرکے ان کے اوقات کوزیا دہسے ذیا وہ کام لیکراس کام کواسکے جیج اصونوں سے سائد سکھا کرکرتے ہوئے جانے کا حدد بدا کرنا جا کیا۔ اتناہی ا فراف عالم کے آئے ہوئے جاتے میں اوریت کے دُرخ کے بجائے روحانیت کی چھنگ بردا ہوگی اور راستے ہیں لینے والول کے ڈخ کفری ارف جانے کے بجائےاسلام کی طرف بڑھنے مٹروے ہوں گئے۔" مولانا نے اس کا خاص اسمام کیا تھاکہ جو حجاج کام کرنے کے لیے تجا زجائیں دہ

ا ہے اوقات کو بورسے اصول وضوا بط کا پا بند بنائیں ورنہ بجاستے فائڈسے کے نقصان کا اندلشید سیے۔ وہ اس سلسلے میں تحریر فرائستے ہیں :

\* مبانے ولدہے جاج ہنھوشامیوات کے حجاج پی اس بات کی یودی سعی موكد مروج طراقية برجاني كانتشارسه اين يورى طرح سفاطت كرتيموك اس طراتی سے حجاز میں مفراختیا رکیا جائے جس سے وہاں کے علاقہیں دین کا تشيوع وفردغ موا ودجلنے والوں كووبال كى ترقیاب ايمانيدودوانيہ يس سيدي والتعدّن حيب بوديدل اسفار كالمل شكلين قائم بون يراجى س قابویانے کی کوشش کی جاستے . لینے احاب بیدل کے لیے تعین کر یمے ان مے دفقا کے بڑھلنے کی انھی سے می جو بصفود اکرم صلی النّہ علیہ دِنم بہاں بھی تشریف ہے گئے اور محابہ کرائٹ نے جال دین کی حیات کے لیے تھوک کھائیں وہاں سے ملیے بھی ہوری طرح جا عموں کے دوانہ کرنے کی سعی کی جائے، تعلیم دُعِلَم وا ذکار کے ابتام بر لیری طرح آمادہ کیاجائے ججاج کرام واہلِ عرب محصفوق كى ادانتكى كى طف يورى طرح متوجه كيا حاسف دايك كروه الله رب العرّت كامبال سے اور عمال كي مائحد ذراسي على بيے عنواني ما كوارى كالم بن بهاتی ہے اور دوسرا کر دہرسدین کا فروی ہے ، ان کے ساتھ بے عزا فی جی قصب اللي كي واعيد

سیمیے مہلی جماعیت اس مبادک مفرس مبادک کام کرنے کے لیے ہوہی جاعت تیاد جوئی۔ اس میں مرا دآیا واور دہلی کے کام کرنے و اسے حفرات محقیج ہیں حاج فعنل عظیم مراز آبادی ، حافظ مقبول حن صاحب دہلوی زمجا زمیعت حضرت مولانا محدالیاس صاحبؓ ، قابل ذکرایں : جھوں نے پہتے جوتے دھا یہ سے کے خلاف اپنے کوڈال دیا اور نجا ہدے اور دیا ضت سے کام کم کو لینے ہاتھ ہیں ہے لیا . رومری جماعیت اس کے بعد وہ نا عبد الندصاحب بلیا دی کومونا ناسنے جاڑیں کام کرنے کے لیے تاکر کا جہا ، مولا نا عبد الندصاحی خذر کیا کہ تجھے عزبی ہوسنے کی منتی نہیں ہے۔ مولا نا نے احراد کیا اور فرما یا ، احجا پہلے کراچی جاکر کام کرلو مولا اعبد یاللہ صاحب آنا وہ جوگئے اور ترسی اور فرما یا ، احجا پہلے کراچی جاکر کام کرلو مولا اعبد یاللہ صاحب آنا وہ جوگئے اور ترسی کی ناموں کے ملاوہ جناب محرشنے قرایشی صاحب، مولا نا فزر محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص مولا نا فزر محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص مولا نا فزر محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص مولا نا فزر محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص مولا نا ور محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص مولا نا ور محرصاصب میواتی ، مولوی عبد الملک عماص میا ہوگئی ۔ اب عد حقوق نا وران میں سے بعضول نے ایک موسی کیا حق دولانی میں میا می مولانی ، مقال میا گشت کے لیے مولی کیا می کا دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی اجتماع کے تعدد پورے میں عام کیا دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کیا دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کہ دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کہ دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کہ دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کہ دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کرکام کیا کہ دوتی وضوق ، اس کے فضائی ، ارکان ومسائی کے بعلی کردی ہو کہ کردی ہو کہ کردی ہو کہ کردی ہو کہ کردی ہو کردی ہو کہ کردی ہو کہ کردی ہو کہ کردی ہو کر

کراچی اور کہتی کی بتدرکا ہوں پرکام اساما اور بندرگاہ جان کے داستے دروازہ اسے کو استے دروازہ کی جیتیت رکھتے ہیں۔ جو حاجی کی توجہ ہے۔ ان دروازہ اسٹی کلنا اس ہوا تاریخ کی جائے۔ اس بے سواحل اور بندرگا ہوں پرکام کرنا سب سے زیادہ مغیدط نیستے ہاں جگہوں پرکام کرنے سے حرم میں کام کرنا زیا دہ کو تر اورا سان ہوجا تاہے بولانلہ فیاس خیال کے چیش نظر سواحل پرکام شروع کردیا اور کراچی کے ساحل کو منتخب فرمایا اور منشی انٹہ دتا اور حاجی شفیق ساحب کو ایک جاعت کے ساحل کو منتخب فرمایا اور بندرگاہ پربھی جاج میں کام شروع کرا گیا ۔ شعبان سے پہلے سے مختلف جائیش ان مندرگاہ پربھی مجاج میں کام شروع کیا گیا ۔ شعبان سے پہلے سے مختلف جائیش ان مقامات پربھی مجاج میں کام شروع کیا گیا ۔ شعبان سے پہلے سے مختلف جائیش ان مقامات پربھی گیس اور ذی قعدہ تک جہب کہ آخری جماز رواز ہوتا ہے جائے ہن ان میں کام کیا گیا ، مولانا کو اس سلسلہ میں بڑی فسکرتی اور وہ مجاج سے والو ان میں ان کی کوشنش فریا تے ۔ اس سلسلہ میں مختلف مکا تیب کے ذراج ساحل پرکام کرنے والوں کی کوشنش فریا تھے ۔ اس سلسلہ میں مختلف مکا تیب کے ذراج ساحل پرکام کی خوالوں

اورجاعتوں کو برابر برایتیں دیں۔ ایک محتوب ہیں تحریفر التے ہیں:

'' آج کل طبیعت پر بہت تریاد ہ نکر خالب ہے کہ یہ ہزادوں عادین گئے جواپی بنیادی اور ابتدائی زندگی سے بھی خالی ہیں: اگر ان کے اندہ دبی جنوانی بنیادی اور ابتدائی زندگی سے بھی خالی ہیں: اگر ان کے اندہ دبی جنوانی جنوان کی میڈا وار نرک گئی تو بڑا شبر سفر تو ہوجائے گا، لیکن میں جنوان کی جنوان کی جنوان کی وجسے یہ ایک نا در موقع تھا کہ بہیت اللّٰہ کی طرف عاشقانہ طور برطانے کی وجسے مد ہوگی واس کیلئے آب جنے بھی اس مقام بریہ بنی گئے ہیں ابنی انہائی وجسے دنہ ہوگی واس کی نرک میں جنوان کی میں ایک میں ایک کوششوں میں کی درکریں جلوب تو اللّٰہ درب العزب کے باتھ ہیں ہیں۔ درجائے کون می میں عوز کرم جنون اللّٰہ درب العزب کونیند آجائے اور اللّٰہ درب العزب کونیند آجائے اور اللّٰہ درب العزب کونیند آجائے اور میں میں میں اللّٰہ علیہ وسلم کی زندگی کے زندہ میں جونے کا میدا فرما دیں؟

ا پنے دومرسے کمتوب میں اُن کوکٹر رِفرائے ہی حضوں نے کوشش کریے حجاج کوبلیفی کام برآمادہ کیا تھا۔

معنطوط کے ذریع مساعی نیم وصلات کی نہری موصول ہوکہ باعث مسرت ہوئیں جی تعالیٰ شاڈ محف اپنے لطف و کرم سے ان تقیر کوششوں کو اس اجتماعی طرنسکا ایمان کے المعام میں مرم بربرے کا ذریعہ فرائیں جس علیا میں اس مربر بورے کا ذریعہ فرائیں جس برم نوری کا ذریعہ فرائیں جس برصفود اکر جعلی انشعلہ ہوئی نے اس کوجھوڑا تھا۔ سابق علی کو اسے مقابلہ یہ کہ مقداری حق اداکی ہے آئرہ کے لیے اس کو تھوڑا تھا۔ سابق علی کو اسے مقابلہ یہ کہ اس کے تھوڑا تھا۔ سابق علی کو اسے مقابلہ یہ کہ اور کے تھاں کہ اس کے تھوڑا تھا۔ سابق علی کو اسے مقابلہ کے اس کے تھاں کے مطابق جمد دیجنت براحالت کی کوشش کی جائے جن جاج کرام کو دن کی کھوٹ سیکھنے پر اور مطابق جمد دیجنت براحالت کی کوشش کی جائے جن جاج کرام کو دن کی کھوٹ سیکھنے پر اور مارے کے کہ اس کے کھوٹ کے کھوٹ کے کہ کا میں کو دن کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کھوٹ کے کہ کوٹ کرام کو دن کی کھوٹ کے کھو

معابر کائم کے طرز پر میدل مجرفی آبادہ کراکے آب حضرات نے سیجلی، سبب کے طور براگران سے خطوک آبت کے در لیے تحلیق و ترغیب و تاکید کا اصرار موسکے تواس کو اختیار کرتے ہوئے، ورز بغیراس کے پوری طرح می تعالیٰ شائد سے گرط گرف کراور طبیلا کرائ کی راہ کے جو دعدے ہو چکے بیان کے وجو ڈیس آنے کے لیے حد سے ذیا وہ دھائیں کی جائیں اور خصوص آکا بر کی خدمت ہیں اس کی دعائوں کے لیے تکھا جائے ۔

مولاناکی اس فیکر کانیتجرتھا کر تشروع ہی سے بندرگا ہوں پر کام تشروع ہوگیا اوداس حیں دوزا فزوں ترقی ہوتی گئی۔ آخر دورجی تو سینوں پسلے سے بکٹرت جاعیس ہرنبزگاہ برکام کرتیں ، مولانا محد عمرصاحب بائن پوزی اسٹے مکتوب میں بمبئی سے ایک لینی کادکن کو لکھتے ہیں : ،

" ساٹھ متر افراد حجاج کرام میں کام کررہ ہے ہیں اروزانہ حاجوں ہیں ۔ سے گشت بھیلم اور جماعتوں کا اٹکا ان ادر ذکر و دعا کا اہتمام رہتا ہے ، حجابِ کرام کو یا ہر جیجا جاتا ہے۔ جماز میں کام کرنے کے لیے بھی جماعت بنا فُاجِاتی ہے، اس میں امیر جمی بنایا جاتا ہے یکٹی بحرمہ مریز منورہ میں تبین کام کرنے والے جاجی صاحبان خوب ارادہ کر کے جاتے ہیں ؟

جما أر بميليغي كاهم جماز پرجتنے جاج ہوئے ہیں اُن کے یہ دن ہوسفیں گزدتے ہیں ا بانکل فارخ ہوتے ہیں تواہ ہوی اور بھرہ ہوئے ہوئے جو کے جائیں یا عدن وکا مزان ہوتے ہے جدہ جائیں۔ ان میں اکثر متحاج الیسے ہوئے ہیں ہو نمازوں تک کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنے خالی اوقات خلط قسم کے کاموں اور شغلوں میں گزاد تے ہیں۔ مدلانا محدومت صاحب کمی جاعتوں کواس کی خاص ہوایت فرائے کہ وہ جماز کے فارخ اوقات میں جیاج کواس طرف توجہ دلائیں کہ وہ نمازوج کے مسائل کی جیائیں یسا نظام بنائیں کہ مجاج دیں سے پوری طرح آ مشنا ہوں اوداس کے دائی بنیں ۔ موالانا میدالوالحین علی نددی نے اپنے ایک بمکتوب میں توہ ۳ رشعبان مشک جمکو حاہیں عدل وکا مران مصرت شنخ الحدریث کوتحر برکیا تھا، اس میں جما ذکے کام اودنظام الاوقات معتملتی حسب ذیل الفاظ تحریر کئے :

م ہمارا ہماز آیک متخرک تبلیقی محلّہ بنا ہواہے، افرانیں ہموتی ہیں اور ہمتا عت آئی ٹری ہموتی ہیں اور ہمتا عت آئی ٹری ہموتی ہے کہ اور ہوتی ہے ہے جاتے ہیں مولوی عبد الملک صاحب کی تقریب شریب ہوتی ہے جنے تعلیم کی مجلس ہوتی ہے بعصر کے بعد ہمازے تمام طبقوں اور طریدوں پرکشت ہم تا ہے، مسیح مفاقی ہے اور اس طرح ہم دُورا نما وہ جناب کے اتفامی و نفائس سے چروم ہیں ہیں اور اس طرح ہم دُورا نما وہ جناب کے اتفامی و نفائس سے چروم ہیں ہیں ہیں۔

ا یک صاوب بچوایک بینی جاعت کے ماتھ مفرج کوسکتے تھے لینے ایک پختوب پی اس طرح تحریر کرتے ہیں :

" به سفر بفضند آما فی شروع سعه بی تبنینی مصروفیات میں گزدا ، مجنی کے قیام میں بھا زمیں جدہ میں مسلسل کام کا نظم میدیا رہا ، جماز میں فرمسٹ کلاس ، ور ڈرکیب کلاس یا نیخ مجر نماز باجاعت اور مبربر خاز کے بولسیلئم تقریر قرشکین کا بروگرام میرتا تھا ، ایک وقت دوزا ندعور تول کا اجماع مجی ہوتا تھا ۔ جماز میں صفر کرنے والے علما دکام مصرح طسب او دوامیلیکر سے تقریری کیں "

ك تعالى كاكت بولسند مُرَا وحفرت شيخ كاتعنيف كردِه كتب نضائل بي يشلُّ نضائل نمازه ففائل تبين وغيرهِ - مرد مرد میں جھا تہ ہے ہے۔ اور ہونے کرجا عوں نے اُن مقامات پر ٹیاؤ ڈالنا مرد و ارد و ارد و النا مرد و ارد و ارد و النا مرد و النا النا و النا و

ماریخ بمنوره ایم محرمه میں تقریبا ایک جد گرارکر عاصت مرید متوره گی اوروال سیمی بی نظام رہا کہ جا برین میں کام شرد م کیا ، تعلیم اور مذاکرہ بوتا ، گشت کر کے دوگوں کولایا جاتا ، مولا تا سیج بین کام شرد م کیا ، تعلیم اور مذاکرہ بوتا ، گشت کر کے دوگوں کولایا جاتا ، مولا تا سیج بین احمد مدنی رحمت الشرعلیہ برین متورہ کے مرف الحال اور ذی اثر شخص بی آن کے صاحبرا دے مولوی جبیب احمد مدرس شرعیہ کے ناظم ہیں ۔ انھوں نے زقاق البدور تصل مدرکر شرعیہ میں ایک مکان جا عت کے قیام کر شرعیہ دیا ، جا عت کا قیام کسی میں بوا اور ای میں ایک مکان جا عات کر می شروت کئے ۔ کام زیا ، جا عت کا قیام کسی میں بوا اور ای مولا نام جاتا ہو ایک میں ایک مکان جا عت کا تیام کسی میں بوا اور ای مولا نام بین ایک مکان جا عات جو بہت وار ہوتے ، نمیں عرب حضرات بھی شرک نے نے لگے۔ مولا نام جین الشریبی وی ، مولانا فور می مولانا فور میں وات میں مولانا عات جو میں مولانا فور میں واتے والے میں ایک مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا فور میں واتے والے مولوں میں حرب حضرات بھی شرک نے نے لگے۔ مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا فور میں واتے والے مولوں میں حرب حضرات بھی شرک نے نے لگے۔ مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور میں واتے میں مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا فور مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور میں واتے کہ مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور مولیا کی خور میں کے مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور میں کے مولانا عبیدا نشد بلیا دی ، مولانا خور مولیا کی مولانا عبیدا نشد کے مولانا مولانا عبیدا نشد کی کا مولانا عبیدا نشد کی کا مولانا کی مولانا عبید کی کا مولانا کی مولانا عبید کی کا مولانا کی مولانا کی کا مولانا کو مولانا کی کا مولانا کی

نے ایک سال قیام کرنے کا فیصلہ کیا ؛ ورا بینے قیام کی پوری مدستایس انہائی اور جا ہے ہیں۔ میں بھرماً کام کو فروغ دیا اور جا جربی میں بھرماً کام کو فروغ دیا اور جہاج بیدا کرنے کی کوشش کی ۔ اور بوجھ ارف پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ رباطول میں انہوں بھر بھر بھر بھی ہو بیا کہ کہ بھر بال اور جا جا بھر بال اور جا جا جا جا ہو بال اور جاج ہے اور بھر ہے جا جا ہو بال اور جاج ہے اور بھر ہے جا ہے اور جاج ہے اور بھر ہے جا ہے اور جا گا ہو بال اور جاج ہے اور جاج ہے اور بھر ہے ہیں۔ ان میں کام کی صوبی بھیں کہ ان رباط کو میں بہنچا جا کا اور جاج ہے سے اطمینان سے گفتگر کہ جاتی ہے کو اس رباط میں بھر بھے ، موانا الشخش جا بالا میں ایک جندوستانی حاج ہے کو اس رباط میں بھر بھر ہے ہو ہو گا اور بھر ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو گھر گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہ

مختلف محلول میں گشت وابتھاع ان جائے میں کام سے گہراتعلق بیدا کرنے اور ان کو دائی بنارے کا یہ زویہ تھا کہ ان کو کھوڑ سے عصد کے سنے اس مقدس شہرے قرب ہو رہیں سے دریے جاعوں ہو رہیں سے بایا اور کوشش کرے جاعوں کو یا ہر کا لا اور کوشش کرے جاعوں کو یا ہر کالا ایک ون ایک سنٹ یا وقین دن سے یہ قرب وجواد سے دریا آیوں یا شرکے معلول میں جاعتیں جانے لگیں اور کام ہونے لگا ۔ ان جاعوں کے نیکٹے کا اثر بر ٹراکہ وہ گؤٹ ہو ہے وہ کام ہے گہر کے ان کے اندر وہ کو ایسے لگہد گئے ۔ ان کے اندر وہ کو ایسے لگہد گئے ۔ ان کے اندر وہ کام ہے لگا اور چ کام سے مقصد سمجھنے لگے ۔

ان حفرات کی کوشششوں سے ج'ج د ماہرین کی جاعبت بعض خانص عرب بستیوں

میں بھی عاسنے مگی اور کھلی ہوئی فضاییں خانس دینی ماتول میں وقت گزارنے لگی .
ان خانات میں می محمد کرم کا محد البحرول" اور دسینہ خورہ کا " وادی اُحدٌ " قسبا"، معوالی " " وادی تحقیق اُغیرہ کالبود کریں ۔ ان کھنے والوں بران جھوٹے فیصفول کا بڑا افر بڑتا کھا ۔ اور وہاں سے دین کا بڑا جذبہ اور ولول سے کرا تھے تھے ۔
اچھے نتا کی اور تمرات اس بی عام کرنے کے لئے مولانا محمد لیمن ساحب نے ہرسال جاعتوں کے تھیجتے کا نظم کیا اور میندوستان پاکستان سے مختلف جاعتیں ، بریول اور جازے والول میں اکثر ایک ایک سال تیام کرتے ، اس طرح کا مسئسل ہوتا رہا اور کام کونے والول میں اکثر ایک ایک سال تیام کرتے ، اس طرح کام مسئسل ہوتا رہا اور کام کونے والول کی تی داد بڑھتی دیں ۔

شوال مُكششه میں جب كه مولانا محد يومف صاحب پاكستان كے آخرى مفرميں مقے كئ تبليغى جاعتيں عرب ميں كلم كرد چيتيں، قارى بددالدين ميواتی اسى سال استخوال كومسي النور مدمينه منوره سے مصرت نتنج الحدث كواپنے سفر كے متعلق ...... مخرم كرستے ہيں :

"بدخا درم محق آنجناب کی شفقت و دعاؤں پر الندیاک کے سبے انہا فضل و کرم سے مع میاں جی عماسی آن مواق مواتی اموادی می سلیان معاصب گراتی امودی سو دصاحب میواتی و عدالر عن صاحب جام گری کے بنگی سے مقدیں مرزمین کی طوف جا زمین اوار جو انجاز میں صلاح و مشور سے جائت سے سازوں کا اہتمام مسے دشتا کے جانات آبلیمی جلقے اضوی و نکون گئتوں کی ترتیب چلائی اکٹر احباب مترجہ دسے اساز اسفر کے کی باتوں کی قد دکھنے اور وائی شریفین میں اسپے او قامت کی مفاطعت و قدد کرنے کے ادا وسے کرتے کرائے گرائے خرہ ہافیت بھو پھے احباب محکم کرم سے آتے ہوئے تھے۔ دینۃ الحباع میں

حاجی ادشدصاحب نے بنی معا ونت کے لیے اپنیم محکرے ٹائے کا انتخاب کیا اوراس<sup>کا</sup>

الفاظ و کھا کہ وہ کو گھڑے جازا ہیں جوان سے کام میں آن کی مدر کرسکیں ، حاجی ارشدھ آب کے جازی ہو پختے سے کام میں ٹی دوج اور مرکر می بدیلا ہوئے اور دوجوت کے بعض نے مبدلان ہے، سرکاری علقے بھی کام سے مانوں او قرمیہ ہونے نگے، ہرسال پاکستان سے مرکاری طور پر حکومت پاکستان کے اہم جمد سے وادا میرالیج ہو کرجانے نگے، علی طور پر ارشد صاحب ہی ان کی رہنا تی ہوئے ہو اکفن انجام دیتے تھے ہجی کی وجستے بینی علود پر ارشد صاحب ہے ان کی رہنا تی ہوئے ہو اکھی انجام دیتے تھے ہجی کی وجستے بینی ارشد صاحب نے بہت جلدا بنے احساس ذرقہ دادی اشغف، ابنی اعلی فنی قابلیت ارشد صاحب نے بہت جلدا بنے احساس ذرقہ دادی اشغف، ابنی اعلی فنی قابلیت اور ابنی شہری گفتاری ، دلآ ویزا و ترح رائے گرویدہ بنالیا ، ارش صاحب نے اپنے ساتھیوں کی دو اور انگر ان تھے مائے تیں کو کیساں طور پر اپنا گرویدہ بنالیا ، ارش صاحب نے اپنے ساتھیوں کی دو سے حجاز تبلینی کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو خیت سے کام کو فروغ دیا اس کی وجہ سے حجاز تبلینی کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا اور دور یو طبقہ میں کام کا ایک مرکزی گیا ۔

بید بی میں ہے۔ بات کے درات اور پیاد اس میں سب سے ٹرا ہا کھ شروع میں کام کرنے والے باہمت لوگوں (موالما اللہ بیا وی امواد اللہ بیا وی امواد اللہ بیا وی امواد کا ماری خشروی المفتی زین العاب بی الکی بیری احاجی خشسان غلیم مزد آبادی المواد بی کا جناج بی خشوں نے مراز آبادی المواد بی کا ہیں جھوں نے برطرح کی شکالت کا سا منا کیا انگر بائے ٹا بات ٹا بات بی لغزش خراشے دی ۔ ان لوگوں پرا بیر الیے الیے سخت دوراً ہے اوران کواڑ اکمشوں سے گذرا بڑا جس کی تفصیل کی پہاں مز خرورت ہے اس مناسب سے اوران کواڑ اکمشوں سے گذرا بڑا جس کی تفصیل کی پہاں مز خرورت ہے اس مناسب ہیا تھی کڑھ ب اور کی لیالیس معقامی با شمند ول سے دلیلے جا عیوں کودکھ کر وحشت کھاتی تھی اور مراجم بھی ہم تی بھی اور مراجم بھی ہم تی بیرا وز مقالی موادانا میدا فرصاحب بلیا وی نے اپندھوں توہر اور تنقی بیرا وز تنقی بیرا ور تنقی بیران میں تا میران اسے ترکی اور تنقی بیرا ور تنقی بیرا ور تنقی بیران اس ترکی وصاحب بلیا وی نے اپندھوں توہرا اور تنقی بیرا ور تنقی بیران میں تا میں تالی تا میں تا میا تا میں تا میا تا میں تا میں تا میاں تا میں تا میاں تا میں تا ا در حفرت مولاناصین اجمد مدنی کے مراد راصغر ایس مریند منور نہیں ایک ذی اثر اور صاحب رسُوخ بزرگ ہیں۔ وہ مقرت سے حصرت مولانا محدالیاس صاحب اور مولانا محدالیسف صاحب کے خاندان سے ذاتی روالبط رکھتے ہیں اوران کی دئوت و تبلیغ سے نجو بی واقف ہیں) سے دلیط قِطلق بیدا کیا ، ان ہی کے اشارہ اوراجا زت سے بھرور نہیں کام مشرع کیا۔

بدو و كم من قبالل ايدجاعت بدودل كيسف ايسة قبائل من كه ما مدون مدون ايسة قبائل من كه كه ما مدون مدون ايم المحمد من المرابط من المرابط من المرابط المرا

سیملی مرتبہ اس بار باہر جا نا ہوا۔ مدینه منورہ کے اطراف میں باغامت اورعیون بھیزمت ہیں، گرمیوں میں جب مجھور سیجتے ہیں توکٹرت سے بدرتب ک باخامت کے باس آجائے ہیں اور تھیے ڈال کرفصل کے اختیام کک دینتے ہیا جارا جاتا مرید طیبہ کے بالک شائی ڈرخ پر ، درمیل کے فاصلہ تک ہوا ، ذہرہ مقبلہ مقبلہ اشتا ہیں اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے لیا اسلامی اور القیاد لئی کے لیا اسلامی افراد سکھنے ہیں گئے ہوئے ما فرد سکھنے ہیں گئے ہیں کے ساتھ دینی زبون حالی اور جو شہرمیں نہیں دیکھے جا سکتے ۔ اس کے ساتھ دینی زبون حالی اور جانت کے بھی فردہ سے زیادہ فاصلہ رہنیں ہیں گروہ و قدیم قبائل ہی تھی م اسلامی ہودیت و فردہ کی اسلامی ہیں اسلامی میں اسلامی ہوئے ہوئے اور و قدیم قبائل ہی تھی م اسلامی ہوئے ہوئے کہ نماز بڑھ سانے والاکوئی تیس ، سورہ قائح میں فلطیاں حام ہیں معن ایات کروئے ہی ترجے کہ نماز بڑھ سانت کروئی ترجی بعض ایات کروئے ہیں جمعن آبات کروئی ترجی بعض ایس میں مورث تا تو میں فلطیاں حام ہی کہ اسلامی میں بولگ کا اسلامی کروئی تربی کے دوئی ارتبیں جو فرز ان کی مورث ہوئے کہ کہ اسلامی کری ، جانگ کہ کہ کہ دوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کہ اسلامی اس برخود کر درہ ہوئی کا اسلامی کوئی ارتبیں جو فرز ان جی کہ بعد ہا دے ساتھی اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبیں جو فرز ان جی کہ بعد ہا دے ساتھی اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبیں جو فرز ان جی بعد ہا دے ساتھی اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبیں جو فرز ان جی بعد ہا دے ساتھی اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبیں جو فرز ان جی بعد ہا دے ساتھی اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبیں جو فرز ان جی بی کا درہ کی میں اس برخود کر درہ ہیں ۔ کام کوئی ارتبی ہیں ہوئی کی درہ کی کی دو اسلامی کی دوئی ہوئی کر درہ کی دوئی ہوئی کر درہ کی دوئی کی دوئی کر درہ کی دوئی ہوئی کر درہ کی دوئی کر درہ کی درہ کی دوئی کر درہ کی کر درہ کی دوئی کر درہ کی دوئی کر درہ کی دوئی کر درہ کر درہ کر درہ کر درہ کر درہ کی دوئی کر درہ کر درہ کر درہ کی کر درہ کر درہ کر درہ کر درہ کر درہ کر کر درہ کر کر درہ کر کر درہ کر درہ کر کر درہ کر کر درہ کر درہ کر کر درہ کر کر درہ کر کر درگ

جوگوگ اس جاعت بیں گئیر تھے انھوں نے کھلی آنکھوں یہ افسوسٹاک مناظر دیکھے اوراس کاحد کیا کہ وتبلیغی کام را برکرتے دیں گئے۔

کومکرم پس مولانا عبیدا کشرصاصب بلیا وی نے حرم شریف کے اصاقرہ سے
تعلق پیدائشیا ان کی خدمت ہیں جا تے تھے اودان سے استفادہ بھی کرتے تھے ہیں
طرح دونوں متنا ملت مقدّمہ پر کام کی دائیں کھیں کا دانوں کے کھنے کے ساتھ مساتھ
نزاکتیں بھی ٹرچھے گئیں ان سازی کیفیات کی اطلاع مولانا محد یوسف صاحب کو

حجازين كام كرف كيسليدي بم شورها النين ذاكتول عين بنطر

مولانا نے ایک شورہ طلب کیا جس میں جہار کے کام پر سنے سرے سے فودکیا گیا اور طالات کو ساشنے رکھ کرکام کو آگے بڑھا یا گیا مولانا اس مشور سے سے پیلے اپنے ایک محقوب میں اس مشور سے کی اہمیت کا افعار اس طرح کرتے ہیں :

" دوران بچیس ملک عرب میں جوکام ہواہے اس نے سے شے مالات الیسے بدیا کر دیئے ہیں کہ ال پر لوری طرح عود موکرا گراس وقت اب تک سے کام کرسنے وافول نے جتم موکران مسب صورت حالات کو لوری تا تک سے کام کرسنے وافول نے جتم موکران مسب صورت حالات کو لوری تا افذا کر کے آئیں میں مشا ورت کے ذریعے ان صور آول کی تمیل کے لیے ماس اقدام اور فرید جو دوجہ درکی آئی تو نہ یہ کہا م آئدہ ترقی سے ڈک جانے گا ؛ جگر اب تک کی برطرف کی پریاشدہ معید صورتی ہی صابح ہوجائیں گا ایسکے ہیں جب تا کہ ختم معرد کیا ہے تا کہ ختم ان معرد کیا ہے تا کہ ختم ان میں مورد تا ہے والے احداب کے مالحق حرور تشریف المنیں ، ورن مدے روی کے لیے حرود ہی آئیں ، ورن مالے مورد تشریف المنیں ، ورن کم ان کم مهنہ عشرہ کے لیے حرود ہی آئیں ،

اس شورہ کے بعد دومرامشورہ دو سال بعد استعبان سندہ کوہوائیں ہیں جا نہ کام کوٹر پرتقویت ہونجانے پرتبا ولڑھ ال کیا گیا ، اس شور پریں مبندہ شان سکے وہ اہل کم تفرآ اوراکا برشر کیے ہیسے جن کا تعلق کام سے پرانا اور گرا تھا ، اس مشورہ میں بہ طرح ہوا کہ موالاً میدا بوالحس علی ندوی سمے زیرتھیا دہ ججا زمین تبلیعی سلسلہ کو مقا می رہا ہت کے مساتھ جالاً جائے بنزیر کہ دوآ دی وہان سنقل تھیا م کری تھیں یا عمول سے مفروں پر دوا در در کو میں جیجا جائے جوجا عیس ججا زمین کام کرری تھیں یا عمول سے مفروں پر دوا در ہوتی تھیں ان کو گاہے گاہے مولا نا اصول اور طریقوں سے باتھ کررے دہتے تھے اور مراب برائے تو اور تے رہمتے تھے ۔ اس ملسلہ کا ایک طویل محقوب ذی قعدہ مراث جے مطابق اپریل سالڈ کا کے جب كرعمره كے بعد جاعتیں روانہ ہورہی تھیں تبلیغی جاعت سے رفقار موتحر پرفر ایا تعاجل میں اس مختعلق بوایات درج تھیں اس کا ایک حضد درج ویل کیا جاتا ہے: موہ پیلحفرات کو رہا ہوترت بہت ہی جزا و نجیرعطا فرمائے ، آپ تے اللّٰہ رتِ العزمة كي توفق سے طِّرے احمال كى حيات كے ليئے محنة كاق م اتھایا ہے اور سامے عالم پرا ترد کی ان جا کی انسرب انعرت نے ابنيقصن وكرم مصيبيونيا وياأورسائه معالم مصنا كندون كوآب سحياس جح کردیا ، اب آسی حضایت طرسے اعال میں جن کے وجو دمیں آجاتے سے امت کا دیود موگا اوران کی حیات سے اُمّت کی حیات موگی ، یورے الهُماك يصف شغول بون ، كثرت مصيح اعتين كمشنون عين دُارْكرن ، نما مواضع احا مت مین گشت در ویوت کی صوصی سی برد احلیم کے حلقول سے تیام کی حَكَّهُ بهت *نُوسِّسِّین کی جا وی* اور ذکر کی فضا وُن کی بھی کوسٹسٹیں ہوں ، تعا وِن دِبه رِدِی وخیرمتگذاری و اکرا مُسَلم کی طرف خصوصی توتِر کی *جا*و<sup>ی</sup> جلنے مراکب بریمرہ سے جا حتیں روانہ گیٹیں ،اب سب ملکوں کے لیے جاتیں تیار کی جاری وربها دے علاقوں کی طرف با مردا لیں کے فانے کی لیوری سعی کی جانے ہے جہا جرمن کیمیاس وتست اس محنست میں لگنے کی لودی گوری کوری سعی ک جا وے۔ برماری مختبی فکرکسیاتی معدوں کے بقین کے معاتف تصرفیہ قلوب کا يقين كرقيم بوسنركي وباور كيران سارى فحنتون كوهجابت وعا كالقيين کرتے ہوئے لیتین کے ساتھ دو کم کچاکڑا کر برامیت کے دروا ڈریے کھن جلنے كيه بع دمايس انگين اور دومرے معيمنگوائيں -

ع بی زبان برقدرت رکھنے والے انتقائمیں مجازمیں کام شردع تھنے عالم و داعی کی صرورت رہا ہمام کا پرکام اوراس سلسد کے گشت واجھاع زیا دہ تر ہاہر ٔ ورمہندوستا نی حجاے میں بخصر ستھیا مربی زبان پرق درت نہ ہوئے سے کوپ علمام اورا دبی صلقون ہیں بچدی طرح کام جل نہ سکا، مولانا عیب السّرصاحب بلیا وی خے ابنی انتھک کوششوں اورش نہو دوڑ کی محفوں نہ نہت کے محفوں اورش نہوں کے محفوں نہز اپنے اضافاق و تو اضع الجادین کے اکرام موم اورا بل ہوم کے شایان شان افرام کی محفوں نہز رہے اضافاق و تو اضع اورا کی صورت کے المرب کردیا تھا اور جماعتوں کی نقتل و موکت مجبی ہوئے گئے تھی جوا کی اجہنی وہوت میں آئی تھی جوا کی اجبنی وہوت سے اٹھتے ہی نوبت نہیں آئی تھی جوا کی اجبنی وہوت سے اٹھتے ہیں۔

ودمرى طرف تزمين كيعلمائس تعلقات يعي يرد كريير تقيضعوصًا سرعلوى الكيشخ این عربی، شیخ امینکتبی ، شیخ حن مشاط مومورم مکی سے میا دا مراطین دیں محقے، الن کی خدمت میں برابرحاحزی دسیتے:اسی طریقے سے بجدی علمار اورق حا آہ کی خدمت ہیں تکتے اور ال سيعلمي استفاوه كريتے دشتير تھے اس طرلق رسے ميعلما د تبليغي بنما حت كے خلوص ؛ مجابه اودمادگستے متأثر بھے اوراس کی خااستحسان دیجھنے لگے تھے ایکن ترمن سے مشاز الماعلم اس تخریک سے بودی طرح مثاثر نر موسکے اس سلیکسی ایری شخصیت کی هزو<del>ر</del> تقى جوع ني زبان وا دب كى ابرجوا درال علم كحطقة مي الوثرط لقيست ايني بات كهرسكم، مولانا عيدالشرصاحب بليا وكانے اس صورات حال كى اطلاع مولانا محد ليمنف صاحب كو کی اوراس کی شدیدِحرودت کااصاس دلایا ، خودمول تا محدلیمف صاحب کواس کی اکم هی منتظمين بيندت مهروكي دعوت يرالشا فأكا نغرنن منعقد بموائي متح جرمين متعدد وربسلكون يج تماً مَدِيب مِرْكِ بهِ سِيرَ يَقِيهِ مولِانا محديد شاسيني مولانا سيدا بِهِ لَحَن عَلى عَدَى كوان وب ی آندوں کے درمیان دی دعوت و پنے کیلیتے ولمی بلایا اون والمنام وصوف سفے مبدا وراسلامی مكون محانما تندون مح معاسق بيش كرف يحري ايدعولى مقالة ين تباركرابا تقاءليك كس وبهستصاص سكم يرليطنني كانوبت ويسمكما وروه كالغرنس ختم بموكئ ليكن مولا نافيحرا ومستدهاص

کے دل میں سہ بات گھرکگی کئوب میں اہل علم کواس کام کی طرف توج کرانے کی شکل بہی ہے کہ کسی الیس خفسیت کوج از جمیع تاجیا ہیں جو بال جمیعک اس تعلیم حلقول میں تبلیغی بات کہ سکے اور علما راس کے وزن کومحسوں کرے اس تبلیغی کام کی اہمیت کر محصکیں اور وہ دکا وسلے جو زیان وا دہب ہرقد دمت نہ ہونے سے بارباراً تی ہے؛ دور ہوسکے ۔

مولانا محديون صاحب نے مولانا عيب دالله مولاناالواحس على ندى كا صاحب بليا وى كى تخريك يرمولانا ابوانحسن انتخاب ورحب زكاسفر عنی ندوی کواس مبارک مفریرآ ما ده کیا ا ور حضرت شنح الحدميث كے ابها يرمولانا الوالحن على ند دى نے ٢٦ جون <sup>بري</sup> 19 ابر كوكھنوسے جل كركراجي ميں ١١ دن قيام كرتے موستے حجاز كالمفركيا ١ اسى إثنا بميں مولئين محمد لوسف صاحب بهبي كراحي بهونح كئنة اورحيندر د زقيام كيا اور محرد ملي واليس أكنئه اس مفرمیں پُرانے مفرات جوا کید ترت سے بلینی کام کردسی تقیمولانا ابوالحن علی ندی ہے بمرکاب عقے ایس وقت کے مولانا موصوف کی کوئی تصنیف و فی زبان میں ان الکولة ک مز ببونجي مقى جو بلا تكلف ابن علم حدات كم بالقول مين دى جا تيكية اس لينه وه مقالة واليشياني كانغرنش كيموقع يرمولانا موصوف سنرتخ بركيا يخيا اوداب تكسطيع مربهوسكا كخا و معلیفی پرلیس دلی میں چیسنے کو دیا گیا اور باوجود دوار دھوپ کے رواگئی تک نہ مِل مكا، لِودِين كُراجِي قريشي صاحب كے بيته رجيجياً كيا اس مقاله كانام "الىمىشلى الهلاد الاسلامية ركحا كمياس كريبو تحييبي ايسي مؤثر بيزيا تحقا كمي جس كرواييه عرب كے اباع م ملقول ميں كام سے تعارف كا اجتماحات دوليكل آبا. اجتماع اورنع ارف كالم غاز مى شعبان لنشر كوية الله مدينيا مهره سنه بيك كامرآن مين تقورى ديركم ليسيجهاز رُكا اوروني لِليس اوربعض مقا مي عبد مدار جهساز

يرآست ان سي كومقال ويأكيا اوداس كمي ذوليرا لنست كُفتگوموني اورديي دعوت و تبليغ كاتعارف كواياكيا ، حِدْه بهويّع كرتين روز قيام كيا، تيسرے ول يعنى ومنال لماك كومدينه مؤده دوانكى بهوكتى - دينهمنوده يبنجتي بي تخلف ملكول سيطبقول بين اجماعات ترفظ بوسكة ينصوعنا جمعرى فانسكه بوشبر غبوي يسكشت بوقائمقا اودقريب سكه ذيك مكان ممغيضة يتلبى اقلاكمياما أيبك تبديرا بخاران بحامكرم يصددريوز يسكنتم د فرسیل شنج عبدالندانساس شر کمی بورئے اورا ن سے تعارف موا انفول فاپنی آئریدی فريرسياس كام كافري أنيدا وتحسين كار تركول كا اجتماع من منتي عثمان ساعاتى ايك ترك عالم اورع بي زيان كير بسيطان ا و دنهایت مجھے بوتے د ماغ کے علم ہیں، مرمۂ مغورہ میں قرآن جید کا دیں دسیتے ہیں، الناکے مكان مين مخسوص تركون كابتماع كياكُميا، مولانا الوانحن على ندوى كي تقرير يوني اكترساعين ير رقت طارئ تني مولانلف دين كي تموى وقوت ذي اورتركون كي قديم تاريخ اورماس بال كش دى نشأة تاندى تحريين كى ، عثان آفذى فريسيميليق كم سائة اس كاتريم كيد علما في صلق الموما تراويح كعديد مناكم صلق بوي تركف اودان ملقول مين موالما ميدا لوالحن على ندوى كي تقرم يبوتي تمقى ا ودمذكوره بالامقاله علما ركودياجا بالتقاء الناطقيك چەمىرى،شاي،جازى،عراقى اورتى علمادىشائخ اوراد بارشرىك بويتى <u>يقىي تارىخ</u>ون سے دیوت قبلینے کو جو قوت بھونجی اس کا قیاس کرنا مشکل بھیں ہے بعض بعض اجتماعات میں تمريب فرسيضه وي صنوات بيم برجارته بمقط وصان المبادك سك بعديد وسرترع ميس ايك بُرَاتِينِي اجِمَاعَ كِياكِياحِرِيْسِ مص<u>ر ك</u>مثيرات دا وكِكَ شركيب مِرسندا وداخوں نے اس كام كابڑا استغبال كياءاس درميالناجي دمية منوره تحييمضا فاستعين كئ بارعوون كاجاحتيرككس بخصوصشا عِينَ مِين اوردامن احدكما إوبون مين رانون كوقيام كياكيا اوكشت واجماع كئ كية. يدرر ديام بيابيا اودست داجهاع لتع كنير له يرتحجون ل كريجة كازمان تمنا اسساغ توب كا في تورادمين ال إخات مين جح بوسق تقر

علما و عد ميشرسين تعلق اس ورميان مشرقى باكستان سے ايكتباينى جماعت آئي جس كے ساتھ ہو لانا عبد العزيج مين من من من ايک صاحب عمر براگ سيد عبد الكرم مدنى تھ بنگال كر بعث سيد لوگول كا ان سيومين تخا ، الحيل نے كي هوئي مير بايک جماح كيا الم ك علا وہ قاضي مديد ابن زائم ، ابن ترک جو سالق قاضي انعقا ہ تھے تھے ہو لوگوكان ورس جو من بورس في العقا ہ تھے تھے ہو لوگوكان ورس جو من بورس في الماملام بنزگي معرى على السي برابر ملاقاتي بورق دين مولانا الوالحين على الدى المسي برابر ملاقاتي بورق دين مولانا الوالحين على الدى المسي برابر ملاقاتي براور برابر مولانا الوالحين على الدى المسي برابر ملاقاتي براور برابر مولانا الوالحين على الدى المسي برابر ملاقاتي براور برابر مولانا الوالحين على الدى المسي برابر ملاقاتي مولون المديث او درج والدى حالات بمبلى كا المام كي المام درج والدى حالات بمبلى كا كا مولانا كي المولان كي مول المول كو مولانا كي مولونا المول كو المام كي مولونا المول كا مولونا المول كو المول كا مولونا المول كو المول كو المولان كي مولونا المول كو المو

ا خِيرِا دِرنِدِيكُ وَأَكْرُ سِبِرِعَالِعِلَى صاحب كِلْتَصَيْمِي --

" دومرسے بن روزسیے بوبی اجماعات وجائس کامنسلیٹروع ہوا، جموی مناز کے بعد بوبوں کا جماع جوا بھر میں مشاز طرار بوبی تھے بن کا ہم کو اطلاع مناز کے بعد بوبوں کا جماع جوا بھر ہیں جن مشاز طرار بوبی تھے بن کا ہم کو اطلاع من بھتے ہم سرورہ مشاٹر ہوئے اس کے بن ایک مبتدی عالم نے اپنے عرب و محتون میں میں برورہ مشاٹر ہوئے اس کے بن ایک میں موافع اورا مکا نات پر تیمبر و فراک مرب و کو مکان پر دعوک و بھار کے اورا مکا نات پر تیمبر و فراک مرب و کا مرب کے بعد انتخاص و علماء مرب و کو میں اورا بھی مدد کا اطمینان و لویا ایک مجلس ایک میں اورا بھی مدد کا اطمینان و لویا ایک مجلس ایک طلب اورائی مدد کا اطمینان و لویا ایک مجلس ایک طلب اورائی مدد کا اطمینان و ایک اورائی مدد کا اطمینان و اورائی و استان و انتخاب اس بھی ایک اورائی مدد کا اورائی و استان و انتخاب اس بھی بھی اورائی و استحاب اورائی و استحاب

مولا تأتخون خطورها حب نعمانی کواس وقت سے تبلینی کام کی سطح اوران سے ہوا دیج سے منعلق تخریر کرستے ہیں :

يمان جب به بونجا تومعلى بواك كام بختوا ابست جو كچه ہے وہ خواور في دائون المائي ميں ہے، أبل ملک اور المائل منے ابھی كمسنجد كی ہے كوئى توشين گیا اور خاس كوئى توشين گیا اور خاس كوئى توشين گیا اور خاس كے وقعت الن كے دلول بن برنا ہوئى ہے، ہم اوگوں كی آخر بر دکستول منے بھائے ملا اور خوالی بنصوصیہ كالمنظام ميل اور خوالی بنصوصیہ كالمنظام كيا، تقریباً با بی باری تمام موجودین علی مرحمین وطلا رنجہ سے ملنا ہوا بسكر البی تجاری تمام موجودین علی مرحمین وطلا رنجہ سے ملنا ہوا بسكر البی تجاری تمام موجودین علی مرحمین با با دائے اور نہیں مرکب اس ليے وعوت سے ابھی تک برخون برنجوں برخوی اللہ کا مسیل ہوا ہوئے البی المنظام بندہ اس کوئی اللہ کا مسیل ہوا کہ دور نہیں اگر اللہ کا مدین ہوں کوئی اللہ کا مدین ہوں کوئی اللہ کا مدین ہوں کوئی السائل اس ایک وقت اللہ کا دور نہیں اور النہ ہوں جا ہے کہ المیک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو بھی انسان نظام ہوں ہوں ہوں ہوں کوئی السان استام واک دوران میں کچھے استوراد ہے ان کو کھی انسان الاستامی ، بہرطال استسام واک دورت اور جاعت کو دفعت کی نگا ہوں سے دکھے شکالا سیمیں ، بہرطال استسام واک دورت اور جاعت کو دفعت کی نگا ہوں سے دکھے شکالا سیمی ، بہرطال استسام واک دورت اور جاعت کو دفعت کی نگا ہوں سے دکھے شکالا سیمی ، بہرطال استسام واک

ا في الك فندر فيق مولانا محو أخم صاحب ندوى كواس طرح تظرير كرست مي :-

له مرتومه المثول ترامين .

علماء مكب سے از بتاط وسؤدى تعده بين بي تبلينى قافله مكه كرمه كيادريبال بهي علاء سے منا تا تو ل كاسلىل جارى رہا، چو كد مولانا عبيد الله بليادى صاحب يمينے سے حرم کی کے علماء سے رابط رکھے ہوئے تھے اس لئے حضرت موفانا ابوالحمن علی ندوی کوان عاد کے باس لے محتے بالخصوص علوی ہالی جو ایک تبحر اور کثیر الفنون عالم بزے حمویااور صاحب زیان ہیں، بہت مانویں ہوئے اور پھر مسلسل ملا تا تھی ہوتی رہیں،ان کے علاوہ شِحُ امِين كُنبي، يَثْخُ حسن مشاط، شَحُ ابن عربي، شَحْ محبود شومِل، شَحْ عبد الرزاق حمز دامام حرم اور دوسر ہے علیا ہے ہر اہر ارتباط و تعلق رہا در علمی مجلسیں ہوتی رہیں ان ملا تا تو ں ہے وعوت اصلاح وتبليغ سے وہ اجنبيت جو بميلے تقى ور موتى جلى تمي اورانس بز هتا جلا كيا۔ اصحاب الرك حلقول ميں تبليغي كام كا تعارف إعلادرال دين ك طلقول میں اگرید کام کا تعارف ہو چکا تفااور وہ کسی حد تک اس جماعت اور تبلیغی تحریک ہے مانوس ہو چکے تھے، تجاز کااو بی حلقہ جو نو جو انوں پر مشتل تھا تبلینی کا موں ہے نا آشنا اور تمني قدر متوحش تفاله الناديون من ايك متنازادني شخصيت عيد القدوس انساري مدیرالمنبل کی تھی جو باوجود مدرسہ ُشرعیہ جیسے خالص دیبی مدرسہ کے قارغ ہونے کے صرف او بیب اور محافی تھے مان سے تعادف ہوا۔ حضرت مولا تا ابوالحن علی ندوی کی نشست علائے حرم میں سے زیاد ورز شخ عبد الرزاق مزوامام حرم کے یاس وہتی تھی، ودایک وسیج افظر عالم اور بہت باخیر شخص تے، ان سے کہا گیا کہ کسی ایسی شخصیت سے ملا قات كراتي جومها حب اثر در سوخ بوجي بيدوين كابيركام تقويت عاصل كريد اور کام کے نے رائے تھنیں ،انہول نے جواب ویاکل ہم ایسے صاحب کے یاس جلیں مے جو سعودی امراء میں سب سے بڑھ لکھے آدمی ہیں، چنانچہ دوامیر مساعد کے پائل نے گئے جو سعودی خاعمان کے رکن رکبین میں اور سلطان این سعود مرحوم کے بھائی ہیں۔ال

ملا قات ميں مفتى زين العابدين اور دا قم السطور بھى موجو و تفايه

اس مجلس کے علاوہ بعض علی مجلس کے جلول میں شریک ہوئے۔ ان تمام مجالس میں حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی کے ہمراہ تبلیلی بناعت کے علاور الل تعلق بھی شریک ہوار نے اور یہ ابتائ خالص تبلیلی اور علی اجتماع بن جاتا۔
علاوادر الل تعلق بھی شریک ہوار نے اور یہ ابتائ خالص تبلیلی اور اور میں ہیں نیز قاضی شخ عمر بن الحن آل شخ جو شخ عمد اللہ بن الحن کے بھائی بھی ہیں اور ریاض القصاقا ور شخ الاسلام مملکۃ سعودیہ شخ عبد اللہ بن الحن کے بھائی بھی ہیں اور ریاض کے ھیڈۃ الاس بالسر وف والنبی عن المملر کے دئیں ہیں جن کے تعاقات ولی عبد مملکت امیر سعود ہے بہت قر بھی شے اور الن کے معتد خاص شے ان سے ایسے تھانی تعاقات کا اس قائم ہوگئے ، جو لوگ جماعت کے متعلق مخلوک بیدا کرتے تھے الن کے اس تعارف اور اعتاد کی وجہ سے شکوک بیدا کر نیواد ان کوکامیانی نہ ہوسکی۔

شیخ عمر بن الحن کے برادر اکبر شیخ عبد اللہ ابن الحن ہے بھی کی بار ملنا ہوا اور دہ پر کی شفقت سے پیش آئے۔ بچھ لوگ جماعت کے متعلق یہ نائز پیدا کرتے ہے کہ یہ جماعت فاسد العقیدہ ہے اور یہ شکوک علاء تک لے جاتے ، علماء سے تعلق اور اہل رسوخ سے ملاقات نے شکایت پڑوتھائے والول کے اثر کو ختم کر دیا۔

حضرت چیخ الحدیث نے ای در میان مولاناسید ابوالحسن علی ندوی کوای سلسلے بیں ایک کمتوب تحریر فرمایا تفا۔

" بہائی آخر د مضان میں ایک مشورہ میں جس کو ہل شوری آ بکو تصیب ہے مروری ہے۔

یہ قرار بالا تھا کہ اس سفر میں بصورت و فد جناب کی ملا قات سلطان سے بھی ضروری سب تاکہ ان کو اس کام کی بوری حقیقت معلوم ہو جائے اور کسی استہاد کا محل باتی شدرے اور ان پر یہ چیز اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس جماعت کو ملکی سیاست سے کو کی واسطہ کسی نوع سے بھی خیس سبے ۔"

ائل نے ہے وابسی پر حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی نے شاہ سنود کے نام جواس وقت امیر اور ولیعبد

تقے ایک خطاکھ حااور ڈازم پرنے تک اس کومولانا عبربرالنّدہ ماصب بلیا وی کے ذائینے عمریہ کا کویسچد یا ہوا تھوں نے شاہ معود کوٹرچھ کرسایا اوروہ بعدس بین کچیایتہ والہدایہ کے نام سے طبع ہوگیا۔

می سال مرکز کمتی نظام الدین کی طرف سیسے مولوی منین الشدندوی اور مونوی عبار شید ندوی طویل تمیام کے لئے حجاز کئے اور ان دیو لؤں ندوی نوجوا لؤل سفر بول سے حلقون میں تبلیخ کا کام کیا اور مشہور شخصیات سے تعلقات قائم کرکے بڑی مدر تک تبغیث سامیان میں مرکز

ا د بی صلقول میں تنگیکینی کام کا تعارف سب سے زیادہ دفیح اورموٹر جاعت ادبوں اورصافیوں کی ہوتی سے اوروہ لینظم سے مک کا کُرخ مجیر سکتے ہیں۔ اگرائن کے اندروین کا حذربے تودہ دین کی اشاعت میں بڑھ پر ٹھے کو صف سے میں اور دین کو ہتر سے مہتر طریقے پر بیٹن کرسکتے ہیں عوام دفواں

ان *کا تخریری ٹریھتے ہی* اوران سے شاتر موستے ہی ۔ حجاز میں ہی اُدباء کی نہیں تعدا دہے ۔ عفروت مقى كدان كوجى التبليغى كام يعدمتبارف كرا ياحسب با برشيسة عيس النا ويبول ميس دعوت سے کام کا پردگرام بنایاگیا، اس ملسلہ ہیں سب سے پہلے میدمحدد الحافظ (جو گورنمنٹ رئیں کے نائب مربریتے اور اول حلقوںسے قریبی ربط رکھتے تھے )ہے ماد لی کئی انفول نے اس کام کے لئے حجاز کے امورا دیب احری بلغفور عطار کا انحاب کیا ، ان دوفون کے تعاون سے بلینی کام سے دومرے اوبوں اور صحافیوں کر موثناس کرایا گیا بستان بخارى كالبحتماع الحدحرالنفودعطار فيبسان نجارى بن أبك اجماع دهاء حى بي حجا زكے تقريباً تمام ممتاز نوجوان ا ديب طركيد ۾ يستے جن بيں شيخ سعيدالعامودی درر دسال ٔ و لچ<sup>ه</sup> دکن مجنس متوری عبلالقدیس انسادی ، پُراکسنسل ٔ علی حسست قدعق ا مترجده كاريورنين محن بأروم جمين وب ربولجدين وزيرا وقاف وتج موت والل ذكريس؛ دومرى طرف تبليغي جاعبت كيرا دكان واصحاب يتقليمن بي مولا باسبدالوالحس على ندوى مولاناسعيدا حدخان صاحب كحيثروي واجي ففنل خطيم قرا وآبادي وحايي عبذالواحد صاحب مولوی محددانی ندوی مولوی دسوان علی ندوی «مولوی عبدالندعباس زوی مول<sup>یی</sup> محدطا برمنصود يوري يحجم احسان التدصاحب ليشا وري فابل ذكراب رسب سنصيبيك كحاناهموا البحرسوا لات وجوابات كاسلسلا شروح بهوكمياداس اجتماع سيعا أدما وحجازتهليني که م سعے روشناس ہیوستے اورکسی قدر مانوس۔اس احتیا ع سعے ان کا وہ توحش کھی ڈؤر ہوا بوخالص دینی افراد یا حماعتوں۔۔ ان کو تھا اس کے بعد کمیستان بخاری میں دوسرا ابتهاع بواجن بير موالانا الوالحن على مروى نے تكنظ وليره كھنظ تقرر كى اور إنى علمى و لعلیمی زندگ کی مرگزشت سناتے ہوئے تناما کہ کن حالات واحسامیاں سنے انگوڈڈوٹ وتبليغ ك كام كي فرف يتوجدكما .

**وا دی ٔ فاطمه کانمف**ر | بشان بخاری سے اجتماع سنے دونوں صلقوں او**ر مائ**ر ا

میں ربط وتعلق پیرام وگی اور دونوں صنفے ایک دوسرے کے قریب آسکتے اگر سے سے بے فائدہ اُ تھایا گیا کہ داوی فاظم کا ایک مختصرا ورکبنک سے طرز کا دلیب مفرط کرنیا گیا کہ فام کی نیست سے کیا گیا ، اس غرمیں کبیٹی کام کرنے واسے اصحاب عوالی اس غرمیں مروبر تبلیغی اصواب عوالی کھی اوروں اورصحافیوں کے ساتھ شرکیت ہوئے ، اس مغرمیں مروبر تبلیغی اصواب عوالی ایک عاصی نظام المادہ فامن می گیا تھی موار گھنٹ نظام و فیرہ کو بالادارہ فاہیں دکھا گیا آگہ یہ نوجوان طبقہ میں مناصب کے قریب آئے اورکوئی توحش محسوب نز کرسے ۔ اورکوئی توحش محسوب نز کرسے ۔

که آن شند تواد مونوی عبد کشرعباس ندوی ۶ مولوی توردا بع ندوی همولوی سیدرشوان علی دام پوری اردی ا درمونوی سیتحدطا پرتصوریوری منظام بری چهیا -

یں ایک ہفتہ صرف کیا گیاجی میں مختلف علماً رادیہ وزن محافیوں اور ڈی اٹر حضرا سے ملاقاتیں کا گئیں اور تبلیغی کام کا اچھاخا صالعارف کرایا گیا ۔

ملردمسهم ولتتبيه إحفزت مولانا دحت الترصاحب كيرانوئ نے ایک مددستٔ مودک. صولعيته كے نام سے مكرمكر دميں قائم كما تھا۔ اس دقت سے سلسل اس درسہ سے علماً فارغ انتصيل مورسيمين اوراس مردسه ك وراي علوم دينيدكى ويارح ممس طرى اتما عت مودى مير اوداس كوفارع التحصيل علمار مختلف مالك وبيثل تراعت دین کا کام کردست میں ۔ اس وقت اس کے جہتم مولا نامح تملیم صاحب بی جو ایک موش مندا ورباخيرعالم بي الحنول في ليني جماعتول كي الدادوتما ون مين تمامال مصرلها ا در صوبی مربیتی کی اوراینا مدرسران جهاعتوں کے قیام اور مبلیغ کے سلسلے کے اجماعات ہے و اسطے گویا وقف کر دیا جھوٹ الدرسٹر صولتنہ کی سبی ٹوان جاعتوں کا مرکز اوراعی قياً) گاه بنگئی علائے معارف نواص ہے ارتباط بیداکرانا ، جماعتوں کی برطرح امداد کرنا آپ درسه كاشعادن كياسيه اوربيتصوصيت شروع سير بيجب سي وبه بينا يناكم النرع ہوا ہے۔ ان بلیغی جاعتوں ہورمقا می عرب باشن دیں اور مختلف ٹمالک سے آئے ہوئے ۔ ۔ علمارا ورمشار كخرك ودميان اس مورسه في برابروا سطركا كام ديار مولانا محر يومف صاحب نے اس درسمیں را برقیام فرایا اور اسنے آخری مفریج میں تنب وروز بڑے بڑسے اجتماعات كوخطاب فرابإ واس مفرس حفرست يشنح الحاديث بحق تسترنيف وعكية يققيا ودامى ع درسے کی عمادت میں تیام پذیریتھے جن کی بدوارت مختلف ممالک کے شہوح وعلما دھی اس مردسے کی زمار*ت کرتے و*ہنتے تھے۔

اب جبکہ د درسیصولتبہ کا ذکراً گیاہہے تومولا آمحہ لیسف صاحب کا وہ بہپ م جو ٹرسے لمبندا وروقیے انفاظ پڑھنی ہے تھن کرد بنا فائدہ سے خالی نہوگا۔مولا تانے یہ بہپیدام ۱-صفر سماسی شعط بق ۲۰ سون سکاتے میکودیا تھا۔

لبيم احثرا وحمل أنصم الحويشرا لذى لااله المابوالحي الغيوم وصليطي بيولد البنى الأتى الكريم الأبعد! مدرسه صولتيه مين مج وعمره ك زيامين بأريارتدمي ربا ادرآخرى مرتبه كتب حدميث وتفسيه كختم بين بهي نفركت موفي مق تعالى نشانداېل مددسه كوبهت مى جزيلى خبرعطا فراستے كرعنيع ومينيد كميمات سكه طرز برجيلاسف عي مهد وجد كر رسيد بي اودما وج وانترا في مشكلات سكه اس سے فروغ کی حودت میں مشغول ہی بعضو داکرم صلی الڈیلیہ وہم کے لائے ہیئے عنوم البيدالتدرمبالعزيت كي سب سيع بريحتنين بي ا ورميا تول زمين وآسساك ایک ڈاڑو منم کی ٹمیٹ چنے کی صفاحبیت اسیفے ہے نہیں دکھتے الیسے تمیّی عنوم سے امت محاصل الشرطب وللم كاسيراعتنا كأا ودسيم دخي الشدرب العزيت سيمرتسر کے ٹانے کا مبسسے جومعات الشدرت العزت کی توفق سے علوم بزیر کے اجياد كاصورتول مين منهكي ده قرخدا وندى معد المست محديد ك تحفظ ك سبب كوافتيا دكردسيين واودان كالبوري المست يراحسان ب كروة بسلم ك محتتون کی بنار برقه خدا وندی سکے نزول منصحفوظ میں وحق آنالی نتا ندابل مدرمه صولتيكوصفات قبولهيت سيرآ دامت فرباستما وربنزار إحرادس يمآنيام كافدني فهاستماهٔ مّست محديصلی الله عليه والم كوعلهم نبوي كی طرف دجود نصيب فركت اود ان علوم را ممال دُقین کوهی زاده فراکر داری کی ترقیات منعه نوازست. آبن

می دیسف بیتی نظام الدین دی حجا زمید شبلیغی کاهم کی فترار فرار میر المین جماعتوں کا آن، ورکام کے نظم پر درج ذیل مکتوب پڑھنے جس سے اندازہ ہوگا کیجہ ازمین کام کی فقادکما ہی "گذارش ہے کرگرامی نامے اار رمضان و ہار رمضان کے ومول ہوگئے،

احوال ہے آگئا ہی ہو ٹی ، ع بی م اُرد و خصوط کی نقلیں کریکے مدست طبيه حدّه الخبررواندكر دى بن مُصْمِعَفَريكِ ووستول كومنا وباسط أج ر باصٰ کی ۱ موانفر کی جماعت بخیریت مکرمعظم مینی کئی ہے؛ موان اسعہ جب جمرہ ت ٢٠ دِمضان كوبجرين بينيح اكسى دن بحرين سيدا نخر الخبرسي دياص يبنيج وبال اجتاع میں تشرکت کی اور جماعت کی تشکیل کی شیخے یوسف مادی وغیرہ بھی <u>آ</u>ئے ہیں ردرسيسياتيام سيءا ودمسب حمائتتى حيثيبت سيعين والنكامتقامى اووبا بركانظ مبايا حارباب بترع كل آخرى عشره ميناحجاز كويت، افريقيها ورمد ميزطيسب يسير طعبارجامع إسلاميرك آئے موسئے ہي جمعات كما اجتماع ميں اور اور ا معب سے توڈ بوز ہے ، مریر کوشش کی جاری ہے ، دمضان المبادک کے پہلے عشرة مين جماعت طاكف كمئ تقى اورود مرسم عشره كي جماعت بنيوع البحر كمي مولك ، مرم طيب مع بماعت و ركى مد احد مت مرم مرات كواحباب ملا اً حقيق رادشدها صبقرآن تربغيهي شدايي مناقطين بثنغ فحب الله اورکھیے مہاہرین معتکف میں ،جموات کا ایتماع برستورجاری ہے اکٹرہ شورہ حدہ میں ضمیراسے ،گذشتہ مشودہ ہیں بابر برعثوں کی نصرت ریاص ہیں ہےتے والي جاحتون كي نصرت رياض كے كام كو اصولوں راك كے متعلق حجا مے كاكا) حجاج مصقعلقين مين كام كي تعلق طرمزا بحركرميت مين بيدل ع والي جات کوروکا حاسقہ کیرراض برباتھرا یاجائے اور بیاں سے بھی جاعت نسب کی ر ماض کھیجی جا ہے ۔

ایک دومرسد بر بحقوب میں کمینی کام سے متعلق مفتی بیٹیرا سی صاحب کئر پر کورتے ہیں : مسلم عنی اور آج بھی جو نماز مولا کا سیدا بوالحن علی صاحب دروی ، کا جان لاکو ڈی سیمیکر میر جوا ، اخراق کے بعد درسہ مونتیں کے افتریک سے بھالد مغربی احباب کا اجھ تاجہوا ، علی بیاں نے اشاء الشخوب بیان کیا بحفارت رحمۃ الشخلیہ (مولا ناجھوالیہ بات کے حالات زندگی مناسق ، لوگ بهت مّا تُرجِی مولانا سویا حرفان صاحب نے مختصر سامطالبہ بہند ویاک آنے اور بیال سے قیام میں جاعتوں کے ہمرا ، وقبت لگاتے دہنے کا رکھا، شیخ صین نے کام کے مول معلیم کرنے کے بلیے ہندوستان جانے کی خردرت ، ورلسینے مفرکے حالات بیان کئے ۔ آج ناشتہ کے بعد بیان کے ۔ آج ناشتہ کے بعد بیان کے ۔ آج ناشتہ کے بعد بیان کے مائی نے دریجے سیدھولتیہ میں جندو بیان العمانی نے مائی ہوئے ہوئے اور میا میں ہوئے اور کے اور مائی کو دلا یا ، مولان معیدا حرفال صاحب نے مطالب رکھا ، کچھ نام بیدل مدمن پاکسا جانے اوکری ملک سے ہوتے ہوئے دابس ہونے کے لیے آئے مدمن پاکسا جانے اوکری ملک سے ہوتے ہوئے والیس ہونے کے لیے آئے اور کھی دومری محلسول میں کچھ کھونام آ دست میں ؟

" جج سعے پیننے جدہ اور مگر محرم میں کام ہوتا رہا ۔ عرب حضرات دیر

ے ہوئے، کجرا ورم فرب ابعد تموی <u>بعلقہ بن میں بخت</u>ف زیا اؤزمیں ایا ہے حرم مثریف میں بیا ات ہیے ہے اور عصر بوقعام الحدیث کشت کے لیے جاعتیں بھیلتی تحتیں ، اس کے ملاور جنگف ممالک کو حائے پر علیحدہ علیحدہ حوار کردین کی بات گنگی در وزانده شراق کے وقت! ورعصر یکے بعد ڈلگ الگ ملک قالون بمے اجھاعات برینے معدہ شام اسوڈ ان امراکش ٹیمیٹ البسیا ، مواق افراقیہ ؛ تركمة صورَل ، معاوا ، امريجية مليها ، وكويت ، الجيز الراك ولاكب كوجوزٌ كر. لك. الك إنتكى اكثرا تنباب كومكر مكرم مين تزم تزليب سك إمرض لتيرك وفترس جوثراء ان بين بعض كوجدُوه ، بينه مين حجوُل ان مين كني حضالت كام مصيمة ما ف تنظيمه ، علاوه ازمن حضرت بموما ناعلي ميان محة عنوان يرعلمامرا ودخواص كوحبرفرا منتي ميس مسحة تبغيب سيمخلف حكمهول يرجماعتيل دواز كرك كامكيا مسحة فبغيث يأمجي تتلق مبیرتے ، نیاعل بات یہ بکھی کہ موگ نو دمطالبہ کرتے جن کہ جارے ملک والوزم میں گئ زن کی ذے کرد ۔ مرحکہ لوگ مساکل پر چھتے تفوا کے ۔ امی سے پیسلے جی میں بیات نايا ب<u>ه</u>ي، خدا كانْمكركرينه كامو قعب، حتى كين مين بورنما زعشار نبيام كاه يرضّام ك در و رصفرت و رميد كراك اور في قيام كاه ير الم حاكر لوكون اوم و أكر بت كردا في ، وفعت كاعجيب غريب مظرتها ، طهرى نما ذيك بعد عهد ب احباب في وه خطبه مُرِها جوحفود كرم على الله عليه تِلم في رَيعا والمرتص كروه وب آفيات کمسسل ذکرویجے دیکاری حباب کا دقت گزرا ادر بیول کے حجا پیجی ہائے خیمول میں کینے تھے ، ضمایہ ون مب کو بار بار : کھاست اور اللّٰہ تعالیٰ قبیرُن فر السّے مَنْ بِنْ حَوِينَ كُشَتِ مِينِ فِسَلَفَ مِلْكُورٍ مُصَنِّوِهِ مِيسَتِ مِمَا قَاتَ بِهِو كُي مِرْتِكُوكا كَالْعَافِ اعن صاف زیارت و رصفاه دوه کام میمیریکانی بچوم تنایک بیشه داک اجتماع سے فاخت بدنىء تاءلينان اوركوميته كيالين حياسيه تيار موسك حبشة كاحباب

جائیں گے، ہارے ماتھ دونظرت ہیں کیا شام کے خانہ سول صاب و سریت اُردن کے غزالی سامی وال کے خلاوہ شام کے دور طرت والیں جار ہے ہیں الوزمین الشام اللہ آئیں گئے وال دونوں حصرات کے ساتھ انشار افتہ صوری ہوگی اسی جدہ روائٹی ہوگئ جس جماز میں جگر منے گی انت واللہ موار موجائیں گئے؟

، يُسْلِينَى كا يُن مُنعندت مِنْ الحديث مُرْقِيد كو إس طرح تخر برقبرما تَسِينِ . ـ

اس غربید سے جاعتوں کی روانگی جی مختلف علاقول میں مہوئی ہیں، ورموا ما کی تیات میں مجتزت جاعتین تحلیں اور حجاز کے تصبات اور دیما تول میں برابر وقت سکائی رمیں اس ملسامیں ایک بحتوب درج ذرال ہے۔ مولا نامعیدا حمد عاصب کھیڑوی حقارت شیخ کو سخر ہے کرتے میں :۔

عنو فنه زراز منده عندت والوكي أربت مصول تعيوجونيا عن كي وجهريم

تشوش وتوسيعا تن قلبط صحت كالأعاج فعيب فرماسكا بزده ايك تباعمت محسائقة سكاكمة بموك كحاشوسي كبالبواتحاجهان وأكثر ونبيد نزمل حب واباد والمصموانم بي، بخول ساندين جما عبت طلب فرماني تمتى، يرتكي و ق سيم قريب ، ووتد الجندل مين الك كا وَن س ك قريب من المعان عنوت فالله يك دمت شف كريكت نقع اورومان كالكوجواب كسنكن وكأكش ميس كلاام البيرية كيك إوجادن كي تعازه كرير ما سيره و ال حضر يني فريك أكي حافي مع المع مسجد جى نوچ<sub>ۇ دىس</sub>ىيە سېرىككۈن شارىخە ئاككىنى جان مىسىد دەسىرى ئېگرىنىدى سەزەر يىلى حام میں جمعہ کی نمازم مقاف کردی، ویاں انکے متبہ مہتنج ہے، مثاثوا ہے شاماً لیا حذبت كم تُسلَى فراياً مَا كَامِسِ تَبِعَادِ فَوفَ ذَكِيا جاسفِي وريْفَقَ يَتَكِيفُ يُرِكِ رَكُمَ ال ہے ا ناخواب کانٹی شمر کو منایا کو اس نے میڈرٹ ٹیا ہر کی کیھیمہ قائم کرنا تکومت كى اج زئة سيدم والسنده ومان تُنسَيسنين كي هافت نبيل يائير. الريك قريبا و جوابعيل دومرسع مقابات يركي جانابجاء وبالرمشت اجست تواكسعود مصبيع بأرا كزم كياء تراك مزاحكه يتع جورم يحيمين أيشالب اورتيني يرآن مواها مايات مِونَ وَرِيوتُ مَجِيدَ فِي كُلُ فِي مِتُوا مُنْتِهِ فِي أَرِيمُونَ لِلْأَكُومِي . عام يرُول مِنْ يَدارى بِا فَيْ مِنْ فَصِيعِ مِسْفَاكِمَ كِيكِ إِلْ مُ كَرَكُا مُقَامِسِتِ ... والإيز رَقَ الإنتاجُ عِيرَ كم، قات ويزيك معارر وفحيم ويقيس وأناهما بالاساط (يُسانهاعيت بنادي كَمَن) وحافرا وإيار "في كما الي "إبت فدم يكيين بَمِيك مير. هِ رُوزُ رِسْنَامِوا ، كَامُ كَا مَنْ مَا رَفْ قَوِ مَنْ أَوْكِيرًا لِينِينِ مسبباه لا مُنْكِيتُ مِي الس ئے، ہا برنشخنا دشوار تبلائے ہیں واسے قریب وزیات میں تھوراہیں سے تھ البيتيني ومديرتمك مطارئ فاعراطور يرمسا عابت كي إمرا بامرج أج بالأب أأمني نم ترجوا ورمحيت الابر فروال .

معنودا کرم صلی انڈوند و کم ہے تیام ی جگر ایکے مسجد حجر سے نام سے سیے ، عام مُسافراسی میں کھرتے ہیں ، کچھ دشدوشان کے تاہرین وال ہیں ، انحقول نے شوب ساتھ دیا۔

حجاج اورابل بجاز نبرجازی بغرض جھکتے ہوئے ہندہ ملک ہے جہاجے میں تبلیغی کام کاع وج اس وقت ہوا جبکہ مولانا یوسف صاحب نے آخری جج فرایا جس کا عصب نے آخری جج فرایا جس کا عصب کا خرج ہے فرایا جس کا عصب کا خرج ہے فرایا جس کا عصب کا خرج ہے فرایا جس کے تعلیار ومشرکے عوم وخواص سے چینی بلیغی گفتگوئی بخش اور ان اجتماعات ومجالس سے جتی زیادہ تعدارہ میں جا بحثین کلیں اور بیشن کام کا تعادف ہوا اس کی مثال نیس کتی واز ان جا عات ومجالس سے جتی زیادہ تعدارہ میں جا بحثین کلیں اور بیشن کام کا تعادف ہوا اس کی مثال نیس کتی اور ان مثال نیس کتی اور ان کا میں مقدمی مت کو نجو ہی کا زمان متحقاری مت کو نجو ہے اور کا اس محقومی مت کو نجو ہی کا دمان متحقومی مت کو نجو ہو کہ اور ایس کتھیں کا دمان متحقومی مت کو نجو ہو کہ اور ایس کتھیں کا دمان متحقومی مت کو نوع کہ اور ایس کتھی کا دمان کتھیں کا دمان کتھی کتھیں مت کو نوع کا دمان متحقومی مت کو نوع کا ذمان متحقومی مت کو نوع کا ذمان متحقومی مت کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کہ دورے کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کو نوع کی کا دمان متحقومی مت کو نوع کی کا دمان متحقومی متحقو

## سف نوال باپ

## عُرب مالک میں تبلیغی جاعتوں کی قل حرکرت اوراُس کے اثرات دنتا مج

نہیں وجود حدو د ولغورسے اس کا "محدِعسر بی سے سبے عالمِ عسر بیْ

عوب ملکول سف سلم افول کا تعلق امرزین وبست و نیا کے سلم افون کو وکر افر د نیا کے تعقیقے میں النکامت ا اور د نیا کے تعقیقے میں النکامت ا جیدے مبارک شہر باد ہی ہون کی زیارت کے سلم ہرسلمان آ تھو ترتی ہے اور تون پر فلا ہونے کے لیے ہمسلمان دل مع قراد رسم اور تیستی قیامت تک باقی دہنے والا ہے اور اس متاع تعلق اور محبت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جیدین کئی۔

و دسری وجہ یہ سبے کہ حجازا ورتوب سکے دوسرسے اکثر ممالکہ بیں صحائہ کراٹم سکے مبادک قدم پڑسے بحق و باطن کے درمیان موسکے مجوستے اوراسلامی برجم ہرنئے جھائہ کراٹم نے اپنی زندگیاں گذاری ا ور ان ممالک کی مرزمین کولینے مبارک جسموں کا امین بنا یا اورصادی تکے مسلمان باوشا مول سے حق و برب ورشان سے محوست کی علمار ورفقہ انے حق فراخونی اور فیات کے علمار اور فائقا ہوں کا جا آجیہ یا یا اور فیان اور فائقا ہوں کا جا آجیہ یا یا دہ کسی کا در دراوں اور فائقا ہوں کا جا آجیہ یا یا دہ کسی کا در براوں اور فائقا ہوں کا جا آجیہ یا یا دہ کسی کا در بر سے مہلی حدی سے سے کے کرتی ہوں میں نمایاں اور ممتاز حکمہ سے سے کے کرتی ہوں میں نمایاں اور ممتاز حکمہ حاصل تھی اور اسلام کا ترعب بوری و نیا پر قائم تھا۔ یو دیپ کی فری فری فری گری کھوتیں اور طاقعیں ای حاصل تھی اور اسلام کا ترعب بوری و نیا پر قائم تھا۔ یو دیپ کی فری فری فری فری کھی تھا۔ اور محبور تیا تر محتوں سے متعسسات

بحر بازی گاہ تھا جن کے تھینوں کا کھی بجلیوں کے آشلہ نے بن کی تواد ں میں سقے کھا گئی عصر کمن کوچن کی ترخ نا صبور آ دی آ وادر تحب سرتو ہم سستے مجوا تخابھاں بنگامہان محرانسیوں کا کھی زارئے جن سے شنشا ہوں کے زراد وہیں تھے کے جان تا زہ کامین محقاجن کا ظہور مُردہ عالم زیدہ جن کی شورش ممسے ہوا

تہذب کی تو دمیں ٹوسٹے ہوئے بھیلوں کی طرح حاکرے۔ كىامئة مايە<u>م تھے ترک بو</u>پ كى داستان مجه سي كيوبنهان نبيل ملاميول كاسوروس ز ے کئے تنگیث محفرز زم اِن صلیل میں خشت بنیب ارکلیساین گئ خاک حجساز بُوكَى مُربوا زمائے میں كلاہ الله رنگ ميورنياز <u>ا بکب حید وجمی ز</u>امی صورت حال کودیجه کرممالکب ع بیر سکے اہل وود و فکرعما کے کروٹ بی اورایتی انتہائی کوششٹوں سے اس ذلت وٹواری کی زند گئ سنتے عوام کومتنیہ كياراس سيسلط ديس بم مجودير، كدم حركي" انوان السلين كي خدمات؟ ايشارا قربا في «امسسلام ير فالميت كالحطيرول سيراعتراف كزب آج عالم عوبي مين جهال جهال إيمان ويثين احتبط نفس مه دین پر مرمضنے کاجذ ربیا یا جاتا ہج اورنو توان تعلیم یافتہ طبقی میں ایمان ولیتین کی جوبھی لِراً ای کمونی کواس میں اس حال فروش جماعت کا اگر لِوا نہیں توسب سے ٹر*ھ ک*ر بالقسبصة سيجاعت سكمامير وقائدا حن البناء مرحوم ايك برسيعانم اودصوني تقياور مثل المائي سي ابني كي مبارك إنقون في الخوال لمبلين كي جاعت كيشكيل كي او ريوري تىن سال ئك تفورسى برينهركى سجدون كيظيم كي المين داع في تتفطيون ا ورتقر دول كا انتظام كميا بعوام سيد انتائي ويي رابطة تكيه فضائل ك ورسيع لوگون كاصل كي - ان ك جليء كريتي اوداحول وادكان بملام كمعليم ويتي اودايان فقين كوزنده كريتي راسء صعيراس جاعست كوالبييراليبيروقاني تازه دماعلم انشناخر دمندنويوان اوعما ومتيسرا كيفرس كيربية إدى ا ورسيتها بلسف موسق موسق عمام ا ورا بحاوه زاءه من شمكا دجو يتعليم يافتة كويج الون كوميدار گروبا ماُن کوایان دهین ک دوشی نخش پُر ۱۹۳۰ میں میں ودیو*ل سے مقابط میں* ان کی مال فروشی ا درجال میادی دومردی کے سلیے مثال ہوگئی تھی ، انھول نے اسپنے جذبہ ایمانی اور توق تھادت سے دیمنوں سے یا ڈول اکھیڑ دسے تھے۔ اس جاعت نے اپنی اس ٹوداعتیا دی سیے سلمان ملک یں دسیتے پیسے اصلاح حکومت کا بٹرہ اٹھایا اودعیای اصلاح سے ماتھ مرا تعظیمیت کے

عمده دارول کی صلاح کاکام شروع کیا ہیں۔ اُن کی زندگی کی بٹری بالاوروہ شرختم ہونے والی آزائش اورا ہلا وی کے دورس واض ہوگئی بھٹ البنا کوشید مختم ہونے والی آزائش اورا ہوئا وی کے دورس واض ہوگئی بھٹ المائی میں خوال ورید کا اور جا تھیں۔ اُن اُن آنائش میں ڈال وسید کیے بھٹ اللا سے اس وقت تک جبکہ بیسٹور کھی جا رہی ہیں ہزاروں قابل ترین افراد جن سامام کو بڑی تھوٹ تریت ہوئے بڑی تعویت حاصل ہوئی اورجن کی محفول اور کوششوں سے اسلام کے نقوش تبت ہوئے اورجن کے قبل اور کے تقامی اور اورک تقامی افراد کو بنی جا فول سے گزر دسے بی جا مقام کورسے بی جا اور کے تقامی افراد کو بنی جا فول سے ہاتھ دھے بڑا۔ اے کاش یہ بر ہوتا ۔

سفران کی دورت بورت المرائی ال

مے نیتجہ میں خدانے قدم قدم بران کے بیے داہی کھولیں .

مولاناعبلی خرصاص بالن پوری خوں نے عربین بہت ذیادہ کام کیا ہی اور عربین بہت ذیادہ کام کیا ہی اور عربین کام کرنے کا ٹرائج روکھتے ہیں ، ایت ایک واقع بہان کرتے ہیں:

موبیس کام کرنے کا ٹرائج روکھتے ہیں ، ایت ایک واقع بہان کرتے ہیں:

دیک دیا جاعت والوں نے اپنے خداکی طرف کرچوع کیا اورصلوٰ ہی الحربین کیا اور مسلوٰ ہی الحربین کیا اور مسلوٰ ہی الحربین کے اور ٹرائس نے المیاب بیداکر دیئے گئے اور ٹرائس نے بھوالوں نے بحضوں نے دوکا تھا وہ ساتھ دینے گئے اور خلائب کرٹری آسٹ نی ہوگئ ، جمنوں نے دوکا تھا وہ ساتھ دینے گئے اور خلائب کوٹر جمنوں نے دوکا تھا وہ ساتھ دینے گئے اور خلائب توقع جننا دکتا تھا اس سے ذیا وہ دکتا ہوا اور ہر حکم توب کام جوالورگوہ وساتھ دینے گئے۔

معفرت بننج الحديث صاحب بدظار ابنے مبارک لفاظ بیں جا حقول **سکھ لاتھ ک**ا دکو اس طرح بیان فرما تے ہیں : -

موتبلینی احباب اسنے غیر کلی سفر حوماً سومین سے مشروع کرتے تھے جواہ
وہ مالک عرب سے مہوں یا یورپ وغیرہ کے بحصوصًا مدینہ طیب سے دوائگ
جوتی تھی جن میں باطنی مرکات کے علاوہ ظاہری مصالح بالخصوص کرنی وغیرہ کی
مشکلات سے ایک حد تک اس کے عالم ہے کوگ شریک ہوتے ہے اوروہ لوگ
جوتی تھی کہ جے کے مرقع بر جو بحد اطراف عالم سے لوگ شریک ہوتے ہے اوروہ لوگ
اس دنی کام کوائی آ تحکول سے دیکھتے تھے اس لیے ان میں اس کام کے حذبات
باوجود جاعت کواس مبارک کام سے اندرج مجابد سے اضغیار کرسے بولے تھے۔ اس سب سے
باوجود جاعت کواس مبارک کام سے اندرج مجابد سے اضغیار کرسے بڑستے تھے۔
آئیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے جوکھلی جوئی المانتیں اورمددیں ہم جو

موقع پرجد فی دستی تقیم ان کی تفاصیل کو اس تناعت کے اکا بر بیشته تذکره نامین لاسف سے بجنے رہے بلک روکئے رہے اس کے ساتھ بی سیکٹروں واقعات ہی جرائے بی کریم ملی انڈر ملیرو کلم کی طرف سے تواہد میں اس جا عست کی جرائیری کا تسسم فرمایا گیاہے اور یہ فربایا گیاہے کراہ میری جماعت آ دب ہے اسکی وقوت کرنی ہے ؟

امى كمسلىك عرف دودا قعامت درج دُبِي كُنْ حَاسَتْ مِن .

دا؛ سماۃ بن ایک جاعت گئی ہوئ ہیں وہاں پرایک وساحب نے دات کو مفور کر ایک مساق بات کو مفور کر مساق ہوں کا مساق ہو اول سے کرم بنی الشرعب وسلم کوخوا ہمیں دکھیا کہ آئی ہمت ہی ہے قراری کے ساتھ وہوں سے نور ماریٹ کھے کہ یہ نوگ میرا کام کر دہے ہیں۔ تم ان کے معالحق لگو۔ اس خواب کے بعد مقامی توگ اس کام میں بمہ تن شغول ہو گئے کے

تامتغونا أزقموا ولأتصاحب بواسع مولاكا سيثى محدهده حب بالنبودي

أهجه يشخ الهزيفاصا حب فراستهي

ساس کے ساتھ ہی آصولی طور پر اس جا عت کے اکار کی طرف سے

یہ آکید رہی ہے اور اس پرسب سے زیا وہ تاکید رہی ہوگو یا تقریباً اس
جاعت کا مزاج بن گیا کہ حکومت یا حکومت والوں کی طرف سے کسی تسم
کی کوئی اطانت قبول نہ کی جائے جتی کہ ان لوگوں کی دعوت سے جی تھتیا ط
اور ان کے بدایا سے بھی احتراز کیا جائے ۔ ان سب کے ساتھ یہ چیز نمایت
ام اور قابل نی ظرے کہ انٹریل شائہ کی طرف سے اس طرح کی معدد یں
افعالی اور جدوجہ دیے بعد مواکر تی ہیں۔ اِن کھی انگر نیٹ و اُن کہ اُن کھنے نیٹ ڈا
افعالی اور جدوجہ دیکے بعد مواکر تی ہیں۔ اِن کھی اُن کھنے نیٹ ڈا
فالم سی اور جدوجہ دیکے اور قابل کی فائے کوئی اُن کھنے نیٹ ڈا
فالم سی کے بیان بھی انسان میں اُن دُن کی میں فائے کہ اُن کے اُن کُسٹ کے اُن کہ کے اُن کُسٹ کے اُن کُسٹ کی میں فائم کی کہ کے اُن کُسٹ کے کہ کا فیک کے کہ کا فیک کے کہ کا فیک کے کہ کا فیک کے کہ کے کہ کا فیک کے کہ کی کہ کا فیک کے کہ کا فیک کی کھند کے کہا کہ کا فیک کے کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کے کہ کی کھند کی کوئی کا کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کوئی کی کھند کی کھند کی کے کہ کا کے کہ کی کھند کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھند کی کر کے کہ کے کہ کوئی کی کھند کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ ک

اس کے علاوہ نوارق کی نوع کے بھی بہت معے واقعات ہیں؟

ایکنینی جاء یجس نے میں والک کا دورہ کما مقدا اس کے ایک رکن دکین نے معدرت بینے کو ایک رکن دکھیں نے معدرت بینے کو معدرت بینے کو ایک مکتوب تحریر کیا جس میں عرب مالک سے حالات و کمیفیات اور سکنی کام کے اثرات و نتائج کے سلسلے میں ٹری تفصیلات تحریری کھیں، اس محتوب کی جیڈسطور درج ذیل میں .

مع الیسے ماحول میں جال میڑھی اسپنے آپ کو دین کا عالم اور دنیوی ہو۔
کا حام محجتنا ہو ، ہاڈ اپنی باطنی کمزور اور طاہری وشیق قطع کی اجنسیت
کے ساتھ ٹی تربان ہیں ناقص انرازے الیسے کام کو پنتیں کرنا جوالکل ٹیرواجی
ہے، مبغا مرکس قدر منے کہ خیز معلوم مو تاسید اور کون اس زمانہ میں اس کی
جزاستہ کرسکت ہے۔ پمگرالٹوجل شائہ کا بے حدوسے پایال تسکرواحسان کر

اگركهس بارے لباس صورتول اور ڈائوھيول كاسيتے اور نوپوان مذاق اً كم اتب اولعمن دفعة تعيم حجا والمحي كرت مخفي توبهت سے نوجون اور زوگ اليعي طنة تقركر الذي جيزول كاحدددم اكرام واحرام كرتي رجادى با تون کوبنو ر مسنتے ا در درست وجہد ہو*ی کریتے تھے،* مهاری آئی معاشرت مين بهت برافرق ہے كيونكہ ا يك طويل وصفة تك فرنگيوں كے تسلّط واستعمار ک دحبرسے عاوات واطوار میں بیٹیتران ہی کی تعقید کی جاتی ، کھانا وہ لوگھیًا تجول جيرى كانتول كيسا تقميز ميكلت بير ركباس النالوكول كامجاريت مقليط بس نهایت صاف *تقرا و رزیا*ره ترانگرن<sub>ی</sub>ی وضع کاران کی ربائش کامعیاریت بلندء ذبانت وذكا وت «جزَّت وجهادت كم اعتبار ستعمم ميں ان ميں زمین آسان کا نسسرق . دیی اورعصری طوم میں بھی دمو<u>ائے تراکیل</u> مے، ماشاد الندم سے وہ بہت آ گے ہیں : پھر آخر وہ کیا بات ہے کہ لو ٹے بچوٹے الفاظ اور ماتھ انداز بیان کے ساتھ ہم نے کام سٹر ت كيا توعوام بى نهين تعليم يا فسة حضرات جامي ازهروجا مع زيتور جبيري شبور عالم يغير شيون كيفضلار ومساجد كيرائمه اوتصفياء كسبياري بالول سيمتأثر بوتے اورمیان سے بعد مجمی توعلی الاحلان اپنی تقریرون میں ابساا وقات اپنی بخصحبتون میں اینے ایمان کی کمزوری اور اپنے اعمال کے نقص کا احتراف کرتے یں ۔ بیمنن الدرب العرب کافعنل دکرم اس مقدس کام کی بیکت اود بردگوں کی دعاؤل کا فیضال سبے ڈ

اکیے مختل میں علمائے کرام، مدہران، مرسین اور دگرینگام جی تھے۔ ہم نے تبلیغی کام کی ابتدار اس کی دُشواریاں ، مجردفتہ رفتہ اس کی دسعت وافادیت اور بیرونی الکسیس اس سے افزات کا تفصیل سے ذکر کیا توسب بست شاقر موسے تھے

حب کمانے کا وقت آیا تو دسترخوان حسب دستودا گرزی طرز رفخا گیا۔ ہر بَدِ كِيهِا مِنْ لِمِيطِ عِيمِينَ كَالْمُ أُورِدِ كُرُلُونَا وَكُلِو كُنَّةٍ . بم نه موقع كما نوار مت هُمَاني كَ حِرْسَتْيْنِ إِنْ كَرِيكَ أَيْدَ أَيْكَ لِلْمِنْفِينِ وو دوسة إكترت كَاأَ تردع كرد أنوانين يعيمي لبعن معن تنظيظ فرى تحوشى سعام يعلمت كلياءات المانة وآ ب كريم أكرين اسلام معاشرت رجه رابي تو يدييز تبدرت عام بوسكتي هيد. مِعرليديا، فُرْنَق اودا نَجُواكر برلكسيكَ فَتْم والودسقيجال اودن سكك يُويَ<sup>ثِ</sup> ا ورما ان كَ تفقيل: ورشحتى مسيرها بني طيرًا ل كي وبان م ارسيد ما ان كوكسي خفول كرمجونين دكجيا. ووسريك لوكون في محفون كطريب كثريك المتفادكي كليف يرات كه ا درمه توگول ف ويس حيا كيار بجيا كقلمي حلقها يا اورا فميذان سيقليم يعلم اور غازول مين اينا وقت گزارا و رستم كفي ظازمين اور ديخيرمها فريل مين مع مجليعقون كونسيفهما كانتركي كرلمية اسحاخ رح لبهوال وولأميؤل كم بشيشنؤل يُوليح عظفية ذبين اود تمازين خاص كرش نايس اجها سنة نماز برب كمسانية بالنكل الويحا المرتضال مکترے لگازاس مغرمیں بعض قانونی رکاوٹوں ا ورعملی دشوار یوں کا ذکر کرنے مہوئے

"اس طرے قدم قدم برخدا وند قدوں کی غیبی نفرتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے بھرجے ہم بوش بہنچے توجی سجد کا ہمیں بتر دیا گیا تھا دہاں قبام کرنا جا ہا تو امام صاحب نے کما کہ گزشتہ مرتبہ جو کمین جا عت آن کھی اور جند دوز اس سجد میں قسری تھی اس کے جانے کے بعد بحکومت کی طرف سے بدایت کگئی کہ آئدہ اس تیم کے جو لوگ آئر کرسجہ میں گھرنا جا بیں ایک ان کو لیمین بیٹن دواز کیا کرو، امذا کب بینے وہاں ہو آئیں بھر سجد میں تیام میں کے گا، بینا تیم ہم مب کو دہاں جان بڑا، بھر دہاں جو کھیٹنی آیا اس کا خلاصہ یہ سے کہ میں سے برایک سے فردا فردا شمائی بین مختر نا والات کئے جائے رہے اور ان کے بھارات کے بہت فردا فردا شمائی بین مختر نا والات کے برایت کی موایت کی برایت کی موایت کی برایت کی موایت کی برایت کی اور کون تحفظ بعد و بارسے دبائی ہو کی محرایات کا برایت کی موری کھنے بعد و بارسے دبائی ہو کی محرایات کا برایت کی موری کے بین برای مختر نظر برا برای مختر باری محد بین مواید مسجد میں برای موری کا برایت کے برایت کی مواید اور تصابت کی برای کا برای کا برای کا برای کا برای مختر نظر برا الات کے جوابات آخر برای مالی موری کا برای موالات کے جوابات آخر برای موالات کے جوابات آخر برای موری کا برای موالات کے جوابات آخر برای موالات کے برای موالات کا برای موالات کے برای موالات کے

ان سادی دکا دولوں کے با وجود مجدا مشہیدیوں شہروں اور قصبات میں گشت ہوا ، صدیا مسابق کی با وجود مجدا مشہیدیوں شہروں اور قصبات میں گشت ہوا ، مرادوں افسانوں کے سامنے بلینے کا عمل آیا ددکی لوگ قرب وجواد کے علاقوں میں ہا دست ساتھ کی تقالب کی تقالب کی قالب فی فی بند ہوں اور مانی دشوا دیوں کے دھرسے جو درسے و

خره ریا جسیدا که آب برط حیکے بین طراف از سعے محاز میں کام بود با تھا اس کے مراکھ طوب فاؤر سیکے ججائے میں کئی ایٹھام سکھ ڈری بھندوشا معری بجائے کے کئی بادا جماعات ہوئے ان ایٹر دارے ہے کوب ہم لکٹ سکے علماء عوام ارزواس اس لینی کام سعے دوشنا میں ہوئے۔ ادر دوسر سے وب ممالک میں کام کا دروازہ کھٹا ، اس سلسلے میں پرشورہ کسیا
گیا کہ دُوسر سے وب مالک میں ہی جماحتیں ہیں جائیں تا کہ اس کا آرجاز
پر میں بڑے ہولانا جو پیسف صاحب کی اجازت پر مولانا عبدہ اللہ بلیاوی
نے ایک جا عت کی تشکیل کی ، اس جماعت پر مفتی زینا لعابدین لا مبودی ، مولانا
سعیدخان صاحب کھیڑوی معاجر وجو اس وقت ججازی کام کے گزان اورامیرہیں ہولانا
ابراہیم ہواتی شرکی کھے ۔ یہ جماعت معرکنی اور دبان تصبات اور ہم ول میں کام
کی بنیا د دکھی اور گشت کتے ۔ اس کے بعد دومری جماعت کئی۔ اس میں بڑے انسانسان
صاحب مولانا عبداللہ صاحب بلیاج ۔ محد فود صاحب نود ہوی ہے ۔ اس مجاعت
کے امیر مولانا عبداللہ صاحب بلیا وی ہوتے ۔ اس جماعت نے معرمیں کام کواور
کے امیر مولانا عبداللہ صاحب بلیا وی ہوتے ۔ اس جماعت نے معرمیں کام کواور
کے بڑھا یا اورطنے کو ومنع کی ۔

جنوری سائد میں مولانا ابوالحن علی خروی اپنے دُورنقا ومولوی عین نشاور مولوی عین الرشید کے ہوارہ مولوی عین المراح کے اور ساڑھے پاپنے کا جسلسل قیام کیا۔ قاہر پر پیغتے کے میسرے دل مولانا عبیدالشرصاحب بلیا وی بھی ساتھ موگئے اور اکن کمساتھ رہے وہ دلانا نے ملی طقوں اور دینی اجتماعات میں کئی تقریب کیں جن سے بینی کام کا اجھافات میں در بی اور دینی التوال نے اس کام کی تحدین کی، لیکن اب تک مف توارف تعارف اور تھیں کی در تعدین کی دوری بیات تھی۔ اس سلسلے جی ایک مفرجی خالفتی ایف اصول کے مساتھ مجھائیں اور تھیں کی حدید میں ایک مفرجی خالفتی ایک ما کا تعدید کی اس سلسلے میں ایک مفرجی خالفتی ایفی اصول کے مساتھ مجھائیں اور تھیں کی در تاریخ میں ایک مفرجی خالفتی ایک ما کا تعدید کا مدید میں ایک مفرجی خالفتی ایک ما کا تعدید کے مساتھ مجھائیں اور ترکیاں کا مول کے مساتھ مجھائیں ایک معربی کی مدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے مساتھ مجھائیں کی در تاریخ کی اس کے مساتھ مجھائیں کی در تاریخ کی اس کے مساتھ میں کی در تاریخ کی تعدید کیا تعدید کی تعدید کے تعدید کی ت

ا پیکسب لیغی سفر ایکسب لیغی سفر مرحث بروزانوارسیوال السنة میں مواه نا الوالحق عنی نددی اودان کے دفعا رہے صبح کی نماز پلی اورتقریری اورحاض بن سے مطالبہ کیا کہ وہ جا عبت سن کرنکلیس نبروہ رچوالمحلتہ الکبرئی کا ایک قصبہ ہے) کے سلیے ایک لادی گئی۔ اورتقریم ایجاس آدی اہر بیخه ا ودنبرده گفته بیلیمسیدگنے اور اس خرکا مقصد بیان کیا، اس کے اصول و آداب بیان کئے، ظهر کے بعد کئی جماعتین نیں اور برجاعت ایک ایک توپی گاؤن میں گئی اورگشت کیا اور طرب سے پہلے مرکز آسکتے . نُبردہ اوداس کے تصل سارے گاؤں کے نوگ آسکتے اور دولانا ابولحن علی ندوی نے تقریر کی اس کے بعدا می مسی جملتہ الکہی اساؤ بیسف الفرضا وی نے تقریر کی ۔

وینی تظیم تھی ، مرکز دا دالاً دقم میں جمعرات میم ماریع مراف نا کوایک جلسه براجی میں صفرت

م م می ما تعظیم سے مرکز میں اس کے بعد اتوار مرابہ میں سائٹ کوروبارہ انحاتہ الکری جمعیت الشرعید کے مرکز میں عثار کے بعد مولانا ابدائس علی خدی نے تبلیغی تحریب کے جانا ہوا اور چھیۃ الشرعیہ کے مرکز میں عثار کے بعد مولانا ابدائس علی خدی نے تبلیغی تحریب کے

له والمقرة ووحا قطرا -

<sup>&</sup>lt;u> بعريز كانت مين لاحتصا</u> اح<u>مين المواها .</u>

تغادف میں ایک لقربری ۔ اس مغرمیں بھر کے مشہودا ہل فکم بیشنج اس التریامی کھے مواثا نے ہمند وستان میں اس کام کی دھ سے و تمرات اور تنائج بیدا ہوئے ہیں ان کی تفصیل ميلائي أوراس تقريمين كمي كأؤل مين جماعت لنكلنے اور اس طرز برجوط زميوات ميں تقا جاعت لکالنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کاٹڑااچھا اٹرٹٹرا ودسب نے مخوشی اور پوش و خروش سے قبول کیا۔ دوسرے دن میج دوں دیا۔ اس کے بعد اسرات کی ماز طرحی گئی۔ بعدتما دعصر عورتوں کے ایک اجتماع میں مولانا عبدوالشد بنیا وی نے تقریر کی و مولانا ا ہوائھن طی ندوی نے بورغرب میزد ورستان کی تبلینی جاءت کی کارگذاری اسس کے اصول اورظرافية كار يرخطيد ما اوريخرقا سره أكته.

جاعتول كالمسلسل وأنكي أن كيدي مخلف جاعتون كأمدوف أثروع ہوئی اور دسین سے دخملف ملکوں کی میں کتریت مِندومستانی اور اِکستانی حفزاست کی ہوتی)

جاعتى نطينكيق

ب سے بڑی وسواری زبان کی تمی جاحوں کے ماکھ بہت کم لوگ ہوتے يو زبان برقدرت ركھتے،ليكن جاعثول كے خلوص وللسيت اور جد دشقت، ايت ارو تر بانی اسادگی ومتانت نے زبان دانی مے بر دے کو سٹا دیا اور مفامی لوگوں کے دلول كومحيت وقدر دانى ستصحرديار

ایک چافت کے ساتھ دحم خال صاحب دیومولا نامحوالیاس صاحب کے دور كم ايكريُّ الحي كام كرنے وليے اور مين اصوبول يروقت گزاد نے وليے تلقے ، لگئے تلقے ، ابى جاعت كيمفركى دودًا دِلُولَا ناسعيدِ خال صاحب ا ودُلُولًا تا عبيدا لطرصاحب بلما دی کواس طرے لکھنے میں:

"آب بزرگون کی دعا ول کی برکت سنے معتر کیے گیا ۔جار کاسفرتبایہ

خوشگوادر با . دعوست کی برکت سے جها زا کہت خاندان یا کنندگی طرح ہوگیا ہج بلطور پس دو دو زقیام دہا ۔ دہاں با فاحدہ ا وائ نماز دگشت تکوی مجوا ۔ ایک دوڑم وکڑتیا م رہا مجھرد و سرسے دان قاہرہ بینچے گئے ۔ قاہرہ احجا بینے کھنے کے بعدد و مرسے دان وہ محلتہ الکرئی بہونیچے ۔ دہاں سے کام تشروع کیا ۔ زبین اربیزہ ہے بشہرسے دیسات اور دہائت سے شہرجا تنوں کی باقاعدہ فقل وحرکت دہی تسلیم بھوی گشتہ ، جموی وخصوصی ذکر تلادت شوب دہی :

جاعیّں کی ہے دربےنقل دیڑکت سے مقامی توریہ تقرات کا م میں کجیبی سلینے لگے اور عوام سعے ہے کرٹواص تک اُجہّا مائٹ ہیں مثرکت کرسنے لگے۔ اس سلسلے ہیں ایک جاعتی بھے۔ا ئی اپنے مکتوب ہیں تحرمہ کرتے ہیں :

الم المرب قابره بين فصوى وتوى كوشش جارى بير بين دن كى جاعت بي المرب قابره بين في الشرك في الشرك في المرب ال

جوجماعت بحيى مصرحياتي عتى وه حرف شهرول اورمتمدَّلن علاقول بيس كام كرسف بإكتفساء

نیں کرتا ہمتی بلک دیساتوں ا تصبیق ا و داخرون ملک کے دُور دوا زعلاقوں پھاموادی سے بھی اور پیدل سفر کرتی بھی اس پر ذواسی دوشنی صب بھیل کھوسے ٹیریکی موافا المحلی تقویب صاحب اینے ایک مکتوب بین بولانا محد یسف صاحب کوتتح برکرستین : ۔

معتین جادیدم قاہرہ میں قیام کے بعد بینا ہیں تغریباً ایک ہفتہ قیام بہااود
النسان علومیں ایر کوام کے علادہ ودمرے لوگوں سے جی طاقاتیں ہوئی ٹینا
سے بدل الزقازی ولوسے لاتن کے ماکھ ماکھ تختف دیا آلوں ہی الی دوزاور
دورد دقیام کرنے ہوئے دو ہفتہ میں کچھ احلہ آہنچے - دوروز کے مفرکے لبد باتی
ماٹھی مواری سے والبی بین اور مینامے الحل الکبرئی ہوئے ہوئے وہوئے دو ہفتہ کے بعد
الزقازی پہنچے این دیسا تون میں پہلی با داحیا کہ جا تا ہوا، لوگ بست تحقیت اخلاق
میٹی آئے درجیہ تقریبا میں دیسا تول سے کچھ نرکچہ لوگ بست تحقیت اللہ تعالی
میٹی آئے درجیہ تقریبا میں دیرا تول سے کھی نرکچہ لوگ بھا درے ما تقدد ہوے
میٹی آئے درجیہ کھی ایک دوز دو دوز ہوراس کم دیش اوقات کے لیے گئے۔ اللہ تعالی
کا اصال اور آپ کی وعاؤں کی برکاست۔

على استقلال مقاى إشاد ل عام استعبال اوردوت كولبيك كيف مصعبلين ايك محتوب كالمستقل المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبال المستقبل ال

ده بنددگا و پر قابره سیے مبات توب محفرلت لینے آسے تھے۔ اسکندہ پر والوں نے بہت زور دے کرایک دوز کے لیے دوکا ۔ کافی حذب سے ساتھ دط- دومرست دن موٹرمیں ہم مسب قاہر ہ بہوینچے بمولا تاحبیدالشیمسات مع احیاب کے دوسرے دن محلۃ الگبری سے قاہرہ بہو یکے بعلاقات ہو تی ہ سائقين كافئ وبحضرات تقعامب يردنت كتي عجيب ونويب منظه وتحا قابرہ میں بن ورب کا اس کام سے اتناجو الایا کیا گریا جارے مک محاصیب مول الوجيالول كيجبرون برواط حيال انماز كالمتنوع اورخدمت كزاري أوربر بات يَتِي كَرُزنَا اصولول كامعليّ كنّا . برعل كما ويَح بِنِي معلوم كما ريمب وكي كر بم سبديلان كا اتريخ تايمين مال پيلے لکب معر کے سفوميں سابخة بيد ل سفر كرنے واسع احباب بیں سیرج وجاعتوں كوسے كرچلتے ہیں مراكش كےسلخة تین میار صزات تیار موسته، پاسپورلول کی مانونی رکا دسای بنا پرسا تعدیم ب سكے.البزقابرہ سے اسپوط كے داستے سے اموال كے ليئ جو كو كان سيقريب ابك بهوعت مصري مو يون كي روازكي أتخد موكلوميركا فاصلاحاره و كسيفي دوات موے بس بس جی عربی بہت وشی سے دوانہ ہوئے بہارے لک کیلئے بھی موی احابسطيب الشركا سيجين كاجذر آسان كرسنا المصعوب توب علماء ومشائخ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ہولا ناصبیب اللہ کے ساتھی کھیرہار حفرات ہیں تاہم بعا لمرتعيك جيل دبابو مصري احباستهج انون بوئيس ينك عرمني تحودة بيلم مها مولانا محربیرمغی صاحب *نے پو*ب مالک میں جاعمة ل کی لای واغ بیل ڈائی کر بماعتول كالمسلسل روائكى اودُلقل ومحركت مبوتى رسي داكثرعوب ممالكسبي جاسفه سكه لييمهم ان جاعقوں کی گذرگاہ کا کام دیبار با اوران جاعقوں کا لازگامصر سے جاتا ہوتا رہا۔

معوضا نے آمولان عبداللہ صاحب کا پہلے موٹوان کا ایک مفرسی کا تعقید مجر کے لید

معی جانجی تقیں اور مولان الوائس علی ندوی ملے انتہ میں مصر بھے تقید مہر کے لید

دو تو ل صفرات موٹوان کئے سوٹوان میں دوشتہ و تخصیت المحوں کی تعداد میں بی با شاجن کا حلقہ اثر بہت زیادہ ہے اُن کے مربدین و معتقدین لا کھوں کی تعداد میں بی بی با شاجن کا حلقہ اثر بہت زیادہ ہے اُن کے مربدین و معتقدین لا کھوں کی تعداد میں بی بی با نام کی موٹوان کی تعداد میں بی موٹوان کی تعداد میں بی دان کے صنعت دری موٹوان کی تعداد میں بی دان کے صنعتہ اثر میں بھی سوٹوان کی تعدادی تو ایسے موٹوان اعبداللہ صاحب بی اور تولانا عبداللہ صاحب بھی بی اور محتوات نے دمائے قیام میں مختلف تحصیل تنداد واللہ اور علماء بھی موٹوان کے تاب دونوں حفرات نے دمائے میں تقربرین کی آن دونوں حفرات کی والی کے بوتہ بی جائے ہوں کی آمد و اس مفرسے سوٹوان ایسے کام موٹوانی علاقوں میں بوئے لگئا۔

وفت شروع بوگئی اور بھینی کام موٹوانی علاقوں میں بوئے لگئا۔

وفت شروع بوگئی اور بھینی کام موٹوانی علاقوں میں بوئے لگئا۔

موڈان جانے والی ایک بھائست کے امیر اپنے ایک محتوب میں تسب ویل تاثر کا اظہار کرتے ہیں :

دیم خدام ہوم السبت کو ہوقت مخرب موڈ افی نامی جھاؤسے مواکن والز ہوئے بہجاز میں تقریبًا ساست سوحاجی تکر وٹی اور درسری مختلف موادیاں تقیں ۔ بھاز میں حاجیوں اور مسافروں سے اِست ہوتی دی یعنم کھی ہوٹی اور بھاز کے کیٹان اور دومرسے افسران سے ملاقات مجی گائتی اور کام کا

لله ام كي تفعيلي دودا ومولانا ابوالحن على زوى كريوبي دوزنا مجدند كرات السائح بس ركي عباريمطك

تعادف بھی کا ایا گیا۔ ہم میں ترکت سے وعد سے جی گئے ۔ دوسرے دن ہوقت عصر سواکس ہو ہے ۔ مشا کے بعد مولوی علام دمول صاحب نے عوام اور خواص سے بھی میں جاعت سے آنے کی خوش ؛ ورتھ رست کی درخواست کی ۔ ای شہر سی تین دن تک کام کرتے دہے اورجا رنفر کو نقد نشکان کرا ہنے ہم اہ لیوں شام موڈان ہو ہی جی ہماں میں ماری سے ہو ہو ہوست کے تبیینی ہیں ۔ ایک مساقر تحان میں مام ہوا ہو ہوں سے تبیین ہیں ۔ ایک مساقر تحان میں کام ہوا ۔ جامع عمر یا تین علی خواص تشریف ہے آئے اور بھی میں کام ہوا ۔ جامع تین جی تین جی میں تعام ہوا ۔ سی دون میں وغوت و گھٹت کا انتخام بیا آرہا ۔ ویکوں نے تین جی ہوا ہے ہیں دوباک کے لیے نام دیئے پڑھ براؤٹن میں کام ہوا ۔ سی میں کام ہوا ۔ سی میں گوئوت وگھٹت کا انتخام دیئے پڑھ براؤٹن میں میں ہوا ہوں کے لیے ہند دیا کہ کے لیے نام دیئے پڑھ براؤٹن میں میں ہوا ہوں کام کو دل سے تبول کیا اور در سروں کو بھی دعوت نواستے ہوا کہ کوشش کریں جیا تھے آج دوشند ہو کہ کام کورل سے دوشند ہو کہ کوشش کریں جیا تھے آج دوشند ہو کہ کام کورل میں ہوں گورل میں میں تھا تھے آج دوشند ہو کہ کوشش کریں جیا تھے آج دوشند ہو کہ کوشش کریں جیا تھے آج دوشند ہو کہ کوشش کریں جیا تھے آج دوشند ہو کہ کو کھٹوں گورل میں دورا نہ میں دورا نے دورا دوسروں کو کھٹوں گا

ایک و درست پرمحتوب کوملاحظ کیجئے جوایک رقیقِ منفرنے اگرچ مولانا می پومف صاحب کے انقال کے بعد مولانا محدانوا م الحن صاحب کوتھ مرکمیائیکن اس سے سوڈوان میں تبلیغ کی میچے فوعیت کا میڈجل مسکے گا۔

وہ ہم جا دفغ نیور طام وڈان ہونے کر وہاں سے عیس میل دور سواکن ڈانہ ہوئے کہ وہاں سے عیس میل دور سواکن ڈانہ ہوئے کہ وہاں سے عیس میل دور سواک وہانہ ہوئے اور مسیقہا کہ کے علے سے بھی بات چیست ہوتی رہی ۔ مبعن ڈاکٹر وں نے اسٹی دشتے داروں کے سیے بھی در ہی براوگوں سے منا قات کھی ہوتی رہی ۔ تی میں بھت جا ہے کے دیئے ہوئے ہی دیتے ہوں پر ہی طاقائیں مؤس ۔ قرضین سے فارغ موکر تین دن بور شموڈان میں وہ سے دور بی گزارے ، متارف احبات اور علما سے ملاقاتیں موٹوں کسی

ودم كام كي تجديدم و في يعن إوبائ تكف كه ادا وسع كنة . يودط بعمود إن سع دوان پوکر چیسیت چی د د لیم کرفتے اگرے و جاں کے لوگ وین دارہ سادہ اور بست. وفيت والصفط دودك كسيط يرمانة ( لكاكافي مُوَلِّمُ المُعالِي مِن الصل بالريم الم عطوها ووطوم كل كيليت كليف مطواه وتتع احمروادى كاسجدي اترساديها لا يريطيني محتيادا وارتبط متع يعبض يبليرمه الخيون كوانفيل فيادكيا وانتع صاحراد سين بلري ببال جائيكا اداده مح كاراء الني الكصليز الندكي بها وسعبال كي حفات خطا كابريجي دمي ببعد بتتنح ذكود نئے برست تفقت فراتی ال کے صابخ إدسے خلا احراوار كمتوفي كالمتحاص المعدب بعن دومراء البابي في حويها اس کام میں کل میکے تھے۔ عطرہ کے بوخوطوم اُ ترے۔ دومغیۃ خوطوم می گذیے مختلف مسلحانين كام بوا . نوطوم سيجنوب سودان كي احازت زمل سك. رواگی مِیعش ماتقی ۱۰ - ۲۰ - ۲۵ روز کے بیے مجاہ شکے مدنی، کوشی اجبلیں، جودہ ، القیقر، رنگ ورامعن دوسرے دیمات میں کام ہوا مرحبگہ سے بحالفه تؤكبا لمايرما كالمتحوث ببت وقت كيكم كلت ليعرمقا بحراعتين يحابض ٔ جھموں پر بنائی ممیں گشت آللیم کے اوقات بھی تقریبوے اس وقت ہوب مے داستیمی مرحدی کا وُل میں کام کردسے ہیں۔ وابسی تک اس علاقہ می کام کرنے كى نيت ہے۔ سائقى بحوالد برسے ہوسے ہى ، دورا نگشت تعلیم دعوت الوگول كوفتكا فيفرى كوشش كم ما تقد كى درجة الادت أوافل ذكرا درد في لليم كالجلي تمامه ب. مِلارَكُ لِوَكُولِ إِسِ مَا ثَلَا الشَّرْمُ إِلْتِ اذْكُرا ورَوَاضَ بِست سِب بُوسَي سِع أَجْرَتُهَا علاقه كام كے اعتبار سے نياہے ۔ اسپے توك يجي كترت سے بي بش كاكو كي دين وغرب نيس

مولانا كى حيات مين مولانا عبديالشرصاحب بليا وى كيسفرك بعدميان في عيلى اكب

جهعت بي كرين تفسيقيرا ودوبال كيشبود دين جاعتول كية قائد متين عبدالرين المدى اورسنينج مرخى سے ملاقلت كى اور اُن كے ملائے اسينے آئے كامقصداو رَبلينى تخركيب كے اُصُول و مقاصد د تکے چن کوشن کر دونوں دسنا کاں نے سرا بالوداین ٹوٹنی کا اضارکیا تھا۔ عوا ق اعمو کا ہندو یک کی تبلیغ چاعتیں مجازا در دربرے جب مانک دوراستوں سے مِا قَ بِي. ایک دامسترمشهودسصی عدان اکامران بوکرینا تاسیم. دومرادامسترکومیت بعره عراق موكرجا ً تا سبعدان دونول واستول يُرسلسل جافتين كام كرتى جوئى فخلف ممالك كامغركر في بي ان مقالت پر بریار جاعیو مجی کام کرتی بی ا در موادی کے در لعیہ بھی قیام کرتے ہوتی مخلِّف هلا قول مير بيبل ما تي بن . ايك جاعت جيبئي سے بھرو موتے ہو گھوب مالك كنى تعنى اسكر كن مولانا محدة مرصاحب بالنيوري ايضا يك بمحتوب أي الخرير كرية من -م كويت مين فبرملى كربعره ز أ ترسفه د ياجائت كارمائني تشكر بوست. حصن عسين كوامةم مسع يرحاكيا اورذكوا المادت، دعا ،ملؤة الحاجة مي سب نے اخا ذکردیا۔ اہل کویت نے کویت آبارنے کی ٹری کوشش کا کھی زہومکا... المونتريعره اترتا كوكيا. قرية البيميجانا بوا. يبسف بجائي مع سائتيول ك كام كرب تقديعره سيجنب كديباتون سان احلهدنيكام كياتفا اججاا ثرد بارترك جافيوا في الابار محى والدالك ووون ك بدوندا وجانا بوابعره كالمساموم كام كأتمكيس بونمي . دوحذات ما كة نتط قريبًا إيخ سوكلومثير كارل كاسفسهموا عیانبوازش ہوئی۔ یمغ بھائی مع احلب کے بندا دا گئے بخیلف مساحد میں ا بواحعزت شيخ وإها درسيلاني كيم مبرسيجي كاميروا وجيئ فصاري برايراتم صاحب کا جاره ه بوسته انتقال بواتها، به انکارنگر ان کے صاحبہ اسے بیر بخم الدين صاحب آسنف وصيع بي . ان سيمين ملاً قات بوي. بعث بوش ميرك خه يراد فك مشهود أو يخ فستى بيئ كويوادى وموال معنرت وبيري الوافيلك مدف بوي كالترف عصل بین الدی کانداده ترا بازی نخدی ہے۔ زودهائيده بي حضرت المام الرصنيف كا اولادي سعيب اور بندهي تشريف آورى بوقى وبخصه بيد بصفرت المام الرصنيف كاسبورك المام صاحب شيخ عبدالقا وو وظلا معمد من من بندوشك المام المحتصلة المتواض طبق فررك المام صاحب بندوشك اكمت متحاص بندوشك المنت متحاص بالمترس بالترس بندوشك اكمت كا تماكرت بي بهت بي وكانهم معام و المناخ بي جيادون طف من بي ويتي بهي بي المتي بهي ويتي بهي بي ويتي بهي بي المتي بهي المتي بهي ويتي بهي بي المتي بهي بي المتي بهي بي بي بي المتي بهي المتي و ومستلو المتي بهي المتي بهي المتي بي متي و ومستلو المتي بهي المتي بهي المتي بهي المتي بهي المتي و ومستلو المتي بهي بهي المتي بهي المتي بهي المي المتي بي متي و ومستلو ومستلو المتي بهي مي بهي المتي بهي المتي بهي المتي بي متي و ومستلو و ومستلو المتي بهي بي المتي بهي المتي بي بي متي كالم و ومستلو المتي بي بي مي من كالم و ومستلو المتي بي بي بي بي مي من كالم و ومستلو المتي بي بي مي كالم و ومستلو المتي بي بي مي كالم من طبق بي المتي المتي بي المتي المتي بي المتي بي المتي المتي المتي المتي بي المتي المتي

مولانا حنیادِ لدین احمدصاحب حجنول سنے مختلف بمالک کے بہت سے تبلینی سفر سکنے ہیں۔ ایک جا عب سرے مجلوع اق وغیرہ تشریعی سے سکتے تھے۔ وہ اسپنے مکتوب میں اپنا تاثر تحریر کرستے ہیں :

" بی اکھارہ فرودی کوبھرہ ہیونیا اور دبال کام کرتے ہوئے دست قبل تمام احباب بین جاعت ندن وجاعت داکش وجاعت ترکی بندا دہنیے گئے۔ یمان گزشت خرین بھی کام ہوا تھا۔ الحد لڈاس مرتب بھی ٹھینے طی ابندا و اور اس کے دیمات میں و لوں کوما تھ ہے کرکام کرشکا موقع الما بقیقی وجن بین ب یک اعلی اخلاق ا در دنی ظمت ہوتی دہے۔ یورپ کی ممنت سے ان کی معاشرت افیقیتوں میں تبدی مور ہی ہے گویا ہماری خفلت کی وجہ سے جس مبارک زمین چینوراندی حلی الشرعلیہ توللم اسینے دین کہایا تا او جمیز گاگر بھی بھے اِس کودتمنوں نے اُجا ڈکر اپنے درخت اور ہاتا انگانے کی کوشش کر سکے باغ کے لَفِٹنے کو بدل دیا کاش ہم ان موہوں پر اس سے ہت پہلے ہی سے محشت کر لیتے تو اس جمین کی مسک سے لیوری ونیا معموم ہوجاتی۔

بهرمال اب بی دفت با تی ہے : اگر سم اپنی شخوشیوں سے این کا کال کران مُن توں میں جھیجھ او سال سال بھیرے ہے آ پڑی تواس عائمگر محنت سے جو زندگی حصورا قدس صلی الشرعلی وسلم جھیوڈ کر گئے سکتے وہ بھیر زندہ موجلے عواق مُنامَع معرد ترکی، فیشان ان تمام علاقی میں اس وقت جماعتیں بھیجی جاری جیں۔ الشرقعالی ان کی محنت کے قبیل فریکس ؟

منامی اشام کا علاقہ ش زرخرے ۔ خدا بے صن طاہری کے ساتھ ساتھ اس علاقے سے مسلمانوں کو دین کلجذ بدا ورشخا تراسلامی کا استرام بھی عطا کیا ہے۔ مداری و خانقا این استرام بھی عطا کیا ہے۔ مداری و خانقا این استرام بھی عطا کیا ہے۔ مداری و خانقا این استرام بھی ۔ با وجو دانقلا بات اور آسے دن کی سیاسی تبدیلیوں کے مشاوعوا مہم یا کی خانق ہے۔ باقی ہے۔ بمولان عیسی محمد یالنبوری نے ایک جماعت سے ساتھ شآم کا دورہ کیا ۔ منز درسرے عربی حاکم میں بڑی ذہبی اور فری محنت سے کام کیا ، و دمولانا محسد ایسف حماحی کو تحریر کرتے ہیں۔

خدا دندگریم کے نفعل وکرم ادراً بصطرات کی دعاؤں کی برکت سے کام نبوب مہوراً ہے۔ عرب حصارت بست ہی مشافر مورہ جس رشام سے عمار کرزم سے خصوصی ملاق جس مولی بست ہی خوش جو سے اور یہ کھنے گئے کہ اپنم مقصر میں جس سے بادسے ساتھ دیما آل میں کیٹرالتحداد لوگ شکلتے ہیں۔ شام میں القلاب کی وجہ سے کرفیودزت ایں لگ جا آ ہے۔

ئه ب مكاتيب يجرَّت ٱلبيكا درمن غول هج بريك مستة بجائدة قباس كم تن بكان ورم يكصح أنينك.

مرا لحرفد جادی جماعت عشارے بعد کام کرتی ہتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعاری الوں نے عشاری اللہ تا اللہ کام کا برکت سے وشوار بالنجم کردی ہی بیش وقت پولیس والوں نے عشاری خمارے بعد ہم کورٹرک برجیلتے ہوئے رور سے تمن الم می کم کر گو کا اور کھا گئے ہیستے ہمارے باس آئے۔ ہم نے اسکام علیم کما ۔ بس وہ الله بعظیم العافیۃ کم کروابس ہوگئے۔ اگری طلبار کوجن کرکے بات کی تقریباً نین سوہوں کے جن بس اسا تذہبی تقی نیوب اگری طلبار کوجن کرکے بات کی تقریباً نین سوہوں کے جن بس اسا تذہبی تقی نیوب الربیا کیونکو انقلاب کی وجہ سے اسکول دغیرہ بند تھے ، اس لیے طلبار ہمادے ساتھ دیا تو اور لوٹ کر لیتے تعلیم الن سے کو نامشرورا کی ووجہ بیات کی دو ایس الیت کو ان اللہ کوٹ کے دو اور لوٹ کر لیتے تعلیم الن سے کو نامشرورا کی دو جا دون کے بعد تعلیم الن سے کو نامشرورا کی دو جا دون کے بعد تعلیم الن میں توجہ بربیان کرتے جا دون کے بعد تعلیم الن میں توجہ بربیان کرتے والے میں تا ہمادی کا میں توجہ بربیان کرتے والے میں تھی توجہ بربیان کرتے کوٹ کی بھی تا کہ دو ایس کی تعلیم کی بربیان کرتے کے بعد تعلیم کی بربیان کرتے کہ کا کہ دو ایس کی تعلیم کا کا کہ کوٹ کی بربیان کرتے کہ کا کہ دو ایس کی کا کہ کوٹ کی بربیان کرتے کی کا کہ کا کہ دو ایس کی کا کہ کا کہ کی بھی کا کہ کوٹ کا کہ کوٹ کی کہ کا کہ کوٹ کی کرتے کی کی کہ کوٹ کوٹ کی کا کہ کا کہ کا کہ کوٹ کا کہ کا کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کہ کوٹ کی کہ کوٹ کی کی کہ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ

تمام عرب صفرات ہم کومچوہ کر ہم سے دعا کی درخیاست کرتے ہیں۔ ہم ال سے کہتے ہیں۔ وہ جرت ہم ال سے کہتے ہیں کر آ بیدہ عارت اہلی عرب ہیں صحابہ وہ الیمین کی اولادہ ہیں ۔ ابیرو درکت نہیں ہی اپنے ب ہم اور دروں تو برکت نہیں ہی المحد تدکی توجوالوں کے جروں پر ڈوا چھیاں المقسد اپنے ب ہم اورصود تول پرخی کمتے ہم یا دا کھر تدکی توجوالوں کے جروں پر ڈوا چھیاں المقسد آنے لکی ما مرکزوں اور کورٹوں کو محلوط گاستے اور نا چیتے ہوئے دکھی کا گول میں مردوں اور کورٹوں کو محلوط گاستے اور نا چیتے ہوئے دکھی کرائن اسے بوش کرائن سے بوش کیا ہفتی صاحبہ پر ٹرا افر ٹرا اسے بوروں کو محلوط گاستے ہوری قرید ہمی مرتبی ہم ہم اور سام کا میں آبی ہمی ہم سے بھتے رہے کہ نام کمعا ہے۔ واقعی سے اور خوجی بیان کی برخود آسے اور ایک مسیم میں ہما رہے برائ کھیا ہے۔ واقعی سے بھتے رہے کہ نام کمعا ہے۔ واقعی سے بھتے رہے کہ نام کم مورٹوں اور دیا ہم میں ہم سے کہتے رہے کہ ہمی اس کا اہل ہمیں ہماں کا اہل ہمیں ہم اسے کہتے رہے کہ ہما کہ در تو اسے کہتے رہے کہ بھا کہ در تو اسے کہتے رہے کہ ہما کہ در تو اسے کہتے رہے کہ ہما کہ در تو اسے کہتے رہے کہ ہم در توں اور در ہم ہما کہ در توں اور در ہم کہ در توں اور در ہم کہ کے در تھی کہ در توں اور در ہم کہ در توں اور در ہما کہ در توں کہ در توں اور در ہما کہ در تھی کہ در توں اور در ہما کہ در توں کہ در توں در توں کہ در تھی کہ در توں کہ

حنوراکرم سنی الندعلیہ میں کا یعمی گوگس طرح اشان کوئیے ہیں اور بمہنے سب کوچھوارا ا بھر ہم سبسے کھڑے ہو کرمعا فی کیا اور بیٹیا ٹی جو کا اوران کی آ تکھول سے ہمیا خوآ شو حکیب پڑے۔ اسی طرح حاق بیں ایک عالم سے بن کی تمرا یکسامو دس سال بٹائی جاتی ہے ، ملاقات کی اور اس کام کا تعارف کرایا اور مبند دستان ہیں کام کی ٹمکل اور جاعتوں کی نقل وحرکت بیان کی۔ بہت تعجب سے کھنے گئے کہ اس زبانے ہیں یہ کام اس طرح ہوتا ہے اور ہاتھ الحقاکر ہا دے واسطے دعاکی اور ٹرسے تا ٹرکا اطہا رکسیا۔ الحد اللہ حاسیے جاراً دی ، حماقہ سے سائ آ دمی اور ڈسٹن اور ٹھس سے ایک ایک آ دمی ہند دستان آنے کے بیے تبار ہوئے۔ حماق کے حاجی محمود رواس صاحب کائی نصرت مرد ہے ہیں۔ شام میں مجھ نقل وحرکت شروع ہوئی ہے۔ دھا قربا کیس کر اللہ تعالی ہیں ہوئی ہے۔ دھا قربا کیس کر اللہ تعالی ہیں کے اللہ تعالی ہیں۔ اصول سے کام نیں اور مرتے دم کرے اس مبارک عمل ہیں لگائے دکھیں ''

ایک دومری جاعت ج<sub>ی س</sub>فراسی ملک نثام کامغرکیا اس کے امیراپنے ایک۔ مکتوب میں اسپنے خیالات و تا تُرات اس الحرج محرمیکوستے ہیں:

"الحدثة ۱۰ رئمکسین کون به نوگ ملک شام سکیتم دفتق میں داخل موسک برا ب برگی و بر حضارت کونوب متوجه باید النائ ذکا وست اور محالبه اور فطری اوساف قابل و شکسین جو بهارسی برای بست سے مجابد دل سے بری بس بایس چردل اور معا نتریت میں داخل سے لیکن ان میں مغربیت فلیہ پارمی ہے ، لباس چردل اور معا نتریت میں آئی تریت میں آئی تریت میں آئی تریت میں بری آئی ہے ، لباس چردل اور معا نتریت میں آئی تریت میں بری آئی ہے ، لباس چردل اور معا نتریت میں بری ترین کی اور ان کی دے ہردگ ہے دارہ کا فی توقی بری ترین کی اور ان کی دو نمائی کرسے ہی سنے بہی فوراً متوجہ بری بری ان ورائ کے نظری کا کی خطریت کرد ہمائی کرسے ہی مسلے تیار موجا نے ہیں اور ان سکے نظری اور ان کے نظری کرد نمائی کرسے ہی رمائے نسطے کے بری دو نامی کرد نمائی کرسے ہی رمائے نسطے کے بری دو نامی کرد نمائی کرسے ہی رمائے نسطے کے بری در فواجہ کے بری دو نامی کرد نے میں بری نسطے کے بری در فواجہ کے بری در نامی کرد میں بری نست مشتری گئی تو ہما ہدے ساتھ دور کردین بری نست

کرتی ہے۔ ہم نوگ ۳۰، دیمبر کوانشنا دا نشر دمشق سیے علیب جا درہے ہمیں عواہول ہمیں ہو۔ ہی کیچرنے کی طورت ہے۔ ان کے فیطری اوصاف سینامنغا وہ کاموقع ملق ہے اور اُتھیں آوڈ بین کافکر میدام چا آ ہے ''

مولانامحديم صاحب فالنيودي لينے ايک پختوب ميں گخرير کرستے ہيں : . " مك شام مين تقريمًا أن قد دن تيام رما. وشق سے نورة حلب رواد موے جلسے رُمِثْنَ کے لیے کچھ احباب بیدل روانہ ہوئے، اُتی احباب حلب کے اُٹا ف میں مولا ناعیسی صاب كرا قدين كام كرين مكر شخ سعية برب لقد سائة نكله. فارْر مكيد والصاحاب كوهما كر بات كزني اورروزانه كقصيم طيكزاتي حلب بي تركمير جانبواك احباب كوهيوثر كارجهن حماقة بحق ہو ئے دشق بینچے . روگئے سے کچو کچھ احباب بینے ، مقام کے کچھ احباب وا ق کے ساتے مجی تیار موسکے بمولاناعمیلی صاحب کلیس روائہ کریں گئے رشیخے معید میزاب صابحب لمیثال کے بلیے اً او مِن - آن بنیج گئے۔ شیخ محکمت مصر <u>کے لیم</u>ا کا رومیں۔ زمتی میں شیخ کیا ٹی سے مواقا مِونَى بهت خِوشَ مِوستَّے. بڑے علما رہی ان کاشار سبے۔ است کا کا ٹی دروا ن میں یا یا عَبَا . البِيحَ أَبِ كوبهت حِيمِياتِ بِي مِستَجابُ الْمِحوات مِن . كَيْمِيلِ مَانُ ومِيْمَوَّ ويانِ مِي الْأَفأ ہوئی تھی ۔ ضاکھنی یا مُدوں سے عجیہ فیغ بیب واقعات سناسنے اورمبُدوسّان آسنے کا وعسہ ہ کیا ۔ یوری بات ان کے مداست وکھی گئی ۔ وشنی میں مجھنہ واری اجتماع تبھوات کلطے کردکھ ے . خداکرسے بخد جائے ۔ ومثق سے ہم کھنٹے کے لئے مرف ج بول کو ایک ویدات کے لئے ، وانه کیاہے اورا کندہ بھی روارز مہوتے **رمیننگ**ے جاتا محے قرسیمیں میزرماہ میشتر کھیے جاب مَّكُمْ مِنْ مِنْ عِنْ عِنْ مِنْ

اردن سے ایک پڑانے کام کرنے واسے اہل ہم جیجاعت کے میرہی عقے، ودون میں کام کرنے کی شکل اور تا ٹرات اپنے اکیے کتوب میں اس طرح لکھتے ہیں :ر مسالحی تشریم مسب لوگ خیر میشد ہے میں مآلے حضرات کی خیریت کے خواہاں ہیں۔ ہمساری جماعت دبیزمنوده سے دواۃ چوکر تبوک ہوتی ہوئی اردن ہونچی بین مجود ڈن (۱۸۵۰ ۱۹۹۶) پس بقام عمان ہونچی بہاں سے جزنع نقدما تھ تشکے ۔ ہر حکم سجد دل ہیں تعیام رہا بخت نف سجال پس کام موا ، مقائی جماعتیں بنانے کی کوششش کی ہوئی ۔ بیان کے علمار کرام مشائح و مفتی ہے۔ دخیرہ سے ملاقات ہوئی ۔ عام جمع میں کھی ان اکام کا آنا ہوا : نا جرا در مطاؤم بیٹے طبقہ بھی مرحکہ برط تا رہا ۔ بین دن سکے لیے ذرقہ جاتا ہوا ۔ وہاں سے ہی چن امعیاب نقد تھے۔ قامنی مساب اور مدیر الا وقاف بھی خوش ہوئے کس سجامی کوئی دکا وط نہیں ہوئی \*

عمان سے ایک جا عربیس مبانے والے دفیق اپنے کتوب ہیں کیھنے ہیں :۔ مبعاعت خيرية بيلكوكل بيوني . بهال سعه لغرى جاعت بهند كه لية مل كئي. يجربيت عُرَكَى بهال جماعت تونه في سكى البنه كام تواحقِها بوا اس كے لبدہ تعرفاعت كمّى بيهال سي بحدالله مرافر من وستان كم يعيل ككة بميت الحم مين دولفر عمان میں ایک فغرمل گیا۔ بہال مساجد میں قیام زیادہ دشوا رہے۔ ادمان چھیمت سے ورقر لكهوانا يُرْمَات رالله في داستر كلول ديار ما مع قطب مين قيام مواجهال يركام مومًا رما -بجرجل وحدات يرجما عبت آئى وحدابت مهاجرين كمسطين كى ايك بستى سيرجوعان سے دوسل کے فاصلے پرسے ۔ یہ ال موامع میں تعیام کی میگراچھی سے ۔ الحولتداب پرسب مع تبلیغی *مرکز بہوچکی ہے۔ دی* یوم سے جماعت کا قیام اب پہاں ہے اوربستی میں گشت ہوتے ہیں ۔ بیال سے و بوں کی مقالی جا عت بن گئی ہے اس محلے میں گشت کرائے ۔ دیمی کم رہے ا در وی امیردہے - دبی نماذ کے بعد دوس دسنے واسعہ اسمسی میں ہر پروگرام سے بعرشے عشارتك وبول سيقطفتكوموتى سيع بجرفجرسه امتراق تك تقرير وغيره تين محلول میں بمان و بول کی جا عت جا بھی ہے۔ جا مع وحدات محمترتی امیر مجاحت ہیں۔ اور يتنع فحالام يم جوه درمشغرا لخطلب بروريس والمتكفيم غررموك والحداث مشيخ فحوامراتهم برهگربهنج دہے میں اور مرکشت میں نشر کید موستے میں اور تقریر کرتے میں اور یہ بہت خوا ہو

کس دقت که جا آب که تبلیغ کاصول میں سے یہ سے کہ اس طرح گفتگو موکوعلماد پرا عرّاض نہ جو ورند نقائص بیدا ہوں گے توفوراً تبول کر لیتے ہیں ، بہال مقای کام کی فوعیت یہ ہے کہ مقامی عربوں کی جاعت بن جاتی ہے وشہر عمال بھاڑوں پر بسبا ہوا ہو ایک بہاڈ بر کچھ عادات ہیں۔ بھر نیچے وا دی ہیں ہیں بھیر دومرسے بہاڈ بر ہیں۔ اسس طرح عال جہال کا مجموعہ ہے ایک جاعت کی کوشش کر رہے ہیں کہ موبل کے فاصلے برشکل جائے الحداث اب جاعیس بیا غیر موفوضیں اور عرب بست منا تر ہو دہ ہے ہیں۔ اگرا کی جاعت قریب میں ہی بیال آگر کام کرنامترون کردسے اور منسل نا ٹوٹے توافشا والٹر کام کی شکل اجھی میں ہی بیال آگر کام کرنامترون کردسے اور منسل نا ٹوٹے توافشا والٹر کام کی شکل اجھی

فلسطین اسمیلاوں انبیادکام دون بتائے جائے ہی جعرت ارائیم بصرت یعقوب بصفرت اپنیا می ما تاہوا یہ تا اور حدرت ایر انبیادکام دون بتائے جائے ہی جعرت ارائیم بصفرت یعقوب بصفرت اپنی حفرت ارائیم بصفرت یعقوب ایس کا قریب کے مقام پرجفرت اپنی حفرت ارائیم بصلی کا قریب کا فی اصلی المحد شد لوگ خوب مانوں ہوئے ۔ عمان سے کا فی احجاب سا تفریخ ہد ماہ اکا مطرب ، ایک صاحب بنی موٹر ہے کہ جازہ نسے کا فی اصلے ۔ ایک صاحب بنی موٹر ہے کہ جازہ نسے کا فی اصلے ۔ ایک صاحب بنی موٹر ہے کہ جازہ نسے کا فی اصلے ۔ ایک صاحب بنی موٹر ہے کہ جازہ بی کا میں میں میں المحد المحتاج ہوا ۔ باتیں تی کا معمول المحتاج ہوا ۔ باتیں تی کو میں المحتاج ہوا ۔ باتیں تی کو میں میں المحتاج ہوا ۔ باتیں تی کو میں میں المحتاج ہوا ۔ باتیں تی کو میں میں المحت ایک میں المحتاج ہوا ۔ میں المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا ۔ بیا المحتاج ہوا کہ ہوا ۔ جو کہ المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا کہ ہوا ۔ جو کہ المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا کہ ہوا ۔ جو کہ المحتاج ہوا کہ المحتاج ہوا کہ ہوا ۔ جو کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا ۔ جو کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ۔ ہو کہ ہوا کہ ہو کہ ہ

مریکر سرتغین بن ام آئے ہیں اور لوگ بعث بی مشرت کے ساتھ انشد کے را سسترمیں ليكية ببررسيت المقدم يرسينجير كيردن بويماز ظرطماء كااحتماع بهواحومين ملزئ نميتك طلبار اورلوليس انسبكم ويغيره تتركيب تقفه علما تتركرام فيصفاعي كام كاوعده فرانا اورقشك موقع برمكومكر دمعي كام كالاعده فراليا قدت ميرهم سجدي مين فبام رباء لبغضايتها أبي امك بمولوك چى نهيں محمد فاخياسيند. قدس سڪرا خری دل ماوس سيرجاعتين آفي بھيں بِڪُن اَنْفاق سيريسين می دحب کا حدید ملابومواج کا بویندے ، میرو بال سے نامی آنا ہوا مشرکوم شہرہے تین دن قیام دیا بہال کے نوگ برحکہ سے زیارہ یا نوس نظر کستے ہیں ۔ کانی مساجوس، وین مدرمہ سے طلبتوكا ووإره إبتينا عامجارا لناطلياشف يورسنصهر كالمسجدون كأكشت كريك لوكول كواثن کمیے بقہر کے قاصی مفتی و مدرمیں و دکیرَمشا نکے بلانا خد دا ہے کے مبالوں میں تشریب لاکر بوری بمت ا ذِا أَوْلَا مَنْ استِهِ - الكريل كالصوصى مخبرتهي مو في حوايين كا في احباب يقيم نام كهي آئے. یهان سے مترا نفر نظیے ایک سونچاس کلومیٹر مرا آبد کے مقام مرآ نامو عربے کا ۲۷ کی تعداد مِن تَقِيدَ بِمِينَةٍ بَيْنَالِينَالُ لَفِرْ بِمِو كُنِّهِ بَيْنِ دِن فَيا أَبِلِ مُخْلَفٌ مِهَا حِدْمينَ أَم مبوا بمثيرك كے طلبا اوراسا تروكا ايك جماع يحي بواريهال بت المقدى وليا ون برف يڑي تھي ىردى اليحى فائمى سے با وجود اس كے ساتھى سب خوش مبي - با قاطدہ عربي اُردوكے تعلقے جُدَاحِدَامِوتَ مِن عَمِهِ يَخْصِصِي كَتَتْ . تَهْجِد وغِيره كَي مَامِندي يخصوصًاء لول مين تهجد کی فضانھوب رہتی ہے۔ اربہ کی سجد میں زیر درست د کاورٹ ہوگئی تھی جونگہ گافلہ بُراكِمَا لَيَن بِهال كمامِيرُهربب المقَيْنِ مِن بران مُن حَيَد عَفِر الغول- في مُركَى كاسماس كميا اورودسيس مبطني بوكئ بيال كح لوك صيبت زاه عي اب فوراً مجدليتين بغصومه اصفرت عركا ميت المقدم من أكره في الإصباط الم سراله كرج إسبيس اسلام بي عربت بتلانامس كروب بعزايت كافي مزاقر بيرسته م ذك الشاريع والمركيا كالمتا فركواحه يعفظ يبضل أبوع للبطاعة

ساختین باتی برسانت دسیتین به ایک و بسه صبحب و یزائے کر مکک شام ا دسیے ہی ویزا کے کر ملک شام ا دسیے ہی ویزا ملی کا تم برون کا خاکرہ مولانا احسان الحق صلا بالمسان و المسلم بالمستر بالمسلم بالمستر بالمسلم بالمسلم

لبنان بالنان میں ملی آئوں اور عیسا تیون کی خلیط آبا وی ہے۔ اس مکٹ یں منربی تہذیب کا مب نے زیادہ اثریہ ہے۔ لبنان عوب کا نہیں الکہ یودب کا ایک حضد معلوم ہوتا ہے۔ قدم قدم پر ضوا فراموشی اور ہے جیائی کے مناظر و تکھنے ہیں آتے ہیں، ایسی جگر تملیغی جماعت کا بھڑا اور کام کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اس جاعت نے لبنان میں بھی خوب بھر کرکام کیا اور کھید لوگوں کو جماعت میں کال ہی لیا ، ایک مغر کے جزئے اثرات میں بھی نو

معنا دخرم کو ہ نفر گر آئیوں کے ساتھ ہروت دلبنان ، پنچے سے بڑا می کھی ساتھ ہروت دلبنان ، پنچے سے بڑا می کھی ساتھ ہروت دلبن حلب جلے گئے ۔ دو دن مسجدوں میں گئے گئے ۔ دو دن مسجدوں میں گئے گئے ہے کاوٹیر فاصلے پر برجہ ہتی گئے ۔ مائقیوں کا وقت انجھا گرزا۔ والبی میں یہ احیاب شہر کی مساجومیں کچھ کچھ چڑتے دہے ۔ مزید ایک ہفتہ رہ کر۔ برکلوم ٹیرف اصلہ برطرا ہس آئے۔ دوآ دی ساتھ لائے ایک مین تقدری قیام کرے ماکلوم ٹیر فیا صلے پر بہا ڈر ہے ۔ قریبًا بارہ آ ری ساتھ تھے ہیں آدی دن رہ کرواہیں ہوتے ۔ بہاں دہیا تی فقہ میں ایچھا دِن تقدن آدی دن رہ کرواہیں ہوتے ۔ بہاں دہیا تی فقہ میں ایچھا دِن

گذران ایک ایک ایک و ن کے بیے ہوگ ساتھ نیکے ۔ جار ون رہنا ہوا۔ پانچ کا دمیوں کونے کرنسروا بس آئے دو ایک دن ساتھ رہ کو اور ٹرا گا ٹرسے کر دوستے ہمیسے اور کام کا عزم کرنے ہوئے والیں ہوئے ۔ بھرتین دن تہر میں کوشش کی تقریباً دسس آدمیوں کوئے کہیں میں اور کام کا عزم کر بیس میں دورا کی۔ علاقہ میں گئے اجمال کی فضائشری تھی ۔ لوگ جا عوں ہے میں اور بینی کا موں میں برائر ہوئے دسے ۔ اس ملک کا مواسشرہ بھا عور بینی مواشرے کی طرح ہے ۔ علما مرام کی خدمت ہیں جی حاضری دیتے دسے ہیں ۔ دیسا کی دونواست ہے !

حضر موت إمكر مكرم سدا كيتبليغ جاعمت كين كولي انتائ واهي مختف عقالت مرسد النمس الك حضر موت كاعلاقه كلى تقاير خورت جانے والى جاعت كامير نے الك مكتوب ميں اپنے تاثرات ان الفاظ ميں تحرير كئے ہي جن سے اس علاقے كے لوگوں كى ويد دارى اور شوق و ذوق كا حال معلى موكا .

معراکتوبرکوجاری جاست میده سے دوانہ ہوگئی نومبرکوالمکا ہینی جہاز میں تمام حضرات عرب کے تھے ۔ الحد نشرا کی سیفیت کے جہازی حضرات بی تبلیم الحدث ہوئی ہے۔ موتی دمی ۔ پہلے جازیں مرواف گانے کیائے کی ٹولیال نظراً تی تھیں الحدث تحوری کی گوشش کے بورتمام حضرات کی توجیعوتی اور ہاری باتول کو توجہ سے سفنے لگے اور ممارے جماز میں نماز باجاعت بھروع ہوگئی ہما واجھازا کے دن سے بیے عدن بھی ٹرکا اور و باں انجولٹ کام ہوتار ہا کہتی کے وربعے عدن کی آبادی میں ہو نجے۔ اس دن و ہاں کی ایک مسجد میں اجتماع تھا ، بات جیت اردو اور عربی ہو نجے۔ اس دن و ہاں کی ایک مسجد اور جماعت کو جماز تک بہنچا ہے ۔ المکلاشر میں پانچ دن مختلف ساجد میں کام کرتے ہوئے سوائل کے علاقے میں دوانہ ہوئے۔ یہ علاق المکلاسے جنوب شرق کی طرف واقع ہے ۔ دہاں توم عاد کے نشانات اب تک موجود میں قرآن تحدید کی آبت و اپنچہ تون جن المجعبال ہیںوت ا

متعلق یمال کے لوگ بتلاتے میں کر ایک پہاڑے دہ اس علاقے میں دا قع ہے ، اس م اس زما <u>نے س</u>ے مکانات ہے ہوئے ہ*ں کین نوف کی دحہسے کو ڈیشخص ک*ن میں حاف كينمت نبين دكھنا مكل معرجانے كے ابديش شرمي جا نا ہے اس كانام شحرہے ۔ اس یه اوکی دا دی میں واقع ہے جس میں مہلی توموں کی الماکت سے نشانات انھی تک باتی ہیں۔ يها را جليم بوت من يخوف معلوم برقاب بهاري جاعت دوني موتي اوراستنظار مرفعتي بُوتی اس کے پاس سے گزرگئی۔ سادا ساحلی علاقہ النیں نشانیوں سے مجرا مواہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں چیح اصولوں اور ٹوف کے مساتھ کام کرنے کی توفق عطا فرائے۔ استقے اوسیٹے اویجے یہ اڑاور ختک اور دیکیتانی علاق میں خواک قدرت کا کرشم نظراً تاہی اللہ تعالی نے تمام چیزوں کوکس طرح متنتحر کردیا بیال کامسجدیں ہردقت ڈکر ڈملیم سیم عمودر رہی ہیں بماز سے پہلے ہی تمام مسجدوں میں ذکر بالمربو تاہے۔ تمام نوگ باتا عد گی سے مشو کے موتے ہیں۔ اکثر عورتیں اور مردمسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں بہتی بھی آ کرمسجدوں میں اوا كرستے ہيں ۔ يعال ايک قابل ذكر بزوگ ہي تواصل ميں تھا ديے دستنے واستے ہيں۔ اس علاقے مركيس برس معيم من ان مح ما مدا وروافت كواقعات مع لوك مناترين. متوكاعلى التدبس بمفته مي ايك إر ككوست تكلة عن ان كريس حاصري مولى مهايت ويشس بوستر برئ بمان افروز بآميكين اصاحب كمتف يمشوديس وفراسف لكي كدتم ليظامري آنتحوا موجودہ حالات دیکھتے موہمیں وکھیٹا میوں اورسے کتابوں،اگریہ کام اخلاص کے ساتھ مہتا ر با توانشا دا نشداً تزره تما م ختول كاسترباب ب ايكن اگراهولول اوراخلاس كے ساتھ وبراتب بستهى توابيول كالعليشد سعد بادباداست وبراسق عضد قرما ياكد يصحاب كاطرز تقا، تمهاری تکلیں اور کھاوالیامی تو دع بوں سے سلیے دعوت ہے۔ اللہ رَبِّ الترّزت بزرگول كے شخص فلن كو قائم و كھے۔

مِهال ایک مشرتر نیم ہے ، ولیون کاشهرہے ۔ واقعی اب تکسِنف صالحین کی روایات

کو زندہ کئے پوستے ہیں۔ بیندرہ ہزادی آبا دی ہے میکن پوری نشا میں سکون و

ہوائیت ہے۔ یہاں کے شخ الاسلام محتربت جیب علی حاص احب اسی شهر میں

مقیم ہیں ، ان کی خارست میں حاخری ہوئی رہست نوش ہوئے ۔ فرط نے گئے ، کسا ن

ہیں الرحال جواس کام کوکریں ، دورہ زکا پردگرام ہوا فی تریم سے لیے بنایا ۔ دائیں پرشیخ

محراب سالم نے جو مجاری شسلم کا دری دیتے ہیں ، اسپنے جربات کا اظار فرطیا ۔

مکمن این ابنی دین داری اوراسلامیت ہیں مشہورہ جس دفت تک اس کرتے کون طک

مرب میں مصری انقلاب نہیں آ یا تھا اور قبائی ڈندگی لینے پورے وقت پرتھی ۔ مغر ب

تہذیب و تتون کے اثرات نہیں پڑے سے عقیے یا کم سے کم پڑے سے تھے ۔ مین ابنی

مرمبزی و شادا دابل کے ساتھ وین دارعلاقہ مجھا جا کا تھا تبلیقی جاحت کے ایک

مرمبزی و شادابی محتوب ہی تقریر کرستے ہیں :

" بروزاتواد عفر کے وقت محدیدہ پہنچ سکتے۔ بجدالد مفرخوب اتھی طلسرے گذیا۔ دو بہا حتیں روزار تعلیم وگشت معمول کے مطابق کرتی دہیں اورمہا فرول سے خوب اختلاط کرتے دہیں۔ الحد لندخوب لوگئ توجہ تھے اور بڑے شوق سے بالیل کو منتے ہے۔ الحد لندخوب لوگئ توجہ تھے اور بڑے شوق سے بالیل کو منتے ہے۔ اللہ بعض نمنی اور بعض حضری سکتے بحصر موت والوں نے اپنی تقام برجاعت سے ما تقد للھرت کا وعدہ کیا اور بعضول سنے انگر زی میں مجب محب کر ترجائی شروع کردی ۔ اللہ باک انھیں تبول فر اویں ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ تنگر ہے کہ اللہ باک کی نصرت شامل حال رہی اور ہم ایک سیجرمیں گھر گئے ۔ انحد للہ تعلیم مجھی میو بی اگرت بھی ہوئے ۔ لوگ متوجہ بیں اور اس مسجد میں بیال سے حاکم میں میان گھر سے ہا در اس مسجد میں بیال سے حاکم بعدی مان و در ہی دوراس مسجد میں بیال سے حاکم بعدی مان و در ہی دوران سے مؤا حات کھی بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب بیا بعد کی بات بھی نی اور اس میں خوش ہوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب بیا بعد کی بات بھی نی اور بہت خوش ہوئے "

لیبیل ایسا پرسنوی خانوا دے کی دجہسے چتیج پراسٹامیت اور دیندادی

ے اٹرات ہیں۔ کیٹرائس دادخانھا ہیں ہیں اور بھوٹے ٹبسے مدائی۔ جوام میں علمسار کا اٹرست ہے ایک جاعت جس کے امیر ایک اِن علم اور پُرانے کام کرنے والے جردگ ہیں۔ اسٹے ایک بحقوب میں کٹریز فرائے جیں:

" سراوح كودات مح كياره بي ليبيا محدودين داخل موكرابك كاول میں دات گزاری ہم آکھ نغربیں ۔صبح طرق ہوستے ہوستے درّب ایک دِن قیام کیا۔ يماں سنے ميا د ہىجلب كوسے كربرهَنا ينتيج - يمال بڑى يغييرنى ہے - يہ نياتم بس لا ب- يونيورسٹى كيطلبار، اساتذه اوركانى علمام كرام كاجمع داست كيربيان ميس تقسار كتنت ميں بھي لوگ آئے بيال سے بھي لوگ تنگے۔ دوسرے دن نبغا زي بيوسينے۔ پرلیبیا کا چڑا شمرسیے۔ دودن قیام رہا۔ مسلجد عیں کام کیا۔ بیال سے دس نفسہ بچاکسس كومير كامغركر يميع وب حفرات كرما كقرا بلن بنيج به فيبيا كا آخرى شهر بوا در ىب-سے بڑا شہرہے معار کرآئم کا یہاں تک پنچنا نہایا جا کہے۔ ابل لیسیایں بھی کچھ علم كا بريوايا يأكيا كومست كمب برسور الملت كرام كربا ات موقي ب. بست آما نی سے توک بڑکر بات من کوعل سے ہے آ کا رہ موجائے ہیں۔ بست دور دیجر لوگوں نے کماکہ باربارات ہائے تنے میں بمہی ہندوستان آئینگے عور توں میں بردہ دیجھ کر بهت بخوشی بوی میلننه جلاتے اثنا کام عرور مداکراب احباب تی توانفیں فضا بموادشط کی اور توگ سائن دیں گئے۔ بڑی جُری شوی سے دوں میں بات ہوتی تھی۔ کافی مجمع مبرجگہ د مبانتها کیون که وقت، کم تنها اور مرجگه سے احباب ساتھ نکلے نوا ہسینکار وں کلومٹر کامغراد كاش كدليبيا كمديدي احاب تشريف لايس. بركات بن تتفل عدر كام كرف كاحرون

ترولس بمولس می اود دبان خیلف ملاقول میں کا کھا، دمی صاحب جن کا خیلاد پردری کہاجائیکا نے ایک می اود دبان خیلف ملاقول میں کا کھا، دمی صاحب جن کاخطا و پردری کہاجائیکا نے ایک

خطع بتين كاحال إن الفاظمين تمرير كرقي ب

۱۲۷۷ نومبر کوجده سے دوانگی کے بود معراه دلیسیام وتے ہوئے ، دممبر کو ٹریش ببنج كئة تبولنرمير بيليه جاريا رنح ون قيام كباا ورهمات كرام سيدملا قات كي مختلف مماجد میں بات رکم گنی، چاریائے دن ابعد ریوس (د) ۵۹۹۸ ایک جینونا ساقصیہ میرانس سے ۱/ کلومٹیرسے وہاں گئے ، بہال دیمات کی فضائقی ۔ لوگ خوب توجہ ہوئے مسجد محبر جا ٹی تھی۔ ا درعشار تک حم کر باست سنتے تھے۔ بیار دن کام کرنے کے بعد اقوار کے دن بہاں سے ایک جاعت بارد آدمیوں کی زرابدول انگلے تصبیمیں گئی اور تمام دن وہال کام کیا۔ الحماللّٰہ لوگوں نے اچھا اٹرلیا ۔ بہال حالات الشرقعا فی کے فعل دکرم سے بہت سازگار بی جسل ارو عوام سب متوجّبي . علما نے جا عست کا طِرا احرَام کیا ۔ کھانے پر بالیا اور معرمیں طبیعے ہیں جماعت کا ڈکرخیرکیا عوام طری توقہ سے بات سنتے ہی مسجد بھرمیا تی ہے ۔عشا دیکہ جمکر سنتے ہیں۔ بعد ہو می کئی آ دی جا رہا رہا نے باتے کا ٹولیوں میں علنے آتے ہیں تین دن بیب ں کام کرنے کے بوریہال سے ایک جماعت جم میں تین آدی مقافی شا وستھے ایک قیصیمیں گئی ٔ وردودن اوروددات وہال قیام کرمے والیں جا حجا آئے۔انڈ کا شکر ہوجا ہے والول نے کافی اجھے اثر لیا مزیہ وقت کا ارادہ کیا جھے سات ہومی تیار ہو گئے. مزید کی توقع ہے۔ النتاء النَّداس کے لبدتہ پنس جا کرد بال سے قیروان حالے کا ارادہ ہے جو كر قدى ٹيونش كا دارالخلافسسرر لا سبىم ،اس خۇقەمىن گزارىنے كا ادا دەسبىر. كۆرىماً ، ، فروری مک میونش می کام کرسنے کا ادا وہ سہے "

[ کینوا کمر ] الجزائرمین کام کرنے دالی ایک جماعت نے بھی سنے ماستے ہیں ٹری شقہت انتحانی تھی اورکسی ذکسی طرح جنگلوں سے ہوتی چوتی شہر میں پینچی تھی اسنے تا ٹرامت اس طرح میان کئے:

" طبرق سيرالجزار كبيرنجينيس تقريبا ٥ اميل كا فاعبله بيجر مي كمي خاص مواري مجا

انعلم نہ ہونے ک دیے سے ہم سنے ایک دانتے بگریس پہاڈوں پرخیوں میں گزاری الجزاکہ کے حدود پر ایک ماتھی کوہیجا، وا ل سے م کا میٹر کامغرکر کے دوموٹر می لیکر لولمیں واسے لینے آتے اور حدو را لجزائر میں مہ را پرس کوہیں اخل کیا برائیر دنیا جا ہا تو والب كرديا اوركها وتم مارسيعهان مورساكها سال لبعد تيكليس وكيفي كوعلتي بسبب ې خوشی کا اظارکيا.اب يک وه مالک مقے جهال کام کا کچھ ندکچه تعارف تھا. اب بالكل اليسي حكريراً سفي جدال اص كام كوكونى نهب حاضا ليكن بعربهى حداكي غيى عدي سائقتنيس كميس كوئى ربيت ني نبس بوئي . يجيلے سال موسم جي بريكام كرنے كاموقع ميلا تخا اور بر کمک والوں سے الگ انگ بات کی تھی۔ بر کمک میں ایسے احباب ملے جو کھیسے سال ج میں من جکے تھے۔ ان سے اوروں میں بھی نصابی۔ اس طرح الحزائر میں بھی اليب احباب منه بسيرُن إن أترف بسكيد أشكال بومًا تها المكن ما تقيون سك تبنه كي وجه سے برماک کی مسجدی تھی ملتی تھیں حتیٰ کہ الجزائر میں بھی مرحکہ مساحدی ہی تیا تھا مرما۔ كىبى يرىمى موثل بى تھىرنانىيں موارساتھيوں نے يہطے كيا تھا كەسىجدول يب تأيام د مِنا چاہیے جا سعے کچھ دُمٹواری ہی سے سی کھلے۔ اگران کی اصباب مساجدی این تجییں د مِنا چاہیے جا سعے کچھ دُمٹواری ہی سے سی رکھلے۔ اگران کی اصباب مساجدی این تجییں تو ہوٹلول میں تھرنے کی بالکل حزورت بنہیں بڑے۔ ملک لجزائر میں راستے کے ہمقالت برایک ایک دو دو دن کے لیے اثرناموا اود برگرسے لَعَدَلوگ تکلے عَنابِ ، تسطنطنیۂ الحِزارُ العاصمہ دیعنی دا رانحکومت شمر لحبرائر) د حرال ہلسان مقالمت پر کھرے ۔ *برحگہ* لوگوں نے رو کنے کی کوشش کی کیونکہ کائی مجابہ دل سے گزشے میں ۔ایمان وتوکّل کی کافی حزارت بائی گئی۔ قرآن من کرمسحورمومها بیسے میں . قرآن *مسناکرجی قربانی پرچا موکوم اکردو . زند*گ میں سا دگ ، حِناکشی اضلاق شانت استجدگ برجهوسی برگرسیدیں یا تی۔ ایمان ولیتین کی با توں کومش کرآ بکھول میں آ نسو بھڑا تے ہیں۔ نوراً ساتھ چلنے کوتیا دمہوجا تے ہیں۔ علما. ومشا کخ میں بھی کافی تواضع یا ٹی بفرسرد مجھا جا آیاہے اور بار بارحماعت کے

مجيجنے كامطالبه كرستے ہيں۔ اس وقت الحِزارُ دالول كوبهت منجعالنے كاحرودت ہے۔ بیوش وجذبہ یا یا جاتا ہے اور ذہن کو فارغ رکھتانہیں جائیے بکاش کہاس وقت فودى طوريراحباب كالم لمش كيعير جوتا رسيرتو ببطبقر يورك عالم مين دين کے زندہ کرنے کا سبب بن مکتا ہے۔ شہرا لجیمی کے بنددگاہ برحجاج میں ہی كام بواجها زعيں اند دجا كريمى كام مبوسك تقاح كوقت ربحقا. الجزارٌ ميں از بر مے کا فی عدار آتے ہیں۔ برحگہ دوس سے صنعے ہوئے ہیں لوگوں سے مقامی کا م کا دعدہ لیاہے۔ الجزا ترما دایما ڈی علاقہ ہے مگر موٹر اور دبین کی بست بسوات ہے بوڑول یربھی سفر کی سنتیں اور رمامن الصالحین کی حدثیں بیان کرتے رہے۔ عام طور پرلوگ بيان خوش خوش سنتے بھتے اور دی نوگ ہیں دلکے تنہری کسی سبویں اٹائے بھتے ، کا اِسْرِ<sup>ن</sup> كرت بي يجوم كالبجوم حم حالماتها وبرحكر مسينكرا ول مين بات بوني رمائقيون كالعالب تعی کایا. تمهادی طرح کاروباری لوگ شکلتے ہیں ا وریوں پی شکلتے رہتے ہیں۔ فوراً ان کو باب داداؤں کے کارنامے یاد آجائے میں اور وجودہ سے دینی کا فوراً احسساس کرسکے دیرمیں کا میابی کا بیتین کر کے اس طرزعمل میں اتھیں دین کا کھیلٹا نظراً جا ماہے كى ملك بىن كوتى انكاديا دكا وشائى كوتى شكل نېيى يا تى گنى . بر محكِر لوگ منتفر بىي كەكوئى آگردین کی امی محنت پر بادی جان و بال لگا سے ڈ مراكش أمراكش افرليقامين وسيامالك كالهمزى ملك سيرراس سحه بعدهيل الطارق يثاثا ہے اور میبن کی مرحد شروع ہوتی سہے ۔ ایک جاعث مراکش کھی پینی۔ اس کے ایک ايك ابْنِظم دكن ليف الكين يحتوب يب حسب ذبل تا تُرات كا اطها دكرت من : ر د مهم ۲ را بریل کومراکش سکے حدو دمیں داخل ہوسے ۔ یو رسے ڈھائی ماہ میں سُجے مکین برمکسیس بفت<sup>وعشره</sup> گزاد کرکانی کام کا موقع مرا بختنف مقا بارت میں کام بوا، دورہ حدود پرشهرسیم. و د دان قیام کمیا. ۹ نفرآ د می سائھ ہے کر تازهٔ نساس، مکناس جانا

موا . برحگەسے نوگ ما كارتكلے تازة ايك دن مے قيام مي م لفر ما كارتكار الت میں تین ون کا تیام رہا۔ ہراد کے اوپر مجمع ہوا ۔ منتق مساجد سے نام آسنے ۔ بعال مردک بڑار سال سے بھی گراناہی۔ جامعہ از برسے بھی گرانا۔ طلبام اود مدمونی بھی دات سے بیان میں آئے ملت نفریکے مختاتی ہینے ، وحدہ دفان کے احیاب ساتھ ہی آتیج تعَى النَّعِينَ بِإِنَّى صاحب سيرمالا قاست بوئَي . جوهفرت مولانًا الوالحن على ندوي منطله يمياتهما ذ محترم میں ،ان کے درم میں پین بیٹھنے کا موقع والد اٹھا دیث اور فقر ریکا فی عبور سے ،حاصر دیاغ حاحز چواب متواضع عالم بي . دردان درسن بي فجيع كودين كا اس محنت كي الفيتوج كميا. أود فرمایا که میملمان برید کام فرص عین سے رجاہے عالم موخواد مبابل مراکب براسکی استعاد مے مطابق فرص ہے۔ اس کام کے چھوٹرنے والے برتیامت میں گرفت ہوگ ، محر قرآن وحدمیث کے ایسے ولائل دسیے جو کہ ہم کونچی پہلی مرتبہ معلوم ہوسے خا فی وقت میں ساتھیوں سے اگر دومیں کملواکر عوال کے سلھنے عوبی میں ترجمہ کیا جا آہی۔ كچه مائقي ما شا دالشه عربي مين جل يرسه بين المال صاحب عي مين تقرير تعليم توشكيل أ كَتْتُ مِعِي كِيْدِ كِرلِيقِيمِي عاجي حبيب صاحب عي تعيلم دُكَّتْ اورتغبيم كريته بي، (ور گئت توعوبی زبان میراسمی کرلیتے ہیں ۔ صبح کی نماز کمے بعد جمیع نبروں کا خواکرہ عولی یں بھی تھی تھی ہوتاہے اور تھی تھی ار دووائے اصاب میں تقرّ گفتگو موتی ہے تاکہ الن کے جذبات بنے رمیں رسائقی خوش ہی طبیعتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسکے با وجود کھی اکتر صنعفا تا ذك طبيب من اور توان بهي امراص كي منارير بورج نابي مين كام كاركيت مب جل نه ہیں اور کائن ہیں ایکی طبیعتوں کا کا تی لی افار دکھاجا آباہے۔ بیومین مجا بدھ کی معا دت من جانب الشَّدَنسيب بهري جاتى ہے ۔ اس بريھى قلب لمئن د بتا ہے ۔ يا کام کی کامست ہے آجلیم ذکر :گشت، بیان، نوافل، خدمت گذادی *مب*کام ابتمام سے بوستے ہیں۔ دا**ت بچوتی** له شخ تقی الدین المال مراکش کے معا واست مینی بن سے بیر. والد کا نام حبالقا در کھنا۔ ( باتی حاشما کے صفح م

ہونے کا دحرسے بسا او قات تہو جھوٹنے کا قلق النہ برہ بہتے ہیں کھی۔
کورچھڑات آن دم کتکے ہوئے ہیں اور تہو ٹرھوا ہی دیتے ہیں پرستے مشورہ میں یہ طے
کیاہے کہ بورسے فکسیں کم از کم ایک حکر پرچم کراہی محنت ہوکہ دبال کے لوگئام
کے اصوبوں سے واقف ہوں اورا درئے بڑے کوجائیں اود کام گرشنے ندیں ۔ وہی حضرات
ملک کے دومرسے مقابات پر کا) بہتج اسکیں اور م حجگہ دالے ان سے مشورہ نے کوا کسکیں تاکہ ہماری غیر موجودگ میں بہاں مقامی کام حیلیا رہے اورخط وکھا ہمت سے
کورش ہوتی رہے ۔ اصول کھلنے پر تو یہ حفرات ہم مب سے کئی گنا زیادہ کام کریں گے ا ہمارے علاقوں کے لئے بھی کچھڑ حفرات وجدہ وغیرہ سے تیار ہوئے ہیں جو پام ہوڈٹول کی
خاری موف دو دون معامقہ دو کر تعمیرے دان حصوصی عیس میں بات ہو ف کہتے ہوئے

تلاً مذومین مولانامسعود عالم صاحب ندوی: مولانا محد ماظم صاحب ندوی بولاناسیادهای عی ندد کا مولانا محدهمان خان صاحب ندوی مولانا ابوالملیث صاحب ندوی مولانا محدادلین صاحب موقع بی دوقان شیرانگیا معنویر

ا لنبوؤ رائے سائفونسمم ارا وہ کریمے نا ماکھولیئے اور قانونی کوشش میں لگ گئے عسکے بعد دباط آ کرمیں گے۔ جارے ساتھیوں کا مشورہ ہے کہ شہر داط اوراس کے اطاف کے ويهاتون مين نضاجا ني جاستے، كيونكريرال مولاناسعدر حدخال صابحتنے بھي زيا وہ محنت كي ہے۔ اُنہی کو آ کے بڑھٹا یا میا ہے اوراُنی محتت ہوکہ ٹودگشت اُمنیم ابھی ح بلکھیاعتوں کونود تیا کر سے مے کھیلنا ہوگا . بلکد دومروں سے میوانا ملک برحگہ کُنگر اُنی رکھنا، ۔ مات ان میں پردا موجائے اب متندید وحاؤں کی ضرورت ہے ، کاسے سر سرشہر میں عشرہ عمتاؤگرا ہے کے بچائے ایک مقام مریم سمر محنت کی ماسئے۔ اپنی کوسے کر پیختھروقت کے سے ودر وو نڑ دیک سکے مقامات برجاگرانفیں سے ہرجگہ ہوڑ کرا دباجا نے بیاز بادہ مفد ہوگا۔ راط مے تنبراور دیرہ توں کا بارہاراخملاط ہو، شرکے لوگ دیرات اور دیرات کے ٹوکٹ پیس نون باد باداکش بچیرست انشاء الندکام کیمنتقل نفیاین کمتی سے مکماتر سے کا فی سیاسے ساتخة ذرهمون جائا مواء زرمين شعردإ واحاضرى بوئى وأنيس توسي هرشدما كة تخفه مسبك مسجدی بین قیام دبا عیدالکخی دباط بین موئی بم دمی بروزشیچربدان عید میرئی جمعد کوچی موا -۵؍ کوتمنطر حانا موا ۔؞؍متی کو رہاط والیبی مہوئی۔ تمطرہ کے احباب سا کھ ہیں کئی حیاب يامبودرث بنوا دسيربي اودمقامى كأم بهت فكرسص حيالوكرا ياجا دباست بهارى وأبي بوب

زیتیا حاشی<sup>س</sup> فی گذشت بون یونی درگی جرش بی ۱۰ چی ۶ و کاکیا - ددمری جنگ و کیجرائے باق حر کس برئن کے دیٹریو کمیشن ست عزف میں اتحادیوں سے خلاف نشر کرتے دست ہجران کی شکست سے ہوست عزق کھکے بوصلے کک دہاں کے وارالمعلمین میں امثا زوسے بھرا سینے دطن مرکش میں گئے ۔ شاکھاؤ سکو وقاحت بیانی رحمتہ ادیگر۔

ولی کے بلند إبرادی، نخور بیت بی تقیق وا مام کا درجه رکھے تھے با تنبت میچ الفکار نمایت منتی ا در طرابیًد تندیم میں میں بھار جہ رکھتے ہتے۔

کے راستے سے ہوگی۔انشاءاللہ انتین ( قرطبہ ) فرانس (پیرس) جرمن ، ترکی ، عراق ہوتے ہوئے واپسی ہوگی۔ اس تر تیب سے عربوں کی بھی نیاری ہے۔ وہا کی در فواست ہے۔اللہ تعالیٰ تبول فرمائے اور آسان فرمائے۔

ا كيدومر عد مكتوب من وي صاحب اسية مزيد تأثرات كالظبار كرت مين-"ر باط والوال كوريهامت بين عجرايا كيا-كاني مجمع ما تحد د متا تحال تعليم الشت ، بنان و کرو تشکیل کی مشغولی کے ساتھ اصواول کا تدا کرہ اور کام کی نزاکت پاربار ان کے سامنے آئی دی ادوان حضرات کے ذمہ میاں کا مقامی کام کیا گیا۔ ریاط میں جامع مکاری یں ہفتہ واری اجتماع رکھا گیا۔ شروش کی ایک دو جعرات ہم اوگ شریک رہے۔ اب وقع حضرات اسکو جلاتے ہیں۔ اپنی موجود گل میں سادے کام انہیں ہے کرائے گئے۔ خصوصی ادر عموی کشتوں میں وای لوگ جانے واسلے رہے۔ مشورہ بان اور تشکیل مجی احمیں لو کول ہے کرائی۔ اتوار کے ۲۴ رحمتوں کی جماعت کالے جانا نہیں کے ذمہ ربلہ رات مجی متنای ہوگ سجد میں گزارتے ہیں۔ کھانا اپنے الیے گھروں سے لیکر آتے ہیں۔ کھانے اور سونے کے قواب تبجد کے فینائل وہی اوگ بیان کرتے ہیں اور مباحد ہیں مجی بعش چکہ گشت ہور باہے۔ پورے رباط میں تجیب چیل بیل ہے۔ انہیں کے بیرد کر ك ماراكام بم يس ب كي احياب وصوليالي كي التي منتف مقادت يرك - لين جن حضرات نے ہمارے علاقوں میں آنے کے اود بے کئے ہیں ان کو پختہ کریااور ماسیورٹ کی تر تیب و بیٹاد ران کے اعذار وغیر و کے حل کے لئے مختلف مقابات کاسفر بواہ چر ریاط لو شا ہوا۔الحمد نند مقامی حضرات نوب کام کر رہے ہیں۔ نچر ر باط کے ہیں احباب کو لئے کر دار بیضا جاناموا تأكد داربيضا كامتماى كام بهي الل رياطابي سنبياليس واربيضا كي وونشن مسجدول مين كام كر کے تین ون کے لئے قربہ فحر یہ میں جو ۵ مہر کلومیٹرے ۔ پیاس ۵۰ مراحیاب کے سماتھ جاتا ہوا۔ دمان جائر دار بینیا کے مقانی دہتا عاکا فلٹ بنایا۔ خصوصی مجلسون میں ہمارے میلا تو را کیا تشکیل ہو کُہد کافی نام آئے۔ اللہ تعالی ان ٹوگوں کے لئے آسان فرمائے۔

وادمينا س جي جنوات كالبهران جامع صفاري مي وكلاسيد تقريمًا ١٠ - ١٥ ولول نے دات گذاری اورا مّا اینا کھا تا ہے کراً ہے۔ دوجماعتیں تفواڑے تھوڑے وقت کے لئے پیدل بھی کئیں ، 6 کٹر مٹر رہا ہ ۔ مرف کرب حضرات ہی جیلے اور خوش درہے الحمالیہ الييراحاب وبون ميلعين مبركت بالبوجاعت سلط كطلين اودجنداح بالبالثوري قىم ىے ہى اللہ نے دسیے جومادی ترتیب کوجلاسکیں المکران سے ہی علوانے کی می کھلیے۔ وارمیفیا دیے ٹیسے ٹیسے علمار ومشائخ اجتماع میں آستے اوربہت کیمطن حکم تأكية فرماني أوران كي مريدول في بوجارت ما تفريك تقي الفون في فرريقي إسى سبب سے بیسٹارگ میان پر آئے اور بم تھی الناک ڈوحانی کوجہات لینے کے بیے ان سے مطنة رسيم . بيان الكه بهت تُرب عالم أورتيني إن بهستهي تأريبي جن كوبي بادستاه مجی ان کا احترام کرتاہے ۔ اس سال حج کھی کہیے ۔ ان سکے مریدین اکٹر ساتھ وے بھے ہیں شیخ میت ہی قبق القلب ہیں ابہت روتے ہیں جی میں اُر دوصلقہ دیجے کرا دراس کی مآمیں مُن كُرْبِرت مِثَاثِر مِبِوسِنَے بِنِقِے ، اُن كے آنے سے يبينے ہي انكے معتقدين سنے مجا دے اس کام کواچھی طرح اینا لمیا تھا، رہا طرمیں تینج فریدمھری نے اچھی طرح مسب سے زیادہ اصولوں کواخذ کمیاہے اور میال کے سازے کام کا انھیں کو ڈ ترواویا پاہے۔ ہر تقسام کا كام ريجية الداوراعولول كوياتي ركه ااورضط وكتابت سيمشوره ليتي ربيّا ان كيميّر دب. بردر علاقون من آف كي سياح بالكن تيارس .

مرجون کولا عرب لوگوں کو کے کرمراکش شمرس بہونخیا ہوا ہو ۱۴و ۱۳۵ کلومٹرہے۔ اغیس تجا راد رملازم عیٹیرا در مرز درا ور ہر طبقہ کے بحاب تھے ، رئستے می ٹوب تعلیم زکرا در نمبروں کا مذاکرہ ہوا اور مرائی کی استوراد کا اندازہ لگا یا تاکہ آ سگے ان اسکام میرد کرسکیں اور جو عنوں کا امیر بنایا جا سکے مراکش کی ختلف مساجع میں تعبیل کر رات کوسب جمع موجاتے ہیں اورعصر کے بعد بھی میں تین لفرکو بورے شہر میں تجار وغیرہ میں کام کرنے کے لیے بھیج جانجا تا ہے ، دلا دن خوب کام نسیکرا در دفت اصولوں کے سابھ گذار کر سیرے دن خصوصی مجلس صفوراکھ میں اندھیں اس دور خصوصی مجلس صفوراکھ میں اندھیں میں اندھیں میں کا جوڑ اور قسد بانیوں پر انتھیں ، کاب و مال کے جسڈ بسسے خالی محرت رحمۃ الندھیہ دمولانا محدالیا میں ماحب، اور صفرت بی دمولانا محدالیا تا ترسی میں ہور دوری تین میں میلوں کی تشکیل کری جا تی ہے۔ اگر اللہ باکسی یا میں دور دان کوئی ملک یا میں جو ب استعبال یا ما تاہے ۔ اگر اللہ باکسی میں جوب استعبال یا ما تاہے ۔ میں میں کوئی میں میں جوب استعبال یا ما تاہے ۔

ُ داکش میں دارمینیا روا ہوں سے ساشنے صوبی بات ہوئی ۔ آئن ہی جارجا را ہ کے نام کئے۔ مجدوشہ پھوٹ کرد ورسیے تھے۔ ایک صاحب پر سبرج پشی می طاری مجنی ۔ ان کے بی فیطری مغات بہی جوہمارے ہاں شکل سے پیدا ہوتے ہیں -

۱۹۱۱ اجون کوتنطرہ میں اجھاع ہوا۔ ہوگھ کے بعنی پر دسے مراکش کے اصباب تشریف لانے با برسے آنے والے تقریبًا دومو تھے۔ وقدہ ، فاتن، دباط ، سخاس دار میفیا، مراکش ہب جگہ کے وگہ کے بوروں کا بشریف کرآنا اور ذکر تعلیم بیان گشت بہویں وقت گزاذا جیدم خطرہ کھا ہو جمین بھا تھیں نقد کھیں ۔ ایک جاعت د تقدہ کی طف ہو ۔ ہکلومٹر ہب ، سواری اور بدل کام کرتی ہوئی بہوئی بہارہ ماہ گئیں گے ۔ و درمری جاعت جار آ و کے لیے مراکش اورمیری جاعت طبخہ کے دومری ہوئی ہوئی کے اور ۱۹۲ افراد بھا دسے جاعت طبخہ کے دیے ایک جگہ کے دومری کا مول کی ترتیب اس اجتماع میں طاقوں کی ترتیب اس اجتماع میں فالوں کی ترتیب اس اجتماع میں قالوں کی ترتیب اس اجتماع میں تقالوں کی ترتیب اس اجتماع میں تقریب اوراد کے مرسف پر دوستے مول ۔ یہ تھب فی اللہ کانمون تھا ہی

دسوان باب افریت انگمسلم ورئیر سلم ممالک میں تبلیغ نقل دحرکت

> دروكيش خوائست سيمترقى بدخوني گرميران دتي زصف بان ، دسمرتسند

کی محنت پمشقت اور راہِ خواہیں قریا نمول ٔ اخلاص وسا دگی کے اختیار کرنے اور انتشار وافتراق سے بچنے اور لینے کے بجائے دسینے کے اُصول کود کھے دکھے کہ مرکک کے باشندسے ان کی طرف کھنچتے اور الحااض کا ف عوام علما دارکان چھیست سب ہی ان کو اور ان کے کام کو بمنظر استحسان دیکھتے اورا ن کے احتماعات ہیں شرکمت کرستے۔

ہم طوالت کے نوف سے ہر ہر ملک کے حالات اور بلینی مرکز مثنت کی تفصیل می رئیس کرنے ملک ہے ما لات ہوا کہ ان کرنے ہوگا کا کرنے کا گرائی کے مفرد کر ہر کلک میں ہواستقبال پایا جا تاہے راس کا کچھ نہ کھی اندازہ ہوسکے ۔ورز تفصیل سے اگرز کر کمیا جائے توحرف تا ٹرات کے بیان میں ایدازہ ہوسکے ۔ورز تفصیل سے اگرز کر کمیا جائے توحرف تا ٹرات کے بیان میں ایک مشقل کتاب در کا دسے ہو ہار سے موضوع سے باہرہ او تحصیل حاصل ہی ہے ، من سادے مالک میں دی صفرات اول اول پنجے جو مولانا محد اور خصیل حاصل ہی ہے ، من سادے مالک میں دی صفرات اول اول پنجے جو مولانا محد اور خصیت یا فتنا ہو تربیت یا قتہ بھے مولانا ہی کی اور شاد ور مالک میں کام کرنے والوں کے بیے زمین ہموار کی رشروع متروع ان یا اصول اور گرائے اور بورس کا مرب والوں کے بیے زمین ہموار کی رشروع متروع ان یا اصول اور گرائے کام کرنے والوں کوجئ شفتوں کی زندگی گذار فی پڑی کا ورجن شدید مراحل سے گر دنا پڑا وہ بیان سے ما ہر ہے ۔

[ فغانسستان ] اگست محصیه میں انعانستان پہلی جا عت گئی تی اس کے امیر مولانا عبیدا فتد صاحب بلیا وی مختے۔ اس جما عست بی دخل افراد مختے۔ (۱) مولانا عبیدالشرص بلیا وی دی ماہ فظ عبدالغرز رس حافظ صدیق (۲) حافظ سعیدالوین فراد آبادی (۵) شاہیس مراد آبا وی (۲) حافظ سعیدای حاج نجم دلوی (۵) حاج کی عرز الرحمٰن، مراد آبا وی (۲) حافظ سعیدای حاج کی عبدالرسٹ پرمرفئی ۔

دو اسمیع الدین میرفٹی (۱) محکم عبدالرسٹ پرمرفئی ۔

یہ جاءے ترب سے پینے کا بل پہنچا ' وون قیام کیا ، کا بل کے دا دانعلیم میں اجتماع ہواجہ پیرموں ٹاعبیدائند ساحب بلیا دی نے عربی میں تقرمرکی اور ٹری پُرا ٹرنقرمرکی ، اس تقرم کا آٹر پورسے شرمیں ہوا اور جاعت کا چرچا ہوار و دمرااجھاۓ تلعہ جواد ہی ہوا۔ اس اجھاۓ میں مکسے چیدہ چیدہ حقابات شرک ہوئے ، مولانا عبدالشد صاحب عولی میں تقریم کی اس تقریر کی اس تقریر سے پورسے افغالشان میں کام کا تعارف ہوا۔ اس سے بعد جا عت غونی گئی ، و ہاں تین ، و قیا کہا اور گشت ہم ہماۓ ہوئے ، غزنی سے تقریبًا در ایس کے فاصلے پھڑت فوالشائخ جن اور بھی کا تعارف ہمائے ہوئے ۔ اس میں جا عت نے ایک جنسب جا عت نے ایک جنسب میں جا عت نے ایک جنسب

یہ توصلیم ہوجیا ہے کہ محفرت مولانا میڈسین احدصاصب مدنی دستان طیہ کو صربت مولانا الیاس صاحب سے بھائی العلق محفا اسی مبت دہ ملینی مجاعتوں کے لئے بھیڈ میریز مربب پر دسے بی اورجال جال بھی ان کی عدد واعانت کی خرورت فری مدوا ورمربر بتی فرائی افغاند الله عن صحفرت مدنی سے تلازہ او تو لئی رکھنے والے مشارع بحرث محقر بجب یہ میلینی مجاعت کو لئی تو حضرت مدنی سے لیعن وی اثر علماد کوخطوط تحریز مراسانے تاکہ جماعت کو کوئی رکا وث بیش ماسے تاکہ جماعت کو کوئی۔

## ط ل شوتى الى لقسائهم ايماننا بون عن نظسدى

کیم مست عالی جائے ووالحجاہ والاکرام مولانا فضل دبی وصفرات علما دکا بل الازالسنے محمود کی مسلامیہ وسن نہویہ علی ما جہا الصفاوۃ والتحقیۃ توصل المعقد الذبی بودا واسے مواسم بسلامیہ وسن نہویہ علی صابحیہ الصفاوۃ والتحقیۃ توصل کہ ماشین جوبیٹہ میارسے بندا حیاب خدمات عالیہ میں حاضر مورجے ہیں ۔ ان کا مقصد کوئی سیاسی اور کلی بنیرسے فقط خدمات ویٹی ہاؤور فراکھن تبلیدیہ واکوئی سیاسی کو عام مسلمانوں نے محید واکوئی سیاسی کو عام مسلمانوں نے محید اور ان ایرا تھا کہ میں اس کو عام مسلمانوں نے محید کا درات برا تھا وکرنے ہوستے معکن تسہیلات سے درگز د نہ موتا ہی روانہ رکھیں گے اوران برا تھا وکرنے ہوستے معکن تسہیلات سے درگز د نہ

قربائی ہے۔ والسلام۔ فیراندلیل۔ نک بسزاف حسین احد غفر فیہ معدر مدرس وار انھلوم و بوبند صدر جمیعة العهماء ہند سوار محرم الحرام کے سواجہ

ترکی از کا کاجب بھی نام آتا ہے تو صدیوں کی پر شوکت اور شاندار اسابی حکومت کا فتشہ آتھوں میں تھینج جاتا ہے اس ملک نے مسلمانوں کی شاندار تاریخ میں ایک نبایت اہم کر وار اواکیا ہے۔ فاتح تسطنائیہ محمہ فاتح کے نام سے مسلمانوں کے سر فخر سے انحہ جاتے ہیں۔ صدیو لہائن فاتھین کے قد موں کے بیچ یورپ کے بوے برے فرمان رواؤل کے سر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ الفاء خلافت کے بعدیہ عظیم ملک بھی مغربی تہذیب و تدن کی گود ہیں جاگر ابر مزید بر آن قومیت ووطلیت کے معماروں کے باتھوں ترکی مسلمانوں کے داول سے جس خرج اسلامی شعائر کی حرمت نکالی گئی دو کے باتھوں ترکی مسلمانوں کے داول سے جس خرج اسلامی شعائر کی حرمت نکالی گئی دو محبت بسئائی اس حرح زندہ ہے جسے بہلے تھی اور جب بھی عوام کے اندر غیر سے و حمیت بسئائی اس طرح زندہ ہے جسے بہلے تھی اور جب بھی اکو موقع فی جاتا ہے وہ و حمیت بسئائی اس طرح زندہ ہے جسے بہلے تھی اور جب بھی اکو موقع فی جاتا ہے وہ ایمانی چنائر کی سکنے لگتی ہے۔ جسب تہلی جماعت وہاں بھی تو عوام نے باتھوں ہا تھے لے وہ ایمانی خات وہاں بھی تو عوام نے باتھوں ہا تھے لے فیاور ناخ ہے نا تھوں ہا تھوں باتھ لے فیاور ناخ ہے استرائی کی میں سرح استرائی کی کا ترب میں میں میں مقان کو موقع فی جاتا ہے وہ فیاور ناخ ہے استرائی کی کا ترب میں میں میں میں میں میں میں کو کا تو میا ہے کا تو دیا ہے کہا تھوں ہا تھوں ہوں ہا تھوں ہ

" آن ماہ سی کی الار اور ماہ ہی الحجہ کی دار تاریخ ہے۔ لیتی بقر حمید کادہ مباد ک وال ہے جو مسلمانا ان عالم کو قیامت بحد رضائے الی پر قربان ہوئے کی دعوت دیتارہے گا۔ اور اس دان کی وعوت پر لا کھول بلکہ کروڑوں انسان اسپے مولا کی خوشنوں کی کے لئے قربان بڑی کریں گے ، گر ہم ہند کی ملک کے چند غلام اپنے آگا حضرت محمد مصطفیٰ علیک کے جند غلام اپنے آگا حضرت محمد مصطفیٰ علیک کے بعد وستان سے پائی کریں گے ، گر ہم ہند کی ملک کے جند غلام اپنے آگا حضرت محمد مصطفیٰ علیک جنوب دین کی منت کے روائ کو زندہ کرنے کی آواز لگانے کے لئے ہندوستان سے پائی جنوب ہزار کیا ہی محمد مناز ہے ہیں۔ بڑار کیا ہم بالی مار دین پر قدم دیکھے ہی اسکے جب جہا ہے تمار استقبال شروع کردیا تھا۔ مجمد سیاس کی میں میں کرنے قرار انسانوں کی محبت اور استقبال کا کیا ہو جہنا ہو حضور اندی می علیہ کا نام نامی ہی میں کرنے قرار انسانوں کی محبت اور استقبال کا کیا ہو جہنا ہو حضور اندی میں علیہ کا نام نامی ہی میں کرنے قرار انسانوں کی محبت اور استقبال کا کیا ہو جہنا ہو حضور اندی می علیہ کا نام نامی ہی میں کرنے قرار

محضنے ہوں۔ خوش کہ ہم ترکیہ کے جی شہرسی واضل ہوئے اوراس کے دہنے والوں کومعلوم ہوا
کہ یدالشرکے بندسے یا نیچ ہزادکیو میڑی سافت ہے کرے حرف الشرکے دین کے لیے ہادے ملک
س آ کے ہیں ، تربی ہوت کا ہم سے طفے کے لیے اس طرح ہجوم مبوجا تاجی طرح تم بربروالوں کا اور گفتگو اور قررکے بعد بڑا میالفہ دہ ہمیں اس طرح مینوں سے لگانے اور ہم درے ہاتھوں کو بور درنے کے بعد ہڑا میالفہ دہ ہمیں اس مراح سنیوں سے لگانے اور ہم درے ہاتھوں کو بور سے کہ مشآق ہوئے جی طرح تھیتی ماں اپنے اکلوتے ہیچے کو ہم میں سے ہزا کیس ان قربان ہرنے والے انسانوں کی ذبان سے ناآسشنا تھا اور صرف عربی وبلائیس ترجمان کے در ہے سے دین کی مختلے اور جہوبیت کوپٹنی کرتے تھے جس کوسنے کے بعد ٹوڑھوں اور واعظین تک ہما دی باتوں پرہر و کے مضفے انسانوں ہو تھی درکیا دائی گھیت ہوئی اور واعظین تک ہما دی باتوں پرہر و کے مضفے انسانوں ہی کا غذوں اور کوپی دلیکا دائی گھیت ہوئی میں ہماری تقریروں کو جند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کی کا غذوں اور کوپی دلیکا دائی گھیت ہوئی میں ہماری تقریروں کو جند کرنے کی کوشش

استبول کے بنورہ دورہ قبام میں بڑسے بڑسے دین ادارہ ادراملای اسٹیٹوٹ ادرادی کاموں کے بنورہ دورہ قبام میں بڑسے بنی ادرادی کاموں کے طلباء کا بنوم اوراما تذہ کوم کی شیفتگی قابل ویوکھی، گوٹا ہم الیسسی شی جزان کے ساھنے ہے کرآئے ہیں جس کو انہوں نے کھی نہیں ساتھا بہتم وال انگارہ وں اورا خبالا لولیوں کا اصار کہ مکو اس کے اورا خبالی اور کی ہوشنی کے توجوالوں اور کروں کی ہوشنی کے توجوالوں اور کروں کا اصار کہ مکو اصار کہ میں اور کی ہوشنی کے توجوالوں اور کروں کی محت حرف کا غذوں کے مسید دروکا جائے۔ ہم جروں کو چھیا سے ان کو کھیا ہے کہ دین کی محت حرف کا غذوں کے مقوض اور مواہل کم ہوجائے والے انعاظ طرح ذرائدہ تھیں ہوسکتی اگرین العاظ اور تھوش کو ال کہ طائے اس بھاری تھوٹ کو دو الا کر طائے گئیں ہوں کہ بھارے کہ اور کرائے کا دورا کر کرائے کے دورا کر ہوں کے تام ہوگری بس طرح کسی مربع کو دو الا کر طائے کے دورا کہ میاری کرائے کا دورا کہ دورا کی کا دورا کر دورا کر کرائے کا دورا کو دورا کر کرائے کا دورا کو دورا کر کرائے کے دورا کی کرائے کے دورا کر کرائے کا دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر کرائے کی دورا کر دورا کر دورا کر کرائے کی دورا کرائے کا دورا کر دورا کر کرائے کا دورا کر دورا کر دورا کر کرائے کرائے کا دورا کر دورا کر کرائے کر دورا کر دورا کر کرائے کی کرائے کر دورا کر دورا کر دورا کر کرائے کی دورائے کر دورائے کر دورا کر کرائے کی دورائے کا کرائے کی دورائے کر دورائے کرائے کر دورائے کر کرائے کر دورائے کر دورائے کر دورائے کر کرائے کر دورائے کر دورائی کر دورائے کر دورائے کر دورائے کر دورائے کر دورائی کر دورائے کر دورائی کر دورائے کر د

زندگی کی ترفیات اوراس میں انسانی اخلاق اور کما لات کا حاصل ہونا اس کی محت اور جادہ بر موقوف ہے۔ اس کی محتت اور مجاجہ ہے انسانیت کو جمیکا نے اور الشوجل شاز کی نگاہ بی محبوب بنا نے کے بہے حصرت محدومتی الشوائی تھا کے لائے موسئے اخلاق اور طراقی حیات پر محنت کرینے کا نام زین ہے۔

اسى اثنارمين بمارسير خيالات ا ورطريعً زعوت سيمطلع م وكرجناب وأكثر اسماعيل صاحب سف جوا داره ائم وخطبام محد كن على المنتظم خاص بن المني ولت كده يرشام م كحاف برنزاام إدكيام سفاس شرط يركدوه صومى احباب كاهى اسيفريدال مزنوكرب منظودك ليار چانچ<sub>ې</sub>داکترمها دینے اپنے احباب عائدن شهر د کلار، داکتروں اد جمعیته خیریہ سے ممران و صدرکو بادی تقریب پرجن کرلیا. جمعیت خیرید دینید سے صدرے ترکید برجوب دین سے حالات گزدھکے ہی ساستے اور دیگر احباب کی مسائ تعلیم عربی و قرآن اور دین ار اردن سے قیام میں ہومبر آ زما مشکلات بیش آئی تقیس بیان کیں۔ بم نے ان کی شی اوران شکلات کے باوجود کامیاب مونے یراتها بی مبارکیار پیش کرتے ہوئے آئندہ کے سلے عموی دی جدوجہد کی دعوت اورطربیة م کارپی کیا ۔ نومن کہ اس ایک دن مین صوصی وعمومی احجا ہے عمل میں آتے دسیے اور اس طابقہ کا رکو دی*ک کمینے سے سے بن*ادی دعوت پرینزا ہوا دا کیٹ المہ نے آنجے ا دکے بعب دموم مسبد ما میں مِندوستان آ<u>سنے کے فیصلے ک</u>ے بالا فریح می کووہ گھٹای آبہونی کیم ہی انتبادل کے اصاب في الخلب إدا تكعول اورمروا بول كيرما فقد بمي القره كيد في بس بي موادكراك وتصت كيار بعن نوبوان طندارسیں وضعت کرنے کے لیےلس کے علاوہ جا زیکے ہا نے ساتھ دہ کرکام کی تغعیلات ا و روابیه کارتیعت دست . آخربها زینے لنگرا کھایا اوریا نوتوان بحسرت بحری نگامپول ست بم کودود کک وکھتے میں ترصرت ہوئے ۔ ہم نو تکھنے مسلسل مفرکے بعد میں ون سے القوين عيم من ي

له مکتوب موادنا حنیاد الدین عباصید

ایک دومرے مکتوب کوبھی ملاصط کرنے چلئے آگر ترکیمیں تبلینی کا م رہیجے روشی .

''الحولنْديما رى جاعت جوام رحبورى كوبمبئ سے تركى كے ليے روانہ ہوئی تھتی۔ ع<sub>ار</sub> مارچ کو بعافیت اسکندرورہ بحصلب سے بذربعی مرك عدودِ تركى كوملامًا ہے ، ينني كئے . تقريبًا وَمُرْهِ اوبصرہ بغرادو ومتن اورحلب مين حالات كونشيب وفرازى وجرسه لك كيا حلب تك مولانا محدظری بمرای کی سعا در میجی نصیب بونی ۱۰ سکندروندیں جو مبدرگاه ہے اس بین سلمانوں اور تصاریٰ کی مخلوط آبادی ہیں۔ یاغ مهاجہ ہی مہانع حمیدی میں قبام ہے ، مساجد میں سونا اور تیام کرنا عیب کی نظرسے دکھا جا آ ہے . مساجد بندر متی میں مدر سے کے کروں میں جو حق مسجد میں ہیں ایک کرے میں کھرا با گیا۔ اس مجد کے دونوں امام اور ختی اسکندرونہ بروتت كام مين معاون كريع فيار ريت بي بمشوك معيانيون مساحد كانطا إنباكر كام شرومًا كردياب. ، انظاكيه كمديد جويبال مصلقريًا مواموكلوم شريع أبين دن کی جاعت کی شکیل تروع کردی ہے مفدائے تعالیٰ کے فضل سے برسی وسے يندد بينام آئے ميں بن وستان كامط البريعي ركھاہے الحرث دين الم تبيني م المحلفصيلي بالتنهيريه بوتى كدكمياكيا انتظامات كرنابي يموى كشت كبح فبراع مركبي تبل مغرب كماحا مّا بر تعلم خلقه بمي مجترين تريح هزات بوان بوط هذا وريح يربني شانرين ايسامعلوم وتام كرمجيت كاسمند زوجين ماردام وزبان سيء أنكحوت تهم كيخلف حقول سيحوشي اورميت كالطباركية في مناه كرامٌ كي دي محنت فتحرباني منكوث تبعيل خواسعا ميدب كسنيج ٢٧ وادج كوانطاك كيليكهت بڑی جاعت سکھے گا، اللہ تعالیٰ مہاری اوقات گزاری میں عاری صوصی مدد وہلئے

پامپورش فخبرہ کی دشماری سے باپنے نفوس سے دشق میں تین نغریاتی دہے ، اسطے مشورے سے بین مولانا ضیار الدین صاحب بل گئے ، اس طوح بم چارففری ، قبل اذیں باکستانی جامعتوں نے بسال کام کیا ہے ۔ حاجی عبدالرشن احمداً بادی المعین کھائی جو کھیٹوری اور مولانا ضیار الدین صاحب سلام عوض کرستے بیں ۔ ہم مسجد کے اہم اشعائی خلوص اور محبات سے مشتہ ہیں ۔ الم جامعہ عبدالحمید واعظ ، مسجد کے اہم اشعائی خلوص اور محبت سے مشتہ ہیں ۔ الم جامعہ عبدالحمید واعظ ، حاجی تقمان درمی عوبی اور انگرزی دوؤں زبانوں میں ترجم کی تعلیم و سیتے ہیں ۔ ماس کے علاوہ بھی جونکہ شام قریب لگاہوا نہ تو اکثر حدارت الفرادی کھیگو کے لیے مل حاستے ہیں ایک

الله والمرتب المنظمة المنظمة المن المن المنظمة المنظم

" به جب انڈوفیٹ بهونچ اوکھم وغیرہ سے فادع ہوکر با برنظے تیکسیال کظری تنین منعکی واسے نے اوکھ کھا " مبحد" من اللہ کان جنوبی ان کمان جلوبی بھی میں میان اشارون میں ہمیں ۔ وہ بولا " کون ی ! بم نے کہا ، کسی طری سجھیں ۔ یہب بابی اشارون میں ہمیں ۔ اسے اس نے کہا تھے دوسیاں کے جود و بید کے دار سکتے ۔ اسے اس نے کہا تھی دوسیاں کے جود و بید کے دار سکتے ۔ اسے ایک بڑی میں بہنیا دیا۔ اس وقت لوگ کما زعم رابط کا کرم کی میں بینے دیا ہمیں بہنیا دیا۔ اس وقت لوگ کما زعم رابط کا کرم ہمیں بہنیا دیا۔ اس وقت لوگ کما زعم رابط کا کہا کہ کمتوب عبدالحمد بھی یا بی بنام کو لانام دوسے مساحب ۔

وآخاقاً ابكب وسيعل كياراس سيعوي مين بازى ادراطمينان بوكمبا يوب سقيم ہے آنے کامقعد لوجھا ، بم نے جواب دیا ، تبلیغ دین کے لیے آئے ہیں ، وہ یست نوش موا اور فوراً شکسی کریمے اپنے مکان مے گیا اور کھروہ ان لوگول کولایا جو مندومتا في الأصل <u> يحقه او رأود وحاسنة يحقيحن من ايك حاجي محيصا</u> حب ميمن بهي بتيريو يرسية اجرون مين شاركية بواستير يقيه مربوي ولد للكصاحب ببب الأذميشيا تكشفف تولينے يجھےال كوامپريناكردايس بوستے تقے ميمن صاحب سے تعمیلی بات بوئی اورائغول سے موہوی عددُ لملک صاحبے وہا موا وہ مِفلٹ دکھلایا ہوان کومولوئ ھاسے <u>ہے۔ گئے بچھ</u> بوصلائے کھا نے برام اُدکیا تو ممہنے این دعوت دکھی جس کوعشینہ صاحب نے قبول کیا اوروعدہ کیاکہ وہ بھی رین کا کام کریں گے . دومرے دان سے بم لوگوں نے مام گشت کرنا ٹروع کر دیا ۔ جب کبی گشت کرتے بھٹے اوگ جمع ہوجاتے ا درمها دسے من طریقے کو دکھے کرہت حیرت زوہ ہوستے ۔ اس طمع ایتجارے كيينے مسحد بھر ہاتی ۔عشار کی نماز کے بعد بیان ہوتا اورایک صاحب لونکر حھزی چوہت ومثان میں نڈتوں رہیے ستھے ہی کا ترج کرتے۔ اپنے اُصول كے موافق مم فے مراجماع میں بین جنوں كى دعوت دكھى اور مبدومتان جينے کی پُرزور دیموست دی متروع متروع لوگ خاموش رسے اورکہا کرمِند دمشال جا ناتشكی ہے۔ اس كے بعد يم نے تصوصى ملاقا نوں كامىلسلەشروم كىياتقريبًا بیں دن تک بیملا قانیں جاری دہیں ۔ انڈونیٹیا کے شمور دینی رہنا ڈاکٹر موامر مع ملاقات كالربطان تدى م فريس من تناقص والمصيم وصوف شهرسد وس باره يل ے فلصنے پر رہتے تھے ہم نے ملاقات کے زودان صف چھے تم میان کیے جن كوستكرة اكثرصاحب بيديد كام توسحا بركزهم كاسب،آب ليك ايك مال تيام كرب.

یں ملاقات سے علاوہ یعن بڑھے ٹرسے ایٹما ع کتے حق میں برسے برسات ا برشر کید بوسے بیند دان کے قیام اور بنی ما قالول کے بعد لوگ متوجه بوسته يک وراندرون ملك بين جاعتين بحتا مثرع موكنين عام خوريه ليگ كارو ل يرمفر كريته. با ناژونگ مين تين دن توام كرا نوگ ہارے بان کوٹر ہے زوق وٹٹوق سے سنتے تھے۔ بمہنے وہال سے ایک جاعب فنكاني اورحيا كرتا كالمفركيا. جاكرًا عيل ماه قيام كيا. دوماه مے لید ایک خصوصی اجتماع کیا جمہیں ہم نے کماکہ بھاٹیوا بم اس مکرمیں اں بیے آئے تھے کہ آپ تھات ہاری ہات تن کرمک کے پاہولیس گے آگی لوگ بتست کریمے ہا ہر تعلینے کا ادارہ کیجئے اور مبندوستان کیے اس مرکز میں ره کر دیجینے کتیلینی کام کس طرح مور باسیے بہاری اس وعوت پرسٹ ت آدی میندوستان سے لیے تیاد موسکنے، تم نے اس کی اطلاع ٹوان سکے ڈرامیہ واکٹر نماحے کو دیجن کوئن کر وہ جیرت زوہ رہ گئے ک*رمیات* آ دمی **کیسے ت**یار مِوسَكَةً بِعِيدِ إِن مِا لُون كورك رَمِم ﴿ اكْرُصَاحِ بِسِمِ مِان كُنَّ رَوْاكُمْ ا صاحت طراع ادک اورش تمت افر آن کی دایک گھنٹہ ان محے مکان پر رسب، الحماللُّدم إيسه ما تقديماً وم بسبي نشام الدين آتے اور دين ميكا كر اینے وطن وائیں ہو گئتے ۔

اس جاعت کے تعلیم وگٹنٹ اور عمو می وخصوصی اجھاعات کے بعدا نڈونیٹیا میں تہلینی جہاعتوں کی آیہ و دفت شروع ہوگئی خصوصًا پاکستان سے بحترت جائٹیں جانے گئیں اورانیوں فتوش پر کام کیا بوفقوش بہلی جامعت قائم کر کے ہندوستان آئی تھی اوران ہو گوٹے انہا عیّر کے ماکتے لیے دائعا ون کیا جوامی بیلی جاعت کے ساتھ کرچکے تھے۔

معلل ما الدين ونمشيد اورم تدوستان كه درميان طام به بكيمسلان ملكسيم و وجاعت جو

انڈونیٹیا گئی تھی واہبی میں ملایا ہمی رکی تھی اور جیند دن تھٹیر کرکام کیا تھا۔ میال جی عیسیٰ جو اس جماعت کے امیر تھے اسینے کا ٹرات اس طرح میان کرتے ہیں۔

مع سنات تبریس مماری جماعت میلا ما گئی؛ فیکن مسجد میں کھیر نے کی احاز ز تقى اسجدول بين قيام كاكستوراس فكسين قانونا نهين تقاريم في مالا تخفتى حباحب سيملاقات كي اودان يحيمها منيائي آ مركامقصد مبان كب مفتی صاحبنے بھاری بات طری خورسے تنی ا ورفرا کا تربیب بھربات کر ہی دسیے تخدکہ انھیں نے فون کا بسیورا تھا یا اورا یک صاحب کردیکسی وٹنی جانعت کے نائب مدر تق فون كيه ؛ ورئما كه فوراً أو ا يك فيرك بات إلى الكى سن وكمير بائة سن كل نه عاسئے ، وہ معاصب فوراً ليٽيج بھن الّغاق سے دہ ولومندس يُرْه حِيكَ يَقِيهِ او بِمَعْرِت مُولانا مُحِوَالياس صاحب سے بُخِوبی واقف تقیرا ورمل جُی یکئے تھے۔ ودمل کربہت خوش ہوئے اوریم کونے کرجماعت سکے صدرصاحب کے پاک گئے ۔ صدرصاحب سے پی بات ہوئی ، انفوں نے تھرنے کے ساپے اپنی کچھی بیش کی یم نے کہا کہ مادا قبام سجدی رشاسیے، ویس قیام کرناچیا میقیم کی کھول تے مسجوها وي مم فقام كيا اورمغرب كي بدائج ما كيار اجتاع عشا تك حيلاديا. تجع تقریبًا باره بزاد کاموگیا بهاری تقریب خدان ده اثر دیا که جی خانوش میمیا سنناريا يجب بم بني إت كبه يبيكم توجمع في احرار كميز كما وربات كبير. ان كم احرار ير بات (ودجلی ا ور۷ نجسگنے۔ لوگوں نے ہادسے مطابقے پر با برنگفتے کے لئے ٹام کھھاسنے اور د دمرسے مقامات تک لوگوں نے ہا دسے مائی مفرکھا۔ صدرھاجب نے اپنے تلے کے ماشنے تقریر کرائی۔ الحریشہ ہورے اس مفرسے ملایا کے لوگوں ہیں اليماخا ما نا زُريزا برا!"

مبال جنسيل ابنے اكيسم محتوب مي مولانا محد يوسف صاحب كو كلانطن دمنايا) سے تحرير

\* كلام وعن سي حقيقت كويبي انفرد اسع حب استبيني كام كود يحفيرادر منتقبي توبست بخلجب كرسق بي كريمبراس فرح جيبا كركسون بيش كيا حاربا ہے۔ آج کی انسانی حکوں اور محفقوں کے بازاراس سے خابی ہیں ۔ تفامی اور دل اس محمسلات بريامكت مي سن بهلي دفع بم سفي يكنام اوركام سنار يركبي اخبارون مين يراهنا مزرسا يول مين ويحجها شاريديو يرسناه بم سفاع من كباكه م كام عنروسلى المديند ولم اورسحار كانتس قدم برائفا بالكياس اوراسي زندگا كوزنده كرما اودانسانى برن ميومت كرمامقصودسير توبيريز احبادون ادر پایا دردیس اول اور کمآبول سے مرکز برگزیدانہ جوسکے گ میر توان کی خرج فحنثين كرينيء مشفت مجيبينيغ اورحان ومال كؤا الندد بالعزت وديول اكرم حلى الشرطبيه ليلم بينى وين كى نسبت برقر با فى دسينے سبے ہے لينے اندريپے اورد وسرول بمين وَيلاً بِدِهِ بُوكَى بهرِ إِلَى بالرِحَكِرِ كَام كَيْسَكُلِين بِيدا بُوكِينَ وَعَدَ ا ودا دا دیسے اودع انم کا اطمار توبہت دکھلایا عُلْبرِجگرسے زو دوجارجاردا تين رات والعصى ما تقلَّق رب، الإملامات ك آك تياد موت مب" يرجا عت مستنگا پورمو تی مونی میندوسستان وابس مونی سستگا پودس بھی کام کید. عبد سے دادول بحوام علمارسب بالمبقول میں کام ہوا اوراس سے مفید اترات مرتب ہوئے . برمل مرا بندوشان سع تصلُّ الك غيرسلم اكثر مية كا مكك ب جهال بندوستان اور پاکستان سے بہت سے سلحان تا جہار ہی ہی اکٹر می گھرا فی مسلمانوں کہ سے براس مساسے يبيتينينى جاعست بيعاسف واسعمولوى اكبرعى بنكالى اورمولوى داؤوصا حسبهوا لَّاستق . بال سالها سائل سيرتبلني كام بوديا سبء حافظ محدصالح صاحب مطابري اوداً لسك راً مّا و اس میں پیش میش رہے ہولا نامفتی میں صاحب مظاہری دُفتی عظم بھا از مولست

کام کر میکتے ہیں۔ روزان باری بری سے سحد دما پیرا کا م مج نا ہے۔ بیخومی جماسے ملاقات مو فا ہے۔ بیخومی جماسے ملاقات مو فا ہے دخوت سفنے اور نیر مقدم کر سف میں بوری ابشا تشت سے کا مرابہ ہے ہوئے ۔ اب بھ کو فی احبنی بھی البیانہ بیں مراز ہوگرز کرسے اور فاگواوی کی جات کھے احداس ما شاہ الشد الیسے لگے جوستے میں کم ایسے مدداس میں بھی نظر نہیں آئے۔ جماعت جب با میرسے آئی ہے تو دن داسے میں کہ دن داسے بہت بی ران میں باتوں کے باوجود کچھ باتیں آلیں ہیں جن کی وجسے بست فکرسے وطاؤل کی حزودت ہے۔

کام چلانموالے بہت ہی مخلص اور کھے وار ہیں ۔ سنے مک کی بما عمیر کھی تی ۔ کے سے ملک کی بما عمیر کھی تی ۔ کے لیے دورانہ کریتے رہتے ہیں الکون خو دائی ڈاٹول کے ساکھ و باکا آ اجب آنا الکل بندہے ، ع بی مزاری بس شام کافی ہیں۔ سب مدیر شاہر انعلوم کے فادع ہیں ۔ یماں کا سب سے طراعظ ع بریدل جا حکیں بیر شعورات کا کام مولوی وا دو کی اوگار میں قائم ہے بہت واری احتماع بہت کی اقعال کا ویک راہتے ۔

ان مغرون سنے بعد ہیں جاعوّ ل نے ٹویب قائدہ انتھا یا اور سر طیقے میں

تبليني كام جلار

مسعیلون اسیون دانگا، ہندومتان کے جنوب ہیں ایک جزیرہ ہے اس جزیرہ کے میں جو غیر سلم ہے اس جزیرہ کے میں جو غیر سلم ہے اسلمان اقلیت ہیں ہیں ۔ کئی یار جاعتیں گئیں ۔ اس جزیرہ کے قریب بعض ہزائر مسلما اوّں کے ہیں جیسے لکا دیپ وغیرہ اُن مارسے جزیروں میں تبلیغی جاعتوں سنے کام کیا اور پدل جاعتوں کو عیلایا ۔ ان جاعتوں میں جہت کے ایک دکن محرصنبی ماہ ہے ایک رکن محرصنبی ماہ ہے تا تُرات کا اظاراس طرح کیا :
کوایک میکتوب تصنع ہوئے اپنے تا تُرات کا اظاراس طرح کیا :
سرمفان المبادک ہیں جسب بہت رجاعتوں کا تکٹنا : اجماعات کا تشکیل دغیرہ

امود برابرا نیلم یاست رسید دمشان کے ختم پریائے وگوں کو چوڑ کرود ون محصي كيمشورس موسف ذكرة كماوت تعيم أنشكيل وغيره بوقى يندوه بميس افوا وآ کیجیاں مشورے کی غوض سے ڈنڈیگل جنزع میں شر کیے بوکرونس سے دبی آنے کا دادہ کردہے ہیں۔ اس بِقُل مِونے کے لیے آپ کی دعا **ون کی خروت** ن بارے امیرصا حب کالحی ارازہ ہے۔ مینیے میں بین دن کے لیے جاعتیں بخلنے کارواج ٹرگیاست کیجوع صدیتے تین تین ون محدیسے مرکزسے بخبوات کے ایخاع کے بعد بھاتیں روانہ برتی میں منفق میں روگشت ایک اینے اپنے تلوی ایک کمی اور مخفیق کرسنے کا رواج موگھا سے۔ اس ماہ کی ۲۰ر۲۰ رہ باارخون مجیلیاں مشرقی ساعل پرسٹانوں کے علاقے بھی کوئر میں بین دان کے سلیے کارکن جہتمار منعقد مِوالصّاجوعلاقا في جيّرة كي سوريت سينتم مِرْ بَين ون تك ايمان الفيّن المنازا فَكُوا مَعْمَ وَحُلِ \* اخْلَاقَ وَاعْلَوْصِ كَي أَتَجِي فَنَهُ إِنِّي رَيْهِ وَاسْحَانَ سِينَةُ وَمَا النورِّ الله في من من الله الرائنة كالمسلطة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة الم مجی وصول موئے زایتما مات کے الیے میں آب کے گرشتہ ضامیں آ فی موی آیں ساعفے دکھ کر آئندہ منعقد مونے والعے اجتماعات میں منطقتے کے مطابق عل كرنے كادادہ و كھتے ہيں بہت سے نام ہندوستان ميں جاكر وقت فينے کے لئے چھول ہو نے بیں گڑ ہری نوگ بدان پرمقا کالودیر گھوم کھر کراس فحنت كوكرني كسرك تيارنبين بوسة والركيجي هججية وكأنكركمي آئیں تو پرانے تجربہ کار لوگ النجائیوں کولیک<u>ر چلنے کے لئے تمانی</u>ی ہوتے پڑلنے کادکن جاحتیں ہے کرنٹگنے کے سلیے ٹیر دمیش کرتے ہیں۔ اس وج ہے بھیں زیا دہ فسکر سوری ہے . ووسری ابت بیک بیال پروسیے بھی کوئی زياده تجربه كارآدى نسين بيء وملى سے ترانے حضرات كى ايك جاعت مجيح

دی تو پُرانے ساتھیوں کو چوٹر کے اوراصولوں پرکام ہونے میں مدوکھیے گی وہاں سے آئے واسے حفالت جینے دانوں کا و بڑا بل سکے ہے کرآ جا ویہ بیاں پراہی تک کام کا جما ہ برا بہیں ہواہے اس محنت کو چلانے واسے اور شرک وائے لیگ پریوا ہونے کے بئے آپ دخا فرمائیں مجھے اور میرسے ساتھیوں کو تاوم زلیست اس محنت ہیں اللّہ تمائی سے لگائے رکھنے کیلئے کہی وُ عا فرما دیں:

افریقہ میں جماعتوں کی افریقہ ہندومتان کے جنوب مزب بیں ایک ٹرا براہم ہے فریقیر میں جماعتوں کی اس میں جھوٹے بڑے ملم اور غسیسلم آبادی والے \_ جیسیوں ککسیس بعیش مالک میں ۔۹۔ ۹۵ فیمسدی مسلما نوں کی آیا دی ہے اوربعض ملکوں میں طری چھوٹی مسلمانوں کی قلبیت مبتی ہے . افتقسة كے مختلف ملکوں میں مندوسانی اور پاکستانی تاہر کمری تعدادیں تجادت كرتے ہي ام دتت افرنق پر دنیا کی نظری گلی ہوئی ہے ۔ اس لیے کہ وہ آ مُندہ دنیا کا مرکز ب سکآ ہی۔ اور کرنیا کے ن<u>ھنش</u>ین اس کوٹری <u>سے م</u>ٹری ایمبیت حاصل ہو تھی ہے بخیک فی تحریکات نواہ وہ حقى بوديايا طِل، اسى طلقيت بمختلف مَدَابِس كِيمُ تَلِغين اس وقت، افريق بيمسريَّرم عمل جهايبن کیفصیل کے لیے 'افرلقہ ایک تیجائی 'کتاب کاٹیصنا مفیدا و رصروری ہے. افرلقہ میں مجائے ا پیسے دُ وراً فتا دہ ہیں جمال مغربی تہذریب وسنڈن سے اثرات اس دقت کے نیس ٹرسکے میں ا درجهال سے نوگ نی اصل نطاست برقائم ہیں۔ ان کہ تبائلی زندگی ہے ہو بست کی ترائیوں سے ممفوظ دسكهم يوستنسبت ران سكرول وبارخ استف ميا ويبه كربثرعقول اوفجرمعقول جربيبذكو قبول كرنيتي مين ا درميه وزيت نيزاور دوست باطل خابيب اورنحريين ليند بوري او كاوي امال يرم الخداس ترغفم كيه ممالك بيرم ل رمي بي اوزيك شاعت كميليخ ولت وتروّت اورغدات وسن ملوک، اوی ترقیات سے ساتھ قوموں کی توس کام کردہی ہیں اور ڈرسے بڑسے مما لک اپنی شنوفیا لمه مرتب فشتح احمد يحيدا للرالسدوي

ے ذریبان کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کردسیم بیں نیکن اسلام کی تجا ذہریت اور دل کئی ہے سرد سامانی کی حالت ہیں بھی ان سید عصصا دسے انسانوں کواپٹی طرف کھینے ری ہے۔۔

ذدائغ بوتويعثى بڑئ زخصيسنر سيے ما قى

مولاتا سبرا بولجمن علی خوی (جسب العقادع میں وہ معروموڈان گئے تھے) ان کے برا دوخلم ڈاکٹو سیدع العقاد میں اور میں بھی ہوں کے عالم اسسال سے قرائع ہیں ہوں کو عالم اسسال سے قرائع ہیں ہوں کو عالم اسسال سے قرائع ہیں ہوں کے دینے وی وائد میں دی دی وہ تا اور جب معزی مولانا محدالیاس صاحب تعلق بدیا ہوا اور لوہ میں مولانا محد بوسف صاحب کی اس بخر کہ سے بڑی کچی لینے گئے توان کوان ممالک میں بینی مولانا محد بوسف کی اس بخر کہ سے بڑی کھی کے لینے گئے توان کوان ممالک میں بینی کام کرنے کی کس برجی اور دائی کھنتی نظر آئیں۔ اس بیے کوان کے نزدیک ان ممالک میں دہی طریق میں دکاراً موقع جسک میں نامور ایم کھنتی نظر آئیں۔ اس بیے کوان کے نزدیک ان ممالک میں دہی طریق میں دکاراً موقع جسک میں نامور ایم کوری میں موالے ہیں دہی اسے میں کیا۔

ڈاکٹرصاحب موسوف نے مولانا ابوالحن علی ندوی کواکہ خطابھیجاج ہیں افرانقیہ کی جغرافیا ئی حیثمیت، اس میں کام کرنے کے طریقے اورا شاعت وین کے سلسلے میں فقید ہے ۔ روشی ڈوالی متی۔ اس خط کا ایک مصفہ ورج ذیل ہے ، امیہ ہے کہ انشار اللہ اس سے پڑھنے دالوں کوفا کدہ ہو کئے گا۔

الله تعالى ابمان كى حلاوت نصيب فرا وسد ادرعالم ميرامن دسسارمتي مجيلاتے كا كام ان سے نے لے ۔ يہ قوس تمدن سے بالكل بيلىدہ تقابل ابا گراسلام کے تمدّن کے ما تقدائھیں گی توجہ بریرے اسٹینے کامی انھیں گ أنثار الثدثعا للصدواسلام مين فتوحات وتبليغ سيءاسلام برصر سيمغرب ک طانسے رکیار ساحل بحرر دم پر لینے والی بر برقومیں مسلمان موکیں اوراسلام کے یے باعث تغویت بہتر ابھیں کی وجہ سے سحائے عظمیں بھی اسلام ہونی ا رور اس کو یا رکر کے نانجے پریا اورسینی ٹیمبیا گی دادلوں تك بيونخيار نأنتجب را اورسيني كيميياكا وادبون مرتسلان کہیں کم اورکہیں زیادہ ہیں۔اُن کے ساتھ دسٹی کشار بھی بستے ہیں۔ لیرکٹٹا اور كأنكوا وراس كحضوني علامقه مبرجونا كفاريس يسوؤان كيحبوبي حصته مي كفّسار بهت مين جوع بي سے ما واقف ميں . إن سب ميں اسلام كي تبليغ كرنا ہے"، مولانامحد بوسف صاحب كوا فريقيت إسّاني دانيج يحقى اوران كى نظريهي بس كو ربحي دبی کتی کر اگرافرلقینیں برکام کیاجا مینگا توا گندہ مبالول میں اس کام کے ذریعے افراقیہ میں بڑی دنی ہداری اورشور پردا بوجائے گا، اِس لیٹے آپ نے جاعتوں کوا فرلی*قہ دا*ند کرنا خرد رط کسیب ا ورجیدمیالول میں ان مالک سے یا شندوں نے اس کام کوایٹالیا خصومًا وه ابل علم اور ذي انزعلمام اورتا برجو بيلے سے افران کے ملکول میں قیام بذریقے الخول نے دعوت پرلٹیکسا کہ اورلعفول نے اپنی زندگیاں اس کام کھیلتے وقف کردیں۔ ا فربية مين ادِّل وَلْتَلِيغِي جماعتين تشفيل ثير يحب وَلِ مُنون مِينَ سَجِينِ ون كَينيا ، د ما یوگنده (س) تعزانیه (۲) ملادی ( ۵) زمیبا (۲ اموزمین د) مشرقی افرنقید (۸) روادُ بيشيا رو ، حبوبي افرلية و١٠ مورُسيَّش لونبين وغيره، ان ممالك مبي مبندوسّان كيَّمليني کام کرنے والے جن ہیں گجراتی غالب تھے، مولوی موٹی مور تی کی امادت ہیں پیٹیے ا درمقامی آیا دی

نے جرمیں سندوستانی تا ہو کھے : آ سنے والوں کا استقبال کیا اور اوقات دے کراس کام کو پھیلا دیا<sup>گئے ،</sup>

آس سے بعد هند تک مشرقی اور حنوبی افراتی بھی جماعتوں کا الیسانسلس قائم ہوگی کہ افراقی میں بعض بھر اللہ بھی کا در در کھنے والے لوگ بہدا ہوگئے۔
اورا کھنوں نے اپنی زندگیال اس کام میں لگادی، بار بار مرکز نظام الدین حا خرموے اور ہند ویائٹ کی جماعتوں ہند ویائٹ کی جماعتوں کے اور ہند ویائٹ کی جماعتوں کے ساتھ فرارہ وہ او قات وسے کرم ندویا کی جماعتوں کو اے کرافرائی میں کھرسے بھی کھنے شہروں اور علاقول میں بڑے سے اجتماعات منعقد کے اور بہدل جماعتوں کا فقام بنایا .

افرلقے میں ملینی کام کیسے اور کیا ہوا؟ اس کے افرات وقائے کیا برآ مدموسے ؟ وہ احسب ویل چند مکاتب کے چوابی کے اور حسب ویل چند مکاتب کے چرھنے سے علیم موسکیں گئے جومختلف او قات ہیں موالانا محیا ہوسف صاحب ، حضرت شنج الحدیث مسامی اور م کر کے دومرسے اکا برکو تخریر کئے گئے ۔ امیر ہے کہ یہ خطوط دلیجی سے چرسے حاکمیں کے ۔ خطوط دلیجی سے چرسے حاکمیں گئے ۔

ایکس جماعت بومها سرّ زنجازهٔ دادانسادم وغیره مین کام کرتی بیونی مخسّلف تثبرول میں مجعِری عتی۔ اس کے امبر نے مختصرًا اپنے تاثرات اس طرح لکھے : ۔

مع کام کی برکت سے بہت سے مسافروں نے دوزے وکھے اور نمازی میں بٹر کھنے کی برکت سے بہت سے مسافروں نے دوزے والے اور نمازی میں بٹر کھنے کی افراد کا کھا۔
مہاسہ بہنچے تو وہاں سے کام کے زھے واراحباب بنددگاہ پڑا گئے تھے۔ گیا ووز وہاں کام کیا۔ اور فرودی کو مارٹینٹ کے لیے دوز نہ موسئے۔ فرانسیسی جماز تھا جس برر کھانے کی سخت کلیف ہوتی تھی مگرافٹ کے نفسل سے جماز یا برخ کا کھٹرا۔
برر کھانے کی سخت کلیف ہوتی کھی مگرافٹ کے نفسل سے جماز یا برخ کا کھٹرا۔
ان تمام علاقول میں بنددگاہ برخط کھید کے سختے۔ برمندرگاہ برائی آسے تھے اور میں اور میں بنددگاہ برخط کھید کے بیٹے۔ برمندرگاہ برائی آسے تھے اور میں بنددگاہ برخط کھید کے بیٹے۔ برمندرگاہ برائی آسے تھے اور می

بندرگاه پرکام چوتا نظا، اوگوں نے بڑی خدمت کی ۱۰ دفردری کوما رئیشش بنج گئے۔ عیدا نفیطر کک بہناں کام کیا، لید میں مضا قائٹ میں کام کیا، لوگ دبنی بایت بہت و دق دِنْ دِنْوِق سے مینتے ہیں اور کی حضرات سا مختصیلتے د سے: ایک و ومسرے مکتوب میں ایک کام کرنے واسے کھائی مِند دمشان سے برطا نید سکتے مختے افر نقید کے کام براس طرح دوشنی ڈاستے ہیں :۔

" ا فرلغیتے علاقوں میں جا عنیں کام کر رہی ہیں۔ بنیلو گوئے شہرہے کا اِ ورا ك كذار سك كن نراد مسلمان آباد جيد وين كاحذب اور شوق بهت ب فیکن کلم تک سعے نا و اقف پر انجول ک دیخ فیلیم و تربت کا کوئی انتظام نہیں، عیدائی ہسکوں لمیں ٹرھتے ہیں۔ ہماری آئیں ٹوسیامٹنے۔ کچھسا پھر تحصی بن . کوٽو کوٽا، فورط حبيق، د و ديشيا دغيره بن کافي آبا دي بيد عبيد سے بعد فورٹ جبٹن روڈ ہاشمر گئے ۔مسجد میں داخل ہوتے ہی میڈی لوگول کی آ مدشروعً بَوكَى خوب فضا دي. ١٠٠ وي مباكة ايك ون محم فير كُفّ . والين أكرمزيد ترغيب دي توكئي احباب مختلف أوقات كير ليع تب ر ہوئے ، مختلف دیہات میں ہوتے ہوئے رونیا شہرا ہے ، یہاں کے لوگ مُنتَفِر يقتيه وحوب فضابتي . وومرسه دون تقريبًا بمبينٌ وي أيك ثنا كيلتِ معالَق كُنتُه خوبا تربیا. بهر به بن اذبی مسلمانول میں گئے۔ افریقی سمان بستہ خوش موٹے ایس میں ملوب کے معور کی شکل بنی ۔ اس شہرسے تقریباً وی آدی ساتھ ہوئے الم صاحب اودشهروا لول نے بست ی غم زوہ موکر تحصرت کیا بشریجی، بلینا شمطر، معلیمًا؛ کے احباب مما تحد میں بگن بار ڈسل گاؤں جا آ ہے۔ اس کے بعد ممالنسبری جورو ورايشيا كاسب سے فراضر بهميل برسے احا ناسيے جنوبي افراقيسه وباں سے قریب ہے - اللہ وہاں پہنچا آسال کرد سے ، مجدا للہ نیاسالین اور

دوڈیشیا میں خوب دینی نعتسایں دہیہے۔ یہلی جاعت ہے ۔ لوگ دور دُودسے آکراجماع میں شرکت کردہے ہیں ۔ ددئین حکومقا کاگشت تعیم وغیرہ شروع موگئے ہیں ۔

د نیمی کے لیے دمفان سعقیل جماعت ددانہ ہوئی اودجا دہی میں دمشان مثرورع ہوسکے رجہ زمین صبحول جہا ڈیکے ملازمین اورمسافروں میں کام موتا دیا "

، دومری جاعت جو نیا مالینڈ وغیرہ میں کام کرتی ہوئی داخل ہوتی سلینے تا ترات طرح تکھتی ہے:

الم المرتم بالمالينڈ وافل ہوگئے اوراسی آلریج کو دوسرے اتباب مورشیق وافل ہوئے اوراسی آلریج کو دوسرے اتباب مورشیق وافل ہوئے اوراسی کا فیان میلان میلان میل سورتی افلان ہوئے اورائی کا میلی کا میلی المول سے متبال کی اورائی کا میلی اورائی سامان رہا وہ ہیں۔ اون کک توجیع اوقات نہ گزارتے ۔ بحد نشد می کو گئے تھی کوگ تھی کوگ تھی ہوئے اس سے بہرت ہی ٹریا وہ تو تع نظرے رہ کہ میں کا میمی ہوئے ۔ بون میر کوگ برکھنے دہ میں ہوئے ۔ بون ۔ مون کے اس سے اس اس میمی اورائی میلی کوگ اورائی جیلے تیار ہوئے ۔ برسال اس میں اکثریت شلع میرویے سے لوگول کی ہے ۔

مستودات کامی اجتماع موا بست اجهاد بار اس علاقه میں ایک اه گزادکر برمسط آنے پرانشاء الشرحزہ بی افراتی میں فہسل ہوں گے ، نیا علاقہ می بیل جماعت ہے ، اصولوں کی با بندی وسفار بحسند کی بدیا وار کے لیے وعام کی درخوامست ہے ، سنتے ہیں جنوبی افراتی ہیں تا یہ نیش زوہ سے علم بھی زیاد د ہے اورعلمادیمی ۔ ظاہری ترقیبات ومالدادی بھی زیادہ ہے ، الشرات الی فیرفرشے ۔ بحرا ند احباب ساوگ کے ساتھ دستے ہیں۔ پرسوں لیک کے کنا رہے (کڑا کڑا) گئے تھے۔ یہ لیک کے کنا دسے ہتی موہ بزاری آبا دی ہے ، اہل وب کے ہا تھ پراسلام لا سے تھے ، اب بہت ہی سند مالت ہے ، کل مجی با دنیں طلب زیادہ سہے ،کی مجسیں دہیں ۔ نوب اثر لیا ۔ بی ملاقے کے مسلمان لوزے نیا مالینڈ عیں کھین کرمزد ددی کرتے ہی ہمائی

اس سنسے کا ایک بڑا اجماع کیں تامین کیا گیا تھاجی میں افرایق کے اطراف چوانب سے ہوئت دکارے اور ایک جوانب سے ہوئت بحزات نوگ فریک ہوئے اور نسبنے اوقات نگائے۔ اس اجماع کے متعلق ایک مجرائے اور صاحب ورد کام کرنے والے فرنگ اسنے تاثیات کھتے ہیں:

سلانون فغلت باده ع

اس سے بیسے ایک موٹین اَ دِمیوں نے نام دسپیریں ہ

دیک ا در نماعت بوافرلیز کے اجن علاقوں کا دورہ کردہی تھی ایکے ایک دکن اپنے ایک پرکتوب میں صفرے نٹنے الحودیث کو اسپنے آثرات کی اطرسال سے یوں دسپتے ہیں :

ملا وی بیں واخل ہوئے۔ بہلا مشام ہا را لِلنگوٹی تھا ، ایشیائی ہوکرمبیط ملا وی بیں واخل ہوئے۔ بہلا مشام ہا را لِلنگوٹی تھا ، ایشیائی بھانچوں بس کام سے دئیبی کم نظر کئی ، نیکن المحرنشد افریقی بھا اُن کھیسنگے ہوئے یائے ۔ ان میں ایک امیر بھی مقرر مواجے ، ہرصیب تین بین دن کی جماعت بناکر چھیٹ چھیسٹے گاؤں کی طرف بھلنے کی کیفیب معلوم ہوئی ، ایک دن جا دا وہاں تھیام دیا۔ ابنی بھاتھوں پر ممنت ہوئی ۔

پدل جامت بینا۔ ایو بحرصاصب کی دارت ایر بین رئیسید ہاری جاعت ایکون کے ساتھ وہاں گئی لا قات ہوئی المحدثہ تکرے ما تھ انسون کی بابدی نقل آئی اس جاعت کی نقل آئی ہاں جاعت کی نقل آئی ہاں المحدثہ المحدثہ بین نقل آئی ہاں المحدث ہوستے ہیں لیکن ہم جات کے معالی ہجا ان ہجا والتی خوصت کی نقل کے ہوستے ہیں لیکن ہم جات کسی ذکسی بینا میں ہوجا ہے والہ جا دا فراد مہندہ عشرہ کا وقت المکر جاعت ہیں جا کر شامل ہوجا ہے ہیں۔ دو دن پیٹیر محداث ہیں ایک نوجوان اوگا ہیں جا کر شامل ہوجا ہے ہیں۔ دو دن پیٹیر محداث ہیں جا کے شامل ہوا۔ لاہ جو ان ان کا گاری میں جا کے شامل ہوا۔ لاہ بینا والد ہوارت ہیں جا کے شامل ہوا۔ لاہ ان کی ایک نوجوان اوگا ہوا ہے اس پیزئی والی بجا ہے شامل ہوا۔ لاہ میلین القدر شخصیت ادب یا والے اس پیزئی والی بجا ہے شامل ہوا۔ لیسین میں جا کے شامل ہوا۔ ان کی ایک بیلین القدر شخصیت ادب ہوا ہوگی تھا دھیے والے اس پیزئی والی بجا ہے شامل ہوا ہوگی تھا دھیے والے اس پیزئی والی جا حت کی کا دس میں میں ہوا ہوگی تھا دھیے والے اس پیزئی والی جا حت کی کا دس میں میں کرمہت بھا تر بوٹے ۔ بہت چالا دو دارت میں میں میں ہوگی جا حت کی کا دس میں میں کرمہت بھا تر بوٹے ۔ بہت چالا دو دارت میں میں میں کرمہت بھا تر بوٹے ۔ بہت چالا دو دارت تو بی میں میں کرمہت بھا تر بوٹے ۔ بہت چالا دو دارت تو بی میں میں کرمہت بھا تر بوٹے ۔ بہت چالا دو دارت تو بھی ہوں۔ کہت کی کا د

پیپل سفہ موسنے ہیں ۔ اس محے بعد ہم تختلف مقابات ہیں کام کرتے ہوستے لیتی ہیونچے اس سعہ بیسلے بھی بیال آنام ہا تھا :

''''نایت بیں جاعوں کے سلسل آنے جائے ہے۔' سکے میں ایک جاعث نائج رِاگی تھی۔ س کے امیر اپنے مغری مان اساخرے نکھتے ہیں ۔

" نيگوں سے گرد بدل حما عصفے ايک چر سے سعے تقريبًا جا نبس سے زائلتی لبستى ايك دودن تحيرت يوسك ادّوات لورساء كيّر حرباب رياره ترخسرام شركيب بوسق رسي آبن وال جارس ساكة دست اود مزووري كريك فجوكر محیوڑا ہاتی کی ساتھ محلتے رونوں اور جہنوں کے ملیے تقریباً سی وجالیں کے درمیان شركيدرب گشت بعليم؛ وعوبت ذكراؤ كاركي بالبدي كيرمنا تقدم فيكوه با وجه دمر نوع سح بينسيت كديوتهي خليس ومحبت سيرخشرا وبغابث فوش بوسقر لعبن مجزيجا بحسة ڈریے کہ یہ شدہ م نوک کھیے ہتی تھر رہے ہی ا درخعرہ ظاہر کریتے ا ور کھے کہ تم بارسے بخوں کوغلام بائے کے ساتھ آئے موجمی حکوم زائیت کے سلنے کام کرتے تقے بنیانچکی نیتاء ان کی خلاقمال وہ دکرسے اور کھتے، باسٹین ویولسنوڈ آئے وَنَكَالَ وَوَجَسُكُ سِنِيعِ مِن يُرَدِعِنَى مِوسَتَهِ بِحِرَأَنَ كَتَبَعِدَاتَ وُودَكِتَ طِلْتَ بِكِرْتُو خوش موتے ، کتے دائنی دورسے جا رسے بھائی بم سے لمنے آئے ۔ برلتی سے کوئی وكونى ما قدموجا تا تقا اور مرمكة مقاى كام كي تشكيل كرت ورجاعت بالرجلة کھران میں سعے دونیار کو اگلی لیتی ہے جائے ،اس مغرب اوقیا نوس کے ملاحل سے ملحقہ جینگیوں سے ہامیل لاز کرمنے اس میں بذرایہ ٹائیسفر کیا اورسلمانوں ستصف دانگشتول میں اوتولیمول میں اکثر کوش کے کیا را امسی کو خاص طورسے لینا يْرِيمَا بَعَا بِهِوْلِ المَامِ كَانِيتَيتِ النَّبِي خاصى جِنِي سبير بعِينِيرَا مون كوسا يَدَبِعِي كلا تَعِيمُ اوردم ورود بمے بہت ترقیق میں ، ذکرا اُرکاد کی اہمیت کھول اورتیا زیسے بھی عظما اسکے

ہے اتھیم بہت کم انقر بالکید کے بیندوسا کی کے ان کا علم سے ربہت 'ریا و رہوا آوموطا پڑھندلی بشفا کا صنی عیاص کی اور تصبیدہ بروہ آغریبا بر ٹرسنے ہوئے کیڑ<mark>جنی</mark> يُرِدَّة ب الراكوملياد كالعبوم برياط عقيم بالشف عنوات في اس وجرس كشت کرنے نہیں دیاکہ فقہ مالکیا کے دسائل میں اس نویت کا اوراس طرح کا طال ہیں مکھا ہے اور ہم اس طرح نہیں *کری گئے چگر بیسب حالات شما*ل کے دینے زائ<sup>وں</sup> سے بیٹن کے تیں باتی میکوس سے علاقے کے معن ہوگ بہت مٹوق سے کا سے رسطين جنانجه مدن حلِّه كي جاعبة فيتم يوكرا كاجاعت كيفض لوك تثمال كے ليے نگيس مع سات ۽ مختصوصل مغربک ليے تيا ربو گئے۔ ويلن كے عسداده مسيعزد وطبقہ کے لوگستھے کمی شفائی تنزد پاست، سے نیس اٹ ڈکرے کسی سف قرضدسك كرجه لارس فاسا فغرديا وادريدان كالسيف فكسا ودفقنا وماتول شتع فجزا مونے کا بہلاسفرتھا شال میں کدونہ بیٹیے۔ بدال بیٹے کا کہ کا آمارف کی سال سے مختار جندر وزره كرگاؤر ميں گئے جن ميں بيان جماعتوں كا بھيہ ٹر گيا تختار الضيو گاؤں لبن كئے وال ست لوكول كونيكال ، كدور اور زائر به كے مقادات ير بينيے مام خرج ان معزات سکے دل دوز کے اوقات بت اچھے طرح گزرے ڈودہرت مست ٹڑم *پک* وابربوست مطلقة وقت مجكيال بترهكن أوداس باشكام بمست كرجيل ك مِندویاک کامغراس م محصیے اختیار کرن گے :

ایک دوم خطعوا فرنقه سے میان جی محراب خار جو حضرت مولانا محدالیاس صاحب دیمة ملع سیسک ذیاف سے ۵ میں نگے میسے ہی اور ایک بااصون میواتی ہیں اپنے مقر کا مصال اس طرح میان کرتے ہیں:

در بہم مین سائقی مسوڈ ان سے دیجیتان : ورجنگلات کوکھریٹا ہیں دن میں فرکول کے ڈرایع یا رکزے حدو و**تنٹا**دین داحشن ہو گئے ۔ رامسست**یں** 

خال خال قصيرستے مسلے تيبس تھريا ہوتا ۔ الحدشہ ان بوگول بيرا چھ خركي بايس ہوتى تحيق انھوڑي کابات من کربست انوس ہوجا تے ہیں۔ کھٹرینے براحرار کرتے ہیں اگر بم وك أكري مرمغرى وجرمع عذر كردسيقيم والاتبين اوجينوناس بويجار روز قیام ربا ، الحدیثرعمومی گشت اورهوی کنا سفنا کافی بوار برو دچگرس<u>یم بند</u>ان تسف سمے ہیے ا دداس مبارک عمل کوسیکھنے کے بلیے آبادگی طا برفرائی : میتے نامس ا بک عالم ہیں ۔ وہ وہ کیاہے کہیں اسپورٹ مانے کی کوشش ایجی سے کرول گااور اسفي بمراه اور بيندا فراركولول كارجب تم لوك ساحل العاج زآ بُردى كومشا سعة وُسكِّه توانشاء الله يمحنا يسريها تقابن ومثال جلولگا، و ليب داستة من تزول بِ ا ذان كدكر نماز طِرِهنا ا ورجاعت كرنا ان صنرات يركا ني اتَرَدُ السَّاتِقَاء لوكُّ بمت ساده س ابھی رہانے کی مواہدت کم انگ ہے بہناکش ہمت ہے ۔ کھانے بیٹینیس سا دگ سبے مِفِنوں مِنْ کھی دو ٹی یا تی مِن کبنگو کے استے ہی دچا ر میسنے کی جا عت کوئی اس علاقہ میں روانہ کی جائے تومیت زیارہ لقع کی امپیرسے میعلاقہ خرطیم سیسے معرب ميرسب اودبهت وورسية من ول الميرا أنشاء الترقشا وكويط كرمك جو تقيرون إنشاد الله كاليجريك مدودهي وافل برجام ك. إن والكل يجريا كالمفر بلاك ېي ا د داسکه بعد ما د او دساحل العاع کمين پنجنا موگا . بهت لمياسغ جوگها . تقريباتين مِعِينِ منفر مِين لگ حِنْفِين كِيِّ : ورود ہي دگيتان اور شِنگلات کا ۽ کا تي تَعْنِي منفر شِياكُي ہیں۔۔۔ مگر اللہ پاک نے بر واشت کی تفتی وسے رکی ہے :

اً بخریں ہم حبن کے متعلق ایک انگوب نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ایسے ملک میں جال مسلمانوں پڑطلم دیم سے بہاؤ توڈے جارسیے ہیں اور تبدو ملاسل کی حکومت سے ان جاعثر استے کس طرح کام کیا اور کرشواوتریں مراحل سے کیسے گذرے: ۔ "کما المکر مرسے دواز مرکز خردہ کے ایک مفترقیا مہیں مختلف بمالک سے حبّ اے

کرام میں محتت ہوتی رہی بموڈان کے امراب بذرید ہوا تی جا دہموات مطابق مہ اپریل عصری نما زسسے پیلے دوائہ ہو گئے . ہم اسی دن بعد نمازعھر بند**رگاہ** پینچاکسٹم اور پلیں سے عملہ سے ایمان اوروٹ سے جد طویل زندگی کی تیاری کی ایس ہوئی۔ ان ہیں سے بعق تعليم مي هي متر يك بوسيَّد ان سيسبحد بلادن اويَّسْ عام كابتمار كي باستهي بوني. یتحقر متے کہ بم میں ترک طوف جارہے میں بجب الن سے آباً واحدا و سے واقعات یا و والسقے گئے توانخول نے افراد کمیاکہ وہاں کی تیادی ہی اصلی کام ہے۔ سونے کے سفتے وفتر کا ایک حصیرے دیا اور چانبال یمی . احاب نے تہومیں انٹنے کا انہام کیا۔ میچ کی نماز کے بعد ذکر و الات مین شغول دسب . مزور یاست سے فادع جو کرتعلیم میں میر است کے مجد گودی کے کافی مزدور ا وردنتر كے متعلق طبقه اس عمل میں شركیب بوا . إسى دوران مي معمر اور لويس كے عمل ميں ماللات دِى كرجها زروانهمور باسبعه ان تمام احباب في بي جها ذير مواد كراديا ، كافي ديرَ مك كان السرت بحرى لكاه سے ربيجيتے دہے اورا شادول سے دعاكى در تواست كرتے دہے بروز حمد زوال مصربيلے اٹلی کے ایک بست چھوٹے تیزر فیار با دبر دادجرا زسنے بم حبشہ کی ال روار بہوشے دومرے دن خرب کی نماز کے بعد صوحہ (ارطیریا) بنددگاہ بیو بیے بھر مِن رحوت بَعلِم وَكُونِمَا زِ كِماعِمال مِين لِكِيَّهِ رَسِي، جارِسے سائقہ عرف دِو ما جي ادر تھے ائلد میں کچید مزرور منقے من سے بات میوتی رہے، ہماری ستی اور تفلت کا وجسے یہ د ومرسده اعمال میں د براسکے ان بی سے ایک مجھی نماز میں مشر یک موانھا۔ ہم نے اپنا ایا ما مان انتخاکر تمرک کے قریب دعا کی کرمیاد سے عالم کے افسانوں کے اغروا خریت کی فكركى محنت زنده بهوجا سنعه آور اس كوسكيعف كمسليع بمارسه ما يحيجي كجيراتهاب سال اورآ تزیب مائیں ، الشدرب لعزت کے نصف وکرم سے جرک میں بہت ہی آسانی سے نارغ ہورعتاری نمازا داکی ورہب سے بہتر گھرمی قبام کیا جسے کی اذان سے کانی دّت يهكِ مُجَرالصَّومة، پر در دوسلام، رُعا اور قرآن پاک کی تلادت موتی رمی مبیح کی تمازمین صِ

تین نمازی تقے۔ان کوآخرے کی زندگی یا و دلائے گئی تومزیدتمام تھے۔لیےامرا دکیا، نماز مے بعد دومرسے مملک بحتا ہووں سے بی الماقات ہوتی اس کے قرب وجواہی کٹرت سے احداب رہتے ہیں بشناختی ودقہ مامیل کرنے سمے لیے ایمراک طرف میرے ، بیجے کی دل کے وليست مين من الديمان أدى ماجاني ردانگيوني اس كه د بون كي وجرسي يحيل احباب كوكافئ نأكوا ديال بردامت كرفى يليب . تقريبًا جاردن مب سے افضل كورن ي تیام رہا۔ اطراف داکناف کے تسفیوا سے احیاب سنے بھی آخریت کی فکر کی محنت کی بات موتی رہی ۔ بمال کاساری مساجر میں جمع اور مفرب کی نماز کے بعد مورة نسین او بورة تأرک الذى اوراجا فى ذكر بولس يحيل احبائي تقريبًا ٢٤ بستيان اعمرا اوراوليها بابا ك ه ميان ديجيس ان من سيعين كريم في حجاء تقريبًا ايك بزار كوير كايرا وي دامسة ے مفرمی کافی وقت کل جاتاہے ہادسے بمال سے تقریبًا دوگنا کرایہے ۔ احباب کی اکٹرا کا ازدون میں ہے۔ تبلایا جا تاہے کہ ملکینقیس کا تخت اگرامیں تھا ، حضرت فائقاً كا قريم مع ما مزى بوئى مما ورف ايك المحد شريف اور كلياره بارسورة اخلاص فيصواكر دما ك درخوامت كيه يجيليه احباب محدمها فق كجير ليتيول سيدايك دو دن مكسيم الحي لبستيال ديجه كسيع التباب ثنطيالتى نجاشى مين اطاف واكنا فسيكدا حباب ولدا ودكرياره محرم کوچھ ہوتے ہیں اود دات بھر ذکر میں شخول ہوتے ہیں بچم محرم کو یوم عید کہتے ہیں اوز اسفطود برهيمى مناسق بيء بمارست مسائفة بمكنا امجي وجودين نبب أيار شايد يرجودي أمغر طولا بهرنے کی وجرسے لعِن جگر بم بھی بھیتے ہیں کہ واقعی مجبودیں۔ دعاؤں کی بست مزور شدہے۔ مكة المكريراودوثية المنوده مين يجابث كرام بنے اس مقام كے جوبہ شرقی علاقہ كی تریادت كريج دفظامت کی جاج کڑت سے اس عناقہ کے تقے ماتھی دومیاددد ڈیں النامِقا ات کی زیادت كا راده دىكتىمي انزرك مخالت كى خارستين حاخرى بوتى سب، زمزم اورتجور كے ہديہ سے بست نوش ہوتے ہی، بقرم کے احاب سے ملاقات کی کوشش ہوتی ہے ، تما اور کوشش

ہے کہ گاؤں وا سے بڑی بڑی آبادیوں کا طرف بین اور بدان کی طرف الکین آبات کے شخص اور بدان کی طرف الکین آبات کے شخص اور اس کا سیک اسلامی اندون بیں بھتے ہیں اس لئے آب سے ارشادات کے محتاج ہیں۔ آبین آبی ایوان کے مسلامی میں ایوان ہے دو ڈیر کے تعلق ہوتی ہے جھر کے بعد ذکر واڈ کا راواز لاوت بین شخول موقع ہیں۔ تبی تھنا میں موج اللہ ہے۔ دعا فر اُٹین کہ اس کا ابتام ہیت ہی آئی اللہ میں موتی ہے۔ دعا فر اُٹین کہ اس کا ابتام ہیت ہی آئی اسلامی موتی ہے۔ اور پابس والے اصاب سے بی آئی راس کا ابتام ہیت ہی آئی رہے ہی تا ہے معقومی میں تبی موتی ہے۔ اور پابس والے اصاب سے آئی رہے کا التحدیث اللی میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس والے اصاب سے آئی رہے کا استراکی استراکی التحدیث اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس والے اسلامی اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس والے اسلامی اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس والے اسلامی اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس والے اسلامی اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس واللہ اللہ میں توب ہو کہ موتی ہے۔ اور پابس واللہ اللہ میں تاریخ کی بات بھی تاریخ کی بات بھی تاریخ کی بات بھی تاریخ کی بات بھی تاریخ کیا تاریخ کی بات بھی تاریخ کی بسے تاریخ کی بات بھی تاریخ کی تاریخ کی بات بھی تاریخ کی بات بھی تاریخ کی تاریخ کی

افریقہ کے کام کے سلسلے میں ہم نے طوالت کے توف سے تحقراً بہد کا تبدیکا ت

## گارتهان باب پورپ وامرنگیرا ورجایان میں تنبلیغی نقب ل وحرکست

" ہورپ و امریجہ کے ما وہ پرست کلیں میں جا کر دعوت دیں کا کا کرنے واسے ایسے باعزم اور اہل یقین مروان خداکی عزودت ہے جوان مما لک ک زوق برق اور پرکشش زندگی اور معاشرت کو دیجھ کراپنی وال ڈیٹیکا تیں کھفلاف اسلام زندگی اور دمول اندھی اندعلیہ ولم کے استے ہوستھا تھال کے خلاف موتا ہواد کچھ کر اپنے آنسوگرائیں "

الفول في اثنا سند فرم كن ايمان دهين اودك ذبانت وذكا وت كانبوت ديا اودا مركيبيم كريجه بريري كام لية اختراكيا، الم مستعيم مين حسب ديل واقع اوداس جاعت كامركزشت سندايك عدد تك دوشن يركي سبند

ا در کی بہورتا کہ جاعت واسے ایک مٹرک کے کہا ہے باہی اشورہ کردہ تھے کہ لیک کا درائے تھے کہ لیک کا درائے کا درائے گھرے کا درائے گھرے کے افہاد کیا ۔ جاحت والوں سے ان کی مٹرلی مقعود ایجی اور اپنے گھرے چینے کا افہاد کیا ۔ جاحت والوں نے ان کے مثر اُر مقعود ایجی توانی ہوں نے ہیں اور اُرک کے اس آجا ہوں کہ اور میں بار باراک کی تعلیم میں پڑھے کہا میں ایک جامت والے انسان کے مرائے کی تعلیم میں پڑھے کہا ہوں ہوا ہوت والے انسان کے اور اُرک کرائے کا کا کا اُرک کے اور اُرک کی اور ہم تھے کے بعد مقرر ہوا ، وہ جسب وعدہ ود مہم تھے ہوں کہا اور اُرک کے اور اور ہم ہوں اور اُرک کے مرائے کے موال اور اُرک کے مرائے کا درائے کے اور اُرک کے اور اُرک کے اور اُرک کے اور اُرک کے مرائے کا درائے کے موال اور اُرک کے مرائے کی اور اُرک کے مرائے کی اور اُرک کے اور اُرک کے مرائے کی مرائے کی دور جمائے کی وجر جمائی کہ مرائے کی اور اُرک کے مرائے کی دور جمائے کی

يجيمحه نزمنك كركجيم لوك نهزاد ولهيل وودحرف الشريحه ليبسيليغ آستنكتهي بحبب ان كو بِنتِن آیا توآب دیرہ موکر لرحیا کہ روعیت کی دولت <u>کیسے حاصل ہوگا، جماعت والوں نے</u> كماكه بهارے ساتھ كھے وقت لكاسيّے تواس تقيقت كوياليں كے. الوں الول بن بن بن دائا ايك سفهطے موگیا۔ اسی طرح مما عت وا لول سفے تقریبًا : ۱۰- ، ۱۶ وسون کواس سفرمی تیار کرابیا معقوموا اور سب ہی شرکاء مسفر جاعت دا لول کی خدمت احجت اور رقت اگلیزاور در دوا ٹرمیں ڈوبی ہوئی اللہ ورسول کی باتوں سے انتہائی مثناثر ہوستے اور لوشتے ہوستے میب نے کما کہ یتین روزہ مغزز ندگی بجریم کونہ بمولے گا۔ اورای کالطف بم تراردن رومہ توج کرے بھی ماصل میں کرسکتے رجا عت والول نے کہا کہ مس عبت اوداسکی لڈٹ و ڈوق کو دائٹی بنا نے کے لئے آپ لوگ ہمارے وطن ہند ویاکہ آشر نف مصطبیں اور حیار میا وہاہ اس کام میں نگائیں آب کوالیساسکون الیی داست او دلذّت و ذوق کیالیم کیفیت منے گی توآب بهال رد کرکمی طرح حاصل ہیں کرسکتے اس دعوت برکھی لوگ وقت، وسینے برآ ما دہ ہوگئے اوراپنے نام کھوائے ۔ ام وا قوسیماندازه بوگا کرابل بودپ و امریکه این گرشودا و دکیف ومصرودا در ردحانی مسرت سعے خالی زندگی سے استے عابور موجکے ہیں کہ ان کواگر ایک لمح بھی پرسکون ا در روحانی لذّت سے معمور میسر آجا تا ہے تو وہ فرنگی تعذیب کے بندوسلامل سے حیشکارا حاصل كرنے كوتيار پرمانے ہيں ۔

م اس بربحت کرنائیں چاہئے کہ بینی جاحق سے دکھیتا ہے ، کمان کسے ہولائیدا پایا ہے دو جو پر طبقہ کرنا ہے ، آج جو پر طبقہ کو تو ہر حق کا ہے ، آج ساری ڈ نیا خوا ناشناس عقل وفر دکی شکا رہے اور کھیں خالف ماڑی اصولوں برجیتی ہے جن کو دانا سے افرنگ سنے وضع کیا ہے ۔ اگرا لشد سے جند مبند مبندے ان موضوعہ احولوں سے بھٹ کر خالص رونا فی طبقول سے کام کرتے ، ہیں اور وہ "ہوش مندول" اور ترجرون لاگ رہے کے نائن ہیں ہوتے اور وہ اس احول کے قائن ہیں ہ

## عقل ہے معلومت نگر اعقل سے کر دساز یا ز دل جو کمے وہ کرگز عشق نہیں بھانہ ساز

قرآن کو بدف ملامت کیوں بنایا جا تا سید۔ حتیقت ہے سیے کہ بغیرہ مُراَّت رہوائہ میں کے کوئی بڑا کام تہیں ہوتا، اگرکام کرنے والاان کی ٹیم وا بروپرنگاہ دیکھے بن کے مائے دیوست دکھنی سیے تو دعوت دسنے سے پہلے ہی ان کے دام تزویز پھیش کردہ جائے گا۔ جو لوگ ایمان دفیقین اور تراست دندائہ کی صفت سے ٹی دست یا کم ورم تے ہیں اور وہ فیضا کا کاظر سقے ہوئے کام کرتے ہیں وہ فیضا سے المیسے مثنا ترم وجلتے ہیں کہ ہی داعیا نازندگی اور اس سے آفاق میں گم ہم کردہ جاتے ہوں وہ تن اس سے آفاق میں گم ہم کردہ جاتے ہیں ۔ اس سیے مزل متعمود کو حاصل کرنے سے جنون دھتن سے سودا کرتا ہی پڑتا ہے ۔ در رہ مزل میل کی خطر ہامت بھیساں در رہ مزل میل کی خطر ہامت بھیساں شرط اول تسب میں باشی

ما دّه پرست ا درخدافرائوش مماکه میں ایسے پی جو نوں اور دیوانوں کی مزورت ہے کہ جو با ہرکی دُ نیاست بالکل بے جرم کر فوائیت و نشائیت میں گورب کر جوت و بن کا کا کریں ۔ ایسے لوگوں کے سلنے اسموہ صنصحانی ہوگئ مفرت ایسی بن عائم کی دہ طوز میں شرت اور وہ طرف اللے دُووت ہے ہو انفول نے اس وقت کی فونیا میں مسب سے زیارہ جن ب اور ترقی یا فتہ ملک ایران کے نمائندہ "رستم مسکے دربادی ا پنایا تھا اور خدانے با دی درمائل اور عشس دوائی کے خرص ما مول کے خلاف میدھے میا وسطے اور کلفات سے عاری بندوں کو مُرزُرُو کیا اور ایران کے فون کی فضا قائم کردی اور کلم وجربر وحمت وشفقت اور تی و صوافت کونستی عطائی۔

برطان میں کام اب کا ایر بیان کام کی فوجست کے اسکاری کھانے سے بواٹرات مرتب ہوستے، کا کرنے وال کار خطوط کی روشنی میں ۱ ن کا حال تخریر کریں گے۔ ان فطوط کے بڑھنے سے یہ کو حاج میکھنا جا ہیں گھ جن تاثرات کا اظہار ان خطوط میں کیا گیا ہے وہ گہرت پڑے اور دیر ب<sup>نیا</sup>بت موسے فیکن جن طبقول بیس ان جاعتوں نے کام کیا انٹرلیمنال ہی سید رومین آرائیں جن کی ڈیگوٹ میں صالح انقلاب آیا اور وہ اپنی واعیا نہ صفات کو بہجاں گئے۔

۔ کیا ہے اس کے کہ مہران پڑتھیدی لنگاہ ڈالیں تم اُن کی سرفروشانداور کا ہواندزندگی کو قدر کی لنگاہ سے وکھیں کواس اُ ڈی ڈنیایی برگر بھی تایب ہے۔

لندن جانیوالی ایک جماعت کے ایک کارکن نے مواد نامحہ ایسف صاحب کوخط میتسب ذبل تاثرات تحریر کئے۔

" بندا دسے ۵ ماری کو بزرلیر فرن رواز ہوکری ، گھنٹے ، تنبول میں قیام کریتے ہوئے کوئٹر ۱۲ رواز چ کو بعا فیت نِنہال " لندان گینچ ، گئے ، داستہ میں بلغار یا ٹوگرسالا ویہ ، جرشی م المینڈونفیدو ان کا کسے گزرتے ہوئے اوران بچسرت کی نگاہ ڈوالنے ہوئے اوران کشواں کی ہوائے کی دعا کرتے ہوئے اپنی منزلی مقصود تیننچ گئے .

مب احباب نخیریت بین او دخیت؛ و زنوار کے مابھ ایکا ست داد کے مطابق وین کی تحت میں لگے موسکے ہیں۔ وعوت تعلیم آسیسیات ، شب برداری ، نوائل آلاوت وغیرہ اعمال کی لیابندی ک کوشش کی جاتی ہے اورحتی الامکان اصولول کی با بندی کا بورا اشعام کیا جا آلہے۔

الحدنشداس مبادک کام کی برکت سے پہال مختف شہروں سابید قائم ہونکی ہیں اور افالن اورَمَا نہ باجاعت کا بھا ہتام ہونے لگا ہے، جہال مساجہ ہیں ہیں دہاں ہیئے احیاب اس کی فکر کر رہے ہیں، مقامی طور پرمفتہ وارگشت، اجتماع، تعسیلم اورشب بریداری تھی تی جگہوں ہیں شروع ہوئی ہے بھر البید مقالت جند ہیں ۔اطاف میں جا فلوں کا تھا مجی شروع ہوگیا ہے ۔

اس مرزمین براس عالی عمل کا بوناجه عتوں کی تقل وحرکت اورسا جدو اسے

امّال کا اہتمام کی الدّت ال کاخصوصی نعشان کرم ہو لیے بیال کے حالات بڑسے نا ذک ہی اے حیا نی کا بازار گرم ہے رشیفان کا زبر دست جال بھیلا ہولہے۔ زموں استمسلم کے کشنے افراد بیا ہ آکران سمی فی فضائوں کا تمکار ہو جگے ہیں۔ بڑی محنت کی حزورت ہے، دکا فرائیں کہ انڈریک اصولوں کی یا بندی کے ساتھ اس مباؤک جمل کو بیاں فادی فرما دسے اورا ہے ان فولوں کی یا بندی کے ساتھ اورا نیکے اس مفرکوانکی مکل بنات کا ذریعہ بنا تے اوران کو دعوت والے کا لات وصفات سے نوازے اس میرے محرسم ہم کسی طرع اس کا ذریعہ بنا تے اوران کو دعوت والے کا لات وصفات سے نوازے اس میرے محرسم ہم کسی طرع اس کا مرکز بنا و رہے ہیں زریعہ اور بہا نہ بنا کر اس کفرونٹرک کے مخز ان بھال کھو کریں کھا دیسے ہیں انڈ باکر اس کفرونٹرک کے مخز ان کو امن وابیان کا مرکز بنا دسے آئیں ٹردیجہ اور بہا نہ بنا کر اس کفرونٹرک کے مخز ان کو امن وابیان کا مرکز بنا دسے آئیں ٹردیجہ اور بہا نہ بنا کر اس کفرونٹرک کے مخز ان

لندن جانے وائی ایک پاکستانی جا عت محے امیرنے مولا ناسعیدا حدیفا نصاحب مهابری کواپنے خطاص حسب زمل الزائد کا اظهار کیا :۔

تخرير كرية بين:

الله المنظمة المنظمة

یں نے بہاں یونیورش کے جذب خالب عموں کے ساتھ طکراس اسکول کو تین کاسوں میں تقییم کیا ہے عمر کے لحاظ سے بہنی کالاس میں کمدا دوامیان ، الشدی دھڑہتے ، تشکیت کی فی اور دسول اکرم حلی الشہ علیہ دسلم کی زندگی کے اورصحابہ کرائم کی زندگی کے واقعا رکھے بی : بچن کی نہم کے مطابق ، ان کے ساتھ ساتھ اس کالاس میس نما زکھ تعلق بچچ ں کی عرکے کی ظریب واقف بھی کرادہتے ہیں جن میں اوقات، طہادت ا وروحوا ودنما ذکی حرکات آجا تی بی و دسرے کلاس میں انھیں باتوں کو تھین سے جلتے ہیں او ترمیرے کالاس میں نماز کے انفاظ کی نجمل اضاح بیت ، الشری تقور و تو کل ، الشد کے عاصر داخ اور تھی اسلام الم

مرکلارمیں بلانا غرمب بچول کو بیال سے ما حول میں دیئی جدّو پنچد کی ایمیت اورخودا کی انجیبت اود دین سے کام سے نفیائل کھی ہ و رتبا سقیمیں ۔

الاقلامیں ایک جائزے ہولئوں گئے تھی اس کے بیک گزکن لینے ٹا ٹوٹ ان انعنسا ہ میں ظاہر کرتے ہیں :

"بساں کی تموی زندگی سے کر اِت کو اِ رہ مکینے کام کرسنے واسے دن کوسوسے میں او دلن کو کام کرنے واسے دات کوچاعتوں کی آ راز دمغیۃ کی شام سے اتواد کی شام تک کی چھوٹی می تعلیٰ د وكت كى قربانى كى بركت ہے كە گرىت تىسانى كچيته دوست يعال سے ج كوسك اسى بىلى اسى بىلى اسى بىلى الله الله بىلى بى يچوں كے ايمان كالى بىلى تى كا فكر والدين كوموا ، قرآن باك كى تعلىم دسنے كى كوشش بورى ہے جمعه ميں سوري كھرماتى بى ، فيوكاشلى كاسكوا و دلندن ميں بين جا رائسا فى بھائيوں كوالشرف لغير كوشش كے بدايت كى دوست في وازا ، كلاسكوا و دماني شرين عور تول ميں كھى دينى طلب بائى كى . الرسائلوق سے الله كى مائينى "

ا میک میلیغی جنبراع است ایدن میں بر تبدیق جماع جدا تھا۔ اس اجوع بی شرک مرز پرائے ایک الماع برنگھیرسے اپنے ایک سکتوب میں کھیتے ہیں :

" دىمىرى كېمىرى چېشيون س لەن يېتىلىنى تا عت كا اجماع بوا ، ئىچىش ئېڭلىم تىنىيلا ك جاعتول في استاس مين حصرانيا ، قريب قريب الجيسود ومهت اس احتماع مين شركي بوت حادروز كا اجمّاع مخسسة لندن والبصريت للسقيق كريرا لتكليف كأدريّ بس يدلا واقدسيت كدام طرح لوُّك دین کی فکرسکے بلغے جمع ہوستے ہیں۔ اللہ سفر فضل سے حافات بدل رسیع ہیں ۔ برچھم میں بھی اب کام نثرو*رنا مود باسیند.* ایک نهایت بی ملعن اورنوبوان د*وست چیمی نصیسی* موستے بِي قابل تعربيسه بي رحال بيمين التُكليدُ أَسْرُ بِي . دين كي نسكرك ان كوآ كَركَى سعيع بي اچھ طرح بول کیتے ہیں بیاں جا دگروا کا دخشت کا کور*س ک*ر رہے ہیں: برنگھم میں جونکہ کوئی دیست ر مقابوک متبلینی کام کومرانجام دے *سکے ، بنگھم کے دوستو*ں نے اُن سے کا کہ آپ لہ دن میں واخل والمراعي متنكهم مبياليق واميروه متنكم آسكني بميءاب انشاء الشروة سجامي كونت احتيا ولينيك يحطيعا توادلندن سيءابك جاعت منظمة فالقي حرييل مريحن جاعة يحي وارأدى تقعي ودالامين د دیاکستانی بھی تھے جو چاد میار ماہ و ہال گذار کرآ ستے ہیں! ورو ہاں کے دوامر کن نوسنمیز، کوساتھ لانتے میں جو پاکستان میں دہ کر ایک مدال تنبینی کام پیھیں تھے، والشراق کا ایمان قابل ڈسک سے ، ہارسے ایمان آوان کے ایمان کے عشر عشر بھی ہیں بھری ترخیب اور ٹراوود دکھتے ہیں ۔ تجھیلے اتہا ہ انجيطرست ليكسجاعت ليودلول كمي تتى اس آ نف واسلر ا تواد كويمي تجم فرودي كومينكم في جاعت

لدن جادی ہے۔ لدن میں جموات کو اجماع ہو تا ہے اور بڑھم میں ہرا تو ارکومنرب
سے عثا تک اجماع ہوتاہے ، بڑھم و الول نے فیصلہ کیا ہے کہ ہرماہ ایک جماعت
برمنگھم سے باہرجا یا کرے ، اسی طرح لندن میں اب ہم زیا وہ سے ذیا وہ مرکز قائم
کرنے کی کوشش میں ہیں ۔ آپ لوگ ہراجماع میں جارے سے دعا فر ایا کریں کر دیں کا
کام افکلینڈ میں بود سے زورسے شروع ہوجا سے ۔ بڑھم واسے دومست جن کامیں
اور ذکر کرچکیا ہوں حید رآبا دے رہنے واسے ڈ

مانچگر کا تبلیغی اجتماع ما بخشر دانگلیدی میں بھی ایکتبلیغی جماع کیا گیاتھا۔ بہر بیں شرکی ہونے واسے آیکیینی کارکن اپنے محتوب بین تحریر کرتے ہیں:

"مانج شریع مواجهای مواده ا تا پراز که که بیان سے با برسے ۔ ایسالانوم پڑتا اور تبابی سے با برسے ۔ ایسالانوم پڑتا اور تبابی سے کوئی دو کے والمان دیکے ورٹ اللہ بی سے کوئی دو کے والم نہیں جمیس مم طاقت ورک (هدوه معه وج ج ہ) مستے ہیں وہ اپنی سے کوئی دو کے والم نہیں اس ماحول سے متا تر موجائے والے والے کا میں بھائی اس برخور کریں ، اللہ توائی ہیں اس ماحول سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطاف سر بنیں ۔ بھائی اس برخور کریں ، اللہ توائی ہیں اس ماحول سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطاف سر بنیں ۔ مات کچھ بات ہوئی اور میں صاحب بھائی ہا درے ساتھ مسجد میں موسئے جہے لیٹرس ک مسجد سے بھی تھی کہ موزمین صاحب بھائی ہا دراس کے بعد گشت کے لئے جائیس میں بھائی ہی کہ خوائیس میں ہوئی گئے کے موزمین میں مواکد لندوں سے کا دول کے ذریع جاعت سے واشیام کی آگئی اس موٹرمیں جگہ نہ ہوئی کی حضرات ٹرین سے آگئی دیم و گئی گئی اس موٹرمیں جگہ نہ ہوئی کی جاعت آری ہے ۔ کیا یہ جو بال کا ابتماع موٹرمیں ہوئی والے ہی بہ بھی ہی بی بھو بال کا ابتماع میں بوئی والے ہی بہ بھی ہیں موٹر والے میں با فیسر ہی ہیں ہوئی والے ہی بی برخور والے موٹرمیں بھی ہیں ہوئی والے ہی بی برخور والے میں بہ بھی ہیں ہوئی والے ہی بار موٹر و الے ہی بی برخور والے ہی بی برخور ہی بی برخوری ہیں بھی ہیں ہوئی والے ہی بی برخوری بی برخوری بی برخوری بیں برخوری ہیں بھی ہیں برخوری بی برخوری بوری ہیں برخوری بی برخوری برخوری بی برخوری برخوری بی برخوری بی برخوری بی برخوری بی برخوری بی برخوری بی برخوری برخوری بی برخوری برخوری بی برخوری بی برخوری بی برخوری برخوری بی برخوری بی برخوری برخو

سائنىدان يمين طالب الممين يتي بحق بي ، بور صح بحق بي، رُنْش كميانا كے لوگ بجي بي ، كوئى ٹرین سے آیا ہے کوئی و طریسے آیا ہے اکوئی کاروں سے آیا ہے۔ یکس چیزی تیاری کا برکیوں تبع ہورہے ہیں، یہ کیوں گھرچھوڑ کرمسجدا آگئے ہیں میاس ماحول میں گھروں سے تشکلنے واسے ہیں۔ یہ الترک<sup>ا ک</sup>لمہ اونجا کرنے آسے ہیں۔ یہ ایمان کولینے اورابیان کو باشکنے ٱئے میں ،آج دیجیس وہ لوگ ہو کہتے تھے لندن ، انگلیڈ میں تبلیغ کہاں بمی جائلیں گشت كرفة كل كين مسجدت إير على كرفيرب رو روكر دعائين مومي ، مغرى بعد بات تيبيت موتي، لندن والوںنے تبلیا کہ داستیں ہوٹر دوک کراہوں نے نمازس گھائسس پر پڑھیں، انگرز ابني موظر دوك كرديجيته رسب نبعتي مسلام كيا - بيصرف شاذ كا وقاد محانبوان براثرانداز ہوا، پر ڈ فورڈ سے قرمیب مولہ انتخاص آئے۔ الڈ نے ان کو ٹبڈیو صلے عطا فرمائے بي الك صوفى صاحب بي جووبان ورس دسيتي بي ده بهي بمراه أسئر ابني تقريمين فرمایا که اس مک سے و دسال قبام میں کہلی بار تبلیغ میں تکلے ہیں تعین حیارحا فظ قرآن اور حیند قارى اس اجماع ميں محقے ال ميں اكثر وہ محقے جو دين محصر بيے ميمين نطراً تيستھے۔ بريد فورد والول نے تمايا كر أنكرنيوں سے اسكول ميں وعا اردوس كراني شروع كرادى ہے تاكەسلمان بچیں کے عیسائیت زیا دہ بھیمیں آئے وہاں کلاسکوا ودنیڈم میں سلمانوں نے مسجد بربجوں کے درسے کو سے ہیں۔ اس اجماع میں تقریری بہت مرجوش ہوئیں اور اس كے بعد مين من حلول كى مالك بوتى .

احتما تا بہت اجھا دہا ، جاعق ن میں بھال کوگ پہلے ہی شکلہ تھے ۔ اب خوب ہڑا کام کرتے ہی ، فیصلے کتے ہیں ہر بڑ فور ڈمیں بست سلمان ہی ، سجد کے لئے ایک تلادت ہی خواد فاہ اس کے بود نوکاس پنچے۔ دہاں کے نوگوں کا جوش اور دہاں دین کا استقبال دکھے کر جہجا ہتا تقاکہ الشرکے مشکومیں ڈوب جائیں اور ٹوب در کین کہ کاش چند لوگ بنی زندگیوں کوالشد کے دین کے لیے مٹما نے بر کم باندہ مسکلتے تو دکھتے دیے ہے ہے ، دوشنی ایک بار کچر دفیا سے ساسف آجاتی! ورانشر تربقینیاً اسپنداس نورکوتمام و ممال کک بیمزنیآمیں تھے افسوس توم عیسیے نوجوانون پرسیسیجواس کوتای کی بدولت کیستیدن توماً غیر کم کی نیا پیشا دسیئے جائیں اور تمسی دومری قیم کو بیرسها دست مل جائے۔ خلاف کرے میں کی تونین حطافرائے ہما رہے اعمال واخلاق وكردادكواس قابل بنار سے كتم بورى ونيا كے سامنے مجے اسلام بيش كرسكيل آيسمين ربه شهر لمندن «مِرْتَكُعم، انجِسْر دوسرسة تهرون سير اتفاد و دسير ك يبان ماغتين كترنبس جانين بس كوناي رسيس اصوص بويسوكاس لصناته كماتك كمايي أوجوان شيرافعنس صنا کھتے ہے ۔ گلاسٹومیں پینے سے اطلاع تھی، رسیمیشن پرا گئے تھے، سے دمیں سا ان زیکنے کے بھاکٹٹ شروع ہوا، داستیں اجتماع ہوا۔سب سے متاثر کن بات اس نوسوان کے مفر کے كانزات يتقربونون تعلم كهبيرآ بإمواسي رجب اس في كالج كعالات اور يحيكن كى گذشته لندن کے بتماع میں شرکت کی دعوت اور اس کا افکارا و دبا ول ماخواسته شرکت ، ودمیراس النُّدسکے دِین کی حدوجہ دسے متا تُر ہونے سکے واقعات سناسٹے توحیقت میں لوگوں کے ول دوستے بھتے ، کیراسیے حالات منا سنے ،میر سنے ۲۰ سال میں آٹا دین : وو الله کاخوف حاصل نہیں کیاجتنا اس ہفتہ میں کیا، یہاں کیے استماع میں ات يُراثرا وردُوحانيت والااحِمَا رعامين سفاب كرنهين ديجياتها، مجھے نيتين ہے اللّٰہ کی ذات سے کریمان مقوری کوشش سے زیادہ تا کے بیدا ہوں گے "

ان اجتماعات اوریماعتوں کی تعل دیوکت سے التکلینڈ میں کمی ایسے اصحاب لینی کا م سے جُڑا گئے جو بالکل غیرمتعلق تھے اور مجبر العوں نے اوقات نے کرا ور محنت دمشقت اٹھاکر مقامی کام کوتقویت وی اورفضا میں تبدئی پیدائی، مِند وسان و پاکستان کاسفر کیا اور نمایت اچھے افرات ہے کر والیں ہوئے، ایک صاحب اس تبدئی کے سلسلے میں اپنے تافزات اس طرح تخریر کرے تے ہیں:

" الحد بِدُ جَاعِولَ كَيْقِلْ وَمِرَكِت كَى مِرَت سيخلَف عَكَرْساحِدَقائَم مُركَّى إِليهَ اذَان

ایک ددسرے مکتوب میں ایک لینے کام کرنے والے انگلیٹ کے حدثیلیم یافت، طبقہ انتہاف ممالک کے اُن طلبار کا جذر دنی اور ان کی زندگی میں جوانعلاب پیدا ہوا اسکے متعلق کیتنے لیصے تا زات کا افہار کرنے میں:۔

معند فن الشرول سے اس اجتاب ہیں جاعتیں آئیں ا دواللہ کا اصال ہے کہ ان ایمیسال موڈ فضا دُن ہیں الشرق اللہ کے ایک کھے بند ہے مرجوڑ کر پیٹے ، الشرق اللہ نے اپنی خاص دھست کا مظاہرہ فرہ با اکتی مکنوں کے وہ لوگ جوایک دومرسے کی زبان سے اواقف کھے خوتی مثلول سے تھی زیا وہ تجست کے مراق سے انگرزی اردواع بی می تقویری مجھی زیا وہ تجست ہے مائی میں اوجوان طبقہ بہت ہے قابل ذکر ہے ۔ ان کا جوش اس کام کی فکرواقی اللہ کی خاص دھرت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جوسب سے زیادہ یہاں آ الکشول میں ہجنسا ہوا تجھا جا اس کام کو فکرواقی اللہ کی خاص دھرت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جوسب سے زیادہ یہاں آ الکشول میں ہجنسا ہوا تجھا جا ا

صلی الشرعلیہ میں کم وین کی فکرسمی گلٹ اصفرت پھروضی الشیخت کی یا و والا تاہیے بمعلق نہیں ہاری کرتامہوں کی دسسے کتنے ایمی جاہلیت کا شیکا دمیں ، اجتماع کا آبخری ون کھا وہ صومالی طالب خم تشریف لائے ، الشّداد دا مسکے دسول صلی الشّدعلیہ کِٹم کے عال شّارول کی قرانیال الم است کی ذمہ داریوں کی طفت توجہ والائی۔

امریکیر میداکداس باب سے متروع میں ذکرکیا جاجیکا ہے کہ امریکہ جانے واسے افراد نے اس متحدان اور ترتی یا فقہ ملک میں جمال ہرآ دمی شخص ترین زخدگی گزارتا ہے ادری کوکس سے بات کرنے تک کی فرصت میں ملتی کمی طرح محنت وشقیت سے کام کیا اورا پی مختوں اور میلسل کوششوں سے بلینی کام کی کیا کیا واپی کھولیں اور وہاں کے دہنے والے مسلمان عب خب ا ورآسف ما سف والول سیرنجی ملاقات کر کرسکے دین کی را ڈیس کیا کچی مختیکیں ا در ان کو دعوت دین سے دوستاس کوایی اس سلسلے سکے چندمکا تیب جن سے امریکی سکے طالت ا و بال کام کی دِقْتُول ا وَدَیْنِینی کا کرنے واسے افرا دکی مختول پر جُری حد تک دوشنی کِر تی سبے ورج ذیل کئے جاستے میں :۔

(1)

نورایان والی فضا در این و وقت اسکا سے بغیر مجھ جیسے کو تاہ عل اور سیاہ کادر کید کے ایمان موز امول میں با ناخطرہ سے خاتی ترقعاء دبل کو بجو فررہا کتا ہ ہگاؤال مجولاً میں با ناخطرہ سے خاتی در تھا، دبل کو بجو فررہا کتا ہ ہگاؤال کو تھا دف والی، وین کی دعوت و محنت کی خطیم است ان فضا و لئے میں دہا تھا، دین کے تقاسفے دوک رہے تھے اور و فیا وی روا بعد کھینے رہے تھے ۔ ول سرچین تھا بڑا یمان محبق سے برموں کے سلے مجوامیہ نے والا تھا، نیویا رکت بنچ کرما ہے ون کوشش کے برای محبق سے برموں کے سلے مجوامی ہا و تھا، وی یا رکت بنچ کرما ہے ون کوشش کے بروہ و جا موت کا بہت برموں کا ایک بیارا تھا۔ قدم قدم برا انڈی نافرانیوں میں مشبئلا بروہ وی جا رہ در تھا ۔ امریکے کا ماحول کا سے رہا تھا۔ قدم قدم برا انڈی نافرانیوں میں مشبئلا موجود کے فرشر لگا ہوا تھا ۔ ویشی کا میں میں مشبئلا میں این کو سے ایمان کا صدافہ تھا کہ جا کھی انڈی کا فرانیوں میں مشبئلا تیا ہوئی است کے دن این ایشان محبت کا صدافہ تھا کہ جھتا کھی انڈی کا فرانیوں میں مشبئلا بروہ کی اس عظیم الشان محبت کا صدافہ تھا کہ جھتا کھی انڈی کا فرانیوں میں میں میں دوران کے تو ان کا میں میں ہوئی کے اسے تھو گا کہ انہ کہ کا ایک کو میں کہ کو میں کہ کو میں کو کو میں کو کو میں کہ کو کھتا ہوئی تھا تھا تھا تھا کہ برائے گا کی کھتا ہوئی کے دن کا میں میں ہوئی کا ایک کو میں کہ کو کھتا ہوئی کے دن کی کو کھتا ہوئی تھی کہ انڈی کا کہ کو کہتا ہوئی کو کہتا ہوئی کو کھتا ہوئی کے دن کے دن کو کھتا ہوئی کو کھتا ہوئی کو کھتا ہوئی ہوئی کے دن کا میں کے کہ سے اس میں ہوئی ہوئی ہوئی کا کھتا ہوئی کو کھتا ہوئی کے دن کے دن کے دوران کو کھتا ہوئی کو کھتا ہوئی کو کھتا ہوئی کے دن کے دوران کے دوران کو کھتا ہوئی کے دوران کے دوران کے دوران کو کھتا ہوئی کے دوران کے

نیا پوس ( ۱۹۱۵ - ۱۹۷۸ ۱۹۷۸) پینجا جو تیو یادک سیرتنقریبًا ۱۰۰ ایمبل موگا: کچه کم، ٹیل فون کی ڈاکرکیٹر پول میں ڈھونڈ کوھونڈ کوچپز ڈام سلمانوں کے نکال کا بعیش سے بات کی لیمن فائدہ مندزم میمکی را نٹوکی ذات سے امیدگی دمی کہ وہ ضرو دمدد فرائیں گے، تنما لیکٹے زیادہ آگے ٹر جنے زویا ۔ کیلیے می نمازم و تی دمی، ایک تبعد توظری ٹرصنا بڑا۔ انگے تبعد پر نیودگ ک

ہمدی نمازے وقت سم طلباء سے ایک دبط دہتا ہے۔ ہرجمد لیک الکشیخی پڑھاتا ہے۔ کوئی دس پندرہ طالب علم آتے ہیں۔ حمد کے بعداحتیا طاً ظرکی نماز ڈم الیتا ہوں ہرایک کے تنق سے بدیکائی رکھا بھی شائد زیادتی ہو، اس سلسلے میں طرور دیناتی فرائیں۔

گذشتہ چندمفتوں سینے کے بہندوسائی ساتھی کے ساتھ ورکی جہوت بناکر کا زیچھتا رہا۔ طاقا توں کا نظم چنا نے کے اوا دہ میں کا مہا ہب نہ ہوسکا اپنی ہی کو تا مکلی اور کو وری کی بنار بڑ کیکن السُّدر لِبِلفِرت کی زات سے امید وا بستے تھی دین کی وعوت کی محنت ہے ہیں لینے ایک اورا عمال کی تفاظرت کا لیقین کرتے ہوئے ابیعیٹی سے موقع کی الماض میں رہا الشرفے کرم فرایا گرڈشتر جورکی شام دوا لیسے سلمان طالب عمول سے ملاقات ہوئی الجو ڈرامی بات بر بہری تن تیا دہوگئے ایک معرکے طالب علم ہیں اور دوسرے انجبار (مشرقی افراقیہ) کے ہیں اول الذکر کیمیا
ہیں ایم۔ ایس سی کر رہے ہیں اور دوسرے امریکی اوراسلامی تاریخ ہیں۔ بی ۔ ایس
کر دہے ہیں جب اچھے دینی جذبات دیکھتے ہیں ہوجے ساتھ نے ایسے ہیں ہیں ناان سے ہیں ہیں نے ان سے
ہندوستان میں اس ظیم الشان بی کا کے مشروع ہونے کے بار میں چندول سی ہیں
کی توہیت متا تر ہوئے اور کہنے لگے کہ واقعی بھاری اور ہرسلمان کی فرد ہاری ہے کہ بم
عنوراکرم صلی الشرعیہ ہولم کی نیابت کے اس اعلیٰ ترین قراحینہ کو اپنی و الی زندگی کا ایم ترین
میں بنانے کی اور صنوراکرم صلی الشرعلیہ دراج ہیں الانے ہوئی وائی کا میا بی والی زندگی
کو خور اپنا تے ہوئے ساری دنیا میں دراج ہیں الانے کی محرب و محنت کر والیں۔ یہ
زندگی قربانیوں سے دنیا ہیں وجو دیں آئی تھی اور آج صحابہ کرام وضوان الشرعیم کی قربانیا۔
پیار بیکار کرمسلم قرجوانوں سے ان کی خواہ شامت کی جینہ طالب کریں ہیں۔

برا توارگی شام کو دو گفت او تعبدگانتا م کوایک گفت وقت نظال کربیال که مسلم نوجوانول سے (جو ، ، ، می تعدادیس بول کے ) مطنے کا پروگرام فی الحال جا یا ہے .

آج ایک طالب علم قطب شنج سے ملاقات ہوئی ہوگرشتہ پانچ سال سے بیال آتے ہوئے ہیں ۔ ایمان اورنمازا دراخلاق کی بنیا دی باتیں ہوئی قطب صاحب نے دہدید ہیں ایک شام دینے کی خواہش خو دسے ظاہر کی بیادی باتیں ہوئیں قطب صاحب نے دہدید ہیں ایک شام دینے کی خواہش خو دسے ظاہر کی بیمون اللہ کا فقت ہے کہ اتن بہت کی کو تا ہمیوں کے با وجو داس تیم کی غیبی نصرت فرا دسے ہیں ۔ بیر وجہ ارتشنبہ اور جمہے دن خوعصرا و دسے مرب کی جماعت کے لئے فی الوقت د مجھے مواکر ) جا واردی تیاد ہیں ۔ دومرے او قات کی خویہ کی بات جو میں ایک کی بار ہوگی آتا ہی جو سکا ہے ۔ معادی نے ایک بیار کی بات کو میں نے ایک برگوئی کی اس کی کو اس نے ایک بیار کو کی بات کو میں نے ایک برگوئی ہو کی بات کو میں نے ایک برگوئی ہو کی بات کو کی بات کو کی بات کو میں ایک کی بیار کو کو کو کو کو کو کی بات کو کی بات کو کی کی بات کو کی بات کی بات کو کی

یں اہمال کو نوگرانی بنانے والی اس محنت کی جیسی قدر کرنی جا ہیں تھی ہیں نے نہیں کی جسے تھی ہیں نے نہیں کی جسنے او قات لگانے ہوئی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی خاطر آنے والوں کو تومیس بی شورہ دوں گا کہ پہلے اس ماحول کا ترمای تبلیغی جدوج پرمیں اوقات لگا کرحا صل کریں تب یمان آئیں اور ایسی محنت کے ذریعہ اپنان دا عال کی حفاظت کریں ؟

٢١ ، كوكرا يى سيه وارم وكراهك دن لندن بينيء طهران ، دُشْق ، دَمْ ، جنيواجها ز تَعْبِرا، كل ملك كاياني بينيا نصيب بيوار بيوائي جهازين دِقت توصرود وتَقْيَ كَيْنِ مَارِي جا عت سے پی ا داکی گئیں . ان بن کی تجھے مساجد میں کام کیا۔ ۳۳ ہرکولندن سے موادموکر ا گلے دن مبح البیجے نیویارک ترب سے بنو اُرک امیرصاحب بی لینے کے لئے ہوا کی اُڈہ پر آسكنت يتركادون كاب برساني كيرت كورول كي طرح برطوف كادي يكادين بي بادا تیام مسلمانوں کی خریدی ہوئی جار مالہ بلڈ تکسمیں ہے۔ ٹیمین دریائے ڈوکسٹروفنی جسگہ ب رام بين نها ف وصوف، ليكاف، رسيندا ورثما زير عف كم لين الك الكب بند ولبست ہے دراصل بھا دسے ساں سے جوامرکن بھائی جاعتوں میں کھرکر وائیں آتے ہیں، انھوں نے اس اِست کو حموص کیا کہ پاکستانی تو ہاری پوری بوری مہمان نوازی کرایے ادرم المنيں رہنے سے لئے کوئی حجر بھی نہ دستیکیں ، اس لیے انھوں نے کوشش کرکے س مسِّرةً الحقايا اوكِيَ مكون كير حفرات سفيل كره المكوة المبس براية تكريري سن اور تبلینی مرکز بنایا ہے۔ جمعوات کواجتماع موتا ہے۔ اب بہاں محصلمان اس کا سے مانویں موگتے میں اوراپی دمہ داری ستے بیٹی پروگرام جالاتے میں. بہفتہ میں وور تربگشت کرتے میں ا تواركومجي حمع جوتے ميں روزا زشام كو نوجوان قرآن ياكسيكي دسيم ب اكيب لامورى قاری صاحب فی سلیل الله برُیعنا سے ہیں ، ہم بھی روزا نرمیدرہ ہیں **بل کاسفر کر سے مخت**لف

جگر جائے ہیں اور گشت کرتے ہیں .آج کل ہم لوگ رات کا کھانا تقریباً سحری کے وقت کھنے میں رہونکہ شام کا کام کرے والین آرھی دات تک ہوتی ہے مقامی لوگوں کے للئے را تکھی دِن ہی سکے ما نزرہے ہروقت عودت اودمرد بھائے دوڈسے کھرتے ہیں، نصف شب کے بعد کاریں لاہور کے ال روڈ سے زیادہ نظراً تی ہیں صبح کے قریب حرد دکھیمامن دنباہے۔ یہاں کے اِثماریے بہت ہی میانے ہیں گر عاقبت کی طرف سے نتہائی بيضوي، مرنا توبالكل مجعوب بموسيع بي دن كوهم تحكانا اوركمانا رات كورل بهلانا اوركماني كوهنا رقع كرنا، بهفته اتوا د كو بهنزا فأت درجُه كما ل كويهنيج حاتى بي. دنيا كي برجيز من اتهاني ترتىافته اددعا قبت كى برجيرسى نويسر يميوشد بيريدات بين البجولودان بليغ كالمشش ے برل رہے ہیں دہ کیتے ہیں یہ احول ہیں کا شنے کو دوڑ تا ہے اور جاہتے ہیں کہ ڈر کر مسلمان ملكول بيس حينه حاتين ران سكربس معين جوتويهال سنت يجرت كرحائب لعبن عورتير بهى تبليغ كاكام اسنے حلقيب كرمنے لكى بي رجوا مريك بعائى جماعتون بين إكستان آھيكے ہي ا ں کام کے سلتے وہی آ گئے آ گئے ہیں۔ بومنی نسل کے گودول میں سنے امیرعبرا اُرشید جھنوں نے پاکستان میں ایک مال گزاراہے قابل رشک میں مدارحی اوریٹے *رکھرکر* نمازوں کا جاعت کے ساتھ ہورا لورا اسمام کرتے ہوئے دین کے واعی ہم تبلیغ کمسیلئے خوک فسکرمندہیں۔ان کے والدصاحب تھی ٹورانی صورت بزرگ میں جوا کے سوسر ہوا کلکۃ میں کسی اللہ کے بندے کے دریعے اسلام لاتے تھے۔ روزا دیما رسے کھانے کی جرک بطود بدابا لاستعين بيمال سے ماحول میں بہطرزعی بسیرے پوکٹ پھان خودغوشی کا ایسا عالم یے کہ کمی بھی دومرسے پرا پڑا چیپہ نہیں نورج کرستے ، جاسیے وہ دستیتہ وادمی کیول نہوجمان نوازی کا تصوریمی نہیں ہے۔ ان کی ماوی زندگی میں ایجھے اضلاق تدردی اور منساری کی بالکل کنجاکش بنیں ،افسوی ہا رہے مک سے توجوان اس ما دی ذندگی کی طرف دلواندار دورُّ رہے ہیں ا ورما پرضا نج کرد ہے ہیں ؟

تبلیغ کا کام اساحل لکلاسیے ہے شنے نوجوان شائل ہودسے ہں ٹرسے جش و ٹروٹن سے دیں سکینتے ہیں ا ور د وسرول کوبھی اس طفت لانے کی محنت کرتے ہیں ، کئی تو چوہیں چوہیں تھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور مکھتے ہیں کہ آپ کاری ایک ابسا ملک ہے جال سنتے مسید سیر پہلے دین کی خترمت ا وروحومت حمل وسینے کے لئے کھائی آ سنے ہیں ، پوں ب*زارہ دہسلمان مختلف ملکول سے آستے ہو*لیکن وہ اسینے فرض کونہیں پیچاستے اور م ہمیں دین سکھنایا اور تو دیمی عمل جھور شیھے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے دل میں جا رہ یہ کک کی بهت قدرہے اور ہر فوجوان تمنّا کرتا ہے کہ جلہ دیاں جاکر دین سکھنے اور کھرا ہینے طک الین آسٹے اود اگرا کے تودین کی دعومت سے کے آسٹے کائن ایم ال کے حن ظن ہر پورے ارمیکیں ا در ہمارسے ملک جی ان سے دین سیسنے کا کچٹ کلیں ہوگئیں، یہا ل کے معفرت بعادى خبرشن كركئ غيرشتلمون كويحى لاسقيب الشقعالي كيفعل وكرم ستصاان يرجى الجهااثر مواناسب دغيرول مبرتبليغ جاداموضوع نهين سبيدا ودشري مجازاعنم اس درجه کاسے دردریداں امت بحدمصلی الشعلیہ دلم کی تعدا وٹرہ جائے کے ٹرسے مواقع برنگی جب تک یُرانےمسلمان علی زندگی میں نہیں کہتے ان کا اسلام میں آ نامجی ان ک زندگیوں کونئیں بدل سکے گا ، اس لئے ہم پیان سلمانوں سے احساس زمردا دی کوبراز کرتے ہیں، الحدیثه مسلمانون میں برداری میدام ورہی ہے اور کھیے وصر لگ کرمست ہوتی دی تواجھے تائج کی امیاہ ہے۔ سرشام مسلمانوں کے تھروں پرجائے میں فاصلوں کی دوری ک بنا برد قت بهت عرف بوّله بستجدا وركها نا ايك سائحة بوسية بن النّرْها فا كَاصَلْ كُ كريم دِين كے لئے جاگتے ہيں ا وربيال كے باشندسے اپنى تواہشات كے لئے، گھرى ملكہ كو بازارس ائيون كي إندى بنا وكاد كرول بست افسرده مومات نقاب الشخرار ربي حايار اختلاط نے حالات کو انتہائی بھیا تک بنا دیا ہے، کاش ہم اس سے ست نیں خدا کے

خصنب سے ڈریں ۔ المحد نہ بہان مسلمانوں پیرائری ٹیر دہاہے ۔ بہاں کا سلم مستورات ہی دن بر تعلیم کے لئے ہفتہ ہیں دو ایک بارجم ہونے گئی ہیں دن بدن ٹیک بن رہی ہیں اورایک دومال ہیں جے اور پاکستان جائے گاعزم دکھتی ہیں ، ہم یہاں کے نوجوانوں کو دور کے ترب میں بھیلے ہفتہ دی بھائی ہا دے ما گاؤٹو ہیں میں جائی ہیں ۔ بھیلے ہفتہ دی بھائی ہا دے ما گاؤٹو سے میں دور فلا ڈولفیا ( ۱۹۰۸ء موجہ دو ما اور ما ور اور کی کسس میں دور فلا ڈولفیا ( ۱۹۰۸ء موجہ دو ما وی اور میں اور اور اور اور کی کسس خرج ہوا، آج وہاں کی جاعت نیویادک آدمی ہے ۔ انستاء اللہ دنی جد دجہ دان کے ایم ان وی کا باعث نے گئ ما ڈی لائن کی طرح ایمانی لائن سے بھی خوب ترتی کرنے گئے میں ہوئے ہیں ان کی آبادی کی کو کرنے ہیں ہوئے اس سے اس کے ایمان ور سے نیکن ان کی آبادی کی کو کرنے ہیں ہے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے کہ میں ہوئے گئی ہیں۔ ہا در اور کو کھلتی ہیں۔ اب جاعتوں کے آبے جانے کے سبب کچھ مساجد کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در اور کو کھلتی ہیں۔ ہا در سے تیا کہ کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کہ کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کہ کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کہ کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کہ کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کی کو کو سام کو کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کی کے سبب شیعد میں ہروقت کھلی دہنے گئی دہنے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کی کو کو کو کو کو کو کھلی در ہونے گئی ہیں۔ ہا در سے تیا کی کو کو کھلی در ہونے گئی در ہونے گئی در ہونے گئی کی کو کھلی در ہونے گئی در ہونے گئی در ہونے گئی کی در ہونے گئی کی کو کھلی در ہونے گئی در ہونے گئی در ہونے گئی کی کو کھلی کو کھلی در ہونے گئی کی کو کھلی کو کھلی کی کو کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کو کو کی کو کو کو کھلی کی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کو کھلی کی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کو کھلی کی کو کھلی کھلی کو کھلی کی کو کھلی کے کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کے کھلی کو کھلی کی کو کھلی کی کو کھلی کے کہ کو کھلی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کے کھلی کی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کی کو کھلی کے

مردا عورًا بنج دات کئے کہ کھیل کو دمیں مشغول دہتے ہیں۔ دن کو عدسے زیادہ مخت کرنا اور دات کو تھکن والے حجم کو بہت زیا وہ ہو وہ سبیر سکائے رکھنا ہے رکھنا کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ الشرقعائی نے دیاخ اورعش توخوب عطا فرائی ہے مگراس کا استعمال بری طرح کردہے ہیں۔ ان کی مصنوعات کو دکھے کو عمل دنگ وجمائی حکم استعمال بری طرح کردہے ہیں۔ ان کی مصنوعات کو دکھے کو عمل دنگ وجمائی کے مرنا ان کی زندگی کی کوئی مزل بنیں ہے عودت اور مردکا اخراط اس درج کو بوری کے مرنا ان کی زندگی کی کوئی مزل بنیں ہے عودت اور مردکا اخراط اس درج کو بوری حکم ہے کہ مرنا ان کی زندگی کی کوئی مزل بنیں ہے عودت اور مردکا اخراط اس درج کو بوری حکم ہے ہو ہو ہے اس کوئی فرق نہیں دیا۔ بے جمائی کی زندگ نے انسانیت کے حکم ہے کہ مرانا کی کردیتے ہیں ، انسانی ہورں کی احداد ایس بیاں ہو مردی کی نگاہ عطا فرائیں بیاں سے مرت کی نگاہ عطا فرائیں بیاں کے دستھے کا درائی کے دستھے کے دستھے کو دستے کہ نگاہ عملا فرائیں جمال کے درائی کے دستھے کے دستھے کے دستھے کے دستھے کے دستھے کہ درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کا درائی کے د

وكهاد بيدي توجار سيكام كالموصوع مسلمان يبي اورتم بيال إن كم الدرسي إملاى زندگی کاشتور ہمیداد کرنے کے لئے آئے ہیں ، غیرسلموں سے منس کھینتے ، اس کے با دحود اس درتب بررون ی کوئی نه کوئی غراسلم آنا تھا اسلام سے بارسے میں موالات کا ایس طرح آ تحديد المصلمان بوسفان كالمُفتكوسة عليم بوتاكران ك دون من ليفاكا في ذہبتے نفرے ہے، ایک عبدائی نوجوان اپنے ایک ساتھی کے ما توتما شائی کی حیثیت سے ایک روز آیا اوروں کے موالات وجوابات سنساریا آ دھا گھنٹر سنے سے بعد اس ک أتنكهون ميں ايك روفق مي ظاہر ہوئي اور لولا يدياتيں توميرے دل كي آوازي بير گرجا جانے سے بزار موں وہاں کی تقریریں مسیے دل کونس بھاتیں اورس لیے کرومیں مطیا كفنول تق كمصعلق موجاكرة أبول اور الله تعالى يدرعا ما تكما تعاكر ومعيح واه دكا دیں آج مجھے حق مل گیا۔ اس کا نام عبدالرحمن دکھا سے اسی طرح ایک او داؤجوان امسام ك تلاش بن كى حكرست ايس موكر بهارست ياس آيا كلمه تريها اوردن كيفيف ك الشيماك سائقه مي موليا بببت زمن اورمستعدسير ببال بهت سيربوك اسلام كيمناحا بيق مِي مَكِن كوئي بتلانے والانہيں جوغلعاسلط كلمة صرف طريصا نا جاستے ہيں وہُج فيس الگنے بیں۔ الشد تعالیٰ رہم فرائے، اسلامی مائک کے ہزارہ نے سلمان موجود میں نیکن ان کے اندر اصلی کمٹری ہے یا اسینے آپ میں مستعمی اس کا دھیان نہیں اکٹر تواسی دمیں بہے جا ہے میں اندازہ ہو قاسمے کہ اگر کوئی صبح اسلام سے کرڈیرہ جاسے اورانے اعمال میں نخیۃ ہو تو بست كافئ انسانوں كواسسلام كے قدمول ميں لاسكتا سيرليكن تعداد رفيعانے سے كام نسين بے گا۔ حرورت اس کی ہے کہ احمال کو ایمان دالا بنایا سلیے۔ اس لیے حرورت بی جی سنانوں میں کام کمیا جاستے۔ اگر رہ میچے درخ پرا جائیں تواقیہ مے سے نور بن عائیں گئے۔ اوگ کتا ہوں کے اسلام سے بجا نے انسانوں میں اسسلام دکھینا جا ہتے ہیں ۔ اسلام کاکل مقباطیسی ا ثر دکھتا ہے، مصور ملی اللہ علیہ مولم کی زندگی تو سرا سرشنش ہے۔ اللہ تعالم کے

میں ان کی بوری بوری اتباع کی توفیق عطا فرما میں <u>"</u>

(۲۸) " فرنگشن سے جِل کرماری جماعت بیٹیں برگ ( PITTS BURAH) بہیجی یہ شہر ٹیلوں پر بنا ہوا ہے ، ٹرے شہرول میں ہے اوسے کے کا دخانے ہی۔ بال کے مسلمان مزدوروں نے ایک کمرہ سحد کے سلتے بنا لیا سے بیٹانچہ بمارا تهام امی میں مواریهان کی عورتین زیا دہ پڑھی لکھی میں اس سے مردوں سے زیادہ کماتی ہیں،مبحد کے لئے سکان ٹریر نے اوراس کے انتظامات میں بھی بیٹی بیٹی ہیں۔اس تمبر کے در بھائی کیلیے مال ہا دے بہال جاعت میں استے تھے اور نج کرے واپس ہوئے کو ا یک کا داشتے میں انتقال ہوگئی۔ وہ توخوش نجت شکے لیکن بسال سکے دوگوں کو پیٹم کرنگتے ہونکہ وہ ان کے امام اور واعظ تھے اس لئے کام کرورٹر گیا ہے کھے آ بی میں اختلاف می ہے۔ ہم نے یزدرہ دن اس بات پرلحنت کی کرمیے متحدموماکیں لکین کامیا ہی ہمیں مِونَى · بَرِمِشَامِ النامِح گھروں پرجائے اوراجہَاع کرتے ہمِجم میں بڑے شوق سیسے عورتیں اور مرد شریک ہوتے ہیں جب سے عور تول نے ہر دے کے یا دستا ہے مناہیے قرمرا یک عودت نے برقع کے طرز کا ایک لمبا لباس بوالیا سے جس سے مرا اے چرہ کے مبتحم وصكادم اسبع برمين كراجهاع ورنمازمين آتي مي وراكركو كأنتي عودت يوديين ىلىن سواتى سەتواس كىنگى ئانگول يركو ئى ٹرار د مال ۋال دىتى بى رايك روز ايكىم لم اسفِيْمِهُم بِعِانَى كولانَى،أمَن سِعَكَعْتُكُوكَ اس نے اسلام قبول كميّا ورروزان الله بمينے كيلئے آ تاہے۔انشاء اللہ بیاں کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ آخرر دز ّین گورہے امرکی آ ہے اور دین کے ادسے بر گھنٹو لگفتگو کرتے رہے ۔ ان میں ایک جوال لوگ کھی ہوا کی ایک ایک مسلمان کی بوی سیے شوہ رچا ہتا تھاکہ و ہسلمان ہوجاستے لیکن و دیپودی تھی بہت کچھ سمحايالكن وهنهين مانى اوركسى تقى ميرے رؤمبرليتين نهيں آتا. اس وقت الشرتع الى

نے ایک بات موجھائی اس سنے کہا کہ دیکھواچے میں ہوں داخست موجود سیرلیکن وہ تنظرنہیں آتا كوئي مالى بم سے كے كہ يہ جيج لينے باغ بين نگائيں توٹرسے بھل اور بھيول اور يتيے ديگا بشرطيئه زمين مين كحنا واورياني والفيته دموكيه واستطرحهم كيتيم كسيتهن كسهاري باتون كانفتين کروادراس ایمان کیے بیج کو اپنے دل میں گئاڈ ا ور کھڑمخنٹ کرتی دموکھراس کی بهار دیکھیو، یہ بانت اس سکے دل کونگی ا ورکھنے نگی" پینلے مانواں ا درعمل کرول مجھرلیتین میداہونگا ہم نے کہا کہ باں میں بات سبے پہیسے کلمہ ٹیرصو بھیرائیان کی طادت محسوس کرو اس فے کہا کہ س موجود، کی . د ومهست دن جب بم جانے واسے تھے اس سے شوم کا فول آیا کہما رائمظار تری میری میری کلم ویسے کے لئے آری ہے ، بیٹائیراس کا نام طاہرہ رکھا گیا ، ایمان لانے کے بعد اس کے جہرہ برانبسا طابھا، ٹرے شوق سے مسائل برجیتی رہی اس کے رونوں ماتھیوں نے بھی کہاکہ ہم ان حمّا کہ رئیٹین رکھتے ہیں! ددائن کا اظہار کرنے کے سلتے ابھی موجين گئے ، د وحفرات ہا دسے معالقہ نتھیے ہیں ۔ عور آول سے بدیھی عوض کیا گیا ہے کہ وہ اپنا ہجماع مردوں سے علیٰدہ کریں رخصت کے وقت بیمان وانوں کی آٹھیں ڈیٹہ باری تھیں بهين بؤرخصست كرينداتها تتنا وومعيلول كالدبيالآ بالحقار الحفوق نبضيهن كتيلوق سير لاووياريدي کی برکت ہے۔کداس قدرحارا زمیں بتی تباری اورمحبّت براہوگئی ورندان <u>کے ب</u>مال اس تسم کا دواع نہیں ہیں۔ اس کے بورٹہر ہونچے بیال یا نے سو کے قرمیف طبی اورٹینی سلمان لیستے ہیں ۔ یماں آگراسلام کو محیلاد ہا ہے۔ تمام کے لیے کوئی میگٹ میں بھی جیب طاہری صورت کوئی مذہب سَى قوا لله تعالى نے غیب سے صورت بیدا قرمائی ایک فلسطینی عرب آیا اور اسینے بھا کی کامکان بيتي كيا جوكبين بالمركما موائقا اس مين قيام كمارع بول كو مجتمة كر مكيفتگو كي اور ان كه آباد اجدار مے واقعات مشاہئے کم طرح وین محے لئے قربا بال کیں اور ہونے عالم میں کیھرے ۔ آپ اس بادسة بي كيوكشستى كررسيم بي سبب كريمال والول يبيرآب نفع أشي كسفه بي توان كحلفع کی چیزیعنی اصلام جوآپ کے یامی سے دوا اصان کے برلے احسان کرو۔ الحوث ال سکے دینی جذبات ابھرسے اور دین کا کام کرنے کا عزم کیا۔ بینا نچرا تو ارکوترب اورفیزی بسلانوں کوچن کیا رونون مل کرمیت نوش ہوئے اور کہا کہ بڑسے عرصہ کے بعد برخوایش پوری ہوئی کے حسم ووٹوں ملے برمغتہ تبلیغی اجتماع مل کر کیا کر ہے تجھ کی نما ڈکا بھی ایتمام کریں گے ایک ٹیمسلم کوچنی لاتے المحدثیدو ہی اسلام کی طرف واغب ہوئے۔

اس کے بیدبیٹیلود مقس<del>ل ک</del>ی دی امقام ہرا تے ۔ یہال کے سلمانوں نے ایک جادمنرلے بلانگ اصلامی مرکز کے نئے تویدی سے اس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یمال ہی جہب ا ور دومر ميم ملمان كافي بين يهال محرع بول في مخرك كافي الركيا : التكددان صور ملى الله عليه ولم كى بيدائش كا دن تقا ، عرب جمع بوست بلغ كا كام كرف كا وعده كما ، دومر سط الول كويمى ان كے مائق مل كركام كرنے برآ مادہ كيا، برمغبة كام كياكريں تھے بيال كے بھي واو معفرات نے کام میکھنے کے لئے ہا رہے مکرمیں آنے کا وعدہ کیا ہے ۔ بدال سے کچھ فاصلہ یرا یک گاؤں میں سگتے ہماں حرف مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں مسبب کوچی کیا چوڈین' مرد<sup>ہ</sup> شیخے مب جمع ہونگتے ، ان کی توعید ہماگئ بہت ہی *مسرّد دیتھے کہ کو*ئی دین بّناہے والاآكميا، دو كَصْنَعْ كَعْتُكُور مِي كَيْنِ لِكُ مِمْ دِينَ يَحْسَا جِأْسِتَ بِي نَكِن كُونَ مَكْسَانُ والأنبيس طمّا ندوني كمّابين بي ميدان اكثر جُكون يريني مُسَلِّب، طهادت سے نا واقف، استحاكرنا نہیں جائتے ،اکٹرمقا آت برا بتدائی مسائل بھی تا نا پڑتے ہیں کتا ہوں سے لئے کچے ہے بّنائے بمغینو سے مسلمانوں کوآ ا دہ کیا کہ ماہ یمان آ کران کوسکھایا کریں۔ اگر بیساں عرب اور ماکستانی اس کام کو کرنے گئیں تو بہاں کے مسلمانوں کا دینی معیار کافی مبند ہوسکتا ہوا در غَيْرَسلُون مِي مِي اسلام كي أوا زخوب يني سكتي بي بهال ممكليولينية ومحدمه مع مراه ٢٠) شختے بہاں سے امام ولی الاکرم صاحب ہما دسے مکت میں آسٹے ہیں بہاں قیام کا انتظام میوٹریٹیں موم کا۔ ایک معاصب نے لینے میوی بجوں کو اپنے کسی ٹویڈ کے بیال پھیچ کرا پنے مکان یں تقرایاً۔ بات یمال مے دو اج میں بالکل نہیں ہے یہ اس کام کی برکت ہے کہ ایسے اسؤامی احسالا قراور

مهان نوازیان زنده جوری بین بهال کے نوعوان طبقت ایک سجد بنائی ہے جی میں نمسازا عوبی کلاسیں ، غیرسلموں کوخطاب کرتے بین بہتے ان میں توب کوشش کی۔ اس سال دو نوجوانوں نے آنے کا، انگے سال چارئے آنے کا زعدہ کیاہتے ۔ یعال کی باری ایک جاعت ڈیٹرانٹ (۲۱ م ۱۹۵۵ء) جاربی ہے۔ وہاں بھاراتیام میں بہت رہے گا "

ڈرمٹرائٹ ۱۹راکتور

ڈیٹرائٹ کا شر دوٹر سے کا دخانوں کے سلنے مشہور ہے: ہمارا قیام بھال سلمانوں کی مسجد یں ہارا قیام بھال سلمانوں کی مسجد یں ہے بہارا قیام بھال سلمانوں کے مسجد یں ہے بہاں ہے بہاں کے بین حضرات ہوا مال کا تین کرد ہے ہیں بہاں کی جاعت کو ہے کہ ۔ ۹۰ میل دو ڈولڈ در اہرے کہ ہوں شریس گئے دہاں عسر نوں کی آبادی ہے۔ انفول سفے دہاں تی دو ڈولڈ در اہرے کہ ہوں شریس گئے دہاں عسر نوں کی آبادی ہے۔ انفول سف دہاں تی

لاکھ کے خرچ سے ایک جامع مسجد منائی سے کیکن عرف الواد کے دِن کھلتی ہے۔ ان حضرات کومقا می کام کرنے اور با ہرنگلنے پر آمادہ کیا۔

انظے مِفتہ ڈیرِلُون ( مہرہ مار ہوں ۵ ) نگئے وہاں جا مع مسجد میں حاضر موسے اس کے ار دگرو دیں ہزار عرب ہ این کیکن مستی کا بیرما کم سے کیجمعہ کوسی پر چھے معات، الراوکو دس بارہ ، ان کی آبا دی میں گشتیں کر سے دعوتیں دیں اور کوشش کی ، ان کے پہال قسیسام کے دوران علوم مواکہ ایک جنازہ آرہا ہے رہم نے نماز منبازہ کی تیاری کی تومعلوم ہوا کہ حبنا زه کا ثابوت آج لاکر رکھ دیا جائے گا اور نماز کل پڑھی جائے گی ہی تخریب کے ربیعے دموم مے ان اورج نے آگر مام سے بیول اور مھولوں لیو دوں سے ایک ایس بنظر بنایا تھے رنگ وار بنیاں لائی کمئیں اس کے لید بک تھی کڑی کے خوبصورت بھیں کے اندر متم سے گدون میں رکھی ہوئی لاش لائی گئی او رمنے کھول کرا یک باریک کیٹرسے سے ڈوھک دی گئی تا ابوت ے ما شنے دور تین کرمیاں کچھا دی گئیں ، خانچہ لوگ آئے رہے کچھ درہیٹی کرمیان کلاوت کرکھ یک مخصوص و مطرمیں متحف کر کے جاتے رہے بھومیں گھنٹے کے بعد نماز جنازہ ہوتی کھر ایک نوبعبورت مشرحی میں جنازہ رکھ کریا ہر لایا گیا اور ایک محضوص سائز ک*ی تی بیس دیکو کو*اڑل کا جلوں جالا، قبرستان جا کر ایک گرطیعے میں جن کے اندرایک عمولی سکن دکھا ہوا تھا۔ اس میں تابوت کوشین کے ذریعے آثاراگیا سنا ہےجب کو اُرمجا کا ہیں تواس کاخون لکال دستے ہیں اورمصالح میں ڈبوریتے ہیں اور تبرے کو میک اُپ کرے زندہ کی طرح یُررونق بنا وسيقابي امرحيم كرشف والدون في تباياكه اس زيم يرجعه بنزار دوم يغرج مهوكا بربهة تقوظ ہے ور تہ بارہ برا دخرج موتے ہیں اس لئے ہمبر کراتے ہیں ا ور لبشر و رکمینیاں پرما را کام کرتی ى بىمال تومزابھى مىشكى بىرغ يب ئوگ بىت يرلىنيان رىبىتىيى -

ڈیٹرا بیٹھیں ہا داقیام ایک او مراہباں کے حفرات نے بہت نصرت کی کائی احیاب دوزانہ جمع ہوتے تھے کئی حضرات نے ہا دے بہال آسٹے کا ازادہ کیا ہے ہیںاں سے ہم ایک ا ربح ہے دومرسے منر کے شہرشکا گو گئے۔ بہان مجانیں ہے اس لئے ہوٹل میں قیام ہوا۔ یوگوملادیر کے معاموین نے ایک کرہ کومسجد بنا رکھاہے ، لیکن صرف اتواد کو کھلٹیا ہے۔ بہاں امریکوں کی گھنا وُٹی زندگی زبادہ سامنے آتی ہے۔ اس قدد میا ٹی قوم کو کیا ہوگیاہے بیعش آوجا لودی سے بر زنظرائے ہیں۔

ایکنسطینی درسندا یک نخبن منائی ہے جو ہزا تواد کوکرابر کے ہال پرع فی کلامی درسس قرآن کرستے ہیں ہم نے ایتماعی اوران فرادی دعوت دی تو د دحنزات نے مجادے مکسد میں اگر اس کام کوسکھنے کے وعدے کئے ہیں۔

شرکاگوکی ایک دلحییب بات بہ ہے کہ یہ امریحیہ کا قادیان ہے کیوں کریمال ایلج محد نامی ایک پمغیری کا دعوی کرنے والار بتا ہے جب کی تظیم بہت منبوط سے کا مے لیگ دو لاکھ محة وبيداس بمريحية ماسننے والے ميں براپنے آپ كوسلمان كہتے ہيں ليكن عرف مام مسلمانی ہیں انتخص نے ان لوگوں سے اندرخوب تعقیب پیدا کردیا ہے بھید لوگوں کوالمیس محجیتے ہیں۔ ذبح حَلال طرافق برکر کے کھنتے ہیں ۔ شراب ہیں بیٹیمیں اعود تون بر بیٹن نہیں ہے اپنے بچول کو مرکادی مذارم سے بجائے اپنے برائیوٹ مدمون میں ٹیصاتے ہی مثلاً شکا گھیں اپنودگی آف کسلام کے نام سے بڑا مددسہ سبت اوران کی عبادت گاہیں' محدثیل آف اسلام سے ام سے نیکاری جاتی ہیں۔ یہ لوگ ال می بی برایک روزان کا ایک آ دی جادے باس مجی دینی دعوت الياً حبب مم شفاس كوضيح اسلام بنايا توميران بحق بوا ا ودما يوس بنى الميج محد في ان كى احتصارى حالت بھی دومت کی ہے۔مفیدا قوام کے تعصّب کی ما پر لوگ اُسے ایھا سمجھتے ہیں کھی کھی مجمع میں اسا اورا دھرا دھرکی ہاتوں سے لوگوں کوسحور کرجا تاہت بھوست کے بھی خلاف سیے اس منے پولس اس کی مگرافی کرتی سے دسلمان اسکے خلاف بیری اجھن متی کے طالب بھی اس سے يجندے ميں کيبنش جا سقيبي. اسوام سمجه كرجا سقي بي ايوس موكر مليث آسقيس. بير مق كَا لَأَثَمَا ی*س و بیتے ہیں ک*تی اسیّے بھا دسے پاس بھی آستے اوڈسلوان ہوستے ۔ان کا ایکسٹیلغ ٹیویا دکسیّ

يها رسے وَرابيسلمان برا ا وركيم بس كام كوسكھا، اب وہ اسلام كابر وق وائى سے۔ ا دراین قوم کواس گراسی سے تکلیانے میں ٹوب کام کرسے گا، یمال سے تعییم بل کے فاصلہ يرقصبركيل نائ ميں ليک عرب تا جرائيے واتی نورج سے ايک سي د مؤارہے ہي بيال عصلمانوں میں بھی کام کیا اُنگاگو سے جل کرہم سٹار پڑا سے جاں امریکی سے ماک کی بىلى مسجد وجودمين آئى تقى عربون سف بنائى سب دسجدمين بفتهمين ايكسبى وتعس آتيني يشغوليت كاعذاب امركي والول يرآس قددمُستَّط بنے كم اللُّتَعب الحاكي عبادت کے لئے بھی وقت نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھارہ مولیل کی مسافت بزدامیہ کار کمیلیغور مینا کے لیے روانہ ہوتتے . برف ٹر رمی تھی برف بی میں ظہر بعصر ، مغرب کی تمازي يُرصنا يُرين وتنين مُؤلول إين كُزارتين، حيار دن مين بيسفر لورامِوا، برف يُوش بھاڑیوں سے گذرے برف ہی سکے پانی سے وضوکرنا ہوتا بھا ، دامتوں کوبرف سے مکت كرنے كے لئے مشینیں استعمال ہوتی ہں راستے بندنہیں ہونے دیتے ، رامتول میں مرجگہ بڑای ڈش، اگرآنے جانے کے راستے علی رہ نہ ہوتے توہست بی خطرہ ہے سکوٹیٹٹو SAORA MENTO 1 ) پنچے بہاں پاکستانی سلمانوں نے امریجہ کی مب سے وسیع اوراعلیٰ انتظام والی مسجد منانی مونی ب اسی میں قیام مهار اس سے إرد گرد میں مالیت میل کمسیجینوں کے با غامت میں میں میں ان کھیلے ہوئے ہیں ان سے مُما قاتیں کیں ؛ نما زول اور دین کی یا و دبانی کرائی جمعه کی نماز کے بعد میرایک معنش کرنے کا برد گرام طے کرا ماتھوڑ ہے سے مسئمان ہیں بچپر د ویاد ٹیال ہیں ، مقدّمہ بازی بھی کر دسے ہیں ۔ لیکسہ یار ٹی کو بمہنے کسسا کہ بارمان کرصلح کراویہ لوگ، آباد ہ ہو گئے ہیں، خدا کرسے صلح جوجائے مسلمانول سفے ہمال ڈیٹیس خرىدى بن ، با غات كالشيكرنياسي ، مول جلادسين سعيد الزمان نامى ايك صاحب مينده جمع كركم مسجد منائى سبيء للكن وه خلوج ہو كئے ہيں ۔ تنم أن سے منے تنجے كا دحر بے كار موگربہے جیرمال سے لاعلاج موکرصا حب واش برینکن الندتوا بی کے مشکر کے موا زیانت

كون حرف نشكا بت بنب نكاسلته ان كودكيم كا بيضحت ومسئل كى قددهوى بوئ ،
واقعى صحت كى نعمت كاشكر بباركو ديجه كردى م وتله بيري السنف سان فوانسسكو
ده مه دنيه به ه ه ه ه كا بينجه بهال باكستانى ، عرب ، بندوستانى سنفسلمانون قيمل كرسيم مبناي بين به بندوستانى سلمانون قيمل كرسيم مبناي بين به كادروائى اخباد كا اجتماع كرتي بين به بن طرح خير منم جى نفركت كرتي بير به من طرح خير منم جى نفركت كرتي بير وارت مين باكار بيكستانى طلباس مطان كواسلام كان مين واكر باكستانى طلباس مطان كواسلام كارت بين وقوش حال بي بست محبت وادادت سع بين آت بين به مسجد بنا شرى كوكستش مرتي بنوي بالديم كاكور بار

جایان اورد کا دن افغان میں ہو کچے تبلیغی کام ہوا اورج شاخار نتائج برآ مدہونے ان سب میں ارشد صاحب کا با کھ ہے ، ارش حاصب نے جن ذبائت اورد کا دن افغان و محبت سے جایان میں جنوبی اورد کا دن افغان و محبت سے جایان میں جنوبی اورد کا دن افغان کی اس کے جایان میں اسلام کے نام میواجھتے بھی رہتے ہتے ہیں اور خداست وین کا کام کرتے ہیں ان میں جایان میں اس مسلام کے نام میواجھتے بھی رہتے ہتے ہیں اور خداست وین کا کام کرتے ہیں ان میں ہوار اور نرد گوں کو وہاں کے حالات سے مطلع کیا اور اپنے مکا تیب کے برا برا ہے دومتوں اور نرد گوں کو وہاں کے حالات سے مطلع کیا اور اپنے مکا تیب کے ذریعے جایان میں دعوق سلسلے سے افخر کرتے رہے ۔ اس مسلم کا ان کا ایک محتوب دری فرل کیا جا تا ہے :

'' تقریبًا برروزخصوصی گشتول کاسلسله جاری رها، ملاتا تول محدعلاوه زیاره تر

خہ ادشہ صاحب کے مختر ما فات تو تھے باب کے ماشیش بیر آ تھوی ابسی حجاز کے کام کے سیسلے یہ تحریر کئے جاھیکے ہیں

غ هم ریخی که نوگ تریا ده سے زیادہ تین دو زیمے نتکنے برآ مادہ میسکیں ۔اسی دودان میس يمونيسررا كميم كأن كى طرف سے اول ميرے سائے دعوت أنى كرملي ويُر بن يُراسلام اور سائے ميمتعنق انشروبي وول اقريشي صاحب خيميرى طرمنست مناسب الغاظيي معذدت كردي بحريكة أميى صاحب ميتاسال محسلنة وعومت سع كرآسية اورمب دومتون مح مشوره محاجسه او خصوصی حالات کی منابر عثیا مال نے دعوت قبول فرمالی جس روز شکی ویژن پر متیا سال کا يروگرام مونا تفااسی روز قریشی صاحبنے بم مب کو دعوت پر بلایا تفار ؟ یا مازوی صاحب مدعو تھے۔ مرکاری ٹیلی وٹرن پر تھیک ایک بجے برونیسر ساتے گائی کا لکیے ترون ہوا ، عرب وگ قریشی صاحب کے ٹی دی سٹ کے گر دہمی ہو گئے ۔سب دوست منابت فکرمند اوروٰ کرمیس معروف يختيرايا فأذون صاحب بمادس ليئرحماني كرتيع السيئت رزميرصاحب كي تقرم پر اعظم مهندمي ويي او رمعاشي تحر كول يرتني . شروع مين مزر دول ي خلف تخريجون ؟ تذكره كريت دسب يحوسلمانول كالمحرك مبس مرست واحرخال ادرعلام اقبال كي تعلق بايا عصرحا عزكى تخركمون منين سيرا كفون سني تبليغ كئام كالنتخاب كميا أ درميّا مال كوكمرينس بلالیا. میتانسال نے داخل بوتے ہی نهایت دقار مے سائق السلام علمیکم کماا وریر فیسیر صاحب ے مصافی کرنے کے لبعدا یک کرمی بیٹھے گئے ، برونسیرنے اول تبنیغ کے نفط کے محی یو چھے ، مِيّا مال من فراياتبليغ كالعلاب، ألنَّه ك مردى إس كمه بعدهي مُبرون كي يج بعد ديمُرِّ سم وضاحت جابى بتيامال نے ايمان ، اطاعت، علم وذكر اكرام اخلاص اور عوت مح عنوان سے مخقرالفاظ مين بهت جامع طريق يربر فمبركو واضح فربايا ويبط فبري مسلسة مير وجب فتياسال تے کلم تنرنف کمال جذب اورنیمین کے ساتھ پڑھا تو بدن کا رونگٹا کھڑا ہوگیا جب ایان مے کونے کونے میں ان میار سے الفاظ کی اللہ تعالی نے آ داز اس طرح بہونچا دی ، ایک صاحب، ایمان کی طرزا دا اورا می کی آنکھول کی چیک اود میٹیا ٹی کا نودیمی نوگو ں سکھے ساشنے آگیا ، الله تعلیط نے سے حدومفا طب فریاتی اور میروگرام ببت خوش اسلوبی سسے

تمام پذیرموا ربینا لا تو اُخذ ناان نسیدنا ا داخطاً مَار قاری محواین موئی آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں مکامنظم کے تجارمین ہی نوجوان نہالیکن کلام مجدیمیت بی تمدہ پڑھتے ہیں ۔ سیجدمیں ہرجمعہ کی نما زکتے بعد کوئی زکوئی قرآن پڑھنا اورنس گھائل ہی کردیا لینے سنتے ہیں ۔ ایک روزاس نوچوان کی تا جرنے قرآن پڑھنا اورنس گھائل ہی کردیا لینے گھرنے آئے ، دوم سے روزم مسبالینی کے انتماع کے لئے تعان مہدکئے اورقاری محسمہ امین کوہی اس اجماع ہیں دعوت دی اورائھوں نے دعدہ فرمالیا۔

امین کوبھی اس اِجَارع بیں دعوت دی او را مخوں نے دعدہ فرالیا۔ عرجون بروز حمصہ ﷺ ایکے گھرستے البنی کے سنتے دوار موسے شیخ لکور ملیو سُنیتن سے گاڑی سے حیلن تھا۔ الحمر نشر حاکم لُ گئی ڈیر ہ تھنٹے کئے خرکے بعد آمینران راہے ہشیش رنگاڑی سے: ترہے ،سودا صاحب، ورمری زا داسکے والدصاحب اورشہر کے قائد بمارے استقبال کے بیے آئے ہوئے تھے ، کئی لوگ تکو ل میں کھرسے تشکائے موتود تھے معیع ہوا اخباری نما مُذہب ہیں۔ مب کوفکرمونا ہی تھا بس پھرکیا تھا۔ مکس کی ہے <u>صِنے مَرْتَ ہوئے</u> اور قدم قدم پر تم فعم ہذم ہونے گئے ، مُہر کے میرکا نما تمدہ آ گئے رُھا ا ورمیّری طرفت شهرمین آ مربر بهار شکریها داکیا ا ورخوش آند مدکها محیوسب محصب یا رہے سا تقدموٹر وارمیں میٹھ کرایلنجی کی طرف دوانہ میوسے میوٹروں کا انتظام شہرسہ كي مُيُركَ حرف سے تصار المبني كامشهور ومع دف آارنجي من درشهر سے تقريبًا تمن من دور خوشنا ماحول مين واقعم بيئ ببت طراقط وزمين مندرك سائقة بجبير مانغلك الموطك وزخت ا ورخوشنا حایا نی طرز کا باش ہے ، حکر میگر حوص او رآب تبھیں ، مندر کی عارت بہت وسیع اورکئی بڑے نڑے زالا لول مُرْتُمَل ہے ۔ آج سے مولا سان کیلے حب حایان میں .... طوا لَفُ لَلُوک کا دوردورہ تقاؤ ا وربرعالما قرمیں کوئی خکوئی نوح مردار محکمان تھا توہمیری عَلَيمِ الكِهِ بِهِا دِرْفُوحِي مُعَرِمِ النِّحِيدِ إِنَّ نامِي كِيهِ دَرْتِكُمِ مُقَا اسْ فِي مِعَاليتِسَان مندرَّ مميركيا تَعَا. تہم عارت مکڑی سے بی ہے ۔ یہ مندر میرھ کے ایک خاص فرقے ڈی شتو سے علی ج

اس فرنے کے لیگ مراقبول کے ذرابعہ وج کے قائل ہی اوری عمارت شایت صافی تھری تھی ہمیں ووسری منزل بر ایک ٹر ہے کمرے میں مھمرایا گیا، متدر کا مہا یجاری بالخفیص لباس بيضة يا اوديمين توسس أمديد كما اور ليرتم مب كوك كرمند در كم فنكف يصف اور دبال تعسب كنة موت مرت ليقر سي التيموسة النار ويم وهات جيكس فرسات کے اس مینجے توسب ساتھی با واز لبند کلہ توصید دلیے تھتے ایک مرتر تومیرے تھاسے ہے اختيارٌ أنكم وَمَا تَعبِدون مِن دُونِ الله حصب جَنَّم انتم لها والدونُ كُرَّكِ ا جائے قیام پروالین بینچ کراخباری نما شدول اورمقای لوگیل کے معالقہ بلیکا ساناشتہ کیا احدیمًا مَدول نے موافات کرنا مُروع کئے۔ بم نے ان کے ماہنے تو ترۂ دسالت معاد وغيره كعقائد وكلع اوتحفرالعا ظمين النامح موالات كعجواب وسيع التدتعالي حفاظت فراتے دمیں مسلمان تو نما زِظرمیں معسروف سقے اور دیود طرمصرات نے اینا تھو کھٹی کا ملسلہ جاری دکھا۔ حاجی صاحب کو ہے اختیاد میں اصب کے ذریعے قدر سے تنہ ہے دد کمنا براء خدا خوا خدا کرکے دیو د کروں سے خلاصی موتی میرکے نما مُدسے صاحب دخصت لیروایس ہوئے اورایخ کا دروا ٹی کے لئے فرصت کی آئین روڑ کے مخفرِ حالات اورخدا سے قددِ سس کی نعبت وتا مُرد كخصوصى واقعات حسب وبل بي: ر

(۱) ٹوکیوسے کم دبیش اوقات کے سکے متر یک ہونے دا لول بن سے جاعت کے سکے متر یک ہونے دا لول بن سے جاعت کے حکے جا ا کے چھ افراد کے علاوہ یہ جھڑات تھے۔ آیا مازوی صاحب امتو دا صاحب دوفرز ند ان کے حبوالندا کے امورا فلامفرصاحب احر ذکی صاحب قادی محالین موڈ کی صاحب مربی ندی صاحب مربی کی صاحب مربی کے ماحب موبور ماحب موبور اصاحب موبور کے اسادہ مربی ماحب اورالم کے اسادہ مربی ماحب ہورا ماحب کے اسادہ مربی نوزیا ماحب کے اسادہ مربی منور واودھارا (غیرسلم) نیشی دوکا صاحب سے اسام کے اسام کی اسام کے اسام کا کی مسام کی اسام کی اسام کے اسام کے اسام کی اسام کی اسام کا کو اسام کی کی مسام کی موبور اسام کی کی اسام کی اسام کی اسام کی دو اسام کی دو اسام کی موبور اسام کی موبر اسام کی دو کی موبر اسام کی دو کی میں کی دو کر اسام کی دو کر دو کر اسام کی دو کر اسام کی دو کر اسام کی دو کر دو کر اسام کی دو کر گرای بری، پروقیسرسو دا صاحب ، سری زا دا کے دالدصاحب دغیرسلم، توکسا کے دالدصاحب دغیرسلم، فرویا صاحب دغیب سلم، اکا مودا صاحب، کمادا صاحب مکا مو تو صاحب، کمادا صاحب دغیرسلم، المحد شدید بست اجتماع تف استخصر المدیم وی کے سنگر میں میوسے تھے ، اللہ تعالیٰ نے اس میں میرسے بیلے جا یا ان میں اللہ کے دین کے سنگر میں جج نہیں مہوسے تھے ، اللہ تعالیٰ نے بغیر شرکت خویے محص البی فعل مصر است میر المسدمائی فلم الحد ولم المشکر ،

رون المحدث به عند به ماهیوں برنکر بہت غالب تھا استے بڑسے بھے کا سنجاننا اوراس سے غیر کی صورت کا لنکاننا اللہ کی صوصی مدد کے اغیرنا کمن تھا۔ سب دوست اللہ کی طرف خوب توجہ خصوصاً بھا دسے امیر صاصب پر آو دھا اور آہ وزاری کا سخت علیہ تھا، المحرکث بھی مصوصاً بھا مرد با بعض ساتھیوں اور آہ وزاری کا سخت علیہ تھا، المحرکث بھی مدوزے دکھے ، سنگر معظم اور پنے بعنی بردگوں اور آب محد است میں مدوزے دکھے ، سنگر معظم اور پنے بعنی بردگوں اور آب محد سے دنا ڈول کے لئے پہلے ہی لکھا جا بچکا تھا، اِن وعا کوں کے اثرات محسوس مورے تھے۔

دمی اخیاری رپودٹروں کی جفائے وفا خاسے دومرے دورتیج کے اخبارول میں انتخابی رپودٹروں کے ساتھ چھپ گئیں۔ عورتوں نے ساتھ اجہاج کی خرب رہ بی موٹی موٹی مرخوں کے ساتھ چھپ گئیں۔ عورتوں ، مردوں ، لوکوں اور طکیوں کے دفیل کا ٹا نیا بندھ گیا۔ ان مب کے اورتیس گی حقوق کی اللہ تحافی نے توفیق عطا فرائی ۔ ایک دوسے علاقہ سے دھ مت کا ایک ٹرایش الشیخ مفعوص لباس کے ساتھ تقریبا شام ون جھا رہے ساتھ دوالوں کے ساتھ تقریبا شام وہ قرآن کے اعجازات مفوصلی الشیخلیدولم کی ہیں دورت کی ایک فریت وہ نے دن ماسے خوب توحید و دسالت معاد وقرآن کے اعجازات مفوصلی الشیخلیدولم کی ہیں دی نرزگ کی برکات اسے موصلی الشیخلیدولم کی جوئے دن کا نسان خورہ وغیرہ مفاجی تحقیق خوالوں سے میان موتے دہے ہوئے دن کا نسان خورہ وغیرہ مفاجی تحقیق خوالوں سے میان موتے دہے ہوئے دن کا نسان خورہ وغیرہ مفاجی تحقیق خوالوں سے میان موتے دہے ہوئے دن کا نسان کے دیتا وغیرہ وغیرہ مفاجی تحقیق خوالوں سے میان موتے دہے ہمیئی سات

ائتر ترجمانی فراتے تھے۔ ایا آز دمی صاحب ایسو داسال مائیوصاصب اور میتا صاحب وَثَمَا ۚ وَنَمَا مُسَامِدِ مِوقِع بِرِمِاهِ دِاست تَقِيمِ وَعِينِين فرلمتَ وسِي لوگ اجِيْحَ ثِهَات دور كرسف محدث سوا فات كرسف اورالله تعاسفان مجيجا بات اسطري كجها دسيقه ک الحمد بنِّدسب کی تشفی مهوجاتی ، بجی بین چندنفرانی بھی مختے۔ یہ بتا نے رکھ لئے کہ تمام انبياء كالعيلم مين توحيد قدرمشترك تقى اوران كى أمتون كى موجوده مشركانه زندگان کے احد ااور مترفین کا استبھال ہے سورہ مائدہ کے آخری دکوع کی وہ آئیں سنائی كئين جن ميں قيامت كے روز النه تعالىٰ كى خاب ميں عينى عليات لام سے بچرب لال طلبى اوران كيطرف سيعتمايت عاجزان معروضات ببيد الحولنداس كابهت اجيا الر جوا - بهال تھی اور اکٹر حکہ جوسوال اکٹر ہوتا رہا وہ میں تفاکہ تمام عالم کے سلامی نمالک افلا تی، سیامی ا درمناشی مسائل میں پیچیے کیول ہیں ، دوستو کیاعوض کرول مسلما تول کے التقول سے اسسادم برکھناظلم مورباہے ، حضرت علی میال مظلم نے ایک ارتباسلان کی مثال اُس سانب کی بتا اُن کتفی جو جوابرات کے ڈھیر ریلیٹھا ہم جو د تومال وجوا ہرات کو جِيوْرُ كُرِمْيْ سير بيٹ بھرنا ہونيكن أگر كو أي اور جواسرات لينا چاہے تو اس كى صورت ديجھ كُوُلے <del>ا</del> بإ دَن بِهِ أَكَ حِاسَة روالله أكر صحالُه كراتُم كازمانه أمست كے باس مذمومًا توغير سلول اعتراض کا بجاب بہارے یاں برگز کوئی زمخاان کی خدمت میں عمومگاری عوض کیا جاتا ہے کدموجود معلمان ملكوں كا تغرّ ل اسلام سے تعلق كى وجہ سے نہيں بلكه اس سے اعواض كى وحرك سے سبے. المنديح بيال معامله وتون سيتعلق نهي الكرصفات سيسب اسي ليخ توكير حفرات كي خدمت من ما خرموسته من كداكر آب صحابُر كراهم و إلى صفات سك حامل موجائين توالسدى دهمتول كردبافياس وُنيا اور الخرسامين آب ركك جائيس عمداد درآب كم سبب مسائل وتيحق وتحضيحل موجائي اورالتدنعال أسيطرح آب كو دُنياكي الاست عطافسر أيس سِين طرح صحاب كراهم كو مرحمت فرط في هي ، دؤسسرا علم موال الأدواج بحضعلق مِوّا سبة كري

الحدشہ بہت جلدی ان کی تجومیں ؟ جا کا ہے کیونکہ فتو وا بینے مکسمیں یہ لوگ فوائن کی کخرت کی سے مکترت کسے کا مخرت کا سے کوئٹ اس کا مخرت کسے دوجا دہمیں ، عصمت فروشی قانو تا ممنون مجوکی ہے ۔ لیکن اس کا وہ حل جن بین تھیں کے محتوق کا ممکل انتہام موا دران کی خاندا آیا دی کی صورتیں ہوں ۔ اسلام کے علاوہ موی کہاں سکتا ہے ۔

ایک مرتبہ مجمع سنباب پر تھا، عوری امرا اوتعلیم یافتہ طبقہ فومن مرقبم کے وک فوب جمع سختے اور قرآن مجبہ کے اعجازات کا تذکرہ مہور یا تھا کہ قاری محداجین موسیٰ کی د تمت کا فرست تا ورقرآن مجبہ کے ایک اور انحون فرست تا ورت کے سلے جومن کیا گیا اور انخون نے مورد من کی بست کی آئی تا تا واقعی نا میں حدرت بلیان طبیال سال م کا واد کی نامیس کا میں قاوت فرما کی جم کیا تھا ایک سال بندھ گیا۔ الشد کے مورد من کا فران کی شہور ڈھا کا فرک ہے اس کی فرد دس گوشیں آوا فرد ول میں بیار سے کا فران کی تام دلوں برھیا گیا اور اس کی فرد دس گوشی آوا فرد ول میں بیار سے کام کا فران کی آئی ۔

جمع کی طفف سے احرار مواکدان آیتوں کا مطلب بھی بنایا جائے۔ جب ان کوھنہ ت دائی و طفیات اور کھران استد کے بندوں کا تحد مثلیات اور کھران استد کے بندوں کا تحد مثلیات کو الله کا احترائی کا اور کی اور کو دمل احترائی کا اور کی اور کو دمل ملکا بھی جان جہوئی کا اور کی اور کھوا سے آگاہ کرنا اور صفرت سیمائی کا اس قدرا دنیا موجائے کے بعد جمی دعا جس الله کے آگے جمل کا اور الله سے التحب کرنا اور الله سے التحب کرنا اور الله سے التحب کرنا اور الله کے استرائی کی مسابقے بندوں میں ہوئے کے لئے الله سے التحب کرنا وغیرہ مضابین الخیس سمجھائے گئے تو انکی دوسی بھی الله اور اسلام کے آگے محملہ کئی ہوں گئی ہوں گئی دوس کی الله کا الله کی مسابق لوگڑی ہوں گئی ہوں گئے مار کہ کا الله کی مسابق لوگڑی کے دور کی مسابق لوگڑی کی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی کا مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی کی مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی کی مسابق لوگڑی کی مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی کی کھر کی کھر کی مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی کی کھر کی کے مسابق لوگڑی کے مسابق لوگڑی کے مسابق کی کھر کی کھر کی کھر کے کے مسابق کی کھر کے کھر کی کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے ک

 (ع) اہنے خانص بلیغی پر و گراموں کے لئے بھی الحمد ناہمتی الوسع ام آم رہا جمعہ یے روز میںا سال نے اپنے وسالہ منسلم کی روز مرہ کی زندگی سے تعلیم کرائی اور عمل طوریم نما زکی ترکیب محصائی مفتہ ہے روزایک مجلس میں چھیمبروں کا ملم تفصیل مے ماتھ ہوئہ میٹامال نے ترجمانی فرمائی اس دوزرات کو حکایات صحابی دجایانی سے ایک تقسہ يُرْهِ أكبي ا توادكو ومنوعسل طها دست ا ودنها زيجه مفصّل مسائل منيّا سال خِلْعليم للساؤم مے جا یا نی ترجم<del>ے ٹر</del>ھ کرستائے اورعملی طور پر ڈریک فوسلمیں کو نماز کے مختلف اد کان کی میچے مکلیں سمجھائی گئیں سب کوئٹر پر نے جایا گیا اور ماجی شیاحی صاحب نے علی طود مر دهنوکی ترکیب محمائی ، ور نعبن نے از تود وسی کرے حاجی صاحب کو تبلایا کہ فنطيول كانشان دي موسكے بقين سينكدا سرتعالى تعليم دُعلم كے ان مناطب و توسيد نوش ہوستے موں گے، رہ رہ کرخیال آنا تھا کہ یہ ہے جارہ مندرسیکڑوں رس سے قائم ہے اور اس میں صدیوں سے روز زر غیراللہ کو لیکا دا اور اس کے سامنے عجا جا آ ہے۔ لیکن ان تین دنون میں آنیا الشّد کا ذکر جود ا در لااند الله لشّد کی خریس لگیس قرآن و حدیث اور نقه کی تعلیم میوتی اس مندر کے زیوتا ؤن کے ماسنے والوں نے بہیں کلمہ ٹرھ کران دیونا کوں کا الکارا ورخدا نے قدوسس وسدہ لا شرکب کا اقرار کیا اللہ مجاز کے مباحضے بے شارسجد سے اود دکوج جو ستے سیحالتا نشر یہ ودود ہوارہی آج کیتے خوش بون گے اورکتنی و عامیر وسیتے میں گے۔ وفی والک قلیتنافس المتنافسوت انسول حنور کی میرت کے بیان کے لئے وقت زن سکار عمومی گنٹ کی توکوئی صورت ممکن ر تقى خنسوسى گشت كا موقعه الله بنے نصيب فرغ ياميں اور عها كى عب دالخالق فرويا حال مے ما بھ اتیزان کے میردساہدے کی ملاقات کیے لئے نشکے میرتوہ جود مزيختے ڈیٹی مئیرا و دمحکر تعب پیریمے ڈائر کیم<sup>ا</sup> کی خدمت میں حاضری موگئی بات مشک<sub>ر می</sub> ٠٠ رمميات تک مي دسي البته تحكمه تعليم محيرة ائر سيوسك معاسف روحاتيت كي عبيت

وغیرہ سکے بارسے میں بات جین کی اور الحقول نے اعتراف کیا کہ، دحا ثبت سے الخیران سے فک کا مادی ترقی افسوس الک ہے۔ تمام پروگرام، شاء اللّٰه مؤثر تھے، جید نبروں کی تعلیم اور منایات صحاب کے درس کے دقت بہت مصلم، فیرسلم جایا تیوں کو لوٹ لینے دعجما گیا .

أيد مرتبه والكنوكي موسي المركمي كالحج كي طلبال وظالبات او داساتره مح والآت المساترة مح والآق ت الموكمي والمسترة مح والله الماري والمساترة مح والتحاسف المركمي والمراجع المستركم والمركمي والمركم والم

نه أيك مايا في تومنم شد جايان كاراد لسلعات

میں اس تذخیب میں تھا کہ اس کو ددکر دوں یا قبول کروں کہ محیفہ صاحب کی سیسکم سے ذریعہ کرنل انسلی کی طرف سسے وو پہڑے کھانے کی دعوت آئی میں نے بہت مندوت کی شکر کرنل صاحب کی طرف سے اس زور کا امراد تھا کہ مانٹا ٹیڑا۔

کھنانے سکے وَہُوان مجھ سنے وَہُرَقِ اتنی اوراسی ٹرک اوُ کی سنے اس پرمہاست مواکہ مبع حبنسہ میں مشرکت کروں یا نہ کرول لیکن التاسکے اصرار پیم کی وجہ سنے چھے قبول سی کرنا چیا۔

میں میں ہیں المینی سے والیں آیا اور کیڑے تبدیل کرسے توکرٹل اللی کی کارا گئی تاکہ مجھے حکمسیوں شکت کرنے کے لئے سے جائے جہم امریکی کائی کے ال تک پر پیچے توثیر پل

نے بڑھ کر ہا دا استقبال کیا اور ہم کوسے کر بال میں واضل ہوا، اسٹیج کرتھولک نِتَنب بِرِوَنسٹننط یاوری ، برهوں سے لامہ بہودی ربی اور کیا ڈایے سفیر<del>جن کومدارتی</del> خطبه دسياتها الميطيع موت تصفيه ميريهي ايك خال حكه بربيني كيا ، موسيقي شروع مبوكي جوگرها گھروں کی گھنٹیوں سے مُشابِقی بیسیقی ہے شروع ہوتے ہی فارغ طلبا راور طالبات بالزمين داخل موسقه اوروه الينج كة ترب آئة محفل كأغاز كيقولك ہشپ کی دُعلسے ہوا اس سے بعد پروکسٹنٹ یا دری نے دعا پڑھی۔ اس نے پیلے ایک کتاب سے وہ دعا ٹرھی محیراس کا ترجمہ انگرنری میں کمیا مجھر بدھ لامہ نے سرملا یا اور بدھ سے اتوال چُرعے اس سے بعدم اِنها کا عیں نے مورہ مشریے آخری کچھا کیں جُرھیں کچھا کا ہاتہ وہ زلزال كما ودكي مودة حجانت كي تماشكيس ان بيرسست ابك آيت ريمي تقي إن اكوسكم عندا اللهِ الَّقَا كَعَرَ لِمُ وَسَرِّكَ مِعِدَ مِن خَاسِكَا لِكُوا وَالرَّجِيهِ فِي عَاسِمِونِينَ لِكَثِيرَ كِلا يَا كِفَا اسْ سِينَ الْ لِكُول ے دل بیبت خدا وندی سے کا نب سکتے اور مال کی فضا توصید کی لبندآ وازسے گرفتاگی : وراندًا ما بي كا كلام إن تمام باطل جيزول برعال آگ جو بال من طبيعي كمي تقيس، باطب يهيتون رامس وقت شكست خوردگی ثيباگئی اوران كانشاط مفقود موگيا حب اكفول نے به ديجيا كرّرك كروه درگروه ميرسه اددگرد حق مورسيمي يمال تك كلعيش فواتين في حراف کیا کرمیں سنے ہو کچھ ٹرحلا اس سے وہ بہت متباثر موتیں میں اللہ تعانی کا مرار مرار شكرا داكرتا موق كص نے كفرىح اثر كونتم كرديا اود ماطن كواس كے ہى گھرمين شكست رى ، وكلمة الدَّادهي العنبيا - وترحيه اور • تشري كا كلم يلندسير .

جلسینیم ہوگیا اوریم با ہرنکے کرنل التی کی لاکی دِکرگی ہفے فریائش کی کہیں دانت کا گھاٹا اس سے سائٹ تنا ول کروں تومیں نے ان سسے غذر کیا کہیں بہت تھک گیا جوں نسکن یہ وعدہ بھی کرنا پڑنکہ پرمیون حرودہ احرمون گا۔

سهب وعده دودن فبعدمين حا منزيوا اوركرول تلى فيحيو سيرتز كي كے انقلاب ادر

ترئی میں اسلام کے ماضی ، حال اور تقبل کے بارسے میں دیر تک بات جبت کی اور اللہ کا ہزاد ہزاد تشکر ہے کہ ان کے دلول میں اسلام ہے گھر کر لیا اور اسلام کی مجبت انمین کہے ہیں گئی مسلمانوں میں جبنی خرابیاں آئی ہیں ان کی وجہ خربی تہذیب و سمدن ہے ، مغربی تعذیب و سری معاطر موا اس سے دل تباہ و بربا رہوئے اور لوگوں کی زند گیاں خواب ہوئی میں میں معاطر موا اس سے دل تباہ و بربا رہوئے اور لوگوں کی زندگیاں خواب ہوئی میں نے اسی ترک لاگی کو ایک کتاب میش کی میں کا تام کری ہو ہے وہ وہ میں عالم میں ان انداز میں در ق عدا فرائے وہ اپنی زندگیاں اسلام کے صاحب میں انداز میں انداز میں در ق عدا فرائے وہ اپنی زندگیاں اسلام کے سائے میں ڈرق عدا فرائے وہ اپنی زندگیاں اسلام کے سائے میں ڈرائیں ۔

ے بھا ذخوا سندا کیے ہومن ہیو دی نیسل نوسلم فاضل ہمیا جھوں نے اسسانام کے متعلق کئ کہ ہم جھی ہیں۔ جن میں (۱) معدوم میں کمد عدد جو (2) سمان موجود موجود ہوں اسان محمد اوسلم میں۔ ان دونوں کما اوں کے مختلف زبانوں میں ترجے بھی ہونے کیمیں ''دوڈ فو مگر کا اردو ترجی ہوئے۔ مگر فان سے معاصل بھٹ کے نام سے شاکن ہوئےکا ہے۔

## بارتظُواں باب بریدل جماعتوں کی قل فر حرکت پریدل جماعتوں کی قل فر حرکت اور ان کا نظرے م

تحفسل کون ومکال میں پچروشام کھیرے شکے توسید کوے کوصفعتِ جا کھیرے

اندرون ملکمیں سال کے اندرکام منددستان میں جاروں طرف مجیل گا بختف سال کے اندرکام منددستان میں جاروں طرف مجیل گا بختف سال کے اندرکام منددستان میں جاروں طرف مجیل گا بختف محاصی کی جاعثوں کی مسلسل نقل و حرکت موسف ملکی کیکن بیدل جاعثوں کی آ مدورقت بہت محدود سخی جو زیادہ ترمیوات میں ہوئی محقی کو گا بینے کو سر کا کا تھا ۔ مولانا محدایسف محاص نے کام کی ومعت کے بیش نظر میدل جاعثوں کی اہمیت وضورت کو تشارت سے محموس کی اوران کو رواج دیان کا نظام مایا اور ملک کے سارے صورت کو تشارت سے محموس کی اوران کو رواج دیان کا نظام مایا اور ملک کے سارے صورت کو تشارت کی تشار کا تھا میں مایا اور ملک کے سارے صورت کو تشارت کی تشار کا تھا میں مایا کا دو ملک کے سارے صورت کو تشارت کی تشار کا تھا ہوگئی کے ماروں کو رواج دیان کا نظام مایا اور ملک کے سارے صورت کو تشارت کی تشار کا تھا ہوگئی ہوگئی دور جب کی رواج کا رواج کا دواج کے مناز کے میں دورہ جب کی رکھیں تو ان کے مناز کے مناز کے دورہ کے مدا کے دورہ کے اورکاؤں اورق حیات

میں کام کرکے ایک حکر اجماع کریں اور لوگوں کوسا تھ جلنے کی ترخیب رئیس اجو حضرات تیاد مرح استے تو وہ دوسرے دن بیدن ساتھ جلتے۔

اس سے ساتھ ہی مولانا جاعت کے مفرکے دودان درمیان میں بڑنے لیے ماہے مراکز کوخفوط لکھتے کرج اعت بس داستے سے گذر دمی ہے وہ جماعت کی نصرت کریں، اس سنسلہ کا ایک مکتوب درج کمیا جا رہا سے جمیس کلکتہ جانے والی پہندل جماعت کی نصرت کی ترخیب سید، وہ مکتوب کھنٹو کے کام کرنے والوں کے نام سے :۔

" ہارئ جماعت ہو کلکہ کی جانب جاری سے کل کا جمد گڑھی بڑھے گا:

وہ کھنڈ سے تھ بٹا ، ور دونوں آگے ہے ، لکھنڈ سے موٹر آ انگے جائے

بی وہاں بنج کر جماعت کا بتہ جل جائے گا، اس کے تعاون کی سخت
مذورت ہے ہی ہی آرا دی بسیح تری بست کردہ گئے ہی ، آب اسٹے بمال سے بخشہ
واریحی آئراً دی جسیحتے دہی تو بست بڑی مدد موجائے گا، ان دو ماہ میں
جکہ وہ بی کام کے لئے آدی گئے ہوئے ہی، بن دستان کے کام کو توب
بڑھا ہے کی مزورت ہے ، بمال کے کام کا آٹری ہے کام بر ٹیسے گا مذا

تشیم ہند سے پہلے بیٹا دراکڑی بنبی، جاحتیں ایک ساتھ د واندگگیں، دلجاکو جا پہنطقون میں تشبیم کیا گیا، ہرمنطقہ کے لوگ ہرمہنتہ جاکران جاعتوں میں شرکیہ، ہوستے اور ان کی نُصرت کرتے۔ پیلسلہ کراچی اورلیٹ اور کک جاری رہا۔

رمضان مبارک میں بید کی جائز کی روانگی کاخاص انتظام ہوتا اور بعیری ہر بڑے ہجماع سےخصوصًا بھو پال کے اجتماع سے میدل جماعتیں کمیں اور دور دواز علاقوں کے لئے تشکیلیں مہتر بڑھ تیس بھویاں ، میرکھ احید آباد ہمبئی سے بیڈل

خەمكىتەب مولانامحدىيەمق ساحب مرقوم ١١١ رى تعدە مىشلىق .

جائیں رہائ گین تن کا ایک خاص اوراہم اجتماع ستمبر سے کہ کھسجد والاجساں ترکی طرح ہیں ہوا اس اجتماع سے مدراس میں کام کوٹری تقویت ہوئی اور مدراس سے کام میں وقت رکتا نے والوں کی مرکز نظام الدین میں آ مدورفت ٹرھی رایک ایسی جماعت ہوئے مراح الحرام سک چھ کولیتی نظام الدین سے روا نہ ہوئی محرار آباد والوں کوام میں شرک موتے کی ترغیب وستے ہوئے والان تحربر فرما تھیں :

معمل بہاں سے ایک جا عت آپ کی جانب روانہ کی جا جو ایک ہے جو ایک ہوا چکا ہے جو ایر وہد کی کا چکا ہے جو ایر وہد کٹ گاڑی سے جائے گی وہاں سے پیارہ دیا تبلیغ کرتی ہوئی مرادا آباد ایر پنجے گئ امذا اس داستہ کے تمام احباب وسیفین کوآپ بدراید تحریر وتقربایس پر آباد دکریں کہ وہ رسب اس جاحت سے مرائحۃ پورا بودا تعاون کرتے ہوئے

شرية ل جماعتول كالطام شريد ل جماعتول كالطام شركار على عند الميد كاقور سے دوسرے كاؤل دوانه موجائے داستے ميں دودوافراد المنظے مور طبقة اور داست محركار نمازى بيتى ذكر تعليم كا اہتمام دہا، دوسر كوكس كاؤن ميں قا كياجا تا .گشت بوتا، نماذ كے بعد بات بوتى اور كيم آ مكے دوائى موجاتى. شام كوگشت و اجتماع موتا، به دسے مفركا بي نظام دہا، مقامى حالت كالحاظ ديكتے ہوئے اس براتوں بست تبديل بھى ہوتى رتى . ايک شرك كام كرنے والے اس جاعت كى نفرت كيلئے داست كرك رك مقاف برن بو نيخة رہتے اور دوسرے اہم مقاف تك سا تا و جليم بي ما ما مور ريا كي مفت كا وقت لگنا اس كے بعد دوسرے اہم مقافت تك سا تا و جليم بي تك بي نظام دكھے مفت وارى اجتماع كا و توكسى خاص جل سے شہر والے سيسرے شہر برااتهام كياجا تا اور اس ميں كھى كيمى مركز لنظام الدين اودا كرتے قريب كے شمروں برااتهام كياجا تا اور اس ميں كھى كيمى مركز لنظام الدين اودا كرتے قريب كے شمروں ك علماء بوكام سے تعلق د كھتے ، بھو نجھتے ميدل جاعتوں كى دوائى اوراك قريب كے شرون نفائا کی ہلکن سی ایک چھلک حسب و بل تعظیے طے گا الیک جاعت دہی سے جس کر حید وا آباد ا میسوڈ عداس گئی تھی اور اس میں مختلف جمہرول جیسے بمبنی بلند شہروعلی گڈھا بھویال اس کو نیودا موات واٹیا ہی ہرا روفیرہ مقامات کے حضرات مشر کیسا ہوئے۔ اس جاعت کے امیر حاجی محود سم خان ساکن گرامی ضلع بلزشہر بھے جن کا کام سے مقی حضرت مومانا محد الیاس صاحب کے زیا زیسے تھا اور اس بچ دسے حصریں مند اور ہیرون مبند کے مختلف علاقول کے کئی مفر کرسکتے تھے۔

از جرو ڈ فعلع امرا دتی

ن ان کا انتقال ایکسیلینی مفرمین شاہدہ اور کا ندھٹر سے درمیان ما ڈکی گا وَل صنع میر کھی میمول می بیاری میں موارمولانا محد پوسف صاحب اس دن صبح کو نفام الدین سے مہار نیو رجاد ہے تھے اس گاؤں میں ان کوجاد نہ کا علم مواقع تجمیر وکھٹن میں مشعر کید موسے۔ النہم عفولا۔

ودرال سفریں اسینے کام کرنے کی اطلاع تھی کی ۔ انماری تین دن کام کیا رہیتے لی ہے ول كهم كميا - جهال مسلم آبادى زياده موئى وبال دوشب قيام كميا . بيتول سيرمفته كوالاي كودوان موت، كير شهرى حفرات ماميل تك رفصت كرف آستے، رفصت بوت وقت ۔ آبدیدہ رخصت بہوستے رہیتول سے مفصلہ ذیل بھا بات کا مفرکمیا ہتیو**ل سے آب**ارہ ہمیل دکیفر نے ۵ ون وسیسے ۲۱) آ ملسسے ملتائیں ہامیل عالغرنے ایک شب ، ودویمین حفرات نے س دن د یتے (۳) مکتائن سے پیش امیل» نفرنے ایک تنب کے لیے وقت دیا دیم پیشُن سے بیندورجینا کھاہے اامیل ہ نفرنے تین بشب ہا رہے ساتھ گزادیں۔ رو تے ہوئے واپی كامنظرنهايت دقت الكيزيخار (٥) سيندورجينا گھاھ سے بڑوريپادمل مهنس قبام نها يجيد بيُراه كرمِفة كوبيُ ودروان موسق برُست لورُست حدّات مِخِين باره دكر رُحمت مبو رسيمستنت ا دردل بمادسے سابخہ کتے گلم امن نظرکوپیش کرنے سے عاہرندسے سین ود سے ۲۱) موشع چڑور مہین بروز بھٹہ (۷) میور کھیڑا امین اتوارو پیر ۵۰) منودی ہمین منگل بدهه زوی اینا ژاپهمیل *جوات انجه ایف*ته دا توار ایناژا می*ن جمعه طی*صا، ایناژا اور اميراؤل محيحط التدنيه ايك لزلاجتماع نواح محيص المتاكا كباءا جأع نهايت كاميآ ربا، حلسة يريه ها مرى - مهر حضرات كي تني ١٠ احضرات مختلف اوقات محصلية إنبار المحام الماع سے نظمے، دوجاعتیں بنا کردوداستوںسے امرادتی رواز ہوئے، ہاری جماعت جمعرات کو دوسری جاعت جمع کو داخل ہوئی: ایمان پر ورمناظریش آئے۔ انٹرتعالیٰ کی تعریب گھےرے ہوستے تھیں ، مولانا عمال خال حا حب ایک جا عت ہے کرہویال سے ا نیاڈا تشریف لاسنے، دُوج پرور ایمان افرود تقاریر مؤمیں بین دور طبسہ رہا ، ایک جاعت خادم مے ساتھ مہ نفر کے ساتھ ہوئی معصی شاہ کی نا رکیمیں جید گھنے قیام کیا۔ وہاں ك مقامى مندوسلم باشندول سے ملاقات كى ، گاؤل كے مندوبل كرمبت نوش مجت اورابى زبان س اس كام كوتبك شدهار سلايا اوربهت ديرتك استيمة تأثر كااخهاد كمياء بالقه بوژ کربست دیر تک کوفی دے اور نبتی کے سلمانوں کو ہارے ساتھ تنظف کو کہا، دد آدی اس نبتی سے نبطے اس کے بعد ہم میر کھیٹر پھیل پر بیٹیے سپر کھیٹر سے بتر ہمیل اسابولی ہائیل فائگوں بٹیے بہمیل ا مرادتی پھیل ا امرادتی میں جو بڑھا، در مری جا عت امولوی کیم الشدمان ہے زیر قیادت ، ہ افراد میشننی روانہ ہوئی امتحالت ودن قبل ہیں:

انباڑا سے کھڑ ہمیں، ترواڑا امین اشٹولی ہیں، رید پر ایس جاندوبازار آیا کہرالا ہمیں امسالہ ہمیل بوزدہ ہمیل ہمولہ ہمیں، بلگا وَں ہمیں امرا و تی ہمیں اس جاعت کا سفرا نباڑا سے امراؤتی ہمیں ہمیا مبر جگہ جاعت کی نصرت ہوئی جمہ کو اعضرا سمے ساتھ مولوی ملیم انٹرصاحب واخل امراوتی ہوئے ریمان جوات ہو کو قیام رہا، بیال سے مجی خوج حذرات نشکے ہمغتہ کو دوجاعتیں برنیر ہنجین کر وگڑام حسب ذیل ہے۔

الم يروده بالا بربدل جاعت محسفر كى تفعيلات نون كي طرير تحرير كاكئ بي وردان المرح كالكرد و بالا بربدل جاعت محسفر كى تفعيلات نون كالمرتز برخ مرتز سع مغرب اود خات كالكرد و بالمام كرتى بوئى سيني اوقات شال سع جنوب المحتروب تعبات اود دبيا تول مين باريا دكام كرتى بوئى لسيني اوقات محرود في المام كرتى بين المحتروب كوفاكره بينيا بين كد على المدين بالمن كالميني المشكل بوئاك مينيا بين تكد على اود المي مادى كالميني المشكل بوئاك .

مولاتاسکے ایک کتوب سے بچواکنوں نے بچاڑی کام کرنے واسے اسپنے پرانے اپٹر تعلق حزات کو تحریز کرایا ۔ ہندوستان بیں پریال جاحتوں کی نقل وحزکت کا بخوبی اندازہ ہوست مولانا مخریر فرمانتے ہیں :

" حق تعالیٰ شامهٔ کے فضل و کرم اورا سیاحضرات کی مساعی کی برکت منے بینے سے بہت زیادہ اس امات کے فروغ کے اٹرات میں، ایک جاعت پیدل ککت ہونے بچی ہے اور بنگال پر اس کے بہت ہی اچھے اٹرات پڑے ہی اس جی تولی دون محدومونوی دحمت النداب اس جا عت کویے کرسکال کے مرکزی مقالمت بمكشت كردسييس فريزئ ميان جح جماب ونودكر وطنيف كحجى اب بنگال کے وورے کے اپنے بھیج دیا ہے احق تعالیٰ شا مُرعام قلوب بھی قدورہ ا كاخ فسابلث دسين كماعوزي اسيففل سع بدا فرائي و دسرى جماعت مِیدل کلکتہ کی طرف جار<sub>گ</sub>ی ہے جوبر لی تک پہنچ جگی ہے ۔ ایک جا عت بھال سے مجی بیدل آری ہے اور ایک مامیکل سے ڈریعے بھاں آ چکی ہے ہوموات میں گشت کردی ہے۔ ایک جا عمت میدلدساں سے پمبئی کے لئے جس کے اترات تعويال كما اجتلاع يربهت الصيار سامهموه مواصاب لقدوقت وسيني معو محة قريب بهال آكيميوات وغيره كيئ روجها عتين مبئي وعدداس كي طرف حبيل ور راسته كعطانة والول فيفعت كالورى طرح اراده فرمايا بواورنوري طيع نصرت كي ماري ے اور سرعگے سے نقد اُن کے ساتھ احباب کل رہے میں اور جون برمرزی بنكبول سيرنفرت كمح ليتراحيات بنج دسي ميل دبست يجاعتين عسلاقه بھویال میں برول وسائمیل سے گشت کر دسی میں زیستی سے احباب سے دمل کے لئے پردل جاعت لکا لئے کا ارادہ کیا کچھ افراد کے نام آجکے ہیں ۔ ج سے مسئذ ريجى بمبتى اورسرحگرامرار ومدوارات بسب گفتگو كه اجمع صورتين موكيس

نان کا زرسے آج جاعت آنے کی اطلاح ہے۔ قرب وجادیں جماحتوں کی اُدو رفت کا سلسلاحق تعالیٰ شانہ کے فعنل دکرم سے روزا نہری کنٹرت سے ہے تاب آپھنارت اپنی خلوت ومبلوت میں دبوت کا لودی طرح استمام قراویں اور وہاں کی عمل ترقبات سے بہاں کے کام کی تقویت کا باحث بنیس پیمنسود میں انشرعلیہ و سلم ارتشیمین میں انشرع نماکی بادگاہ میں مسلوقہ وسلام عرض کردیں ہے۔

مشرتی نیجاب کے پیدل دودوں کاحال تقسیم منداوراس کے اٹرات کے باسبیس تحریر کیا جانچکا ہے جس کو پڑھ کر پیدل جاحتوں کی اثر انگیزی اوران کے طرایق کا دکا بچو بی اندازہ ہوگا۔

پریدل جی کی جماعت امون سے کا زامون میں ایک کا رنامہ یعی ہے کہ تکے عہدیں جی ہوا۔ یہ جاحتیں زیادہ تریالتنان عہدی ہے کہ تکے سے رہائے میں جانے والی پیدل جاعوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جاحتیں زیادہ تریالتنان سے رہائے ہوئی اور درمیان سے کمکول اور مختلف علاقون میں کام کرتا ہوئی متح مقرم ہوئی ہوں ان جاعوں کو افزاد کے داہ میں بڑے متعدا کہ اور جام بدول سے گزرنا پڑا ، یاکستان ہے ہاتھیں تقریباً ایک سال میں بنجی تقدیم اکثر راستہ یا بیادہ طے کرمین اور کھی حقہ یا تی سے اور کھی مواری سے ، بائی سے جانے میں عدن ، قطر ، کومیت ، الخر کے علاقے بڑتے اور کی سے ارک اور کی مشارک اور میں مہدے موان اسے موان کے بدرسے مولانا کے درگر مشتقت مسفر پر رواد بڑتی ۔ اسے مولانا کے اس میارک اور میں مشتقت مسفر پر رواد بڑتی ہوں ۔ استحال کے اس میارک اور میں مشتقت مسفر پر رواد بڑتی ہوں ۔

اس سلسلہ کی مسب سے پہلی جاعت مڑھ تو میں کواچی سے دوا نہ ہوئی ۔ اس مبادک مغراور ہا ہمت جاعت کو اولانا میر پلیمان نددئی سے اپنی دعا ڈل کے مساتھ رواز کسیا۔ میاں ہی عدل اس جاعشے امیر موتے ، کتی میل تک بزرگوں اور علما رہنے ہم دکا ہی کا ترف حال کیا، میاں ہی عبالغفورصا حب ہو بیدل جاعتوں سے مساتھ بست زیادہ چل جکے تھے وہ ہجی اس جاعت کے ہمراہ جیلے اگوا درمیں ان کا اشار نے منع ہی میں انتقال ہوگیا، ان کے جنازه میں بے منمار آدمی محقے۔ یہ جاعت ایک مال میں محم مکرم بہونی۔

دومری جاعت بھی کاچی سے معالہ ہوئی اورایان ہوتی ہوئی جازگی ، ایران کے ایک علاقہ مریازی میں ایک عالم صاحب تھے جو برموں پہلے صرت مولانا محدالیاں صاحب کے زما خمیں ، درمئہ امینے دہلی سے فارخ ہو جکے تھے ۔ حضرت مولانا محدالیاں ان سے اس زمانے میں درمئہ امینے دہلی سے فارخ ہو جکے تھے ۔ حضرت مولانا سے ان سے اس زمانے میں (جبکہ جاعتوں کے دومرے ملکول میں جانے کا احتمال و خیال ہی نہتا ) فرما یا تھا کہ جا عت تھا ہے یہاں آئے گی ۔ اللہ کا کرنا کہ ضرت مولانا کی میٹی گوئی ہو اس کی میٹی گوئی ہوئی ۔ جب جاعت ایران بہونی توان عالم صاب نے اس کی خوب بی قدر کی نے ورکشت وغیرہ کرایا اور طرامائ میں ا

جبہی جا عت کو کوئی دشماری یا ملی توانین میں کوئی ما نیمبنی آتا تواننظای عمور آوں کے علادہ جا عت صلوق الحاسبہ کا بڑا اہتمام کرتی جس کی وجہ سے نجانب الشرایسی صور تیں بیرا ہموجاتیں کہ وہ سانے مسائل حل ہوجاتے اور داستہ آسیان ہوتا جلاجاتا، الیسے سیکڑوں واقعات بلیں کے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور شکل کے دفت نصرتِ الی فیان کا ساتھ دیا۔ اس سلسلہ کا حرف ایک واقعہ درج کی جا تاہے۔ ایک جا نحت پیدل جج کو کام کرتی ہموئی جگی، وہ دریا پارکر دہی تھی کہ کشتی کسی وجہ سے ڈوب گئی مگرا لشہ تھا لی نے ان کے ایمان بالشہ اوران کی پوری تفاظت ان کے ایمان بالشہ اوران کی پوری تفاظت ان کے ما تھ اپنی ہے انہر انتہا تنفقت و رحمت کا معاملہ فرما یا اوران کی پوری تفاظت نے ما تی

اس واقوکا ذکرامیرجاعت اپنے ایک محتوب میں ان الفاظ میں کرتے ہیں : " اخباد اسٹیس کتی شکے ڈوسنے کی خرعا لیا آپ وگ پڑھ میکے مول ہے۔ دشد آر لاکا بڑا راود لا کوسٹ کرواصان ہے کہ اس کتی میں ہاری ج کی

نے دوایت اُختا دفریدی صاحب

جماعت کمی کتی حس کے مائچہ اللہ تعلیظ نے اسینے تحصوصی احمان کامویا ملہ نره یا کیونکہ بیکنتی بھیڈی ٹمبان <u>ہم</u>یاس بیناب کوعبود *کرری بھی کہ بیچھیے*سے ليك تيزرُ واَ تَى منيح بِما رُك وجه مِي كنتي رُّوب كُتي بُكُل سائقي اللها وُعَقِع چوره تو ڈویی ہر فی کتنی میں نیچے رہ گئے ، ہاتی جا رمائعی منتشر ہوگئے بیمنتشر إبك اكت صوركا على وعلى وتما مُده كتبا وكتي الكينتمان الكيتماني الكربتكاني الكربتكالي الك میواتی، برحال چوده سائفیول کے ساتھ کچھ گیارہ اورلوگ مجی کچے گئے ادر نقیہ عارسائقیوں میں کافی وقت کڑا دیے ہے بعدا یک ساتھی عبدلصعد کو ہا کھٹا گوئے <u>چوسٹے پختے برالٹہ کے نصل وکرم سے تیرنے لگے، باقی تین ساتھی بھی کنا ہے</u> یرا گئے۔ بنگالی ڈاکٹرصا حب کے ما تھ بچیپ میا ٹر دہائیں ایک بستریر مزے سے ترریب تھے ، ہاتی جودہ ساتھی دی پیچے سے سے کر کمج نین سیکے كو با بِرْكُلِ آئے ـُكُو كُم ا زَكُم بِينِيْنَ ٱ دَى يَحَ كُنَّے ـ بِاتِّي صائعے وُوب كُے عَالْبُ ان ۲۵ چ*ں اپنی جاعت کے سائے بین اینی انھارہ ۔*الٹوتوائی بم مب کولیے اس تصوصی احدان و تصرت پر مزید لها مات بر گرسنے کی توفیق عطافها دیں : ا یک دومری بدیل جاست جویاکستان سے برا ہ بحرین ا قطر کویت جے کوگئی۔ اس کے ا یک ذمہ واد کادکن کو برت سنے اسینے مفرکے آنا ترات ان الفاظ میں گخر کر کرتے ہیں : ۔ مسائندیاک نے ہم*ن گزمشنڈ دم*ھان میں اس عائ مقعد *ریک لئے* اپنی داہ هیر آبونی فر با یا اوراس مهاد *سے مغربین ج*هان کمی*ن بم گلتے بزدگان: دن* کی مختول ا در رما وَن کے نیتج کو یا یا۔ جاری جماعت درماہ کا وقت مرگورها میں گزارگر برست برست شر در محكود منان ديها ول يوره رحيم يارخان المنذو آرم محيد ركبان مِين مِين مِيم گزار <u>آم</u>م <u>ئے کراچی ہو **يم گئی** ۔ الحوشدان ٹنہ روں سرائی۔</u> جهاعتين اودافراز راسقادة إكدرلغ تكل ككية اكزاجي مي كوتيا الأبريزين

بلومیتان میں تقریبا نے کا ماہ سمے میں گئیا اور رہاں کے لوگوں نے بھی بھارے ساتھ نسرت کی ، ایک تبی سے و دسری تبی میں ہے جاتے رہیے ، اللہ تعالی نے بس کید جاعت رائے دنی<sup>و</sup> کے سلتے عطا فرمائی جارا ورجیے ماہ کے لئے آگھڈ ومیوں پر مشتل تقي جن ميں ايک فاصل ويومند نررنگ تن مختے اور جاعت كونے كريم کڑچی ہونے گئے، امردیمبرکتیں قطریمے لئے سوادکر دہاگیا ۔ فریدی صاب مع جا عت اسی جا زمیں بہیں ال سکتے ہو بعرہ وا آن کی طرف جا رسے تھتے جارا دیزا قط<sub>ب</sub> کے بھتے ہ یوم کا تھا مگر ہےندوجو ہات کی بٹا پر ہمی*ں تقریبً*ا آیک ماہ نْهِرْ نَا يُرِكُنا . بِهان ياكستاني ا درمبند دِّمسّاني حضات برطيت يَصْحَ مُرَّرَب صَفّات باكن ا نئیں رکتے تھے اوراگر کتے بھی تو ہم کھیجی نرکمہ باتے اس اثنارہیں اللہ تما ل نے ایک جا عت سے تُصرِت قرادی اوریجامت بھی کوبت سے مُن گئی الحرشراس سك بعدون دائة لول كالنركام كرشتي دسيم اودعسرب حنالِت : ارسے یاس دات گئے کک جھٹے دہتے تھے اپنے ڈیون ٹائم کے بعدَّين بين دن اكيرايك يوم، دات مارسيما كَفَرُّ ادشْق تكيِّه ـ وس باره ؟ دُميوں نے پاکستان بیں جا گرمیا دماہ ليکا نے محصفیوط ارا وسے قرما سے اور کام کومرا با . یاکسّانی اور مبند برستانی حصرات نقرت کے لئے کومِت آ ناچ<u>اہتے</u> تھے مرکھے مکن ابند لیوں کی وج سے ادک سکتے، وہان لوگ بسین تفکر اس اور انھول نے دن دات بھا دے میا تھ جڑ کر کا م کیا ہے۔اگرآب توقیفہائیں اور رما فرمائين كوانشارا لشعلدا زحيد يور مع قطرمين كام أيطف كي توي أسيدب تمن جارسا بدامي كشت اروشب حجوكا قيام منبوطب اكويت مي تقريبا حجوسات د و استفراه م کردسیمین را امیر بین کمه: انریک به کیسیجهٔ هسته فقو و سبت وندسکیر ليظ دوا دفر في إيدنگ ويال كارين با خراد الشرخو بينايون بينداد رنام كام كامويكي

موجود ہیں۔ باپنے جو لان کے قیام کے بعد الت والشہ ریا من روان مہوجا تبیشکے
ہم وی ساتھی ہیں، دھا کے حتی ہیں ہیں اس کام کیلئے اخلاص کے ماقع تبول فرطائے

عند المف مما الک میں
اس موجود ہیں جینا کہ معنوں نے ملاوہ مختلف ممالک میں بدل جا متوں نے کثرت سے مما الک میں بیارہ اعتوں نے
برا، فرلتے، ترکی وغیرہ میں بے شارہا عموں نے
برا، فرلتے، ترکی وغیرہ میں بیارہ عموں نے
براہ اورہ تر با بیا دہ سفر کیا گئی بعض علاقوں میں مجبوراً سواری سے مفرکرزا پڑا، جمال بہول جا توں نے
مزان نا حمین ہوا یا وقت تنگ ہونے لگا یاکوئی اورما نی بیش آگیا تو ان مواقع پر کھی
فرک سے کہی موٹری کے گھوڑے انجر سے راستہ ہے کیا ، آب دوسفودل کو حال اور طرفیہ ہی کے
اورا تدازہ لگائے کہ ان بیدل جا عمول نے کیسی کو توں کران پریٹ نیوں اور حیب اللہ کی رضا اور دخوت الی الشہ کے ذوق وشوق میں ڈوب کران پریٹ نیوں اور حیب توں اور حیب کوجواس داہ میں ان کولئیں نجوشی تجول کی ۔
الشہ کی رضا اور دخوت الی الشہ کے ذوق وشوق میں ڈوب کران پریٹ نیوں اور حیب توں موجواس داہ میں ان کولئیں نجوشی تجول کی ۔

بیلمیں کام کرنے والی ایک جاعت دجو بیدل جوجی اورمواری سے بی ) کے ایک فردائی جماعت کے سفر کاحال اس طرت بیان کرتے ہی :۔

سے پاہمیل بیدل چلے بھرکتی پرتقریبا ۱۱ میل کا سفرکیا . دوکشتیوں میں ۱۱ آدی مواد سے برکشتی میں مفرسے ایک امیر مقرب و نوک تعلیم اوسیکھتے سکھاتے چلے بحشتی وانوال ڈوق موری تقی ، اللہ کے فضل سے شتی کنا رہے برگئی ۔ پہلے ہی سے خب برایک متی والے ہیں دورا پنے گاول سے آکروس بیل گاڑی دیتے موسی سویر سے بھائے میں والے ہیں دوبان سے بھرخط ناک حکول سے آکروس بیل گاڑی دیتے جمال کھانے پہنے کا کچے بندہ لوب بیسے رہا نہ الیس علاقہ سے جمال کھانے بینے کا کچے بندہ لوب بھیانک اورجولناک علاقوں بھیں ۔ وہاں سے بھرخط ناک جنجینا سے ، ایک مقامی صاحبے ہو جا رہے وہم والی علاقوں سے گزر کرمنز فی تقصود نک بینچینا سے ، ایک مقامی صاحبے ہو جا رہے وہم وہمائی کہمورہ کے واستہ خط ناک ہے وہمائی کہمورہ کے واستہ خط ناک ہے دیا تھا اور حضور کی کہمورہ کیا ہے۔ ایس مقتب قدمہ کی تھرا کے مقامی کے اللہ کے داشتے وہمائی کہمی خطرے کے اللہ کے داشتے میں عمرے کے اللہ کے داشتے میں محمول کرنے میں کہم کے خطرے کے اللہ کے داشتے میں محمول کرنے میں کہمی کو کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کا کہمی کو کھرا کے مقامی کے داشتے کے اللہ کے داشتے میں محمول کے دیم کے کہمی کھرا کے مقامی کا کہا کہ کو کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کا کہا کہ کو کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کے دیم کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کا کہا کہ کو کھرا کے مقامی کا کھرا کے کھرا کے مقامی کے کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کی کھرا کے مقامی کے کھرا کے کھرا کے مقامی کی کھرا کے کھرا کے مقامی کے کھرا کے کھرا کے مقامی کی کھرا کے کھرا کے مقامی کی کھرا کے کھ

بًا جَنَا جِاْ ہِو اور توڑلو اور کھی میرسے لائق کوئی کام ہوتو کہنا ، اس کے بعد پانچ میں مغر کرکے منزل مقصود پر پینچے ، اس بیتی کا ٹام کلاگون ہے۔

بتی پر ہونچے ، ظری نما زا واکرتے ہی شورہ بیں بیٹیے مب سے پیلے کھانے کا مشوره ہوریائت گاؤں کے سرواروں نے کہا ، کھا ناہم کھلانا جا بتنے ہی، بہت کھیم کھلانا ذ مانے ، ان میم نے کھا، ہما ری وعوت بملیغ فرض ہے پہلے استے قبول کیجیے۔ آپ کی ڈگوت د کھانا) منتہ ہے، خوب کھائیں گے، ہمارے مائقہ ہو آدمی دینے کا وعدہ کیا یخ شکہ مشورہ تصو**می گشت ب**علیم گشت ہموی گشت، تلاوت قرآن بحبیرا ولی کے ساتھ تماز ہ تہجب دفرکڑ فكر معليم مسكعنا اورسكها نابلنا ، الفرادي وعوت ، احتماعي دعوت ، تقرير تشكيل احول كَشَت ا کھانے کے آداب سونے کے آداب سیکھتے اور سیان کرتے ہو۔ دیٹوں کا زبانی دور کریفے اور دعا کرتے میں جتنی بھاری خاقت تھی اوری اوری کوششش کی ۲۳ آدمہوں سے بهار ہے سائھ جلنے کے لئے نام بیش کئے، دوسرے دن صبح عور تین کا اجتماع ہوا ، عورتوں کی جاعث کے لئے ۵ معورتوں نے لینے الم میش کئے۔ اجماع پر وسطی ہوا۔ یہ ہے ہوا کہ اسی طرح مرمنیت جمید کے دن اسی جگہ پر ٹورٹیں جنی میں ، نبوب نماز کی تعلیم ہو بعد ظہر حصرتك تعليم مهوا ديرس كيصا سكعا ناموه منعة من ترئ ترك تورمي جاعتي شكل مين گاؤل كي دومري عور توں کو پُورنے کی کوشش کریں ہتی ہیں شادی میا ہ موتوجا عشہ **یں بڑ**جی جو تول نے نام تکھیائے ہیں وہ شادی بیاہ ہی حترہ رشائل موکردنی دعوت بھی کھیں اور مجد کے دن زنا دز مرکز میں جمع ہونے کی دیجوت بھیں۔ اپنے گھرکے مردول کوکسی طرح آ ماوہ کرکے نزاز سے لئے مسجھینیجیں بجوں کونما زکا یا بند شائیں اور دین داری جی سکھائیں اور خود می کل کریں ، سیمجھا نے کے بعد بری زبان میں جھے ہتیں اور فضائل کی کمآبیں دی گئیں ورسرے دان جب بم روارتہ و نے ام آدی جارسید ماتھ شینے و بال سے یا تھمین د در کیسکتی دیے، وبال مردول او بتور تول**مب**ی کام جوا مجاعست بنا نگلتی ایک سرکاری

نوجی کمانڈر بھی ہمارے مائھ تبڑے اور گئیسارہ بجے دعا تک تمام کارگذاریال دیکھنے کر ببست متا تُرجوئے ۔ میوخطرناک علاقوں سے گذرتے ہوئے ایک گاٹوں دکوئے ، میویتے وبال جي كام مبوا عورتول اورمردول كي جاعت بنائي كيّ الحجه لوكون كوسائند له كره ميانشكي كامغرط كريتة موسة كيروريا من في كشتيون يا ني ميل كاسفركيا ، مكتى كاليك مير مغرتقا ابكيمين لاالاالاالتذكا ذكرو وسريمين الشدالشديا الشدكا ذكرتسيرسيين سوئم کل کا دُکوا آ وا زسے فضا گونے دی تھی ، آن کی آن میں شک پراُ ترسے واستیں ایک نی مسجد کی بنیا د دیجی، کھڑے موکر مم سب نے دعا مانگی، وہاں سے دوسیل جل کرم ٹرانسینڈ بربینی ابن کا انتظاد کر رہے تھے خبر کی کہ ہا رسے امیرحاجی علیجید مورتی صاحب یامس ے گاؤں میں موجودیں ، ووآ دمی بینج کراجازت ہے کریم میب ان سے جلہے ، وہاں ڈو بدرسته ا ورُسجد بن مِن آلِيم مِن حوامنين . النُّد نے مب کواجتاع مِن جوڑا ايک ماج مجملي جماعت بنائی کئی. دونوں علاقوں مے لئے ووامیر بینے گئے ، ایکے جمعه ایک بحیویں کام موجب يه كام بوتو وومرئ سجد كا اميراس امبركي التحتى بي كام كرسييجب وبال كام موتويداميرا مم جند کے امیر کی ماتحقی میں کام کرسے ، اگر کوئی بات سطے کرٹی موتوا کیس کوا میٹی س بنائے ہو باست مشوره میں طبے بوٹمل کریے۔

عرب میں بیدان کی کارکردگی اوران مفروں کے مندوستان میں بیدان کی جماعتوں کی کارکردگی اوران مفروں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر جماعتوں کا ایمان میں بیدان کے کے بیش نظر ان سفروں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر ان سفروں کی ابتدا پر طری خوش کا اضار کیا۔ ورحقیقت بیدی اسفار سے تصاب و دیدات اور کور دومیا است کے توگوں کو جونا کہ دمینج کھا اور سفر کرینے والوں کوجنج بی مجاہدوں اور این اور جفاکش کا تبوت و بنیا چرا تھا! و ران سے نفیس کی جیسی تربیت ہوتی تھی وہ دیلوں این اور دومری سوار ہوں کے سفروں سے کمی طرح بھی نہیں ہوتی تھی جی طرح مولانا کو موٹروں اور دومری سوار ہوں کے سفروں سے کمی طرح بھی نہیں ہوتی تھی جی طرح مولانا کو

قاسات میں ایک جامیت کی متحرمہ سے مدینہ منورہ کام کرتی ہوئی گئی تھی ہجب اس کی اطلاع مولانا محد لوسف صاحب کو گی گئی توموللیت استے الینے ایک پختوب میں ب پایا ل مشرب کا آفاہ دکیا اور جاعت کوٹری دع تیں دیں۔ اپنے مکتوب میں مولا کا نے متحر برفرہ ایا ۔

"اس مبادک خطری بہاں ہونکی کی قیمت لاکھ گئی کر دی جاتی ہے اور
بھاں ہورے عالم پردھت کے اقرات ڈالنے والی دعائیں پارا فیول ہوتی ہیں
حس کے مناظر جا رہے سامنے ہیں ، بیدل جائے گئی عاصت محد مکر مدسے مدینہ
مورہ جانے کی ہوئے مشرت ہوئی بی تعاسط شاڈ اس مبادک صورت تی ترکت
کے عام ہوجائے کا اس کو ذرائی فرائیں اور ان احباب کو ان احد لول کی مشق
کرتے ہوئے جانے کے ٹوالول میں سے مبعثت والوز میں شارفر باویں ؟
ایک و درمرے مکتوب میں جی اور اس کے برکات و ٹمرات اورا ہمیت و صورت پردور دیا تھا
جماعتوں کی تھی و میرکت اور اس کے برکات و ٹمرات اورا ہمیت و صورت پردور دیا تھا
تحریف سرمایا :۔

" من مکرم سعے بدیل ہو نجنے والی جامعت کی خرسے بہتری مرت ہوئی می تعالیا شاڈ بورے عالم عیں اس کا برکت سے صفودا کوم کی الدھلہ وکلم کے طرلقہ والی محرکت کو وجود و فردٹ و سرمبنری مرتمت فراوی ا وزائ آنے والوں اور اپنے مب احباب کے ہے محفود اکرم میں الشریسیہ وسلم کی محبت وا بہتریا اورآپ فیلے افواد وجامعیت و کما لات سے استمقادہ کی بوری طرح صورتیں چیدا فراویں ، کاش اس نوعیت کی محرکت بہتری حجم تک آپ محفوات کی برکات سے بہتے سکے بھال معفود اس نوعیت کی موک بہتری کی وات عالی سے کا مل استمقادہ واسے صفارت محال کرم وضوان الشریلیم کے مبارک اقدام بہتے اور اور تا تک ال کی روحافیت والی: ر امتریکے حر برجم خواجی اور اس ہے زسے تیا ر ہونے والوں سکے ہے آج تکے۔ استمادہ کے درواز سے محلے موسئے بڑے ؟

ایکسینی جاعت نے کوجادی تھی۔ وہنٹی یں حجاجے کے اندروہ تبنیل کام کردی آق اموانا۔ سنے اس جا بھت کے ذمہ واروں کوحجازیں کام کرنچی ٹراکسوں اوراہیں شاخرورت کی طرف توجہ ولا تقریموے حجاز میں بیدل جاعوں سے نظام او داس پر قابر با نئے اورانسول کے مساتھ وقت گزار نے پر توجہ ولاتے ہوئے تحریر فرایا :

دو بیدل اسفاری کل شکیس تو کم بحد نے پراہمی سے قابو بائے کی کوشش کی اس سے ابو بائے کی کوشش کی اس سے ابنے اس بھائے کا اس سے ابنی اس بھائے کی اس سے سی بور حضورا کرم میں اسٹرعلیہ بہلم جن بھی تشریف کیکھے اللہ بھائیں کی کھیائے جا حقوں سے دوانہ کہتے ہے اور سی بھی بوری طرح جا حقوں سے دوانہ کوئے کے ساتھ میں کہ ساتھ میں کہ مائے ہے ۔

کے ساتھ ملٹو کریں کی کئی و ماہاں سے سے بھی بوری طرح جا حقوں سے دوانہ کوئے کہ سے کھی کی مائٹے ہے ۔

کی میں کی مائٹے ہے ہے۔

ك مكتوب ١٣٠ شوال في سايته منه كتوب بنام ميان جي عيني وميان جي خراب منشي الله و أصاحب

سُنٹراصیں ایک پیدل جاحت دیہ موّدہ گئی جس نے داستہیں بڑسے بجا ہدوں اوڈشقتوں کا سامنا کیب تھا اس کی خبرجب مولانا کوکی گئی تومبادک باو دیتے ہوئے تحریفر ایا : ۔

مد موان اور دخواریوں سے با وجود مخرصند دیر مفود کا بیدل مغرانت کی مسرت کا باعث ہوا ، حق تعالیٰ شائد کی نوشنودی ورضا سے مصول کے لئے ناوا ہر کے خلاف اپنی جانوں پر تکالیف پر داشت کر کے دین کی محیوات و سرمیزی کے لئے تھوکری کھانے پر دہمت بلستے خواوند پر چن ہیا تی اور ہرطرح کی نفرت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں ، حق تعالیٰ شائد آپ کے اس مفرکواس درج میں قرر دسے کر ہرطرح کی نفرت کو اپنے نفشن کے اس مفرکواس درج میں قرر دسے کر ہرطرح کی نفرت کو اپنے نفشن سے متوقع فر باکر دین کی طرف دیجوع کی پورسے عالم میں صورت پر یا فرادی اور اور تعدد اکر ایس کے طرف بر برائی کے انتشال کو سرمبر فرادی اور عام انسانوں کے لئے ہوایت کے دروا زسے کھول دیں ج

مولا تاکی اسی ترخیب اورباد بدل مغروں کے فقاً کل تخریر کرنے متعلیفی کام کرنے والول میں بخست وجزأت اور دام خدایں آ پلرپائی کی لڈت اور ذوق و شوق پیدا ہوگیا اور وہ بارگام ایر دی میں قبولیت کی امید تیں بڑھ بڑھ کر استے کو بیش کرنے لگے۔

ہمہ آ ہوان صحراسہ بنود نها دہ پر کف با مسید آل کہ دوزسے بشکار تحواہی آمد حجاز کے ہر برخط میں ذکر آئعلیم، گشت اور استماع کرتی ہوئی با پیادہ جا حتیں بجری ا ودامی نقل دحرکت سے مقامی باسٹندوں کو بہت فائدہ بیونجا اور بیدل بمجر نے له مُتَوب بنام میاں جی عیلی صاحب ۔

والوهبين واجفدائين مرمثلنه اورقربان موجاني كالالوارتازه سنري يحاقي ججاز ے بعد مختلف عرب ما لکسٹیل تھیں جاحتوں کا ایک جال مدا بحید گسیاجن کا کام حرف ایمال <sup>و</sup> عمل كى دعوست اور را وخدا ميں جاك وسينے اور رضائے اللى كى نيىت سے تيكنے دين تھا۔ ېم اس باب ميں نمونة عرف چاريا يخ دا تعات تخريركرين گے جن سے بخو بی ال جماعتول كی مختون د مجایدون اور را و خداین ایتار و قربانی از راس پرنفرت اللی کا اندازه موگا. جدّه سے مکدمکرمہ تک بکڑے چافتوں کی نقل وحرکت ہوئی ا درمہ تی رہتی سبعے ، اس

دامترمیں ان سادے چھوٹنے ٹرسے مقاتا دیبات وقعسبات، وربردگزل کے چھوٹیٹرول اور مزبون مين بليغ گشت واجماع اودمقا مى باشذون كوبمت كركمه ان مين تعسليم كا مذاكره

مح مکرمہ سے مدمین ممنورہ کک | یوٹور سے بدید مؤرہ کا بھی اچھی خاصی جائوں كا مددنت بوتى رى سع اس سلسل محصعرون مي سه ايك مفرك أثرات الاحظامول: مو حضرت بولانای نیک تمنا ول اور میما تروع ول کے بعد ماری جماعت نے تج ہے فراغت کے بعد تباریخ ۲۰ ڈی الحیمائے کے سیدل مریزمنورہ کی طرف رُح كمايه واستدمين وارئي فاخمه وادمي عسقان ووادي خليص وادى قديثه واوي كلية بدو وا دی همرار، را بغ بهتوره ابشرشنی موتے موتے درید منورہ پنجی ا دران سانے مقالت مِن گشت كرتي بيوتي ،اجتماع او ترهليم كا ابتهام كرتي مو تي سفر كيا راس سفر كا ايك. ولمجسب واقعديمي مسننية ، بتركا واقعدسے كرجا عمت شينے مردل يرملان ريكھا في مَرَل مقعد يكو حاري تنى مان ما تقعلم وذكر كالتمام بهي تعار راستين ايث مارتج إنيا بسست مشكاسة مدرمه حباريا تضائجه خاص جاعتنكو ومحياتو تقوش ديرمي لنته كفرا موكماا ورخجب ہے پوچیا آپ لوگ کون میں ہ زئن ائم ) جاعت نے کیا ، مندی اور اِکستانی ، وا كي في يوتيا وآب كاكام كياب و (ما شغلكم ) جماعت في جواب ولا.

المتعوة والتبيين اس كوش كروه بهت خوش بوكيا اور فرراً كولا او التعشفلكم لليب اورائية والتعشفلكم لليب اورائية والتعشفلكم لليب اورائية ورسه مبائية كوطنتوى كرويا اورجها عندست باعراد كما كه جارست فكر ميل اورخوب خاطرى الجهر وهياك أب كم مندوستان اورباكستان مين كيا كيا به جاعت في تبلايا الحجى اليجى عادين اورمدر معين اس في كها د إلى ميت الترمي هي جاء مناعت في كها الهين أس في جواب ويائه وه فك كيا مين الترمي الترمين الترمين الترمين الترمين الترمين الترويات المرمين المرمين الترمين الترمين الترويات الترمين الترمين الترويات المرمين الرمين الترويات الترمين ا

مدیمیش<mark>م توره سیسیمین ]</mark> دی جاعت جوحرم کی سیسه ددا نه بهوکر دیزمنوره گئی تی انتکه دوچه میرکشهٔ ایک حقدمی کی المارت نمشی النّد دِیّا نے کی ایمن کودوانه بهوتی، اورددمری مجات مولوی میقوب مهمارن نوری کی امارت میرمث م کوهی ، مین دا بی جاعمت کے تأثرات ملاحظ بول.

درین کاج عدد کرد و کا مقادات پر روسین کو به بر موره سے بغراب سوادی درا زمونی اس ساننے کہ جدد کل و به مقادات پر تے بہائے واری تمل میں کام کیا ۔ واری نمش کا کھی عقی طائف سے بہدل رواز ہوئی رہتے بہلئے واری تمل میں کام کیا ۔ واری نمش میں ایک مسجد ہے بہ حضوت سنیان ملین مسلام کے نام سے موسوم ہج ۔ اس پر سا آپ کھی ہے ۔ بیا ایمیا المنی اس خطوا حسا کنتم الی آخو کا ہ اس کے ابعد وادی لیما وادی القرآن وادی بھی تجربی بھی تو بھی بھی تو بھی بھی تاریخ بھی تو بھی بھی تاریخ بھی تو بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تو بھی تاریخ بھی تاریخ

نے صنوٰۃ الحاجۃ کا اہتمام کیا ا درجِل ٹیری۔ مبح کا وقت تھا ایک احبیبی تھن کے دار ہوا اور وہ جاعت کی دمبری کرنے نگا جب بہا ڈسے جاعت پنجے اُ تری تودہ آدی خامی سے فائب ہوگیا اور جاعمت راستہ پر ٹیر گئی ، جاعت کا یہ داستہ سات جہنے میں ہے ہوا اور دمغان میارک کے میپنے ہی ہی بہونچی "

جینران وابینی کاشفر میں جاعت کا سے پہلاسفرٹ کا ہے ہیں ابنی اور جزان کا ہوا جو ابنی بعض خصوصیتوں سے قابل ذکرہے اور اس سے کام کرنے والوں کو ٹری مددس سکتی ہے۔ اس جاعت سکے ایک بڑرے وقر دا دہج اس جاعت سکے امیر بھی کتھے لینے سف ر کی دوکدا دان الفاظ ہیں میان کرتے ہیں:

مد ہاری اس جا عدیمیں۔ اگری تھے ' پیجاعت میرمگر مرسے دو انہ ہوئی، پہنے جدّہ گئی اس کے بعد مبدرگاہ لیں بہوئی، پر بندرگاہ ایک بھوانبدگاہ ہے، ۳ دن لیم میں قیام کیا : ہارا قیام جامع صحیمیں دہا گشت ہی ہوائی افوالی ہیں۔ جوبیں گھنٹے کا نظام جلا لیم سے فرک کے ذریعے جنوب کی طرف تعقدہ ای مقام بھے اورلیک ہفتہ قیام کیا ، امیر قتفذہ کی نوابش بیال کی موجود گئی میں بعد مقام بھے اورلیک ہفتہ قیام کیا ، امیر قتفذہ کی نوابش بیال کی موجود گئی میں بعد خوب افوار اس بیان میں ساوا تلا موجود تھا، مقامی لوگول نے جامت کی مفادہ میں دو دن تک قیام دہا ، جزان جانے کے لئے کوئی مواری نوب افریت کی ، مفادہ میں دو دن تک قیام دہا ، جزان جانے کے لئے کوئی مواری ایک ساتھی نے دھا کی کہ ایسا اللہ ایک میں جا کہ کہ کہ کا دونوں ، فعالی کوئی کوئی کی کہ اور فرج بھی کم ، قسفہ ہو سے جزان مواد می سے جہاں میں جگہ سے جہا ہوں دن اوران دارت میں بہوئی ، جزائ میں ایک بھتہ تیا کہ سے جہا ہو میں ایک بھتہ تیا کہ دہا ہو ایک بھتہ تیا کہ ایک کا میں کا میں ایک بھتہ تیا کہ اوران میں بہوئی ، جزائ میں ایک بھتہ تیا کہ ایک کا می نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں قیام دیا وہال کے سے جہا ہو میں تھیہ دیا وہال کے سے جہا ہو میں تھیہ دیا وہال کی دونوں کی نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں قیام دیا وہال کے سے جہا ہو ہال کی دونوں کھتے ہو کہ کہ کہ کی گھتے کی کہ اوران کھی کام کی نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں قیام دیا وہال کے سے جہا ہو ہال کے سے جہا ہو ہیں کہ کی کوئی کام کی نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں قیام دیا وہال کے سیمیں تو میں دیا وہال کی کام کی نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں تو میا می نوعیت جسب معمول دی ، جیا مع صیحہ میں تو میا میں میں جانے کہ کیا کہ کی کھت کیا کہ کہ کی کھتی تو میں دو اوران دونوں کی میں تو میا میں میں تو میں ہوئی کی کھتی تو میں کھتے کیا کہ کہ کی کھتی تو میں کھتے کیا کہ کوئی کوئی کی کھتے کیا کہ کہ کوئی کی کھتی کھتے کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کھتے کی کوئی کھتے کیا کہ کوئی کوئی کھتے کی کھتے کیا کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے ک

دَمَسِ القضاة نے جُری عروکی۔ امیرجیزان ا ورقاحتی جیزان کی ٹوامِش پر مغفسل دعوت دى گئى، جيزان سعدا يك منزل زود يرايك گاؤں تقابهاں مے امیر سے جزان میں ملا قات ہوگئی تھی، اس کے گاؤں میں جائات گئی جمال مولوی المم صاحب بان کیا مارید و بال سے ام الدرب کے لئے ئئ اومنٹ مع ایک جمال کے دسیا کر دینتے ، جاعت راے بھرا ونٹوں پر جلی رہی، مرف چندا دی مدامیل رہے تھے۔مع کی نماز ایک جیراداک ا در کیرام الدرب ردا نه موکنے موسائقی مید**ا جل بسریخ**ه ده بیچیه ره گئے جِتْم رِجاً عَت نِيان سائتيون کا انْمَظارکيامگُرُجِّ الْحِدنے کهاگرائ خريد انتظار نبیں کرسکتے، آ گے راستے میں یاتی زمیں ہے اور ام الدرب تک محرا ہے اور تم اپنی منرل پر دویجے تک بہنچ سکیں سے اس لئے ہم حطرہ موان ہیں ے سکتے اچا عشد نے آئیے تھے رہ مانے دارے مانقیوں پر آٹا لِڈ کڑھتے ہے ا ہے قدم آسگے بڑھا دینے بعد میں ہمارے ساتھی مجی بخیرت پینے گئے ، ان کا كهنا يرتقاكه دا ستعين بم كوكي وفوكل ثيبصف في نيت ٱ في تني كه داسته كي موكلي لكرى تكسجان كي نوت آفي محرفد اكى مفاظت ميں يدسي مستير بنع كئے." ان کی حالت غیرتھی نبتی کے امیر نے جب ان لوگول کی ٹاذک مالت دیکھی تو طیسے كرم اوربطف كامعاملهكيا. ال ميں سے ايكشخص نے ياتى يا تے ہى زيا وہ يي ليا اسكاحات **بهاکس بچودگی مگرنیدمی** وه تعمیک توگیا. ام الدرسمین جاعت ایک دات ژکی. مبدلاک ندُّصال اورخُورجُور تقفه اميرجاعت نے نماز بينم كر پرهي اس لئے كه وہ بہلے سے بيار تقصاور بيان ليث كركمياراس مجامده اوانشقت اوردين سينعلق ومحبت كود كيمد كرتعامي وب بڑے متا فر ہوئے اور بائیں بڑے ورسے سنیں ۔

اس مقام پرجاعت کوایک آ زاکش سے گزدنا بڑا، جاعت کے ایک ساتھی پھوٹی

کیوں اپنے ساتھیوں سے ناراض ہوگئے اور صرف ناراض ہی نہیں ہوئے ملکے جا عت سے علمہ ہوئے ہا آجی ہوئے ہے۔
علمہ ہ بھی ہوگئے ، باتی نوساتھی اُم الدرب سے انہی کی طرف روا نہ ہوئے حسی میں ہم ہم ترال مشیبین ، دوسری مزل رحال المع چری سرح کی ایک ایک رائے قیام ہوا ، رحال المع جب جا عت بہر پنی تو وہ ساتھی جو ہم سے علی دہ موگیا تھا اور نا داخل موگیا تھا آملا اوراس نے جا عت بہر پنی تو وہ ساتھی جو ہم سے علی دہ موگیا تھا اور نا داخل ہوئے کے اور امیر کی اطاعت نہ کرنے سے تو بر کی کہ اس کو تہا سفر کرنے سے دوران کہیں ننگوروں نے گھرا اور کھیں نا منا مب باتیں بیش آئیں مگر الشہنے جائے آمر و کی حضافات و باتی ۔
آمر و کی حضافات و باتی ۔

دجال المنع ایک زبردست تجاوَنی ہے جہاں ایک انتہائی پُرِفضائنظ ہے اور کسرو علاقہ اور تیجوں کی کٹرت ہے۔ رجال المع ایک خوصورت تھی طا مانٹہر سے جو بہا ڈی جو بی پر واقع ہے۔ وہاں کی جامع سج ہیں ایک دن دورات قیام کیا۔ اوراس ساتھی نے جو جماعت سے علی دہ جوگیا تھا جو میں برِزور دعوتی تقریبے کی جاعیت سکے اورافراد ہماری کی مائٹ میں بیل دھے تھے۔

د جال المع محے بعد ایک ایسی و بردست گھائی آئی کرجی پرہم بیاد وں کا چڑھٹا مشکل تھا مگر اللہ نے اپنے فض سے جھ گھنٹے میں جی ٹی تک بنی دیا ۔ جبح کی نمازیجے پڑھی اظہر کی اوپر ہ وہاں سے ابنی کی جانب فرصفے دہے ، درمیان بیں ایک بتی بیں عشام کی نماز کے بعد تھوڑا بیان کر سے اور کچھ دیرا آرام کر کے ظرنگ البلی بیٹیے ، اس بورسے خرمی ایک بنی برا بر فرقی مفرد ہام گئرت سے ابنی کے حرف ایک او قرط سامان کے لئے ساتھ تھا بھی بہتر زیادہ بھار ہوتا ہا تھے ویاجا آبااور باتی بیار بدل جیلتے اہم رسے سامھ وہ خطابھی تھا ہو قاضی بیران نے قاصلی اپنی کے نام بھار کا اُعرب سے لئے کہ اس میں ایک خذبین تھا اس سے سے تو دون کی شرطی دیوسی) نے بھم کو گھر لیا ا میونکہ بارسے باس سرکاری کا خذبین تھا اس انے ہم کو میں جھے اوارہ شرطی دیوسی) نے بھم کو گھر لیا اور انداز میں بھم کو مورست میں ہے لیا گئے اور اور کا ناک مدیر کھر مدیر کر گری بھی سے بیش آ بااور ا بنے معلمنے کھڑا کر دیا ، ناگفتی بات کی اور کہا کہ بغیرا میرا بلی کی اجازت کے دہم یہاں تھیر سکتے ہو نہ کچھ کرمسکتے ہو، اپنی کی جغرافیا تی حیثیبت بہرست اہم جدمے یہ ایک طری چھا کوئی ہے ، بہت میرسکلف اورحسین شہرہے اورموہ حاست کا مرکز ۔ تما م جسم کے اوارسے اور وربرمست بازا داموارلیوں کی مبتبات اور مرتم کی ضروریات زندگی کا لمنا اسان ہے ۔

المي كحاميرا بن تركى مديري اني شان وشوكت ا ورجاه وحلال مين با دشاجون يسير کم نه تقی، در بیانی می سے بیکها کرتم تھائے ام اور کام ب امیر کے سامنے بیش کرتے ہیں دبب تک وہ اجا زت نہ دیں اس وقت تک محل تعین سے اورکہیں جانے ک اما زینہیں، ابھی گیفتگو موری تھی کہ مدیمہ شرطہ کے قریب ایک صاحب ہولیوییں اہلی کے علاقے کی کمی بہتی ہے قاصی تکلے انھوں نے جماعت کو پیچان لیا ؛ ورمد پرسے کہا کہ پیجائٹ محد بمخرمه مين دمتي سبعدا ورحرم شرنف يجتمصل مدرسيس مفنة واريء وبون كااجماح کرتی بحر میں بھی دواجیماعوں میں مظر کیے بہوا ہوں ۔ یہ نوگ قابل اکوام واحترام ہیں اور اصحاب ارشادبس اس نيبى مدوير مديركا جيره بوييل غضرا ودنفرت سي بحرائقاً وننده ببینانی ۱ در نشنده رونی سے بدل گیا اور لعدمیں بیعلوم کرکے کہ ہمار سے کی دلوی جو متح مکرمهمیں بہیشہ جاعت کا ساتھ دیتے ہیں یہ مدیراُن کاببینوئی ہے اوٹھی تبستی و تعارف طرحه کیا ا وراسین و ترت کے ساتھ مکان کرائے برے کر کھیرنے کی اجازت دیدی ا بمهدني ايك مكان كإبرير بيركزاوننشا ورحال كو وابس كرديا ا ودابي كي نامُنظِير لقضاة سے ملاقات کے لئے ان کے مکان پرحاضری دی ا ودوہ خطیش کیا جوقاصی جمیدان کا ل کے ام تھا اکٹول نے خطار کھینے کے بعد درمین عمی موالات کریمے جا عب والول کے بحابات مُطِمَّن مِوكريم سے اس برزور ديا كم اميرابلي سےفوراً مل لينا حاجيَّيقبل اس كے كروه مديريك كاغذ يركوني حكم انتناعى ديدمي اورقاضي موصوف سنصحود ملاقات كإليف کا دعدہ کیا دسینانچے تفامنی صاحب کے ساتھ سم مب دربارامیرس حاضر ہوئے اورقاضی م

فے تعاد ف کرایا اورخط و کھلایا اورامسیدائنی براس پر زور دیا کہ ان کو دہن کے لئے محست کی منروراحبازت دی جائے اورس ان کی نگرانی رکھوں گارینا نجدامیراہی کی طرفت یو بے مشہر میں اعلان مواکہ برمند دستان محد مرشد بن کی جاعت ہے ان کو مرسحہ میں کینے بعضے کی اجاز بيع اوداس اعلان كى منرورت إس سيغ يرى كرص وقت بوليس في تنهرس واخل بيسته وقت ان كوتراست ميں ابا كھا تو يہ شهرت مركئ متى اس وقت دى جوريا جامموس كارسنے گئے. ايك بغير تيام د إ اور يم ممكان سننے دومرے ہی دن سج ہيں مُتعَلَّى بوگنے ، ورام بيں بم تُصنعُ كانفسام حسبتمول عليتادبا اودمختلف سجسدون اودمحتون مينتمو ككشت اوربيان اودمختلف طبقات مے ذمرد اروں مصفحصوصی ملا فاتیں ہوتی رہیں اور انتفین خصوصی ملا قاتوں میں غلش مانیہ سے مناقات بموفئ جوند بيزمنور دمين مديمال ره حيك تقداورتين سال بيئير سيمتعارف اور دومنت اورمدد كرمنع والول منين تقعه بهبت تماك سيرمليا وراميني الختون اور دومتول متع ملاقات کرانُ از دمب کے ملاتھ اپنی آ ہر کامقصدا ور دعوت کی عزو دت اورطراقیرا وراب تک سے تمرات اجمال وسيل كع ما كالع بهان بهوست الرحش صاحب باربارًا مميركريت رسم اورابي والال نيراس بالتديز الرادكمياكهاى جامعت بهيره آقامت كرسه اوديورسه علاقرمين اس دیوت کومب سے میا ہے کہتیں کرہے ، گرمیا تھیپول میں کچھے محریحے تاہو کچھے با ہر سے حاہی مختے، اور کچیدجی کے دقت کے قرب کی وجہ سے ساتھیوں پر والبئی محرکاتنا صابحوا ،حیارہی تقریبًا ليرابيونيكا تقذا ورثرى وحريكتي كدمب سأكتى الرجيد ميوبيار يومبوط تتريقي اوداسي حالت بي مغراورويوت كاكلم كرنانجرتا تخنابس بنا يرسبكن والبي كامشوده بوكية وبطأنف وتخريس ولي مِوے حب میکی دن کئی را میں گئیں۔ طائف بی میں دن قیام رہا یہ کہ وا نوں کووالیسی کا عم میانک تووال سے نصرت كيد فئے جاعت طائف بورنجي خركى نماز كے بعد سي عبدال دى مير بر في ميں بيان برا جرمنی رئیس القعناً و عبدالند به جن مرحوم نے بوری دعوت فی اور تاتیدی کلمات کے اور طویل مان کوکھی کررے کے ویسٹ کی ٹ

اب<mark>ئی کا و ومراسفر</mark>ا *ایجاعت کے بع*دان علاقوں میں کی جاعتیں گئیں ایک جامت محامرانیے مغربے کا ڈاپ اس طرح بیان کرتے ہیں ۔

" آنحوالله الفرمنگل کوطائف سے چل کر دھ کو ظریکے بعد اپنی میں ہو پنج گئے۔
دات بھرستیادہ دموٹر، جلتارہا، دو تھنٹے بہاڑ ہر بدل جلتا پڑا کیونکہ سیارہ پڑھلسٹر تھا
داستہ میں وادی بطخان آئی ہو ٹری زرخمیسٹر اورخاصی بڑی تھی ایر نیا راستہ ہے ، اس
وادی میں کٹڑس سے گڑ مان لا ٹار) عنب وانگور، کے با غات ہیں ۔ ماتھی اس وادی میں
کام کرنا جا ہتے تھے لیکن نظام کی وجہ سے اس کو چھوٹر دیا ، مسا تھیوں کے جذبات کے دلئر
بٹررہے ہیں، لوگوں کا استقبال دنیا وی اعتبادات سے بہت ہے ۔ ساتھ تنظیم میں اکم زیا سے نبوری کے بنوبات کو دلئر
لیمن نے و عدسے ضرور کئے ہیں، یہاں سے نبطام بنا یا جا رہا ہے ۔ قرید القسر کی
کی طرف میدل جا نے کا نبطام سے ، ظران کی جا عت امید ہے چگا گئی ہوگی ، ابیتری آئل
کی طرف میدل جا میں جے کہ گھویل دیا ہوگا ، اللہ آمی تو وادئی الاسفیان قریب
میں ہے ۔ داتوں کا نظم امید ہے کہ کچھول دیا ہوگا ، اللہ آمی الی اگرت اور دین کا فکر
عطافہ ما وہی "

ایک بیدل جماعت جومد بند موره سے شام کی طرف جائتی اور مدریتی منوره سسے رامتر میں عملی قسم کے جابدوں اور شقتوں سے گزدا بڑا تھا مشام مکسے اور کیران شقتوں کے ساتھ خدا کی بے صاب نصرت ہوئی تھی، اس کے تأثرات اور اس مفر کے تفصیل حالات اس جماعت کے ایک رکن رکین اور اہل علم و سخر بر کا در فرق کی زبانی مستنے :

' ل<mark>ھ فاق کے کمی</mark> نوٹیں ہمارا میں خریریٹر موّرہ سے شروع ہوا مقای ہوگوں نے ہم کو بَا یاکہ بہر شیش پر بِاِ نی سلے گا۔ ہم نے اص مغرب اس کو ٹی بچونی سجا ڈویلو سے لائن کوا بنا دامست بنا یا ہو ترکول نے بنائی تھی تاکہ مسافرد ں کو یا نی کی دِقْت ندہو۔ امتدا دِرْ ا مدے ٹینکیاں

خابی او دخسنة مِوکئی تخیس- بم سے کہنے وا ہوں پرا حتباد کر کے سفر متروع کردیا مجرحہب تھے کمی گٹیٹن پر بینچے ٹنکیاں یائی سے خسبا ہی پائیں ، ۲۲میل اسی طرح لائن لائن جلتے لیے ۲ میل کا فاصله طے کرنے کے بعد گرے کنومی نظرائے ، ال میں یائی بھی تھا مگر نہا ہے۔ خراب، اس قابل زئفا كه اس كوبها جا تارمم المكي برهيد كيد دور برديي لاس يحركها تي بوني نظراتی مم نیاس خیال سے کہ لائ چیوار کرسی میلنے سے داست جلدی طرع و گالائ چیوردی اورسیط واستركيطليا بتقويلي فاصله طي كميا تفاكه نظول سيع لائن المحفبسل مبوكتي ادريم واسترتجول كئے، بجائے جنوب كے شمال كى طرف يول دستے دو درهائى مل كى دورى يرابك تروسلاداس سے بم نے پوٹھا کہ ہم میک جا تا جا ہتے ہیں بردامتہ تھیک ہے؟ اس نے جواب دیا جنیں ، برمیتہ توخيوت البحركوجة كمايخ . جا رسے ياس سا مان مجى تقا اس پرتسكان ، مجوك اور مياس انتهائى تمقى ہم ایک بہاڑ بربرط هدگتے *اگری* اور دھوپ شدّت کی تھی، جاعت کا ہرفر د تھک جیکا تھا۔ امیر جاعت فيتمت بندهائي أورية كيت يرجى والذين حاهدة المبنالة عدائيم سبلناة بِها دُّ رِيرٍ فِ صِنْحَ دِسِيحَ كُونَسَيبَ ٱلْكَياءَ بِمِ مسِب ما مان با مَدْه كُونِي فِي وَوَرِير رَ إِنَّ ٱتَّنَّىٰ، اِيكُرُّرِ هِيمِ مِن كَهِيمِ إِنَّى دَهُمَا لَ دِيا مِكُرُوهِ ٱمَّاكُم تَعَالُر هِلِينَ كَي بِيالِي مِن تَكَافِأَكُما احرام کی چا دروں کوتان کردھویے کی تمارت سے بھا طہت کی اوردوی کیکائی اورسے ہے ىل كركها تى دور د تشكيزے يا فى بھر كر آگے بڑھے مقورًا فاصلہ بي مطے كيا تھا كہ ايك بڑك آيا ہ<sup>وا</sup> مٰلا۔ اس نے ہم مسبب کوسٹھاکر مُکل مبتی کے ایک میل کے فاصلے پر باہرا کار ویا۔ مسب ساتھی بستی میں واجل موسینے، ایک ئند و نے ایک کیلو کھور بریٹا بیش کی توامیجاعت نے قبول کری جماعت مے افراد بازار جا کرمٹی کا تیل اور یا ٹی لائے ، کھا نا لیکایا او و میر سجد پہونچے ۔ئے چھت کی سج کھی، مسج کی نماز سے بعد تقریب ک اس تقریبیں ایلیں سے نوگ بھی تھے، بیاد دن چاحت اس مسجد میں دہی، ہم لوگ سنے تھے ، مُعَامَی باُمَّ مَدول نے مشکوک دیشبہات کا اِنطار کیا اور ہم کو لیٹریس نے گرفتار کر لیا اورا میرمکیٰ کے منت بیش کیا، ہم نے اسپے آنے کا مقصد میان کیا اور تبلینی اصول کا کا فارکھتے ہوئے پور کھسیل سنائی ۔ امیرجاعت نے امیر کھل سے یہ و دخواست کی کہ دن ہوئم کوگشت کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اوحر اُ دحر کیرنے کی آڑاوی ۔ امیر کل سنے اس کی اجازت دے دی ہم لوگ دن ہم آزاوا تہلینی گشت کرتے اور جب داست ہوتی توجیل ہوئی گشت کرتے اور جب داست ہوتی توجیل ہوئی اردی ماست ہوتی توجیل ہوئی اردی میں مقال ہے ہماری دعوت ہی کی میٹھیب قدیری کہ آڑاوی سے اور گرفتار ہی ، اس طرح الشرائعا کی سنے ہمارے دور آدام کرنے کا درکھا شفیعینے اود خوب کام کرنے کا درکھا شفیعینے اود خوب کام کرنے کا سامان جہتا کردیا ۔

حِند د نون کے بعد بم کو بالکل آ زادی مل گئی اور بم لوگ آ گے چلے کچے دور رود دبلوسے لائن کیومل گئیجس سے بم کھٹک سنتھے ۔ سمادا یہ مقرطر کے بعد مشروع ہوا ہعصر کے لبدایکہ میواتی ساتھی کو بخار سرط حدا، مرطف خوفشاک اور دمیبت ناک پہاڑ گھتے جن کو د کچه کر ڈرنگٹا تھا، اِ وحد بیرحالت بھٹی اُدھر میرسائھی سکے میر میر بالیس *کسسیرکاسام*ا ان لدا ہوا تھا، یا وَن میں تھا ہے بڑیتھے تھے جب میواتی کو بخار سِکھا تھا اس کاسامان مجس مب منے تقسیم کرلیا اور دامتر بطے کرتے مہوئے جیلتے دہے مغرب کے لیدوہ میواتی آنا چُور مِوكَنِ<sub>يا</sub> كه بول انتهاكه اسبمن**ِ منهين بيل سكتا، بهوا تيزييل دمي بقى اور ببرطرف اندهيرا بختا** النوف الكربها وأشكر يتحقير وأئين بائين سطقه اورمم لوك دعاكين كرتم موسق اورذكركا ورود رکھتے ہوئے بیلتے رہے کہ ناگاہ ایک طرف سے روشی نظراً تی اس روشنی ک سمت جبل د سبیّنه بیخ نحه یها ژول کارامته کفا ا وراً ترنا پیژهنا پیررها مخیا-اس لیّه ده روشنی کیمی نظراً تی، کیمی نظروں سے اوھیل موجاتی، ببرحال می بوگ دھری جیلتے ر ہے ، دس سے رات کوروشنی کی حکم بنتیج سکتے، وہال دیکھتے کیا ہیں کم بدو وال جِندَ تھیے لگے ہیں را ن کو دیکی کرجان میں جان آئی۔ اور مجمسب نے ایک آواز ''دِکر يكاراك يا ايل البريت. ، يا ابل البيبت." أ وحرسص جواب مِلايم مَن من كون : كون ؟

ہم نے کہا : قصن المجھاج ، حاجیوں میں سے ہیں ، انفوں نے میش کر ملا امیا ورایک خیمہ جارے لئتے خالی کرنیا، کھوٹری دیرلید ۸ ساماید و آسے انخول نے دیکھا کہ ہائیے یٰ میا نی ہے توانھوں نے کچے طُبچُ رئیشِ کئے ۱ وراس بھے بدلے میں یا فی ما لنگا، جو نکہ ہارے یاس یا نی بہت کم تھا ا ورآ گے کا راستہ طے کرنا تھا، اس کے تم نے تحایل عارفا نہ سے کام لیا اورامیرجما عن سنے ریاضُ انصالحین منا فیٹردع کر دی . صح ہوتی تو ہروگوں سے ایک اونٹ کرا یہ پرنیا ہو بیالیس روپے پرسطے چوگیا *. ب*ّد و نے اپنے لڑکے کو ساتھ دیا کہ و د راستر مجی بٹلائے گااورا و مُٹ مین دا بس لاسته گارای ا ونت بر دو دوآ دمی باری سے بنطیقی آ سگے حیل کر وہ جآل اس پر راصی نہیں ہوا کہ دو روآ د می ا ونٹ پڑھیمیں ایم لوگوں نے کہا کہ تحقارے باب سیرسی خرم رہے، وہ بولا نہیں، ہم نہ بھائیں گے حرف کمان ر کھٹیزاس پرتھکڑا امرکیا، ایک ساتھی نے ذراسنجی سے کام نیاحی سے وہ جمال لاکا ا و نمط چھوٹر جھیاڑ بھیاگ بھکا ہ ہم نوگ پر نشان ہوئے کہ اس اونٹ کا کیا ہوگا اور ہم رامتہ کیسے طے کریں گئے: س راسکے نے پیچھے ڈیا کربھی نہ دیکھا اور ہم محبور والعیسار ٱ كَعَرِيْهِ عِيمَا مُرْسِينَةِ مِن قَدِم عِينِينَ بِرِراسَة كَلِيولَ كُنِينَ بِرِيتَ بِهِت زِياْ وهِ فَعَى اجلِنا وشوا ر مبود با تخا ا ور دات مرمر آگئی کھی رجا حت کا ہرفر د تھک کرمچورم وحکا تھا، چادہ الحيادايك حَكِّهُ (كِنَا يُراء وو دويّ دي موسق باتي حاكت رخدا خذا كريم وامت كَيَّ عِلْيَ بنا کرتی اورضیح میویتے ہی تھرجل دسیئے رحقہ کک بطیقے دہے ، ٹیکھیے م<sup>ا</sup> کردیکھتے کہے كه برزا تاسبير كرنهين. كيجه مي د راجد ايك او ث ؟ تا هموا د كِيّا كَيْ ويأ . قريم جب مهنجيا تو اس بر ومی جال کتا ، بہو نختے ہی و در کا : و ربحائے ہم سے کھیے کہنے کے حیادول طرف نظراً كُمَّا أَكُمَّا كُمَّا كَرِ وَكِيْصِهِ لِكَا جِيسِهِ كُمِن كَا بَنْفَارَكُرِ رِياً بِوهُ جَاءِت والول في إمكو زم بجے سے بھٹا یا، جمال نے وہ حیالیس دوسے ہوئم نے اس کیا وٹرک کرا برپر لیتے ہوئے

وسینے سے الکارکردیا اور پہلا کرداستہ م وکٹ نہیں جانے ہارے سائقة کے جیوا ورداستہ بلاؤ جال ہولا ، کل مسیرا باب آرہا ہے وہ سائقہ جانے گاہیں نہ جاؤں گا۔ میرے باب کے مائقہ المیر تبول ہی آرہا ہے۔ دات ہوجی بھی ہم میں ساتھ ہول میں سے عین ساتھی ایک خارمی لیٹ کوائن گھیے باقی دوبا ہر رہے اور سوکئے حب ایسی کھا کہ کھا نا لیکا تے ہوئے دوئی تو لیکالی مگر جمال بھی نداور ، بانی ہما رے باس آنا کم کھا کہ کھا نا لیکا تے ہوئے دوئی تو لیکالی مگر دائی نہ لیکا مسکے جال کے باب نے یہ کیا کہ راستہ میں امیر تبوک کو جو تبوک جا دہا تھا یہ رپورٹ کردی کہ چیراجینی آ دمیوں نے میرے لائے کو تس کر دیا ، دلورٹ ہوتے ہوئی پہلیں کی دوڈراگئی اور نا گھا فی طور برخلاف تو قع ایک نی مصیبت ہما رہے مروں پر منظرانے گئی۔

امیرتبوک مع پولیس ا در اس بدو کے جس نے دیدرٹ کی آبہونچا اور بہم بر سوالات کی بوچا اور بہم نے خوا بر بجرومہ کرکے بیچے میچے حالات بیان کردئے امیرتبوک نے بھاری صورتوں اور کی کورکھ اور بھارا پورا بیان سنا تواس کولیسین امیرتبوک نے بھاری صورتوں اور کی کورکھ اور بھارا ورجو ٹی د بورٹ دی ہے۔ آگیا کہ بم کوگ جی بیان دے ہے بی اوراس بدو نے خلط اورجو ٹی د بورٹ دی ہے۔ تحقیق و نعمین کرنکے بعداس بدو کے بیچھے ہے ہاتھ ہا ندھ دیئے اوراس کو اور بھاری بوری جائے۔ کو ٹرک پرمواد کیا اور بی نورک بیٹھے ہے ہاتھ ہا ندھ دیئے اوراس کو اور بھاری بوری جائے۔ ایک بیچے دن کو تھام ہے کہ میٹھی اور بدل میٹھی ہوگیا ، خوا نے اس صورت سے بھاری کو اور بھی میٹھی ہوگیا ، خوا نے بیٹھے ہے دن کو تھام ہے کہ میٹھی ہوگیا ، خوا نے بیٹھے ہے دن کو تھام ہے کہ بھی تاری کر دکھا تھا ، اس کھانے بیس جا حت کو بھی شرکے کیا گیا ، خوا می نورک کا نور کری نواز کر دکھا تھا ، اس کھانے ہیں جا حت کو بھی شرکے کیا گیا ، خوا می نورک کا نورک کا نورک کا تھا ، اس کھانے دہیں جا حت کو بھی شرکے کیا گیا ، خوا می نورک کیا گیا ، خوا می نورک کیا دیا ہوگی کو کہیں میں دو ہران جسک اورک کیا دیا گیا ہوگی کو کہیں دو ہران جسک اورک کھی کو کہیں دو ہران جسک اورک کھیں دیا ہوگیا ہوگی کا کہیں دو ہران جسک اورک کھیں دو ہران جسک اورک کھیں دو ہران جسک اورک کھیں دو ہران جسک اورک کے بینے کے دیا کھا نا بھی کا دیا گیا نا میں دو ہران جسک اورک کھیں دو ہران جسک اورک کھیں دو ہران جسک کا درکھی کو کہیں دو ہران جسک کی دیا ہو کہی کھیں دو ہران جسک کا درکھی کے دیا ہو کہی کھیں دو ہران جسک کو درک کے دی ہو کہی کو کہی کو کرکھیں دو ہران جسک کو دیک کے دو کے دیا ہو کے دو کے دیا ہو کہی کو کرکھیں دو ہران جسک کیا گیا تا دو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کو کھی کورک کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کورکھی کے دو کھی کھی کورکھی کورکھی کورکھی کے دو کھی کورکھی کورکھ

سا عقد مقا اس نے ہوجیب اکر تم اپنا کھانا الگ کیوں لیکا رہے ہوا جا عت نے اپنا اصول بہا ہ قاضی بولاء یہ امیر کی توہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کھانا الگ کھا وُ جماعت فیصلے نے کچھ دیر کے بعد امیر سے اس بدو کے جھیو ڈنے کی مفاوش کی جس کے ہاتھ باندھ دکھے تھے نا حتی نے جواب دیا کہ انھی ہیں جھوڈ اچا سکتار پوری تحقیق کفنیش کے بعد جھیوڈ اچا سکتا ہے توک بہنچ کرجاعت ایک مبہبی میں تھرکتی لیکن پولیس تفاد کھے دی ، مدیر شرط نے برکھا کہ تم کو کہ بہنچ کرجاعت ایک مبہبی تھرکتی لیکن پولیس تفاد کھے دی ، مدیر شرط نے برکھا کہ تم کو بیا گا گا اور وہ جہالیس دو ہے والیس کے بھال تھی ہیں ہے ۔ جو سے دن جا عمت کو بالا یا گیا اور وہ جہالیس دو ہے والیس کے جانے ہے اس کے دو ایس کے جانے ہوئے دا ہوں کے کہ سا داکا و میونیکا ہے دہ دو بہدیا ہے سے الکا دیا اور بدو کو بدیر کر دسیے اس کو تبد سے چھڑا دیا۔

بھارے سا کہ کھا تا کھلسفے اس وقت ا و تعقیبل سے گفت گو کریں گے۔ ددسرے دن صبح آ کھبجے قاضی کا سکر ٹیری آ یا او دہم سے یہ کہا کہ آج قاصٰی طک سے پاس جائیں گے ، آج سے بجائے کل آئیے گا ،

ا ثنائے گفتگومیں اُس فے در کھا کہ ہا دے بستر برآ مدے میں پڑے بوئے إلى القب سے يوجيا" إَنْ تُعُرُسِيدُ يُونَ هُلُذًا" بم فيبواب ويا العمرا یاں! اس کو طری حیرت ہوتی اور واپس حاکر قاضی سے ساراحال کویسٹلیا، قاضی نے متو تی مسجد کو تحر برجیجی کہ سبجد کھول دی جائے۔ خدا کا کرنا کہ ہم کومسجد کے اندرامی مقام پرهگمنی جبال ملک نماز ٹر مصنے تھے، موسلے موسلے قالین مجھے ہوئے تھے دات کونتوب اَ دام سے موے سم کومقا ی بخیصب دیکھتے تو تا بی بیٹ بریٹ کر کہتے <sup>در</sup> ہمندی ما بالمسكين مسندى بابالمسكين ووسرے دِن قاضى كى كارىم كولىنے آئى توبخول نے كارد كوكرانية مونهون يربا كقرر كصلئه اور ميمحه كنة كدمم نوك مدسائل بن اور مسكين. تاصی کی ملاقات اور وتوت طعام سے لعدمتمرے دوسرے لوگ متوج موسے اور امار ی تعلیم وغیره میں شرکت کی، ایک بفت سے بعدا مام مسی تشیخ ملیم نے بھاری میددی کی خاطرایک تا مرکواس برآیا دہ کیا کہ اس جاعت کوکچے دقم دے محیراس تا مرکا ہم سے تعارف كوايا اورىم سعديدكهاكم يرايك بربد دينا جاسمتيس تم قبول كرنوا مم ف شقت سے التکار کیا، انفوں نے قبول رایا کی حدیثیں بیٹی کیں اس زما زمین عمان میں میلاب آیا مواتها فلسطینی مهامرول کے حمول میں یا تی تھرگساتھا اور دہ سجدون میں تھمرے ہوئے سخت ہم دیگوں نے بجا رکے ٹو ولیف کے ان جا ہوت کو دستے کی پیش کشس کی اورایک ہفتہ کے بعد بہت کلقدس روانہ ہوگئے ۔

یا بی جینے بیت المقدس کے اطراف میں البیرا ، طول کرم ، جنین، زبید ، انخلسیل عدریہ ، نابست الودیش میت الحم ، اورصلط مقامات برکام کیا ، المضلیل شے مہال از

خلیق اور دینیادر سختے ، الخلیل میں سم تعن حیار روز ر سے اور سجدو**ن میں احتماعات کرتے بس**ے ایک سیدمیں بڑا بچوم موگیا، امام نے بہارا تعارف کرایا درجندہ کی ابیل کی اسوقت باری جاحت کے عرف دوا فراد کھنے ہاتی ٹین افراد مردی کی دحرسے والیں ہوگئے تھے ، اہام نے چندہ کی اپیل کرنے ہوئے روال مجھا دیا ہم نے الساکرنے سے تنع کیارا ہام نے کہا، هذا شنگی نسسدیط زیممولی چزے کم نے تحتی سے ردکا اور کھاکہ ہم والیسس ہوجائیں گے مسحدہ تحرہ میں دمضان مبارک کے د نون میں تھروم خرب کے درمیان کئی مو اً دمیجن میں مرد وعورت وونوں میورتے جمع ہوجاتے اور طلقے بنانے روزاندا یک بارہ بڑھا جاتا اورسننے والے میروروکمیف میں ڈوپ جاتے بیب زنمت کی کوئی ایت آتی ٹرسازا مجمع ايك زبان موكريا سلام كهتاا ورحجوم الخشاا ورحب عذاب كي آيت آتي تويا لطيف كدكر تضرحبري ليتا الحجدد أون لبعدتم تابلس كئيء ون مين مسي ون مين كام كرتي اورات ایک بھرم وہربان ما عاتی (گھڑی ماز) کے پہاں گزارتے اس ماعاتی کوخدا نے ا بها هر دان کردیا مختاک وه تبلینی باتیں م*ٹن مُن کر ہروقت ہا دسے مالحة دیشا۔* ایک دن ہم تبلیغ کا کام کر دہے تھے کہ لولیس نے ہم کو ہے دی مبال کر قائدا کھیٹی ہے بہال بہنجا دیا: قائدالحیش نے ہم ہے پرچھا" کیا عبرانی زبان جانتے ہو ؟ ہم نے کہا، نہیں اس نے کیسہ يوهيسا يوقرآن شريف شريصناها منترمو؟ مم نے كها، مال "اور كبر رشيط كرستايا روهم جوگیا ا ورسم کوچھیڈودیا- بم نے سادے قصبات میں *بھیر کھیرکر کام کیا* اور کام کے ٹاٹرات كواما ممسجدا تصلى كوجا كرسناياص ست وه بهبت متأثر موسف

تُعْرِیْماً بِانِیِ جِینے کے بعدیم سنام میں واصّل ہوئے اور وہاں پرمختف علاقوں میں کام کیا ، الشرثعائی نے قدم قدم پر ہماری مدوفر الی اوریا وجود محلمہ وں اور مشکلات کے آسانی بیدافرمائی یو ہوں نے فرسے انعلاق اورٹواضع سے کام لسیااور جائنت کا استقبال کیا اور طوراک راہ میں بھا دسے مساتھ کھرسے اور ہما دسے اسم عمر سے تبلیغی جا عقوں کے لیے رائب گھنیں، وہ اُجنبیت ہو اُب تک مقای باشنداں اورجا عمت والوں کے درمسیان تھی دہ دور ہوئی اور اُن سے محبت کا تعلق بدیا ہوگیا؟

مم ندکورہ بالا چند وا تعات کے ذکر پراکتف کرتے ہیں۔ ان سے بیدل جماعتوں کے نظام وطراتیہ کا زاور اس را ہیں جن مجا ہات سے گذرنا ہوتا ہے ان کی اچھی خاصی تصویراً گئی ہے۔ مزید واقعات کا ذکرطوائت کے خوفسے نہیں کرتے۔

## تبرهوان باب

## ج اورغمے

دکچاہے۔ اکہ جان خاص میں نے کھی کھی جب گر مسن سے بھی بلند ترعشق سے کھی مطیفہ تر

مولانا محد بیرند صاحب نے اپنی زندگی میں تین جے اور دو ترسے کتے بیبلاج حضرت مولانا محرالیاس صاحب رحمۃ الشدعلیہ کی ہمراہی ہیں ترصیاتہ میں کیا تھا جس کا ذکر گذشتہ سفوات بی تعقیل سے آچک ہے ایہ وقت وہ تھا حب کہ مولانا محر پر سف صاحب کو دعوت و تبلیغ سے کوئی خاص لگا وُر تقا اس دقت مولانا محد بیف تقریبًا ایسال کی تھی حضرت و لانا محدالیاس صاحبؓ کا ساتھ تھا اس لئے مولائا محد بیف صاحب بھی عب میں بعض باخیا عاصی شرکے ہوئے اور ایک اجتماع میں عربی زائق مشعب تقریب کی ریمورانا کی تو فی میں بیش دعوتی تقریب تھی ور دعلمی شخف ورکسا ہوں سنت تقریب کی کے دور اور اور کا ن جے کہا وہ کرنے کے علاوہ اور کوئی خساس

دوسسراج کی پیندها میں اس ع بیرا معارد سال بعد السام الله مطابق مشاعین درسرا کی است مراج کی است میں اس میں اس می است میں است م

مع اپنے گھروانوں کے تشریف نے گئے تھے اور مہبی سے دونوں بڑدگ مع اپنیمستونا کے ایک بی جاز پر سوار ہوتے ہمو لانا محد پوسف صاحب اپنے خاص دفقا سکے ما تھ جج میں تشریف نے گئے جن ای ایستودات تھیں ان بچے تھے اور انہی مرد سکھے اور بار ہوں مولانا عبر دائند صاحب بلیاوی سکتے۔

اس مج میں مختلف جہازوں سے بندو پاکسے ایک ہرا تربیبی اجاب بھی گئے تھے مولانا محد پوسف صاحب کا بیونکہ محفرت مولانا محد لیاس صاحب کا بیونکہ محفرت مولانا محد الیاس صاحب کا بیونکہ محفرت مولانا محد الیاس صاحب کے بعد دیا بہلاجے مقاا وراس مجے سے بیلے حجاز میں تبلیق کام رواج یا جیکا تھا اور مقب می عرب اور خیر عرب باشتہ سے اس کام ہیں اگر سیکے تھے، مولانا کا شدت سے انتظار مقا، اس کے تشریف سے جانے سے جانے سے عرب مکرمہ حذہ مدید مورد ہیں بڑے بالے اس میں بیانے براے اور کام کا نوب استقبال موا، جا حقوں کی وسیم بیانے برائقل و حرکت علیمیں آئی۔

مولانا کاچ کے دوران بیمحول تھا کر برا برا بیخصوصی دفقا کو اپنے حالات سے مطلع فرماتے اور تبلیغی کام کے فروغ کی ترغیب فرماتے دہے۔ اس کے کے دوران مولانا نے ایک طویل محتوب مہندوستان دوا نہ کیا تھاجن میں اس کام کے فصائل تفریغ اوقات اور جبدومشقت کی ترغیب فرمائی، اس محتوب کے آخری فرمایا:۔ مشریغ اوقات اور جبدومشقت کی ترغیب فرمائی، اس محتوب کے آخروابی سبے کہ آب کی جاعتیں مہیت انشروبیت الرسول میں یا چودابی سبے کہ آب مہت تکری ساتھ مختلف صوبوں کھیلئے بہت تکری ساتھ مختلف صوبوں کھیلئے میں ماتھ مختلف صوبوں کھیلئے میں جاموں کا بھیر دالیں، مقامی گئت تولیم وسیعات کا انہا م کریں اور معمل میں جاموں کا بھیر دالیں، مقامی گئت تولیم وسیعات کا انہا م کریں اور معمل میں جاموں کا بھیر دالیں، مقامی گئت تولیم وسیعات کا انہا م کریں اور معمل میں جاموں کا بھیر دالیں، مقامی گئت تولیم وسیعات کا انہا م کریں اور معمل میں جاموں کا انہا م کریں اور میں جاموں کا انہا م کریں دور ہونے کے لئے بہت می دھاؤں کا انہا م کریں۔

اس مغرجج محرمليسل مين حفرت نيخ الحديث صاحب دقم طراديي : ر الهما بشوال تشكيهم علابق بهجون صفيع دوشنبه كي شام كومودانا محربير مغرصة سے اپنی والدہ و ابلیرا ورمیری لاکیوں کے دھسٹی سے عبتی کے لیے مراسے تے ویرد اکسیس سے دواز ہوئے اور ایک دان بید مکل کی شام کوامی کا ای سے دیوبندسے تعزیت اقدص مدتی میں اینجایل دعیال مجٹی کے لئے دواہ جوتے ا وربيهب تبله حضرات ٢١ رشوال من ين مطابق ١١ رحون مصنع دوشنبه كي صح کہنئیسے محری جباز پرموارمِ تے۔ یا پنج بیے شام کرجا زروانہوا میرا عى اصال جائے كافتيال تھا اور ولانا يومف صاحب كا جي احرارها، ميكن معرت اذی*ن دا شیهودی کی علالت کاسلسل* **مترون بیویکا متابوب**یت زیاده بحظمة اجلاكي بصفرت اقتوس واستع يورى كم مفعودي مي طبيبت ذيا وهفريب ادمی مری وج سے دومن تارا ورقا صرفی کومعوری معان کیا آئے ٩٩، شوال سيتنسب كومحدى جهازمه ه بهونيا حطرت اقدى مدني مع لبضاع أو کے مِوا کی بھاز سے میزدوار ہو گئے ، موان کا پوسف صاحب بولوی انعسام صاحب جددي إبيرمشاغل كي ويمتشق تحركت اودها مستودات كجا في مسيم ما موں مامین کے معالقہ موڑوں سے پھر بینے گئیں !"

جدہ کے اجما عات ادر کہنی مشاغل کے بعد مولانا بحربیسف صاصب محکم کم م تشریف نے گئے ہجدہ کے براجہاعات کام کے لئے بہت مبادک ثابت ہوئے ، مولانا کا دعوتی تقریر ول اور مخصوص ا نداز میں مجنسی گفت گوؤل سے مترکا راہجہا عات کو درائین بر گہرست انزات پڑے کا دھرمد میڈ ممنودہ سے حضرت مدنی ، ذی الحج مسلامی معلایی عارجولائی مصرفہ کوئ ا بنے اہل وعیال وہا و ماصغرمولانا سید محود کے بہوائی جہا زہے ذریعہ کدمتر مرتشریف ہے آئے ، مولانا محربیم صاحب کا مک مکرمد ہیں ماہ فی کھے نک تیام رہا ورقیام کے دُوران برا براحیتماعات موتے رہے ہوتی کرمنٹی، وَفات کی بہی تمنیقی کام موا منی کے تین روزہ تیام میں ایم اجتماعات ہوئے اورمولانا کے برابر خصاب ہوتے رہے اسمی حج کے ووران مقام مجرف ہیں مولانا نے دُھائی گھنٹے بڑی رُدُح پر در وَزِنْ ہیں تقرم کی راس اجماع میں مختلف مناکک کے اہل عوب تھے تھے ریاجہاع بعد مغرب ہوا۔

تی کے ارکان ا واکرنے کے بعد مولان کا تقریباً کسس دن محدم میں قیام دہا۔ اس دس دوزہ قیام میں کمی اجناءت ہوئے اور دولانا نے فیطاب کئے ، چند وہاک کے آئے موے ایک ہزار مبلینی دفقار نے کشتوں ا جماعات ا ورهیوٹے جیو کے سفرول ا ورطیل ود دوں کے ذریعے مبنی کام کی ٹری ا شاعت کی ۔

ادر دوشنبر ہارصفر صنع مطابق مراکتوبر صفری کوشنام کے وقت وہرا اکبرس سے دلی روز نہو کئے ۔ ہ راکتوبر مصف کی وہی پہو پنجامستودات مع سامان ورفقار کے نظام الدین کے سٹیش پر اُٹر گئے اور اپنی تعام کا منگلالی مسی پنجروخول بہنچ گئے ۔

مولانا محد بیسف صاحب اور مولانا العام صاحب دو بی بیکش پر اگرے اس ایے که و بال ان بزرگوں کے استقبال کے لئے بڑا بچوم اکتھا بوگیا تھا اور سرایا شوق بن کران مفرات کی امد کا نشطر تھا، وہی میں بیندون قیام فر اکر تھیب معمول استے اکا برکی خدمت میں دلوم نواسیان بورا ور رائے بور صاحری دی جھزت شنج اپنی یا و داشت می تحربر فرماتے میں:۔

مع مواد تا یومف می حب کا او اکتوبرا تواد کو سیادان بودا و درائے

بود آ سے کا نظام بخط سگر بارش اور طوفائ کی دجہ سے دیلوں کا نظام گڑا رائے
ختا اس لئے تین گھنٹے دیل میں بھی کرد بی والیس جلے گئے۔ د بی سے ساونور
کی دمیں بند تھیں ۔ صف اکسیرس کرنائ موکر آ ٹا کھا اسی سے مولانا ایسف صاحب کرنائ سے دائستے سے ، مہر صفایق ہا راکتو برشنبہ کو سہا رائ بور بیا ہے مساون بود

مساوی کرنائ کے واستے سے ، مہر صفایق ہا راکتو برشنبہ کو سہا رائ بود کا در اسے بود گئے برنگل اور کتوبر
شام کو واپس آ سے اور اسی وقت بندائی خدمت میں جا خری درائے مرکئی اور اسے کو دیاں سے انظام الدین کے سئے دوائی میون الیکن میرکئی وار سے اور اسے میان میں انہا میں میرکئی میرن المین میرکئی درائے میرکئی وار سے درائے میرکئی میرن المیں میرکئی درائے میرکئی میرن المیں میرکئی بار میں میرکئی بند می سئے بڑی وقت کے ماتھ شام تک نظام الدین میرکئی بند می سئے بڑی وقت کے ماتھ شام تک نظام الدین میرکئی بند می سئے بڑی وقت کے ماتھ شام تک نظام الدین میں کئی بند می سئے بڑی وقت کے ماتھ شام تک نظام الدین میرکئی بند می سئے بڑی وقت کے ماتھ شام تک نظام الدین میں کے ا

مودان فود پردوجی کے اپنی ڈندگی میں علی ہو دیے دوجی کے گئے پہن استعمرہ ایس کر متمبر فرص لیٹے مطابق صفر شنت کا میں کیا۔ اس عمرہ کا پہلےسے کوئی

۹۹۹ نعام : مَعَا بِلَدَاجِ تَكِ مِشُودِهُ كِرِي كِيا ؟ : مِعْرِمِكَ ثَدْمِطَا بِنَّ مَا إِكْسَتَ لِصِلْمُ رَشَبِ كومولا فامحدا فحاكم ألحن مساحب كباست ستودات كاسا بالنسك كرسمادك يودبنيج اود بعده عمولاك محروسف معا حب مع مستودات کا دسے بینے ۔ جعرات کی صبح کوبزرب کاری ندھا گئے اور دوير كرّار كرنظام الدين بنيد.

میلانا نے عمرہ کاسفرے مصفر شند مطابق بنم پر ایٹ کوشام کے وقت دہی ہے تروع كيا اور ٨٧ صغرى ثمام كوبمبئ ينيع اس مفرس مولانا أنعام المن صاحب اينى بیاری کی وجہ سے ماکھ نہیں ہوسکے بلکہ ولا ناعب السد صاحب بلیا وی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ بہند و پاک کے کنٹر تعدا دمیں احباب ورفقا ما تقدیموتے . تقریبًا - ماکساتھی تحے۔ دولانا محدِعُ صاحب یالن بیری ا یک مفتر کے بعدہ ۱ سامقیوں کے مسا تحرقا خلے ستے تل<u>ائے</u> ،

د بی سے بہئی تک راستہ میں تقریباً ہراشیشن پر حد سے زیا دہ بجوم پروجا ماتھالی<sup>ک</sup> بڑے بوش اورجذر سے استقبال کرتے اور گرنم آمکھوں سے انوداع کہتے آ رمیوں كالكيدم بالب بوتاجومولانا كونذراز محقدت ببشوكرثا اوداس مبادك قافل كمانح جانے کی *حسرت کرتا ، بمئی کے بلیٹ* فارم رِ تو تحبیب عالم تقاد اثنا بڑا بچوم کم ہی ویکھنے مِن آیا موگا ، ربلی*ے کو بج*و رہو کر بجوم کی زیاد تی کی بنار پر بلیٹ فارٹ کمسٹ معاف کر دینا بڑاہ اس لینے کہ استفے زیادہ محکمت سیلائی کرنے کا نہ وقت تھا زائعظام ہی ہوسکیا تھا۔

بمبتى كئ ون قيام رباءگذ مشت حج سير والميى يرجس طرح ابل بمبتى نےابتماعات کا اختطام کیا بھا اسی طرح اس مرتبیجی مولانا محتمرہ کرنے کے لئے جاتے وقت تھی اجتماعات کا انتظام کرامیا مولانا کے دوران قیام کئی اجتماعات موتے اور فقوں کی نوب بی شکیل کئی ان میں ہے اکثر حجب زاو دوسرے حالکہ کیلئے بھیج گھٹیل.

ہ مرتبر رقعت وہ تشبہ کو ایک نے کر ۱۳ منٹ پر ہوائی جہاز کے ذرایہ کراچی روانہ ہوئے ہا ہم بھے کراچی ہوئے اگر ہے کا کوئی پروگرام نہ تھا نہ اس کی گئج کشش کا کوئی پروگرام نہ تھا نہ اس کی گئج کشش کر کے تھوڑی دہر کے لئے تہر جانے کہ مبازت حاصل کر بی اور اہل تعلیٰ نے کوششش کر کے تھوڑی دہر کے لئے تہر جانے کہ مبازت حاصل کر بی اور مغرب کے بعد کی مسجد میں مولانا کی آمد کی تقریبیں ایک ہمت ہوا اجتماع منعقد کمیا گیا جس میں مولاکا کڑا ولائہ انگیز خطاب ہوا رحالا تکہ بمبئی سے دوانہ موسئے کے بعد ہی سے تین دا اور جی تھی اور ترا رموانع ہی سے بڑی سے بڑی مولانا کو عزم کے سامنے بڑی سے بڑی رکا وط می کوئی تیشیت نہیں رکھتی تھی اور ترا رموانع ہی ہے ترکان اور خرا موانع ہی ہے ترکان اور خواب ہیں دولت تھی ہے۔

امی دات کوبعدتما زعت که استیم موالی جهارت پروازی اور ۵ بیجے میخ فلمسدال بنجا پیمران کے بوائی اڈھ پریش تبنینی اصاب جو پہلےسے عرب علا تول میں کام کر دسے تھے اشے اور شرکے مقر ہوگئے۔

ا انتمبر کو گرمگرم بہنچ گئے بھ مکرم میں ۲۵ ہم بڑک قیام دیا۔ قیام درتر تعریب استخد میں مختا۔ مولانا کے نگرہ کی خبر دور دور تک پہنچ جکی تھی اس وج سے لوگ جوق درجوق آتے دسے اور نگرہ بھی کیا اور نشر کیپ اجتماعات بھی دہے۔ ۱۳ جاعتیں مختلف ما لک دوانہ کی گئیں۔ ایک جاعت معربیج گئی جس سمے امیر خدائجش صاحب سقے، ایک جماعت موڈن اورجیش گئی ہیں کے امیرمیال جی محراب ہوئے۔

عُونًا جِمَاعِتُول کِمَّتُسکیل بحدَمکوم میں ہوتی تھی نیکن جِماعِیّوں کی رَحْسَی اور روانگیسجہ نموی مدینہ منورہ ستھے بھاکر آپھی ۔

۵ داریخمبر طر<u>ه ۱۹ از ک</u>و بعد نماز جمعه بدریم نوره تشریف سلے سکتے ، بدریز منوره میں و دیمغت قیام فرایا ، ان دومغنول میں کمکی احتما عات مجسئے اور توانا ناسکے شعب و روز تحطاب پوسے اور جا عنوں كوسرب كستور دومرے عالك ميں روا مركيا كيا-

اراکتو برائع یا کوبود نماز جمعہ دریند منودہ سے کو کمکرد والیس تشریف لاتے اور کھ مکرمہ میں ادان قیام فرایا ا آنائے قیام میں مکرمر میں ادران تقیام فرایا ا آنائے قیام میں مکرمر میں اوران تقیام فرایا ا آن کے دام اکتوبر کو بذرائع موائی جہاز ظران تشریف سے گئے اہم اکتوبر کو بذرائع موائی جہاز ظران تشریف سے گئے فہران میں دو دن قیام فرایا اور میں اکتوبر کو فہران سے کجرین کرتے ہا ذکہ ورائع میں احتماع کی گئے ہوائی جہاز سے کیا ۔ مجرین سے با فی کے جہاز کے ورائع میں مام کا کسی جہاز کے ورائع میں میں اورائی میں کو اسم بھی کرا ہی میں شام کا کسی میں جمعہ اور سنیچ روائے ہوئے اور دن قیام فرایا جب کے جہان کوٹ اکم برک سے جبل کر دوشند ہی ورائی میں جمعہ اور سنیچ کے دن گزار کردا سے کہا ، ایسی جہان کوٹ اکم برک سے جبل کر دوشند ہی فرم ہی ہو ہے گئے دن گزار کردا سے کہان کی صبح کو اسم جبلی کہ و بیا یہ ہو ہے اور نظام الدین الیسے دقت پہنچ کے دن گزار کردا تھا کہ جبلی کے دن گزار کردا سے کہان کے دیا ہے گئے گئے کہ میج کی نماز کی تجربود ہی تھی۔

مولانا کا یہ بہلا تکرہ عصر مانک میں کام کرنے کا بہت اجھاؤر دیوٹا بت ہوا ، دور دراز ملکول میں جاعبیں روز نہوئی او ران جاعوں سے عرب مالک کے دورود رکے علاقول میں کام ہوا اورمقامی باستند سے ملبنی کام سے نگے اورمقامی گشت اورمسلیقی دوروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

مولانا محولانا محولین صاحب نے دوسرا عمرہ ملائلائے میں کمیا یہ زمانہ مبراکیا شوس و مسرائیمرہ موری تقی عمری وجہ سے واستے مسدود سختے اور عمر محفوظ بھی ۔ اس حالت ہیں مولا نانے عمرہ کا سفر فرمایا بحضرت شنج الحدیث فراتے میں ۔

" فعادات کی بہت کنزت م<sub>گ</sub>رری فتی اور بارش کی کثرت کی وجہ سے

عه العباس ازياد داشت معفرت يَّنْ الحديث عَالَمَهُ .

داشتے یا نکل مردوبہ تھے پھٹمان ہر دیل سے مغرکر سکتے کھے نہ کا روعم ہ ہے اور مولانا پوسف صاحب کو سفر تر ہو تو میں اور ان کی عدم موجودگ میں مسورات كانفام المدين محيوطرما اورجونشكل شاءميرت إربارنغ كرييري ا وحود مولانا يومف معاصب لاجر دي الاول منشرة مطابق ا<sub>ا</sub>راكبوم <del>الأس</del>ر جحوکی میچ کو اللہ کا کا مرہے کر اپنی کا دمیں میں مستورات کے دوانہ بھوی گئے حجو کے وقبت کا ندھا۔ ہج بیٹے اورجی صاحبہ (المبیرحفرت مولاً) محدالیا م صاحب کودن کی دورا ال کاندها کی خوامش بر کا ندحه جھوڑ کر نقدمب کوکٹیر ععبت وفت معادل لوربيوسيخ اوراسي وقت مشتودات كومهادنبورج وكركمه مچه کونیکرنے یوردوا : مرکئے ایونون کرہ کامعفرست قریب متھا اسملے وہ سرے می و ن د نے ہورسے حل کرکا بھالخلوری دیٹے رہے ہوئے اسی دان ٹیام کی فشام الدین بہنچ كم ملاك، والمويلة مكل مناكوافا حدايت راه كاي مكوكا والعروكات مواناتا محدرليرمنسه ماحب كيم بإداس غره كيم مفرش حسينيان شخاص يتقرر (1) مولانا اقوام المحن صاسب كالنرنسوي وب حامي تهم صاحب مثن واسير وم حكيم شريف صاحب. » معاقبًا عبداُلعز نرصاحب ( ۵) حاجی تحقیقیع صاحب طوی (۱ بعامی عز نزارهان صاحب بلوی جس دن مولاناکامند بخره تضاص رق نفام الدبن میں حدسے زیادہ از وہام کھا۔اندرام آزی ئ آ دی لفرآ یا تشار مولانا کا مدر دروا زسے سے کاما نامیکن موگیا۔ اس لئے جم سے کے ملیے مے کواڑ بندکر کے عقبے دردا زے سے چیکے سے کا دائر باٹھے کراڈہ پڑ بہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تحنظ والول كيره ولول مين اليعادجم بسيداكر وباكرا كغول نفرخود ميلانا اودال ممير وأقتام كاسانان الثماكية بالربينجاديا.

عمدالمان في فرشرت كرستے دقت دگا فرايا كرستے ستے اس وقت هي دعالے لئے انتقام کھلانے وقال الله الذي والك في ساوكا وقست تاوكيا جرائر كے افسر بيتم إلي كامين درائنگا د کیا اور پیرا کرومن کمیا کم تاخیر ہوجگی ہے ، مولانا نے دعائتم کردی اور جہاز میں جاکو بھیر گئے اور چھاز رواز م پگیا۔ جہاز کی رواگی کا وقت 9 بچ کر ۲۰ منٹ بھا اور کراچی ہینچنے ۶ وقت ما بچ کر -امنٹ کھا ، جھاز چیز منٹ ٹاخیر سے دوان میوا گر کراچی ہینچنے کے وفت سے جیس منسط قبل ہی کراچی ہیونچ گیا ۔ بینی اواز کی کر ۔ ھمنٹ پر بمولا ٹاجب جہاز برموار ہوئے تو گانا ہو روائھا مگر مولانا کے منع کرنے سے گانار دک دیاگی۔

کراچی ہو پختے ہی کولانا اوران کے دفقا فوراً مکی سجد ددائم ہوگئے ، پمی مسجد ساڑھے ہارہ ہے ہی مسجد ساڑھے ہارہ ہے ہی کولانا اوران کے دفقا فوراً مکی سجد ددائم ہوگئے ، پمی مسجد خاران دور دن قیام فرایا ہوئے کو دیک بڑا اجستاع ہوا، ٹولانا نے اس اجتماع میں ڈیڑھ گھنٹ عسد ہی میں تقریر فرمائی جنوں نے اس تقریر میں تشریف کے اس اجتماع میں ڈیڑھ گھنٹ عسد ہی میں تقریر فرمائی جنوں نے اس تقریر کا بولانا تشریب کے تقسد ہی ٹری جامع اور واضح تھی، اس تقریر کا بولان ہے کہ تقسد ہی ٹری جامع اور واضح تھی، اس تقریر کا بولان ہے کہ تقسد ہی ٹری جامع اور واضح تھی، اس تقریر کا بولان ہے کہ ٹرا اثر ٹریا ۔

در رجب سندہ مطابق ۱۱ ربحبر الله الله بروزنج بندند صبح کے وقت ہے بہتے ۔ کوامی والی بنیجے، کراچی میں سون قیام فرایا، اُن تین دنول بیں تیج وشام اجما عاست پوے: یہ مولانا کی عزبیت کی بات بھتی کہ مسلسل مفروصفریں پولیتے دہشتے تھے اور گھنٹوں پولیتے رہتے سکتے لیکن تکان کا فام نہ ہوتا ، چوائی اوّہ ہو پاُٹھیٹن کوئی جلسہ چویا کوئی تقریب چرمبگہ ہوشش وخروش ستقل مزاجی اورعزم ولیمین سے پولتے چلے جاتے اورستقل مزاجی کی دی شان نظراتی ۔

ہ رجب بانت جو مطابق ، ا<sub>ر</sub> رکبر مطابق ، ار کبر مطابق کے در نشخبہ مہیجے تمام کو کراچی ہے مواد ہو کر شب کو دیل کے یالم ہوائی اڈہ پرام ترہے ۔

مِوا فَى اوْد بِرِ بَا وَجِ وَمِنْ كُرِ نَهِ مَلَى مِهِ مَلْ بَعِلْكَ لُوكُول كَا فِي مِوكَسِيا اور تعام الدين بينچتے بينچتے مركز ميں ئل دھرنے كوجگرن دي ليكن دو مرسے بى دن دوشمنہ كُو ا برجے جيج مولانا تحد نوسف صاحب سها زمورا ورزائيو سابنے دولوں اكا برحضرت بين الحدث ا درحمزت بولانا شاہ عبرالقا درصاحب را نے پورى كى خدمت بين حامرى وسينے دوانو بوگئے ، چوكى بارش كثرت سے بوري تحق اس سے بعد مغرب مہادان پورپنچ اور جہا دست بر كى صبح كو محصر سند كمشيخ كے براہ دائے پورد والذ ہو كئے اور بدھ كو مي ابيع مها تمود دائيس بورٹے اور دونو تصرف كے براہ دائے بي در دوان ہو كئے اور بدھ كو مي ابيع سے ليے ہو جيكا تھا۔

ادر میاریوں کی بنام پر عذر کردیا اس سے پہلے واسے جھیں بھی ساتھ جلنے کی ورخوہت کی تھی لیکن حضرت اقدس را سے بادی کی شدید علائت کی بنا پر حضرت نے نہ جا سے تھے، اس مرتب تولانا نے ساکھ جینے پرشدید اعراری اور اس سنسلمیں لیک مشورہ کئی رکھ لیا بحضرت شنج اس اعرار والنکار اور کھڑا اور کھا ان کے کاحال اپنے ابغالفیں اس الم حاتم بیخر باتے ہیں: ۔

الأموز تا يومف حاجب كياسفرجج كالسلسله توع نسر يبيجل ما عنا ا ورتحريات وتقريبات مب اس كاروز النزول لأنكه مؤمّاي حامّا فهايه جَمَاعِ الرَكْشَكِينُ إِسْتِ دَرَائِعٌ وَغِيرِهِ كَ تَعْيَنِ مِنْ عَلَيْهِ تَصَاحِرٍ مِنْ مَحْلِيْكِ امورمے میری مترکت مفرکھی موڈ ٹا ایسٹ ماحب مرتوم کے نز دیکے بھیت دکھتی عقی بوزیرمون جب اس سے پیے سٹٹٹ میں مستورات کے سابھ مج کو گئے تھے تو اس وقت بمي مجور برسائحة جلنه بأصرار كيائقا ، ١٠ رج نكراس مقرس حطرت اقاب مدنی نودانشدم قدهٔ کاکٹی معیت تھی ہی اپنے میری خود تھی خوابش جانے کی تھی ، اور : مراحل كاصلسلة بهي اليسانيين بوالخفاج يستويس بالغ موراس وقت بدخ إكياتها که پرهنزن مجری جه زست بینے جائیں اوٹریں آخری ڈی قویلی طبیارہ سے آمیا وُگا مگرالناسب کی روانگی کے بعارضا اقدین راستے بیزی ٹورانند مقلہ کاظبیت بدت زیا دہ نا ساز موگئی ا ورجیع نردسف کی چکا کی دوانگی کے لعد میں تنے محفرت دا سنے لودی نؤرا لغرہ قدہ سنے ایک دو دن کے لئے نظام الدین جلے کی اجازت جا ہی توصفیت اقدیں نے نمایت ہی رنج جمل سے یہ فرمایا که مجھے اس حال میں چھوٹ کرکھاں حاد ہے ہو۔ امیرس نے مدف نطا کالڈی كالدا وهلتيى كيامكيم غرج كالراده كبن ول سعائنكال وبإرحفرت داسقه يودى كا قبلم این دورا نشامنی مدرستشطه سرانعلوم بی بین رهٔ مرض دن جزن بُرْهشّ بی درا در ہ اپسی کی حالت مرکمنی یحدا لاحنی کی نما زمین حفرت اقدیمہ نے درسرقدم کی سحار

میں ا داکی ، حضرت ا قدس مدنی نورانشد مرقدہ کوسمیے ارا دے کا حال جناز میں بقینے کے بعد علوم ہوا حفرت مرنی نے مفرج کے بعدسب سے بہلی ملاقات ين مسيع بيل يرفرها يا مجع متهارسه إلا در كاصال جهاؤس بينيف كداب وملام وا <sup>ب</sup>رُحان<u>تیه دسل</u>یربال ملوم وجآماتوی زردتی تقیس اینیرما تقد به جامایی نفوض كباكه اداده تونية تشا مخرصفرت اتمسدس راستقربوري فورالثدم قده كى دوزا نسسترول عسده لعبت كى ويعبسست عنوى كرنا يراجى يتضرب ا قدس نے مکوننہ فرایا، ہی بٹا پرمولانا یعرف صاحب کا خیال امی وقت ست نتاكداً منده مفرس محدكو سائف في باناسيد اوركبي كمعي تذكرت کے طور پرچہ پرتفر جج کا ڈکرآٹ تووہ اپنی امن ٹوائش کا اظہا بھی کم کرتے فكين حضرت اقدين مرنئ اس كے بعد حضيت افدمن رائے پوری فررا نسر مرتدب كے وصال فے مجد كوسرايا امراض بناديا اور جون بنون مولانالوث صاحب بيممغركازا :قريبة تاميزافكاداسيته احرائل كي دجدنت بيمقاجا كماس مشورہ پر بیون می طورسے تھ ہی کے لئے احتماع موامقیا، بیمنلوکنی ون کمٹے ہے۔ بحث رباءمولانالومضه صاحب كالشديد عرادا ورميري زد روا دموزرت ربي عزز مرحوم ساز یکها کرمیرا اس سے بیلے مفرج حصرت مدفی کے معاکمہ بواتھا ، وراس سے پیٹے چھا جان دخمنرے ٹوکا نامحدالمیائی، کے ساتھ واس نے ال *وقر کچیج آب کے ساتھ جانے کی شد ہوحز ورت ہے، اس پر عید نے مٹر ہوتے ک*ے ك كراب الشدكية فن سعيم الذورج عي نهي موركمي كاساته وصولا فإئداس ورجع بامجوكه مجعصيها نخذا واسائقة وتنعونة سندرحبية لأكل مسيفهم موكنن تورجوم في برى الاست سعيوار كهاك بهافي ميراجي بيامتياست كرآس ميرست سائ حیلیں دھر، نے کہا کہ اس کا کوئی جواب مستنے رہامی بنین فکین میری حالہ ت

ئے دیجے دہے ہو، مرتوم نے کہا ؟ نوب دیجے رہا ہوں اور ٹوب مجھٹا ہوں کہ آپ کومہت تکلیف ہوری ہے بیلہ "

اس مےعلادہ ابل محدودینہ کی تواہش سےمسلسل خلوط آتے دہیے اوراس را ہ کی ہو وشواریاں قانونی سلسلہ کی تھیں یا اوکری طرح کی افلیسین کی کوششوں سے نووکجودحل ہوڈاکئیں اور دقت آ نے سے پہلے ہی مسا رسے مراحل ہے ہو گئے جھزمت شیخ فرلمتے ہیں:۔

" دو دی پیرمغب صاحب کی باطنی قوت کچھالیں دودکردی تھی کہ برکام بلائ ٹودم پیجادیا تھاجس پرس نے میسی پیجھائا۔

> قدم یہ اُنٹھتے نہیں ہیں اُٹھائے مباتے ہیں ادراس مذکارہ کا جاتا بھی بالآخر طیم ہو کا گیا ؟

اس مغرج کی سب سے ٹری خصوصیت ریخی کرموالانا محد پیمف صاص کے ہماہ تھیں۔ تعقی کرموالانا محد پیمف صاص کے ہماہ تعمی شحفرت شنج الحدیث مخصے بنرتبلیغی کام کرنے والے تواص کی ایک بہت پڑی بھیست کمی جی کرنے گئی تھی ہمولانا اور حضرت شنج الحدیث بنرموالانا اندم الحسن صاص کی بھولوی ادون حسا جند دفقا ہموائی جہا زمیں سے گئے بھے ہمولوی ادون حسا صد سامت کھی جا تی محداث ہم ہماز دہ مولانا محد لیمن صاحب ہمی یا نی کے بھا ذریعے کئے تھے اور بیہتے ہمی دوان موسے کئے تھے ۔

ا ذی تعده محتث شدهای ۱۱ مارچ مسکنده محضرت شیخ الحدیث بزدیو کا دصلل آباد کا زنجون چھنجھا ن کا ندھلہ ہوتے موسے بورخرب نظام الدین پینچ ادرہ ۲ مارپ مسکنٹ برحدکی صبح کو یہ مبادک قا فلفر نشیرسے سوار مہرکو فہوات کی صبح کو پمیٹی ہونچا، دہلی سیمبری سک ایسے صرف دواشیشن آ سے جہاں آ دمی کم تھے درنہ برسٹیشن پر نبرادوں آ دمیوں کا مجھ موجا تا تھا۔

خه تخرير معزت شيخ مظلا

ماجی دومت محدصا حنیمینی و اسایین کا پھینسوں کا بڑا کا دوبارسے بولانا تحرفیسف صاحب کے پُرانے معتقدا و زخلص ہیں ان کا پہلےسے امراد تھاکہ پیھنرات ان کے بیاں قیام فراکیر جس کومولانا محدادیسف صاحب نے قبول فرانئیا تھا۔ بیمقام پمبئی شہرے 10 میل کے فاصلہ برہے۔

ہمیں کے قیام کے دوران پی ٹہوں کی لیٹا کا بہوئے ہوگانا محر ہوسف مساحب بار بارحاجی صاحب موصوف کے مکانن سے شہر تشریف لاتے اوراجتاعات میں شرکت فر لمقے ان ابتیا عات میں بزادوں آ دمی شرکت کرتے ، جاعوں کی شکیل ہوتی

۱۹ مایم شانده مطابق ۱۱ دنیده سند مرد زا تواهیم کو میصطیاده خداس مبادک قافله کو میصطیاده خداس مبادک قافله کو میصطیاده خداس مبادک قافله کو میکر دوازی اور تا ایجے دو بهر کوحته دیں آر بڑا اس وقت حاجی ارشد صاحب باکستان والے جدہ میں البیصے عدہ پر مامور تقریب دیکھنٹے ان کے مکان برقیام فرایا اور المعام وقیام کے بدیکھری نماز مولانا نے دیکی مرز و تی مساحب کی کاد دن میں دوا ند ہو کوخوب کی نماز در مرب کی کاد دن میں دوا ند ہو کوخوب کی نماز در مرب کی کاد دن میں دوا ند ہو کوخوب کی نماز در مرب کو لیستر میکو مربس بیسی و

و اپریل النادا کو باکستانی مجاج کابہت بڑا جمع خیارہ سے جدہ بہونجا۔ اس کے مطاوہ مہذو مسان کے کثیر تعداد میں بہونجے مطاوہ مہذو مسان کے کثیر تعداد میں بہونچے ہے موال نارے اپنے خطاب سے لوگوں کو مختلوظ کر نامشروے کر دیا۔ ہوم شرایف ہی موال ناریکی ایجا آتا ۔ تقریر ہوتی جو تین گھنٹے تک جاری رہتی جرم شرایف کے علادہ اورد وسی مقا بات رہمی ایجا آتا ۔ ہوتے اور خصوصی اجماعات میں موال نا فعال فرائے۔

شهر المرمون المتحام من محرمون رہنے واقع بلینی احبابی سیوشداء سهر المحربی المجتماع میں مفتروارا جماع کا نظام پیلے سرط کر رکھا تھا۔ مولانا محربی مفتصاحب جبتک محترم میں رہے ۔ اس ہفتہ واری اتباع میں برارشر کے بعقے تھا ادراجہ عصاف فراتے دہے اور بوری شب قیام فراتے اور بعد خرب اور مخبر مے بعد والی تقسدر پنودفر ماہتے۔ شہدہ سے والبی پر بسیدا و قائت کھرہ کا احرام باندھ کر آ ہے۔ اودگرہ کرتے ۔

۲۰ ایریل نشانانهٔ دوشنبه کی صبح کو مکرمه کے صبا<del>ت</del> بردی اعجائتی دیگی روانگی ہوئی! ورموہ کو جے سے قراغت کے بعد پھو بکرنہ و ہیں ہوئے س ون مکو مکرم میں قبیلام فرما ياحرمين مولانا نے بہت ہے احتماعات کوخطاب فرمایا : ورجاعتوں کیشکیلر کس۔ خصوصی طود پر درمدصولیتہ کے اجتماعات ہیں جن میں ہر ملک کے حجاج ترکیب وقے۔ محدمكر مركا نطام إعر كرمين ولانا محاتم الحسب زين مولات ابتصفت سبع كأنا کے لید حرم کی میں تقریباس کھنٹے خطاب فرماتے۔ برخطاب باب اہمرہ کے معاصبے ہوتا خطاب کے دودان ساھنے واسے مبدان میں دھور بھیل جاتی۔ اس کے بعد مدرس ہولئیۃ کنٹرنے لے جاتے اور نامشتہ تناول فرماتے ، ناشتہ کے بعد خات شنج الحدیث مزفلہ اپنے کمرے میں اً دام فر اُسَتَ ، چزیح علی کتا ہول کی وجہ سے علما شکے لقون میرج عرب بیٹنے کو مربحیت حاصل بھی اس سلتے مقامی او غیرمتنا می علمار لمنے آتے مولا الحورلیرمغہ صالاب پڑنی وٹوٹ کا جذر لینا فالسب کھاکہ ده على كوهفرت ينتي كى خدمت مين عما غييد ينيا بى روك ليتير ا در دير تكتبيني ووت دينے ابت مولانا كاحب وعوني تقريحتم بموجاتي توبيعهما رحفرت مينخ كياس حاتياس طرح كاسلسافيم كمرجلنا ربتا حضرت بيتح سنصولانا فرماتية كبيد كمح تشريف لانرير فحجكو خوب فائره ہوا : برعلی د باست نہیں سنتے تھے آ ریدکی ذیا رمٹ کے ہمائے سے ن کوگول سے بات پوجا تی ہے ۔

کھرکے بعدکھا نا ہوتا ! ورکھانے سے بعدآ مام فرمائے لیند کا زعصر سم مشرلیّ ہے جائے اورمغرب کٹ مولا احواف کرتے زہتے ، بعد نماز مغرب حسوس گفتگو بالیم ہ کے پاس موتی اورمفتی ڈیٹ لعابدین صاحب ارکیبوری کا عام خطاب موتا عشاء کے بعدایک دوطواف کریکے مدر سرصولیۃ جاکرنا سشنہ کرتے ، اس کے بعدا کام کرتے اوچھنٹ

مِتْنِعْ طواف *کریتے*۔ مولا ناکی دوانچ تقرمین اب بمدی مطورے آب توعم ہو جیا ہے کرمولا نامے مگر <del>مکرمہ کے دُوران فیام میں مجھ درش</del>ام ونیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے جماج کے سل ہے ہے شار تقسید رین کیں گویا کہ مولا نا مے شب وروز کے زیادہ ترا و تات اتفیاح آبات دی اورد بو فی گفتگوگول میں گذوس<u>تم تھے</u> لیکن مولانا کی دد اہم تقریری جوضبط بھی کر لی گئی یں قاب ذکروں ایک تقریر و قات کے میدان میں ورزی المحبر سائی معلی اور الکسٹ برو دُستننه کی جس میں سے پہلے فوا کے اس کرم کا شکرا واکیا کہ اس نے بیاں بیونی ا اس کے بعد حضور ملی الشریعی میلم کے حجہ الوداع کے خطبہ کا سجا اردیا اور کیشریج کی، اس کے بعد اینے خاص دعو تی انداز میں گڑی موٹر ا ورول پن گھر کرنے وا ہی تقرر کی اورمٹ ایس وسے دسے کرحامترین کیمنجھیا با کہ ایمان دلفتین ، عمل صالح ، وعوشہ الی انشریکے مقیامیین ا ور فرائعن کوا دا کرتے موسے انبیاہ کراٹھ کی جیسی دما دُن کی تضینت ان بھے انرات وتمانج کو مفصل بیان کیا بمولاناکی تقریرا یک موج زن دربا کے با ندیخی جورواں دوار تھا، مولاناکی پر نغر برطویں ہے۔ اس لئے اس کو بورانفل کرنا و شوارہے اور حید جصول کا آخل کرہا اس کی ر ورخ اور لطافت کیے خواف سے ۔

دومری تقریر ارکان مج اوا کرنے کے بعدہ اوزی المح رشانتہ کو باب ارائیم وجسیم شریف میں ایک فرسے مجمع کے سامنے کی جس ہی ہر ملک کے حجاج شرکی استے ، اس تقریر میں و نیا کے حالات کے بنیا و ملک و مال زر و زمین ، داکٹ و قیرہ برتیمیں ہے اکو حالات کی بنیا و ملک و مال زر و زمین ، داکٹ و قیرہ برتیمیں ہے بلکہ حالات کی بنیا واعمال ہیں۔ امبیار مسحالیہ و دعا واسے اعمال حالات معزول نے واسے بیس کے معالت مک و مال مونا ، جاندی کی بدولات تھی کھی ہوں کے موری محبتا ہے وحد کہ تیں سے بحقیفت بنیمی استرق الی نے مالات کو اعمال کے ذریعے جوڑا ہے۔ حالات کو چیزوں کے ذریعے نہیں جوڑا، جیسے عمل کرے گا حالت عربت ہوں گے "۔

اس کے بعد بیتین، محت ، انگال پر بہت کی اور اس پر سخت انتقید کی کہ وگ مکہ تکرمہ آگر بورپ کے مال کی خرید و قرو خت کرتے ہیں ، اور اسکی دعوت و ک کہ سہ مکرمہ میں آگر کمہ کا بیتین تو یکی چیز لیننے کی ہے اور اس بیتین کی تشریق کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ ہ

> آنَ بَهِي رُّ بورِ اليَّمِ كَالِيَالِ بِيدِا آگ رُحق هيا عماز گستال بيدا

اس کے بعد انہیاء کرام کی سنت ، جج، یقین و محنت پر سیر ساصل بھٹ کی اور آخر میں فرمایا :

"اگر آج بھارے فیضے خداکی مرضی کے مطابق ہوجائیں نہوں والے طریقوں کو بداو، اپنے طریقوں کو ببیوں کے طریقوں سے بداو، اپنے نفتوں کو ببیوں کے طریقوں سے بداو، ایرا نیم کی اسکیم کو دنیا میں جااو کرنے کے لئے تکلو، ترکت پیدا کرو محتت کادائرہ قوڑ کر پھرو، علم، اعمال، قرآن ہوئین کے لئے تھرہ کمائی لیا دئین لیا کی بنیاد پر محنت کرو۔ است کو انحاؤ کہ آگر آپ معبدوالی زندگ پر آجا کیں گے قو نششہ بدل جائے گا، مدارے عالم میں وین کا بول بالا ہوگا۔ است ابھر کی امیدوں کا نششہ بدل جائے گا، مدارے عالم میں وین کا بول بالا ہوگا۔ است ابھر کی امیدوں کا نششہ بدل جائے گا،

اے خدا مجھے بہال بیت اللہ شریف میں ہجرت کرنے کی توثق نصیب فرماہ ہم اس طرح فیملہ کریں جس طرح مسترت ابرا جیم نے فیمند کیا تھا۔ دین اسلام نے لئے فی سمبل اللہ نکل جائمیں تو اللہ کے فعنل وکرم سے بیت اللہ وائی برکات کے

بدر میں قیام اور خطابت ابد نماز عمر مشاہ و آخار کی زیادت کے بعد نماز معرب معید عریش فیام اور خطابت ابدر میں صنور سرور کا گئات علی کا قیام تفااور آپ نے سجد و فرمایا تھا) ہیں موانا محمد ہوسف صاحب نے خطاب قرمایا جس ہی مقائی اللہ عرب بھی موجود ہے۔ موانا کا یہ خطاب بڑے جو آب و خروش سے جولہ مجد عربی عموارات کو بند ہوجاتی ہے لیکن موانا کے قیام سے وہاں کے امام نے شب کو کھولے رکھا بعد نماز شنج ان حضرات نے بھر مقابر و مشاہد کی زیادت کی۔

کراہے تھے بیز بالافی تصدے دو کہ مند ہو خالی کر الیے تھے ؛ ان میں مولاز تھر پر سف تھا۔

اور ان کے رفقاء کو قیام ہوا ، مولانا محد ایرٹ سامب کے کرہ میں خصوصی لوگوں سے ملاقات
ہوتی اور اجتماعات ہوئے ، مرسین منورہ کے قیام کے دوران حضرت شنج الحدیث نے مولانا
سید الوالحین علی ندری کوا کے محکوب بھیج اتھا جس میں مرمیم تورہ بی تعیام و نظام اورہ انہے کے
متعقب سے اول افعاظ درج ہیں : ،

المهم الآگ ، مرزی الحجرکو محمکرمسے میں کرنصف ہوم اورا پکٹ بدر کھریتے ہوئے مرکزیمال پینچے تھے ہم توگوں کی مرمز باکسسے والیسی اور ہون یا اس کے ایک دورن احد بخوز سے اس لئے کہ کو مکرمٹیں ہجائم جہائیا مولات پوسف کے باتی میں ، مہاں سے جہاجون کوہا و کراچی دوا گی تحویز ہے ۔ وہ حقالت مولانا لیسف بولانا العبام دعیرہ مروقت لسنے اجماعات میں مستے میں ، اس دقت ہی اور مخاولاں کے احجماع میں متر کی میں ا

مرین منوره میں مولانامحریسف صاحب کا محدین منتقر میں معمول کی طرح رہا اور اپنی مقدت ملین معمول کی طرح رہا اور اپنی مقدت تیام کے اوقات کو نہارت مشغول گزارا میشگر ون اور احتماعات میں شب و روز بسب کئے .

سحنیت شیخ الحدیث مدید منوره کامعول ای طرح تخریفر بلتے ہی:
مولیسنده محد لیوسف۔ کاروزاد کامعول سے کی خارکے اید شعسل تقریباً کارت اللہ کاروزاد کامعول سے کی خارکے اید شعسل تقریباً کارت اللہ کے بعد طبا کے دفیرہ کارتباء اس کے بعد طبا کا طباکہ کتوری دیراً دام کے ایسلا مسجد نیوی میں جا متری ہم تی اور عصرے کوئی ایک گھند البلاد الم اگر طار فی ا

بینے اور دو اور میں وقت موا قاشے کے گئے ہے ہوں اندی اور وہ اپنے تک الاقائیں ہوئیں املینی تفتگو میں شغول دینے ، حشا کے بعد حب سجدے کواٹر ند اوائل وا در اور یا با بملینی تفتگو میں شغول دینے ، حشا کے بعد حب سجدے کواٹر ند ہونیکا وقت ہوتا کی کواٹر بند ہونا قربی ہوجلتے سوفت سجد سے دائیں ہوئی اش م کے کھانے کا کوئی نظم نہ تھا ۔ اس نا کارہ کے بیال تو مذمی نہ تھا ۔ پیم بھی ابوا یا زمراہ ا اشران کو جزائے خربے کہ اب تجنی وغیرہ ہے می قدتے اور نیانا لیمنے صاحب کی ہی اس میں مثر کت ہوتی کو محرمہ کا بھی تفام الاوقیات تقریباً ایور ما ؟

اسی طرح حدید متوّره میں بہرم ختہ و دشتنبہ وسے شنبہ کی درمیانی داستیں مسجدالنور میں اجتماع ہوتا۔

مولانائیے زمادۂ تیام میں اس اجھاع میں ہرا برشرکت فرمائے او دخطا سب فرائے ا شب گزار تے ، میچ کی تازر وزحرم نہوی میں ترحقے ۔

مولا ناسکے مدینہ مغورہ کے قیام کے دوران جائتوں کی شکیل اور روانگی خوب ہوئی اور بورے مدینہ کی قضا، س بلینی کام اوراجماعات میں مولا تاکی پُرچیکٹس اورنینین پُرِکھرول سے معمور مرکزی۔

مدینه منوردسیمولانا محدلوسف عهاص<u>نی این</u> نبص<u>صی میرا تی مفرات کو ایک</u> په سجدا منور مدینه منوردین بملیغ کامرکزید. بقیع کی مشرقی جانب واقعید به . عتوب تخریر فرا با ص بی تبلین مح متعلق نیز مرمز منوره سے تبلیفی جا عقول کی دوانگی محمتعلق تخریر سے و دمکتوب بیش خدمت کیاجا آئے ۔

مد اسلام علیکم و دمت الله البیعفرات کے خطوط سے جاعتوں کی افعال میں نقل وحرکت معلوم مور مسرب موتی اور آب کے لئے دعائیں کی جاتی رہیں حق تعالیٰ نظر وحرکت معلوم مور مسرب موتی مسئے کا سلسلہ اب تک روزانہ حاری دیا اور ہے مشہدا کا اجتماع ہوتا رہا جھزت شنج منظر اور دہت حاری دیا اور ہے مشہدا کا اجتماع ہوتا رہیں۔ اتوار کو مدمنہ منورہ علی معاجبا الف الف تحیة حاصری موتی رائے مسجد نور کا اجتماع تعالی دوائی ہوتی ما شرکت موتی اب افتی میں موتی رائے مسجد نور کا اجتماع تعالی دوائی ہوتی ہوتی ما مشہد کے دور تیا رشدہ جاعتوں کی دوائی ہوتی ہوتی میں مات جاعتیں میں میں جاری میں مات جاعتیں میں تعالیٰ میں مات جاعتیں میں مات جاعتیں میں میں جاری ہیں ۔ افرائی کے ملکون میں جاری ہیں ، حق اور ان شانہ اس بوری نعل وحرکت کو جائیت سے درواز سے کھنے کے لئے سب کے طور رقبول فرمائیں اللہم آمیں .

میرے عزید دکستوا اس دقت ہوری دنیا زندگی گزارنے کے خطط طریق ک یہ یڑی ہوئی سے ملک وہ ال کا مصول زندگیوں کا مقصد بنا مواسی جوام انسانید اور کیکیوں کا خوان زندگیوں کا شعار بن گیا ہے انسان ہونے کے اعتباد سے اور میمسلمان مونے کے اعتباد سے زندگیوں میں کیا بابندیاں میں اور الن یا بدایوں یں دنیا دہ ترت کی کتنی کا میا بمال متحصر ہیں اس کی موج کک دلوں سے کل گئی ہے اور نیک اعمال میمی لقین کے ذریعے کا میا ہوں کا تحقیق المامکن گردان لیا گیا ہی کو یا قدرت کا مفہم کا کمات اور کا میا ہوں کا مفہری نشا ہوجا نے والی جسیوں

ئە دورە دىجاعتىن كازگرگراگىيىت درىمان ئانداكا زىرىت بىتىدجانتىن قىرى نىلاقون كى تىلى دون كى -

كاحفيل بن كباسيم بن تعالى في محفرا بيني نطف دكرم ونسل سے تبليغ كى ومعالى محنت احباب كوعطافرائي سيركراكر يرمحنت كاسمق اداكردياجا ك توقعوب إلل سے حتیا کی طرف دلیل سکے لیتن میں تب بلیال مول گی اغلط سوچ و فکر چیچے سے پارسگا اعظے اعال کی کامیا بیاز ، نظر آئیں گی اوران کے اختیاد کرنے کارخ بڑے گا کرنے والتراك أنى بن بي بيم مع مسبب كيطور رجمنت كامطالبسب محمنت اگر خلیجیح ہوگی توتق تعالیٰ شاید دعائیں تبیول فرہا کرخلط روا بچوا نی قدرت میں صیحے کی طرف لمیٹیں گے۔ المندرب العزت این وقت کی قبل وحرکت اورمحنت کو الميضفل وكرم ستصيحة فرما وي كله والاليتين مؤرسة دلول مي الماروي وراخلاص کی دولت سنے توازدیں علم و وکرے انوادات وکیٹیات تصیب فراکس نمازول كحقيقت بِتشوع بَحصَوع نصيب فرائيل ابن خليق كے سائد انبياً واسے اضاق سے اوا دی اورس مجام سے بربوارت ملی سے داس کی حقیقت سے بھی اوا ری ادجتنى كوتا ميال موتمي اورمورس بي ان كوا بيض لطفت كرم سے معاف فرما كؤال عالم کے گئے دش و مدامیت کے ورواؤسے کشا وہ فراتیں۔ اپنے مب اسما بہا محنت کوٹرہنا نے اور صبح کرنے کی کوششش کرتے ہوئے اپنی کو تامہور اِنتہائی نلامت كے سابھ كو بروامتغفاركرتے بوك باركاه خداوند بين قبوليت و نتح باب کے لئے امتائی دعاؤں کا اہتام فراویں، ببان کی کوششیں جاری ہی تق نعانى شارنبول فرمكيس ابك جهيز عدمية مفوره مين قيام واس كي لبدا يك مشره مي كرّم عیراس کے بعد داہی کا دادہ ہے، حق تعالیٰ شاہ بیال سے تعام کو اپنے لئے مب احاب وتعلقين كمسلتے إعرب خيرو بركت، وشد و برايت وفلاح وتحاسة فرايشَّ، واليسي المدينة متورهين ارمتي سيسه كراه جون ك ايك فهينة بن دن قيام كيا المارجون

ف مكوفية ولا تامحر وبرف صاحب از درية منوود عيني ازمونوى كالمخق صاحب مرشرا ما دميد لوح ميوات.

شندی جمتے کو مدید منورہ سے مقرم وابسی ہوئی، جبے کی نمازسے تقریباً اس کھنٹے بعد روانہ

ہوئے : خرجہ میں پڑھی اور نب بھر وہاں سے جبل کر غرب کی نماز سے بھوں کو طالف تشافیت

ادراس کے بعد مکر مرمیں داخل ہوئے ۔ مگر مکر ہمیں ، ول قیام کیا ۔ ، بہول کو طالف تشافیت

دواس کے بعد مکا مکر مرمیں داخل ہوئے ۔ مگر مکر ہم بھر کہا تھا۔ دو دن تک طالف میں قدیام فرماکر

در ایا۔ اجتماع بھی ہوا اور مجنسی گفتگو بھی ۲ مرجون کو مگر محرور دائیں ہوئے اور ایک ون قیام فرماکر

ما ہمون کو بود عصر میرہ دوانہ ہوئے ہوئے اور کا بہول کو دیا ہمرم کو الود اسے کہ کرکرا جی ہوائی جہانے

طرح تھا اس اجتماع میں شرکت فرمائی اور ۲۵ ہوں کو دیا ہمرم کو الود اسے کہ کرکرا جی ہوائی جہانہ کے ذریع بھر ایک جند میں ایک گفتر طرف کا اور ہوائی جہانہ کہ دولیے تشریب ہوئی کے بعد لائل پوز مرکو وصاء ڈھٹ یال داونیڈی پر بہت تریک بود قوداً کی مسجد نشریف سے بھر اور کا بھر ہوئی کی استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کا معرف اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر یا خطا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کا تھا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کھوا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کھوا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کھوا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر کھوا تھا۔

باخ کے اڈ سے پر بہنچ اس وقت بازش خوب بوری تھی نیکن استقبال کرنے والوں کا بست بڑا بھر

ئه پاکستان کے اس دورہ کی تفصیل ساتوی باسیمیں ملاحظ کیجئے۔

## بیورد مروال باب

## باکستان کا آخری سفر

ما تبت بم<u>ن زل</u> ما وادي خاموشانست حاليه خلغله درگفسيه و افلاكس انداز

سفر المتحديدة المتحديدة المحديدة المتحديدة ال

دیجیا گیا توصحت گھیکتی یکن بن کی دفارٹھیک پھی، کا فرایا کرتے تھے کم تھے اس مفرکا فکر بہت ہے، ایک بارس نے بائی بیٹی کیا تومولانا سفے اسپنے دہشنے ، تیسی گلاس تھا ما اورا کیدہ خاص انداز سے پیٹورٹھ ساست مستقائع تصخیب سے تسسیم میں دا میٹر است

میرا اند زہ سبے کرمولانا کی 'ربان سسے خداتے اسطرے کے لفاظ کہلوئے حجن سنت (شارہ مولانا کے انتقال کی طرف بھی لیکن ہم پی سے کسی کو اس کا اندازہ : مہومکا اکٹوکار میمغرآخری آبارت مجالاً

مرد المرح من المحتمال من المحادث الموانا المورد المورث المحتمد الموانا المحادث المورث المورث المحتمد الموانا المحادث المورث المحتمد الموانا المحادث المورد والمحتمد المحتمد ا

دائم جُوری نسخ کو سا ڈسھے آگا ہیجے امرسر پیوسٹیے وہاں سے کمیسی کیکر ما ڈھے نوسٹے اٹما ری پہنچے اور کھٹم وغیرہ سے جا یت سیونمت سے ٹسط کراا بیجے نا ہود پہنچ آگے سیجے جمعہ بڑھ کرڈ کڑھ سیے مطار پہنچے کا ہورہ کیفیتیں سیجے غیا رہے سفہ پرواز مقروع کی اور دو گھنٹ ویں منطبعی ڈھنا کہ بہنچ گئے اطال و و گھنٹے کا تھا لیکن را ستامین دو تین مجھ طوقا نی ہوا ملی جن دی منٹ کی آخیہ برگی ، دھر کی نما زخیا رہ جم بین بین بین نفر کی جماعت کرے اور کی بمغرب مطار برا کر کرچی ، ما میور کے صاب سے ہم نے کرٹ درشے پر اور کی بمغرب مطار برا کر کرچی ، ما میور کے صاب سے ہم نے کرٹ درشے پر

سلة مكتوب منام اللذرة يمث أوالي مية والوالوال

مشرتی پاکستان میں وصاکہ سے دورہ شروع کیا ، وصاکہ میں تیام فرمایا اور مختلف۔ جگہوں پراجتماعات ہوسکے اورمولانا نے خطاب فرمایا ، اس کے معیسلم سے تشریف سے گئے اس کے بودحسب وہیم تھامات پرتیام فرمایا ۔

دس تواکی ل دس جا گسگام دی ملحقات جا گسگام دس دنیاج پورد، رو جه شایی ۱۰ گسکنا دهی فرید بور

مشرقی پاکستان کے ان نوتمبروں ادران کے قصبات و محبوبيت اور مقبوليت مواضعات مين تشريف الدرشب وروز الجماعة خصوص طاقاتوں، تحلیم گفتگر وامیں وقت گزارا، جاعزں کی شکیل کی ا در نبراروں ا دمیول کے تلوب كواميان وليتين كى دولت سيتمودكيا . مولا ناكا يول تو بيرمىغر مباوك مِيرًا وسكرمون انسانوں کی اصلاح وفسیارے کامعیس میما الیکن پیفرمادسے معروں میں خاص استعیاز د کھنکہے ہمولا تا کے عِلومیں سیکڑوں آ وی جن پیں علمانھی جو نے اورعوام تھی ، برانے دفقاستے کا داوریا بنداصوں میواتی ہوتے اوردین کا در ور کھنے واسے سنے آ دی کھڑا ایک وبيتين كا أيك مبادك كاروال موتاجوسرا بأدعوت بنكر ركدال روال موقابين تبرما تصبيب يه كاروال بهنيج حاتا پورى نصا ذكر وهليم سيد بس حاتى اورجومى درا دير كے التے اسس مجلس ايمان دنينين ميم عظيرجاتا توالالشقى جسليسهم كى بشاديت كمعطابق ايني ول كوايان ولیقین سیمعودیا تا اور دین کی ترطب او راس کے سیمے سے بینی اور سے قراری کی مشاع گراں مایہ سے کرا مختباء جنگا لی مسلما نوں ہے ول مہیٹے سسے فرم اور ورد وواٹر کوتسبول كرنے واسے ہوئے ہں۔ دہنی وعوت تبول كرنے كى صلاحيت النميں زيادہ ہو تى ہے -الله تبارك تعالى في مولانا كم اس مغرسه ابل مشرقى باكسّان كوايمان كى دولت س نوب نوازا خصوصًا آلیس کے انتظا فات دورہ حبکتے تھے۔ آپ کی تشریف بری سے تہرون كى فصنا نودانىت سى كلرجانى كتى مسلم قوسلم غيرمسلم آبارى كبى زيادت كوامندا أي كقى -

مولانا کو دیکھنے والے لاکھوں کی تعدادس ابھی موجود ہے، اس سلنے کران کی پُرِاثرَ تقریرِ وں اورُقِیْن پروشِحبتوں کو ابھی کہ بجولہ ہمیں سکے اور حضول نے ان کے سابھی مفروں ہیں شرکت تہمیں کی اوران کی صحبت میں مبھی کرنیف نہیں اُ مُٹنایا اُن کومولانا کے سفروں کودوں اور مجلسوں کی نورانیت اور فائدوں کا بورا احساس نہیں جومکتیا۔

فظام سفر فرستی باکستان کاید دوره دوحقیقت دیر با اثرات کا حامل تھا، میاں می عیلی جو اس سفر میں ساتھ دہسے تھے، بیان کرتے میں:۔

مهمولانا كيمشرتي ياكستان تشريف آوري ير دُّصاكه مين طرابتها ع مبوا اس ابتهاع مي ا کیسالا کھ آدمی سختے تبین واں اجھاع رہا ، حشرت کی تقریصیح اورمؤیکے لید ہوئی، ورسیاں مين تصويهي التبياعات، ملاقاتين مبوّين علمام كاء تا جرون كاء ملازمين كاعظيم التباع عنب براد در آ و می تکے تین چلے، روحیل ایک جلّر، اس کے بعد المبط، یک دات تما کیا ، احتماع موا، ٥ مجانتين كليس، وحاكد كے بعد كومذا جن بھنتے قيام رہا اور اجہاع ہوا، وہاں سے نوا كھا ل تشرلفينسك سكتے اور وہال کھی بڑا جہا ہے مہوا حس مکی علما رکترت سے منتقے اور اکزنے حايت كى اوروعدسے كتے وہاں ستے جا لگام تشریف نے گئے اور تین دن قیام فرمایا، عكماء كيه تتجادك اوراتكرزي والول كفحصوص احتماعات موسئية نيزعام اجماع مجاء بحترت جماعتين تكلين ببن كي توقع مبس تقي اس كے بعد ستر و كونا ميں اجتماع مواجو بہت بڑا موا کتیر تعدا میں لوگ آئے ، تعینوں کاخیال تھا کہ ڈھاکہ کے اجماع کے برا ر تھے اور جماعتيونهي اسحاطرح ثنكبين واس كصالبورا جهشابي مين ووحكرتشرليف وبركيخ اوراتجأعا می*ن تقربرین فرمائین اورجهاعتین تکلیب*انا کیسانگراژدو دا نون کا ه<del>تماع موا</del>راس کی در سے حضرت نے اس حکر کا مقرکیا تھا۔ یہ مگہ بارڈ دکے قریب سے۔ وہاں سے گھلدت تشریف ہے گئے اور و ہاں طرااجتماع مواجس ساعماء عہدہ داران تشریک ہوئے۔ يخصوص جبستماع كقاءحبم مير فراياكه اصل كاحسيبا بي أندرست سبيرا ورناكا ي بي

اندر سے سبے با ہرنہیں ، کنوک ناکائی ہے ، وہ اندرسے تعلق رکھتی ہے ، سرا بی کامیابی ہے وہ اندرسے تعلق ہے ، خوب تمالیں دے دے کرنقر بر کی حاضر نی بربہت اٹھا آر طرا " اس مفرکی پیٹسو میں ترخی کہ ہروقت سا کھ بسی کیمیں آ دمی رہتے تھے ، دسترخوان برورا ہے سوادی رہتے تھے .

ایک مُحَوِّداِیشیں میال بی نے بِٹِٹا گانگ سے حضرت شِیْخ کوا دِسال فرمایاجس مِیںُما اورتفصیل ہے:۔

معنی میں ایک میں ایک میں ایک کا کہ است کے بھا ایک ہوئے کے دورہ تعام کے بعا فیت دھساکہ بہتے اجتماع بہت اچھا ، اسرطبقہ میں ایمان کا کی زندگی کی محت کے بعد بات مہدا ہوئے ۔ نقد بھی بہت سے دکھوں نے او قات دسینے ۔ نقریبًا ڈھائی موجا عیں فکلیں ڈرچھ سے سوح خرات ، معفرت کی مطبقہ سے معقول ہوئے ایک موقع کے مقام ایک دون پہلے بہوئی گئے تھے اور پہلے سے مظلمہ مع دفقار کے سلم طبقات ہیں محت کا موقع مل گیا تھا ، الحو تقد سلم طبقات ہیں محت کا موقع مل گیا تھا ، الحو تقد سلم طبقات ہیں محت کا موقع مل گیا تھا ، الحو تقد سلم طبقات ہیں محت کا موقع مل گیا تھا ، الحو تقد سلم طبق کی تقریبًا ایک مو ہو کہ کا دوائد ہوئے ۔ بات می اور توجہ فر مائی ۔ تقریبًا ایک مو کو کو سے اور تھا گا گی دوائد ہوئے ۔ بات می اور توجہ فر مائی ۔ تقریبًا ایک مو کو کہ اور توجہ فر مائی ۔ تقریبًا ایک مو کہ دوائد ہوئے ۔ بات می اور توجہ فر مائی ۔ تقریبًا گا گی دوائد ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی شام کوئی جہا گا گی دوائد کر دیا اور صفرت کو ہا ہوئے ہوئے ہوئے کے جائے گئی ہو رہے ہیں انتاز الدُ محفولت کی ۔ درے ہیں ہورہے ہیں ااب مختلف کر درے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی ۔ درے ہی مورہے ہیں اب مختلف مقامات کاسفر کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی دوائد ہوجا بینگئے ہم خوام ہی جمارہ ہوئے۔ انتاز الدُ تعانی بیندرہ ہوم خرج ہیں اسفادر ہوئے۔ گی دوائد ہوجا بینگئے ہم خوام ہی جمارہ ہوئے۔ انتاز الدُ تعانی بیندرہ ہوم خرج ہیں اسفادر ہوئے۔ گی دورہ نے ہوجا بینگئے ہم خوام ہی جمارہ ہوئے۔ انتاز الدُ تعانی بیندرہ ہوم خرج ہیں اسفادر ہوئے۔ گی دورہ نے ہوجا بینگئے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے کے دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے ہوئے کے دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کو کرائے کو کرائے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے۔ گی ہوئے کی دورہ نے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے ہوئے کی دورہ نے ہوئے کی

اب رماکی دعورت و التواغ صاحب رماک عرصی اس کی نوابش بھی کہ مولا نامحد ایسف بر ماکی دعورت و دالتواغ صاحب ربعا تشریف لائیں جسلسل کی۔ ال سے جاعیس واری تیں اور برنا کے مختلف علاقول میں کام جودہ تھا ہنود برنا کے اہل تعسکس کئی بار آ چکے تھے ،اس لیے ان کا : حرد تھا کہ حب مولانا مشرقی پاکستان تشریش لائے بیں قویر یا آتا : ہست آسان سے اس لئے کہ برناک سروڈشرقی پاکستان سے ملی موقی ہج میکن ان تمام کوششوں : در توامینوں کے یا وجود مولانا نے ارادہ کرنے کے لید قب نوٹی حوائع کی بنا برجانا ملتوی کرویا رحفرت شیخ انحدیث : مساحہ کے طریوٹ ادواس کے بعد التو : کے سفہ کو اس طرح کے رفر ناتے ہیں :

أن براكابهت وست امراء مولانا إرمفض برابر بالفيريخ مرا وآخر بأونو ك ذريع سے تقا ادر مفتی محودصاحب دنگانی ای سالقد آید بر تحدیث وربراہ دامست مولا کالومف صاحبت جهت اح ارسے به وعدے <u>رہے گئے گئے</u> کے انشار الشحب موقع مؤكاسفركماجا وسي كاجب ان حفزات كورانا المنف فأ مے مشرقی منفر کی خبر ہوئی توالت کے رما دم میرے دمولانالیسف مساحب ماجی غلام رمول صاحب كلكته وابيرا ووشرقي احياكي نام سلسل أيك أم وقت م تع بست الصحاسے بمشرتی اکستان سے دیگون قریب سے بہاں کیلئے ایک ششہ خرور نکالیں، میں نے تو رور سے معنر رہ تین کی کہ شرقی باکستان اس کے بعد مغرى يأكسّان كير اجتماعات كي آرنجيي سعلسل تمانع شده بس سعد إن بي وقت نبین بحل ملکے گا،لیکن شدیدامرا داور تا رول کا بحیرمار نے مولا الیسف صاحب کوآ با وہ کر دا گھٹنرتی پاکستان کے کچید دن کم کردس اورخ لیا پاکستان کے سفر میں کچھے تاخیر کریں اوراس کی تانی دعی ہیں آ مدکی تاخیر سے کری اور یریا والول کو تار وسے دماکہ فلاں وقت آسکتے ہیں۔ ان لوگو*ں سکے* بهتة بي متبرت او رخوشي كے تاريجي آئے ليكن انتہا في كوششتوں كے بعد نجى ويُرَا نه عِنْدُ كِي وصِيسِيرِها كاسفرنه موسكا»

مغربی باکستان میسی استان اکتان برقل اکوبات ای دوره کے بدیم بیاکسان تشریف کے گئے برا ہی ، مثبان اکتفریق اکتاب اور اولیا اور اولیا بی استان اکتاب بور کے جسوساً کا جی آنے جانے والوں اور بلتے والوں کا بڑا از دھام تھا بمولانا نے کی اجتماعات کوشنا برایا اور با وجو دطبیعت کی کمزوری اور غیر محسوس اندرونی تعلیف سے برا بر بوسنتے رہب اور دعوت و بلیغ برلوگوں کو آبادہ کرتے دستے براجی سے بود تحقیق مقابات کا ودرہ تشریع کیا اور اجتماعات کو ودرہ تشریع کے براجی اور جتماعات کا ودرہ تشریع کیا اور اجتماعات کو فراہ تراجی میں بیا اور اجتماعات کو خطاب قرائے رہیں بھولانا کے ایک رفیق مفرحا فظ صدایی فوجی کراجی اور دوسرے مقابات کا نظام اس طرح تبا تے جس :۔

معنی کا درام فرایا اس کے بعد ایک خصوصی مجلس ایران کے بعد ایک این کے بعد درا دام فرایا اس کے بعد ایک خصوصی مجلس ایران کے بعد درا الکوم بین فتی محتیف ما ایس کے بعد درا الکوم بین فتی محتیف ما است مما اللہ کا باد آدام فر بایا ۔ بعد مغرب فعا کی ما ماست مما اللہ کا ایا آدام فر بایا ۔ بعد مغرب فعا کی ما منظ کا آدام فر بایا ۔ بعد مغرب فعا کی منظ کا آدام فر بایا ۔ بعد مغرب فعا کی محتیم مرائی محتیم کے گھر کا تو در بو بشری کا محتیم کا ایک بنها کی حقد مدنی صحافی کی تقیم برگذر سے کے گھر کا تو در بو بشری کی مرائی خلاف الله ایک بنها کی حقد مدنی صحافی دی قرب دجواد کیلئے بہت کا محتیم مرائی محتیم کا محتیم ک

" طسان کے بعد کنگن اور ڈس ، داولینڈی کاسفر رہا ،کنگن بورس جمع کافی تھا مگر دلجمی کم بھی ، ٹل میں مواد ناکی خیب کیفیت کتنی ان کی دا بل علاقت سازگی اور خباکشی کوایک مفت نیاک یا اسلام کی اصلی ما بیسم اور ان کی جوال مردی کوفو ایا کہ آج مال حاصر سل کرنے پرخری بور ہسب اس کو دین کی اشاعت پرخری جونا جا جیتے تھا علی کے ماشے تہروں نے دودن مرّام وکائیں اور بازار جند کرنہ نئے بھتے ، بنڈی امردان اور وہ میں دیدا تی طبقہ کا ٹی آیا ہوا تھا ، جامع میں صورت میں جہائے ہوا : خلاف میموں بارش خوسب جوئی ۔ مخترطود پرا تناع طرح سبے کہ اراا بارچ مصلاح کو رائے ونڈ ارارچ کو داولینڈی اس کے بعد مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کھیرہ ارارچ کو میں نڈی پروزی جو تمیام فرایا ۔ اور خطاب کیا ۔ اور خطاب کیا ۔ اور خطاب کیا ۔

الارم مراد ارتی و نشر کا اجتماع می الارم مراد در بی کورند و و نشر کا ایک تفیم الشان دیتمان جوا رسانے و نگر کا اجتماع می حصوب مک سے بزاروں آدمی تشریب موسے: ورمود تاکی بڑی ولولدا نگیز تقریبیو کی دمیال جی عیلی این بیاض میں تکھتے ہیں: .

ک، لاکوں نے بہت اچیاا ٹرلیا ، اکنوں نے بنلا یا کئیں طرح ہوتی ورٹی ورٹی گاڑھ کمیسٹوں کا اڈر ہی جونی کھی ا در کھیکس طرح دین کی نصفا اس کام کی برکت سے بہیدا ہورہی ہے ا در اب کی علی گڈ تھ نیونمورٹی سے تمام میر وفلیسروں کا اجماع موا اور اسس میں صفرت جی کی تقریر بہوئی۔ آپ نے فرمایا :

" د نایت کی د قسین بی ، ایک یه که سب کچه تیجه در کردیگلول بین کل جانا ، تزکید اختیار کرنا اور اندکی طرف جلنا یه ولایت کا اولی درجه بی اور دوسرا ولایت کا : علی درجه سبه کرجی شعید بین جل دسیه بی ، اس کو ولایت والول کی صفات سب جلالی جاست ، اس کسیلئے اینے اپنے شعبوں سنے کل کرا بنالیقین ، عبا دت اورا فعلاق بنایی منروت سبے ، ن چیزول کو بنا کر چیشع ول میں مگلم بائے ۔

اب کی کالج کے طالب عمول نے کترت سے اوقات کھھا تے رسترجماعتیں تقد تکلیں، رائے ونڈسے الوداع کے دقت حضرت جی کی دقت انگیز تقریر نے عربے شیخ میک کوٹرلار با ۔

ر بن سد دزه اجهان میں بزاروں آدمیول نے مترکت کی ا ایک در گرا ویز مانزر اور ارفات دیے بسکڑوں ایسے توگ مترکی ہوئے جواس دگ آکر شربک ہوئے اور ارفات دیے بسکڑوں ایسے توگ مترکی ہوئے جواس سے پہلے مولا ناکی تفریمیں شرکیے ہیں ہوسکے تھے ۔ ایک ساحب ہوہی باراس اجتماع میں شریک ہونے آئے تھے اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتے ہیں:۔

''کانی دنوں سے شہرئی اکٹرمساجدیں یہ دیکھنے ہیں آٹادہاکہ عصریا مغرب کی نماڈ کے بعدا کیک صاحب کھڑسے ہوستے اور پڑی نرمی سے ہوں گویا ہوتے ، بعنا کیو! دنا کے بعدتشریف ریکئے دن کی اِت ہوگی ہ کھنے واسلے کی اتنہی اِت

کوایی اکسیس ان کر ۵ ہمنٹ برطی کوئی ڈرٹالسانہ تھا جوا ندرباہر معسدانہ ہو برسے اطبیان سے مفرگزدا ہ کوئی ٹو کسکارنہ ہوئی کوئی دھکم ہیل نہوئی، دوسے سے سکے مقد خالی کرنے کا جذبہ موجود تھا، مواکیا رہ ہیجے دائے ونڈاٹیٹن برا ترکئے کوئی تین فرال نگ براجتمان کا ہتی، سا دہ می سجد با ہرسی میں شامیا نے سنے ہوئے اور تین فرال نگ براجتمان کا ہتی، سا دہ می سجد با ہرسی میں شامیا نے سنے ہوئے اور تین دھرنے کو ملکی ہوکر ہوں ہیں تین جارہیں ۔ ایک طرف ہیسیوں کم بھی کاریں کھڑی کا میں دوسری طرف تین جارہیں ۔ معلوم ہواکہ ہی کا لی اورجیند کا لی کے سال مجا ایکیا اور چند تھنے آ رام کرنے کی آسے ہیں۔ مسجد کے فرش پر بہرس کے باس تھا بھیا یاگیا اور چند تھنے آ رام کرنے کی کوشش کی نے لیکھے۔

الارکی هیچ کونماز فجر کے بعد دبی سے تشریف لائے ہوئے موالانا محربی سفت صاحب کا دحواس جماعت کے امیرای اور نوالانا نوامیاس دھیش علیہ کے صاحبر اھے ہیں) خطاب بهوا: بین بگفت کک لوگ به قرینطیمتنے دسید، ما توزیس وزن تھا، حقیقت بھی، خلص تھا۔ آخرالٹدا ورامیکے دُرول کی با توں میں بیرسب کچھ کیوں نہ بہوتا ہمولا ناسف فسسرہایا:۔

تعجائبوا انسان اس دنیا میں دوجیزوں پرفت کرتاہے ایک اس دنیا کی چیزوں پرسیٹنڈ مکان دنیا کی چیزوں پرسیٹنڈ مکان زبین ، تجادت ، کارخانے ، ملازمت خوض کرجس پیپر پرمجنت کی جائے گ پورا وھیان اس طرف ہوگا ، ول اپنی چیزوں پر آلکا دسے گا تیجہ یہ ہوگا کہ اپنی فات کی تحمیل دہ جائے گ ۔ مرفے پر ان چیزوں پر کی گئی محنت ماری کی ماری دھری دہ جائے گ اورانسان اس دنیا سے بالکل فالی جائے گا اور جب جشر کے مریان میں اپنی ذات پرمجنت کرنے والوں کو دکھے گا تو اور جب جشر کے مریان میں اپنی ذات پرمجنت کرنے والوں کو دکھے گا تو امیٹ کی برروسے گا آتنا دوسے گا کہ آنسوؤں کے دریا بہتکلیں گئے ۔ میے فرا بایا ۔ ۔

"بین دات برمحنت کرنے دلینی اپنی ذبان برمحنت اسنے کا بول پرمنت اپنی آنکھوں پرمحنت، اسنے ول پرمحنت، خوص برصد جہم پرمحنت کرنے سے ای دوری کٹ منی جائے گا کہ حرف ایک آنکھ جھیکئے ہے ، س پوری کا تنات سے کروٹروں درجہ زیادہ مینی جنّت عطائی جائے گا۔ آپ جا رہے ، اِس سلمن سے غیر محرم خورت پر ذکاہ پڑی ، دل نے کہا، اب اگرا نکھا تھا گئی تو بر باد ہوجا گرگے، آنکھ دومری طرف مجرکی ، اس ایک بادی مجر نے سے انٹ دکت العزت وہ کچھ عطافر ما تیں گئے کہ تعتورنا مکن ۔ ان عطائی جا بوال بیزوں میں سے کوئی بیز بھی آگراس دنیا میں آجائے تو بودی دنیا اسے ماصل کرنے کے لئے لوٹر پرے ؛ ہ آمیں ول میں اُ تر تی جلی گئیں، اپنے آپ پر ندامست ہوتی، زندگی یوں ہی گزدگئی جس طرح اب تک گزری توکنیا ہوگا ؟ آ کارسے دس ہزار کا جمع ہجس طرف نظراعظی انسان پی نظر آئے وہ انسان جوالٹر کی خاطراتتی دور درا ترسے مفرکر سے صعوبتیں جھیل کے اس و پرانے میں اکٹھا موسکئے تھے۔

مولانائے قرمایا :

معن التُدى خاطر يون جمع جونے والوں پر الشركے فرنتے آسمان سے زمین تک حلة الله كا دُنیا ميں الله كا دُنیا ميں سے زمین تک حلة بناتے اور سلامتی مجيع تبين الله الله كا دانته كا كا الله كا دانته كا كا الله كا كا تا ہوں ؟

کیا یا ایجھپوں سے تذکر سے تھے ، دولت والوں کا تذکرہ آیا تو قادون وہا مان کی دولت والوں کا تذکرہ آیا تو قادون وہا مان کی دولت والوں کا تذکرہ اللہ تعلیہ دولت والوں کا ذکرہ اللہ تعلیہ واقعات بنائے گئے ، فورت کا ذکرہ اتوصحابہ کوائم کی زندگی بہلائی گئی۔ خوا کو بنائے گئے ۔ فوا کو رفعات کی تعلیم سے لبعد خوا کو رفعات کی تعلیم سے لبعد کھنے اور نماز کا دقت ہوا ، ایک طرف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ، دکا ندا روں نے دکانیں بھی کا جہاں ہی جا یا گھائیا ۔ اجتماع والوں کی طرف سے کھلنے نے دکانیں بھی لگ ٹی تھیں جس کا جہال ہی جا یا گھائیا ۔ اجتماع والوں کی طرف سے کھلنے کا کوئی بنیہ مذ لیا جا تا ، عصر کی نماز کے بعد ظامیوں کے خوا دیا ، خدا نے ہوئے کا نوب ملک دیا ہے ، مشتکر وجائی کیفیت یہ یا ہوئے گئی ہے بنایا کہ :۔ وجائی کیفیت یہ اہمونے گئی ہے بنایا کہ :۔

" انسان حب اپنے آپ رمینت کرتے اس درجہ تک ہونچ آہے جی پرانڈ راضی ہوکراسکے صرف اِلتھ اُسطنے رہی فیصار فرا رہتے ہیں تو دُنیا میں کیا ہوتا ہے۔ دنیا کس طح اس کے بیچیے آئی ہے ، آج ہم لوگ و نیا کے پیچیے کھا گئے ہیں اور وہ سہے کہ شنہیں آئی "

صی ٹرکرام رضوان اکٹرانمین کے واقعات سنائے گئے اور کچھاس انداز سے کہ ایکان تازہ ہوگیا ۔

مغرب کے بعد عرب سے آئے ہوئے ایک اللہ کے بند سے کا بیان مترق ہوا، زبان ع بی تھی ہجہ انتہائی شیریء جی جامیا تھا اللہ اور اس کے بیا ہے، دیول گ کی زبان ہونیا رہے پر مترجم صاحب ساتھ بیٹھ گئے، پون گھنٹا دین کے مختلف ہیلوں گ نہایت وضاحت سے رفینی ڈالتے رہے ۔ عدل والفعا ف، معاشرت ومعیشت اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کی دعوت کے کھیلا و بہعلوما تی تقریری گ مولانا محد ہومف صاحب کی طبیعت اس دوران تھیک دیمنی میکن طبیعت کی ناسانی کے باوج د تقریر فرائی۔ تائر کنگادا بنا تاگر بیان کرتے ہوئے آگے تحریر کرتے ہیں:
"رات کے خطاب میں مولانا محد لوسف صاحب کا بیان ہوا، لاہورا ورقریب
ہرشہر کے ختلف حلقہ فکر کے علمار کرام موجود تھے، مولانا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہتھی،
کھائشی اورنزلہ کا زور رہائیکن دین کی محبت کچھ اس طرح غالب ہے کہ کسی جیز کی برفاد نہ کرستے ہوئے مسلسل بولتے ہیں ۔ عام ایتحاج ہویا خاص، نئم ہر کا حضارت کے اجتماع میں بولنا ہویا میں اقراع ہویا خاص، نئم ہر کا حضارت کے اجتماع میں بولنا ہویا میں اور نے میں کو ڈی جیسے ذرکا ویٹ ہویا میں بیا تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کو ڈی جیسے ذرکا ویٹ نہیں بنتی ۔

مولی علیہ السلام اور فرعون کے واقعات بنائے جاتے دہے۔ ایک طرف اس دنیا اوراس کے اندر کی تمام چیزوں کی ہے ہی، دوسری طرف خدائے بڑرگ و بر ترکی عظمت ڈل میں بیسب کچھے لیوں لفش ہوتا رہا جیسے ہونے کا حق ہے، آخر کیوں نہ ہو کہنے والا پورے لیفین سے کہ رہا تھا، زبان کے ساتھ دل کی گہائیوں کی آ واڈسٹ مل ہے۔ تایا جارہا ہے کہ:۔

د اگرکوئی فامتی او وجوٹا تھی کھا دے پاس اس سم کی نبرلائے کہ کوئی گروہ یا فرد تھا دے مال اورجان کے بارے بس بڑے ارائے کر ہاہے تو اس کے باوجو دکہ اس کا محبوثا ہونا کھارے نردیکستم ہے تم اپنے مال وجان کی فکرمی گئو گئے نیکن جس الشد کے بی سی الشہار وسلم پر سمادا یہ ایمان ہو کہ سیجے نی چی ۔ اگر اس ایمان میں کچید کی ہے تو سیم سلمان ہی نہیں۔ وہ فرما رہے جی کہ اے لوگو اس ونیا کی تھیقت کچھنہ میں الشد کے نز دیک اس کی حیثیت مجھر کے پر سے برا بھی نہیں، مردہ بکری کے بے برا برجی نہیں ہے کچھ ہے ہوت کی زندگی ہے۔ اسکے لئے کچھ کر لو ور زال رختم جوسے والی زندگی میں ترا بھی کئیں ہے کھیں ایقین نہیں آتا کیوں اسلے کہ اس دنیا سے مال اور اولا دہا رسے مشاہدے میں ہیں اور آخرت کی ڈنڈگی غینیہ میں؛ میسس اسی کا نام ایجان بالغیب سے رجب دیجے لیا توغیب کہاں رہا ؟'

بید به بات در رئید کا برائید کی رئید کی دو بهر کونیلی سلقے بنائے گئے ، عصکے بعد مهند وستان سے آئے بوئے علم دین سسے پورے واتف مولوی محد عرصاص کا تقریر ہوئی بتور بسلیقے سے بیان قرائے میں مقور سسسے وقت میں مرا نداز کا نوب مواد ذم نول میں بت یا ، زبان اللہ کی علمت کے ترکم نے توریخود گانے لگی ۔

غرض ای طرح پرتین ون کا رُدح پرود اجتماع جلتادیا۔ اس اس دلایاجا ارا کسب بھاڑا بی وات میں ہے، اگر پر درست ہوجا نے توسب دُرست ہوجائے گا۔ آخری دوڑا لند کے راستے ہیں اپنی وات پرخمنت کرنے کیلئے جن لوگوں نے وقت دسیٹے ان کی شکیل جماعتوں کی شکل میں ہوئی۔ ہرجاعت ہیں آگا۔ سے بارہ کی اللہ کے بندسے جمع کروسٹے گئے رسو کے قریب جاحثیں ہوگئے گئے والک سے کونوں کونون میں بھیجاگیا تاکہ ان فائی چیزوں سے کچھ دیر کے لئے کھ کا گڑھائی وات پرمخت کرمکے۔ ہرجاعت کا ایک امیر مقرد کردیا گیا، اپنے اپنے لیترا اپنے اپنے خریبا اود اپنی اپنی وات پرمخت کو ایک امیر مقرد کردیا گیا، اپنے اپنے لیترا اپنے اپنے خریبا اود ہو نجائے کی فکرہ یہ سب منظراس قدر درج کو بالیدگی بخشتے رہے کہ سکڑوں وعظ بھی یہ نہ کرسکے، اختیام پر دعا ہوئی، مولانا محد لیمنف صاحب نے دعا کی ، اپنے گنا ہوں کی تو بہ ، مغفرت، آخرت کی ممرخ دوئی، وین کی عظمت، تمام انسانول کے لیے ہوایت طلبی یہ سب بآیس، افتہ سے طلب کی گئیں۔ دعا ہوں یا گئی گئی جس طرح سے مانگھنے کا تی ہوتہ ہے ، کوئی آئی تھی جوئی نہو، کوئی دل نہ تھا جو ہوتہ ہے برندا یا ہو، بس ایک ہی اصاص تھا کہ اتی زندگی جوگذری ناکا میں گذری میں گزری میں مرا یا معصیت ہوں ، مسب مرا ٹیال مجھی جی ہیں ہیں۔ لے اللہ ان مسب کوتا ہیول کو معافق فر ما اور میری ذندگی کو لینے داستے پر لیگا دے "

اس طرح ۴۴ کی دو بیر کوید مبارک اجتماع عتم بوگیا.

الم المراد والم المراد والمراد والمرد وا

ئارودال مِن مولانا بِحِصكن كِيَاتَارِ نمايان بوسف لگے اورا غررُونی طور بِرِیم بِس بحریف اور شدّت سے اذریت مومیس کریف لگے ۔ سے مثل صبط و تحق سفے اس کوظا برز ہو۔ نے دیا گوجرا نوالمیں جمعه اور اور اس تحلیف یکے باوجود جمعتے قبل اور اس تحلیف یکے باوجود جمعتے قبل اور اس سے بعید مولا ناکی ایم تقسیم مرید دہاں تقریبی فرائی۔

مولانای رتغربه وفات سے آیک بهند قبل گی اور پیجد مولانا کا زندگی کا آخری جود تھا، اسکے جدوقا، اسکے علاوہ وہ بورے انجان دفق بین اورا متحاری و دو نصار کی کی معاشرت اس کے علاوہ وہ بورے انجان دفق بین اورا متحاری کی معاشرت بندریہ و تقرن کوش طرح آبانی سے اس بولا ورسلما نول نے ان ورا دانا الحالی معاشرت ، تبذریہ و تقرن کوش طرح آبانی سے اس بولا استانی زوروا دانا الخاص تنقید کی مولانا کی اس تقریب سے انتہا کی زوروا دانا الخاص تنقید کی مولانا کی اس تقریب کے خلاف ایک شعار سے جو پھٹاک آفتہ اسے جھووٹائی الشرائل و سنے برط کرزندگی گزارنے و تحقید سے جو پھٹاک آفتہ اسے جھووٹائی الشرائل و سنے برط کرزندگی گزارنے و تحقید سے جو پھٹاک آفتہ اسے جھووٹائی الشرائل و

عصرے قریب لاہور بھانے آسے اور اکا ہے اس الکھیف کے باوج دسیانات برا برجاری رہے۔ ہفتہ کی شام کو دو گھنٹے تقریر فرمائی اور اگلی صح اتوار کوجا میتوں کو بڑھست کرنے سی کے جا بایات برا برجاری رہے۔ ہفتہ سے نوازا، یو نے دس بجے فادر تا ہموں ہوا، مولا تا کیا کہ مولا تا تمیلی نون کمپاؤنڈیس جلے گئے۔ وہال دس جیح عود توں کا اجتماع ہوا، مولا تا کا بیان موا مولا ناکی ہے قرار طبیعت کہیں جبی سکون وراحت سے نور بیتی تھی۔ وہ ایک مائی ہے آپ کھاج دستے اسینے تسب ولنگاہ اور اپنی تربان سے دین کی خوصت اور فرائعنی ویلنے کہ افہام تونیم کا کام برا برکر سے دستے رہنی تھی۔ وہ ایک مائی ہے افہام تونیم کا کام برا برکر سے دست میں وجہ تھی کہ با وجود تکلیف و مرض مے لامو ومیں نہایت جنول او تات گزارے۔

العام ، ن يرتم رطبيم ريك بدويوري كي بودي يرعف كاسب

رائے وظرکے آخری اجتماعات اس کے بعد میں دن گل ، بدھ ہموات ۳ را ۱ اگری اور کیم اپریل مصند کر دنے وزر میں آباری اس انوی مسدوز ، قیام میں ہو اان کی گڑی اور کا اور کیم اپریل مصند کر در اور کر ور تقریب ہوئیں ، دائے ویڈ کا بیابتھا عجزین دن تک چلا باکستان کے اس معفر کی جان تھا ، ہزادوں نے بہرتن گوشس موکر باتیں سنیں ، بدایات حاصل کیس اور ابنی زندگیوں میں دنی القالم بہیدا کر کے اسپنے گھروں کو والہس میوسے ۔ اسس اجتماع کا منظر درحقیقت سنسنیدنی نہیں بلکہ دیدنی تھا ۔

خطاب مین فرمایا: ـ

" اس کام سے ماحول بنے گا اورکسی کے دل میں در و بیدا ہوگا اور اکرنے گا کہ برامت کس طرح ہور و نصاری کے ہاتھ سے چھوسٹے اورال کی در دھری آہ وزاری پر منجانب الشداس امنت کے دوبارہ جیکنے کا مورد میں اور کا کھرسلمانوں میں ، الاکھرسلمانوں میں ، الاکھرسلمانوں میں ، الاکھرسلمانوں میں ، الاکھرسلمانوں کو تشہید کوئیا گیا تھا۔ بھرصفرت بیننے شہاب الدین مسروددی نووالشور مردد و ما فرد کھلا ، اکبر کے دین اللی پر حضرت مجدد الف تانی قدس مرد کے باتھوں در وازہ کھلا ، اکبر کے دین اللی پر حضرت مجدد الف تانی قدس مرد کے باتھوں در وازہ کھلا ،

دائے ونڈسکے تموی اجماعات کے علاوہ مولا ناسفے اسیفے اس مقرکے آخری دنوں
کی تصوصی مجلسوں میں کا م کے تعلق شخے سنے باب کھوسے امرائے تصرات کوائی قیمستی
تصیحتوں سے سرفراز فرما یا اور تیم دحمست وشفقت بن کر ہرس و ناکم کے مما تقصیت
معا فرسے کام لیا، یا وجود مشرق و مغرب کے طویل اور میرمشقت مفرکے جم اسے آب اکے
جم کے ایک ایک جوڑ کو ملاکر دکھ دیا تھا اور جمانی تکان کے مما تھ ساتھ اعصائی تکان بھی
بریواکرد کا تھی، مولیانا کے ذبن و دماغ میں کام کرسنے اور لیسے کی وی تا ذرگا تھی چوشبوطاور
توی الجنڈ تا توکے اندر ہوتی ہے ، ان مجلسوں میں مولانا نے دیماتوں بی مجلسے کی مام فریصائے پر

يورا زورديا اورفرمايا:

موراً مُندہ ہاد سے سفریس ایتما عات کو دیبا توں پی دکھاجلتے اور شہری طبقہ کو دیہات کی فضایش رہ کر بات منائی جاسے سرحدی علاقہ میں کام کو ٹرھایا جاستے اورمشرقی پاکستان میں کوشش کوٹرھایا جائے ادراسلامی نمالک میں جاعول کوکٹرت سے جیجاجا کے "

ان د نوں عوام کے د نوں میں مولانا کی عجبت کا مجوجۂ بدیا یا جاتا کھا اور جس کا اظہار طخص سے بہوا تھا وہ بدیاں نہیں کہا جاسکتا ۔ اس کا تعلق دیکھنے سے تھاککس طرح ٹوگ مولانا کے اِدد گرد پروانہ وادع کر لگاتے تھے اور جب مولانا کچے فرماتے آدہ ہوا یک نہمہ تن گوش بن کرمنڈا اور اپنے کواٹیارو قربا فی کے لیے ہے در بنج بیش کردتیا ۔

مولائلے داسے دنڈ کے اس مسرد زہ قیام ہیں مشکل کو بعد نما ڈِ فجرا کیس کقر ریفسرا گ جوبہت ہی ڈیا وہ اہم بھی اس ہیں مولا نانے اصت کی تستشریج کی اور ٹری جاسے تقسد پر کی۔ ٹری بھرت وافسوس سے اپنی تقریر شروع کرتے ہوسئے فرما یا :-

'' دیکھیو میری طبیعت تھیک نہیں ہے ، ساری دات مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کے با وجو د صرد ری مجھ کے بول رہا ہوں جر کھے کے کمل کرے گااللہ تعالیٰ استے جبکا کے گا درنہ اپنے یا دَں پرکھاڑی مارے گا ''

بدائمت بری شفقت سے بی ہے اس کوانمت بنانے بی صودسی استیا علیہ دیکم اودسی برکام نے بڑی تغییں اٹھائی ہیں اوران کے دخموں یہووہ نصاری نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے کے مسلمان ایک اکست درجی بلک گڑوے مشکوسے ہموں راہب مان اپنا اُمست پنا کھوسیکے ہیں رہب کا کٹ مستینے موسے منتے جند لاکھ ماری ونیا بر کھاری تھے ایج ہے

۲ س کے بعد اُمّت کی تعریف ، تومیت و دطنیت ، دنگ دمنس کی بنیا دیر قوم کی تر تی کی

بآیں کرنے کے خلاف پرمخز باتیں فرائیں او را کھے جل کر ٹرے تم وافسوں سے فراہا:۔

و مسلمان ساری دنیا بیں اس لئے بط دہاہے کہ اسٹے بامسینے

کونیم کرکے مصنور کی فرمانی پریانی بھیے دیا ہے، جب نے دل کے فرکی آئیں

کہدرہا میوں رساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ آمنت امت ذرہی ملکہ یہ

کھی کھیول گئے کہ امت کیا ہے اور تحقیق رسنے کے گھت امت بنائی کھی ۔''
مولانا نے بڑے ہے جیش سے فراہا:۔

"اگرسلهان اب بجیرامت بن جائیس تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کوجی ان کا بال بیکا نہیں کرسکیس گی اسٹم بم اور راکٹ ان کونیم تہنیں کرسکیس کے اگر وہ قومی اور علاقا کی تصبیتیوں کی وجے سے باہم است کے شکڑے کرتے رہے تو نی ای تسم تھا ہے پہتھیا را و برمھاری توجیں بھی تم کونہیں بیاسکیسکی ت مولا تا کی اسس لپوری تقریر بہی بڑا جوش وجلال تھا اور اعتما دونیت بین اسراست دیے ایک اور حق کونی سے اپنی بات فرما دیست تھے کے

دوسے روز بدورس کو بعد الله و کو بعد الله و فیم آنظر رفیرا آن او آخری تقریر تیموات کو بعد الله و است کو بعد الله و الله الله و الله الله و الل

ئەمرەناكى يەتقرىرىيىكى ئۇچېپ كېچىي .

## <u>۵۰</u> پن*درموال ب*اب

## علالت اورق فات

مِرْ َرْ نبیرداً ل که دکشس زنده شد بخشبق شبت است برجریدهٔ عب لم دوام ما

علالمت مولانا بمیتدست بین امراض کے شکار دسیے - آخریں اور مختلف شکایتیں بیاد بگیس و اکثر غلام کرنے تعاصب ہومولانا کے ساتھ مدتوں دہے او دان کے مزاجہ و کیفیات سے بوری مرح واقف ہی اور مولانا کے علاق میں ان کا طراح مل دہا ہے مولانا کی بیاری اور شکایت کے معلق کیتے ہیں :

" مولانا اکنز فرائے کرمجہ کوئیسید آتا ہے اور تھوڈا چلنے پرمانس کھولتی ہے ابنی دیکی گئ تو عام طور سے ایک موجی کی رفعا دسنے عز کلتی ہی قاعدہ مشراسی کا سے جسے کے زفت بعد دنیا ز فحب رعموگا ایک موضین رہی نسبیکن تقدر پر کرنے کے بعد منبض کی دفست ارتسسین ہوجا آن آخری مذبح میں ڈاکٹر اسلم ہماہ جب سے جو تے ہیں سکتے تقیام شورہ موار ڈاکٹر جا ایک ماجب کے مکمل جانج دم بوجائے تعلقی دائے قائم ہیں موار ڈاکٹر جانا نے کہا جب کم مکمل جانج دم بوجائے تعلقی دائے قائم ہیں مبادی نہیں: بنیفن اس وجہ سے تیز ہے کہ حضرت کو کھائنی آتی تھی اور
کچھ کوارت تھی لیکن کھائس کے کم ہونے پہلی بھی جو کرستشبات میں سے بر نے کہا کہ بعض آڈمیوں کی بھی اتی بی ہوتی ہے جو کرستشبات میں سے بر بھوبال سے آخری اجماع میں دو بھی سے پہلے ڈاکٹر وحیداز ال جیدا یا دی میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا لیکن کام کے تقاضے کی وجہ سے حفرت نے فرایا ہو میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا لیکن کام کے تقاضے کی وجہ سے حفرت نے فرایا ہو وہ اگر بم تقریر وغیرہ نے کری تو بھر دوائی کیا حزودت انھیر ٹرے دیا کریں علاج تو ہم اس لئے کرتے میں کہ کام کرسکیں: ورحب تم کام سے دو کہتے ہوتو بھر علاج کی حزودت نہیں ۔

باكشان دوار بونےسے پینے صحت کھیک تھی۔"

پاکستان کے آخری مفرکی شنولیتوں نے مولا نا کے جم کو تدکا دیا، یا ون دوزہ مفت نے مصری مشتر مفت نے مصری مشتری مفت کے مصری مشتری مشتری میں مشتری مشتری میں مشتری میں اور میں مشتری میں آخری با بھر کے مشتوں کے مشتری ملاقات اور مسلسل ہولئے مسال ہوئے مسلسل ہولئے درجنے معد اندرونی طور مرجم م کورٹ کے دموٹ کا تھا۔

اد ابریا بروزجد ٹری سے مہاران پورکےسئے رواگی سے بھوات ہے دواگی سے بھوات ہے دا گی سے بھی اجھوات ہے دان دائے و نارے وارخ ہوکرلا ہو دہشر نے ہے آئے اورعھری نماز بلال بادک لخجان بودہ امیں اواکی ۔ ایک وان پہلے دبدھ کے دن ہ گئے سے معدسے تک ما الن کی نالی میں بھی موں قرائے جھے لا ہور بہونچ کرھیدیت ہیں تقریبی کا اوگی نہیں تھی ۔ مولانا کے لیے یہ بالک غیر معمول اور نئ بات تھی ۔ اس سلنے کرانی زندگی میں تحت سے سخت سے کہ لیے یہ بالک غیر معمول اور نئ بات تھی ۔ اس سلنے کرانی زندگی میں تحت سے سخت میں تھی تھر بریا ور گفتنگر سے بر میز نہ کیا تھا نہ ان کہ طبیعیت نے کھی تقریبے ابا کہا تھی کردیا تھا اور میں کو تقریبے ابان ہوری کو تقریب کے لئے بھی ویا اور قرم یا باتشکہ لہمی میں میں میں تھی کہ کہا ہے کہا ہے کہا ورقر ما باتشکہ لہمی میں میں کہا تھی کہا ہے کہا ہوں ہوری کو تقریب کے لئے میک مولانا می عمرصا حب بالن ہوری کو تقریب کے ساتھ ہے ویا اور قرم یا باتشکہ لہمی میں کہا ہے۔

مرد رفيها و و المراد المراد المراد المراد المرد المرد

سامعین کے جذبات اورکچہ مولانا کی تکلیف کا بودی طرح اصاص نہ موسفے کی پٹا پر مخلصین سفے مولانا کو آبادہ کرلمیا، مولانا سفے باکہ خوتھر بریکا اوا دہ کرلیا۔ اود باوجود اس کے کہ طبعیت بالکل آبادہ زختی اورضعف ولقابت کا بودا اصاص بھا، بہت و ہراُت اورُوتِ ادادی سے کام سے کر کھڑسے ہو گئے اورموا گھنڈ تقریر فرمائی۔ اس بودی مدت کا آکھولیا دیکھا حال میاں جی محد عیلی کی تلمی مبایض سے ٹرسطیئے۔

د ہروز حجوات بھی ایریل کولا ہور کے بلال بارک جہا عصری نماز آس کر پیرھی ۔ پڑھیے گلے ہے معدے تک سالس کی تالی میں مجیس کی شکارت کر دیسے تھے ،اس دن بہان فرمانے کا ارادہ نمیں تھا۔ مو نوی محترم صاحب بالن ہوری کومغر کے بعد سان کرنے کمے لئے بھیج دیا اور تاکید کی کہتم کوئ تشکیل کر فی سے نیکن لامور کے دوستوں نے زور دیا ورباربارتقا نن كرتے رہے ، آب الكارى فراتے سے ، آب بِنْنَك يرىجا فى ليعقوب مح كمرير يسير لينتي م وستر عقر مولا ناانعام لحمن صاحب قريشي صاحب بمفتى دِّن لعابين صاحب بمحقیلی فیروز یوژگئ عبدللالک صاحب سیالکوٹی مقیم رائے دنٹرہ کمرہ میں آپ کھے یام بیچے بہوئے تھے۔ اور درست کھی آتے جاتے دستے تھنے فرایاں مفتی صاحب معسری سائس کی نالی میں جیالہ ہی معدہ ہے ' ٹو کرا دیر کی جانب آتی ہے ہی سے خت تکلیف ہو آن ہے میں یا نی فی کراُسے دیا تا ہوں جب ٹاک وہ ٹیکیے زاً ترجائے یا فی پیتیا رہتا ہوں' كيداس تتكليف كدارسيس كيا فرائدتهن بأحواذنا اتعام الحن مراحب نے ميشتة موسة فرايا لامفتى صاحب فتوكى ويحته الجرفرايا" بحالى الري مزل توليدي مريكي ا مولانا العام الحسن صابحت فرمايا الوانجي كهال والجبي توآب كوَّجين ورَمَن وأمركيه ، در مندومتنان میں اسلام کیسیز ، سبے اور سا رساء مناکسیں اسلام کی دعوت مینجا کی سبے '' فرایا ک<sup>ام</sup> بالسیخمل موتکی آب کرتے واسے کرتے رہی گئے <sup>ہ</sup> ئىد بوجيا ،" حضرت رقمة الله كليدن كم غرمي اصال فرمايا ؟<sup>\*</sup> مولا الأنوام بحن معاملت فرالما لا باستُوسال فأقربهما لُه نرفها يهجنونني التائله بيلمأظاة مولا الاعام الحسن نے قرمایا ؟ تربیعٹھ سالی کی تمرید ! جينتووفرايا " عضات تعريضي اللهُ عنه في ليستحد سال كيمٌ من وسال أب يا اور بخارستاسكن أثرتاغين مبالي لمبيعين

مولانا انعام الحن صاحبے فرایا ا'' انھی سے'' ذراسکتے کے بعد فرایا '' ترلیٹھ مال ٹھیک ہے'' مولانا انعام الحن صاحبنے فرایا'' بیمشورہ کی چیڑھوڑی ہے ، پھر توسب ہی اپنے گئے ہے کیوں''

اس قسم کی باتین فراری تھے کہ لاہور کے دوست باری باری آتے اور تقاضہ کرتے رہے کہ تہری جمع کشر تصاوی آیا ہوا ہے اور تجدا و پر تیجے بھری ہوئی ہے آخر میں بھائی عبدالخالق لاہوری نے شدید تقاضہ کیا اور بوش کیا کے صفرت تشریف ہے جائی اوال میں بھائی اوالا میں بھائی عبدالخالق الم ہوری نے شدید تقاضہ کیا اور بول کیا کہ میں جو بہو دوستوں نے موض کیا کہ مسحدت تقریب ہو بھر کے النے موض کر دہے ہی تریشی معاصب کی طرف متوجہ بو کر ظیا ۔
کیا قریشی مساحب مجھے کہنا ہی بڑے کا ایمیں کیا کہوں مجھے ہو کہنا تھا سستھ کہ جبکا ، اب مجھے کچھے کچھے نہیں کہنا ہی میں گیا ہوں مجھے کچھے نہیں کہنا ہی میں کہنا ہی ہو جبکا ، اب

فرماياً أُنَّم سب مبندوستان حِيوْدُكر ببال ٱلكِّيرَ إِنَّ

وه مُوْدِب اورَخاموَّن کھڑے رہے۔ بھر نودہی نم ایا بسصر کیٹینے دہاں ہیں دی بہت کا فی ہیں'' بھر استنجا فرما یا ، وضوفرا یا ! ور تقریر فر ملے کشریف ہے جیلے۔

مجمع كانى تقا بمسجدا ويرتيج سي بحرى بوئى تقى بأبركاحن اودميدان بعي بحرابوا تھا۔ تقریباسوا کھنٹے تقریر فرمائی۔اس میں نمازی ایک ایک چیز کو بتلایا تبکیر تحریبہ سے سنّام کھیرنے کک کی ایک ایک بات کی خرج کی ، وودان تغریر پسیدہ کا دیا ۔ آپ إدبار بونجيتے تھے ، درمیان میں یا فی مالنگااور میا ، تقریر کے بندشکیل ہور ہی تھی ، آب بر لکان ے آڑات نالب تھے لیکن عزت اوری ابن عبد لحمید آوری کراچی وا وں کا لنکاح بڑھا نا کھیا بهركر كے عقیے دہے استكبل كو دوك كر نكاح بڑھا يا، بہت محقوضا پر ٹھھا، مختصرى دعا ک ا در کی درسے تیزی سے با ہر کوچلے آئے بسیدسے شکل کرھاجی تشرصا سے ممکان ے مسلمنے جو الکامسی کے محق ہے ، آواز دے کرفرایا ، معد مجھے سنجالوا ، معد ہو جافظ صدل لوی ایک کارے قریب کھرے تھے رواز کرآئے اور صفرت کوسنجا اناجا إلین وہ گھرِانگئے اورسنھا نناخشکل ہوگیا، انھول نے ایک دومرے کوآ وازدی سعد کی آ واز پریاف لامودى دولاكرآ تے اور دولول حفرت كومها دا دے كرمے جلے ، بھائى بيقو ك كھركے دروا زينے عِي داخل ہوتے وقت السعے يمعنها لاگيا بعضرت (رُخَرُ اِسْے اوغِنَی الماری ہوگئی ان دوٹوں نے اوا زیں دیں اندرسے دوار کر کھائی بعقوب اورا حسان کھائی قریش صاحب آستے اور مب خەمل كرامخناكرجاريا ئى پرلشا ديا خبرطنے يرمب دومىت آسكنے، قريشى صاحب آسكيم عليخئ صاحبب برا ودمولوى صنيا دائدين صاحب كميكسؤا ولسلميا ودان سيحصاح زا وهايختن صاحب بھی آگئے چکم احزمن صاحب کے جیب عمیں جوا ہر مبرہ تھاءا تھوں نے دورہ دیں لیے ديا توميمش آگيا. اس سنصيط بدن نميز ارتحاد معق بندهی اورزيتری طاري يخي در امروبسد د کھلانے سے میش می آیا خبر بھی جیلنے لگی اور بدن میں گری آگئی سیجم عبالحی صارینے فرمایا ک یہ دل کامحل ہے ان کے اس فربانے کی وجہ سے ڈاکٹر کرنل ضیارا لنڈکو ہلا ناتجو زمیرہ کیونک

سه بہتر من ماہر قلب بیں، علیم صاحب نے دوبارہ جواہر مہرہ دیااور شن جھیے دود یہ بالیا، حضر منت نے خود ہی بنیج ؛ تارا ہاک ہے بدان میں اور زیادہ توت محسوس ہونے گئی اور پچھے ضبیت سنهمل گنا، کرنل ضیاءاللہ کو لایا گیا، تقریبا گیارہ ہیچے شب ڈاکٹر صاحب تشریق لائے وانبوں نے نبش و کھتے ہی فرمایا و رہائی ہماری کا شدید حملہ بھوائی ہے رہم حاتا ہوی كرامت ہے ، انجھي تك باتھ ياؤل شينڈ ے تھے " نبني ٢ كاور خون كاد باؤنوے تھا۔ ڈوكٹر معاجب نے ہیتال کے لئے بہت اصرار کمااور حرکت ہے قطعا منع کیا۔ یہاں تک کہ كروب مجى غودند لين بركميل مجى خودنداوڙ حين ، د فع حاجت لين لين بي كرائي جائي -ز ندگی کی آخری رات | خدای ثان، جس مرد خدانے اپنی زندگی کے شب وروز امت اسلامیه کی فکر میں گذارے اور ہزاروں را تیں دین اسلام کی اشاعت اور خلق خدا کی مبیود کی اور تبلیقی کام کے قروغ کے لئے رور و کر بسر کیس پیچینے پیر کاونت ا ہے: درو وسوز ہے بھر می ہوئی دعاؤل میں گزارااس کی زندگی کی آخر کی رات الیمی گزری که بزاره ل افرادینے جن کوخدائے درد وسوز اس مرد خدا کی کوششوں ہے عطاکیا تھا، اس کی صحت وعالیت کے لئے رور و کر اور تڑپ تڑپ کر دیائیں کیس اور آ تکھول میں رات کاٹ وی۔ ڈاکٹر صاحب کی دواؤل ہے مولانا کو نفع ہوااور وہ تکلف جودورہ اور عنتی ہے بید ہو گئ تھی کم ہو گئ ، آدھی رات گزرنے کے خاص ویر بعد مولانا نے عشاکی نماز ادا کی، صبح تک طبیعت ایسی سنجش گئی که کر تل ضاء اللہ صاحب نے جب آگر دیکھا تو ان کو خت جمرت ہوئی، سب وگ ایک درجہ مطمئن ہو گئے۔ ا یک صاحب جود مال موجود تھے بیان کرتے ہیں۔

"ان دواؤل کے استعال کے بعد ریکھا کہ اجابت کیڑوں بھی ہو گئی ہے، طبارت اور تیم کے بعد عشاکی نماز پڑھائی گئی، نماز کے بعد جمعہ احباب آپ کے پاس می دہے۔ اقریبا پونے تین بجے نیند آگئی تو اکثر خدام ممرے سے اہر چلے گئے۔ سنج انٹی ہیجہ آگھ کیلی تو فریا کہ کیا نماز کاوفت ہو حمیا؟"مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا" حضرت ہاں"۔ آپ نے فرایا ہی ای ای وضوکر ہیں گے ہے۔ مفتی صاحب نے فرایا ہمیں ہمے ہے۔
مولانا چھڑا مدھ علیہ نے ہوجیا ہے کہا نماز بعظے کوا داکوں ہے۔
مفتی صاحب نے کہا ہ نہیں حضرت عرف شارے ہے ۔
جیانی برنما زانشارے سے ازامونی ، نمازے بوجو کا ایسے فرا ہا ہے جانے پاؤگے گا مفتی صاحب نے دوم کا اسے فرا ہا ہے جانے پاؤگے گا مفتی صاحب سات مون ہے نہ نہیں کے اتو میں کہ موتی صاحب سات ہے اس کے ایسے ہونے ہونے کے اسے توحدت مرحوم کی کا نہیں مورسے تھے اور فراسے کے اسے تو وہا بر بھی گئے جیم احرین صاحب سات احرین صاحب اور ڈوائی میں میں میں تشریف لائے اور ہا برجھے گئے ۔ سواسات نہیے بریار موٹے تو تون وصدات آپ کے یاس بھی کھرکے ہوار

موغانا رئدة الشرعنب وشفتی صاحب سے نماطب موکر) دات کیا ہوا تھا؟ مفتی صاحب: حضرت مجگرا گیا تھا? مولانا دیحکیا حکون صاحبے نماطب ہوکر) میری نمین دیکھنے بیضیم ساحب نے بیش دیکھی اور بولے الحوالثہ اب تو ٹھیک ہے ۔

مولانا نے حکیمات پوچیا ''دات کیا ہواتھا ؟'' حکیم صاحب: دل کا دورہ تھا۔ مولانا نے حکیمات پوچیا ''دات کیا ہمات ہے گئے مصاحب آسے بڑھے اور مولانا کے مخد بر باتھ دکھ کر کما ، حضرت ان محجول ، درڈ اکٹروں کو دل کے حال کا کیا بتہ: دل کا حال تو دل بائے والاجانے یا دل والاجانے ، مولانا وامل پر سینسے اور فرایا 'کھیک سے میرسے تو دل ہی نہیں نکر کی بات تو یہ ہے کہ مرشے کے بعد کہ یا جو گا ؟'

. قریشی صاحب: 'منحضرت دُاکٹر صاحب کوبلوایا ہے دہ آگر نفسینی معاسّت کریں گے تومعلوم ہوگاکہ دات کی ہوائھا ہ''

مواڈ تا ''آپ سیلتے کہ نہم ہو*ں گے کہ تھ*یکونکرنہ فگسجائے بعباں اوپسب دوسے پڑھتے رہے : آیا۔ دودہ پھی فجرگیا۔ مہکوئی فکرکی باشتہ ہم ہما نکری بات تی یہ چک مرنے کے نبورکیا ہوگا ؟'' چند گفتنے سکون کے میں کی نماز پڑھی، جائے ہی، مندر جہ بالا تعینو فرمائی،
کلسین و محیلین کو اس صورت حال سے ذرا ساا طمینان جوالیئین سوایا تا کو پٹی فرمت الیا ایسائی سے انداز ہو چکا تھا کہ یہ مرض جالن لیوا ہے اس کے باوجو دا طمینان ولائے اور الل تعلق کے بادیاد تشکین و بین کے فرمائے کہ ''فکر اس کی ہے کہ مرخ کے بعد کیا ہوگا' جسمج سے دو پہر تک کا وقت سکون کا گزراہ ای در میان مولان نے محلف بانش فرمائی دور وی دعوت کے فکر واصاس نے ایسے نازک وقت بیس مجمی اولانا کو بینین رکھانے مولانا نے فرمایا۔

"جنینی اورد عوتی کام کو اور زیاد و براهایا جائے۔ اور نگ زیب رحمت اللہ عدیہ کے مطاقہ علی لوگوں کے اندر کام کرنے کی اجمیت کو فر مایا اور یہ بھی فرمایا۔" یہ دوار ک ریادہ کی ہٹری ہیں "مولانا افغام الحمن صاحب کا ندهاوی سے فرمایا۔" یہ میر کی کٹب "حیاۃ الصحابہ "بردور قم گئی ہے اس کی ذکوۃ اواکرد جیجئے۔

مو کانا افعام الحمن صاحب نے فرطا ، " حضرت بہت اچھا ، ساتھ ہی کہا،
حضرت میں آپ کے ساتھ دہا ہو ل، معاف فراد ہیجے " آپ نے فرطا " معاف کیا۔ "
واکٹر صاحب نے موڑ تا کی اس سکولنا کی کیفیت دیکھ کراور نبش دخون کا
جائزد نے کر اطمینال کا خبار بھی کیاادر کہا کہ حسد انڈشدید تھا کہ اس سے نگا جانا میر ک
سمھ سے باہر تفادراک کا خبار تھی ایاادر کہا کہ حسد انڈشدید تھا کہ اس سے نگا جانا میر ک
سمھ سے باہر تفادراک کا خبار تھی اور د

مولانانے قرینگی صاحب سے قربایا، "آرام کے دوران تقریر کی سفارش تو نہیں کردگئے؟ "عرض کیا گیاہ "قبین"

فرمایه "أكر تمهار اكو كی خاص آدی آهمیا تو"

عرض کیا گیر، "تو چر بھی نیس" قرمایا اُفر ہادے ہی ٹی میں آئیا تو"؟ قادی فور شید فور جوی غ عرض کیار" ہم سب ل کر آپ کوردک فیمل کے "استے میں جائے کاوقت آگیا اور آپ نے

جائے نوش فرمانی ۔

مفتی زین افعا بدین صاحب لائل پوری اینے دوزنا مجیریں ہیں وقت کا حال کس طرح تحریم کرتے ہیں :-

جمویی دن مولانا کے بند وستان آنے کا کفتا اوراس کی جرلورسے باکستان بی تبور جوجی تھی اورصفرت بینج کوم روستان مجی بخر کردی تکی تھی جس کی وجہ سے مبدوستان بی جی ان کا انتظار تھا ، اس بنا براس سکون مے وقت مولانا نے قریبنی صاحب سے مخاطب موکر دہلا، آٹ جا ناہیں ہے ، تو قرلیشی صاحب نے کہا کہ صفرت انتفاد التدجائیں گے اور اپنے تھسر جان ہے " اس بر تاری محدد شیرصاحب سے پوھیا" تیری کیا رائے ہے ؟" تو انحول نے عرض کیا کہ حصفرت جا ناہے مگر آج نہیں" تو فرا باء" دونوں طرف واسے برانیان موں گئ دونوں طرف سے مراد سمادن اور اور د بی تھی.

ةُ يَتَى صَاحَب نِے وَمَّن كَيْ كُنْصَة بِت فُولَ سِے اطلاع كردستے ہيں ۔ فرا يا بہت بھيا اور س صاب سے بارہ بچے قریشی صاحب سفے حفرت شنح كو تا دوسے دیا كہ طبیعت ناسا ڈمج

اس ليُصِفِه لمستوى بوگيا.

وَّالَةُ صَالِمَ كَ تَكْلِيفَ اوركَعَالَنَى تَوداتُ مِن بَهِيهَا ،

مالمَن كَ تَكْلِيفَ اوركَعَالَنَى توداتُ مِن بَهِي تَعَيَّا ،

مالمَن كَ تَكْلِيفَ اوركَعَالَنِي توداتُ مِن بَهِي تَعَيِّا اللهِ مَلِيدٌ اود بوسے ،

مالمَن كَ تَكْلِيفُ وَاكْرُ صَاحِب سَنَے وَوسے كِما اللهِ اللهِ مَلِيدٌ اود بوسے ،

ماتی جلدی جحد کہا تھی ہوں کا وباؤ ۱۳۸ تھا۔ مالت آجھی تھی اواکٹو صاحب و ل تی ترکت داکڑ بھی دل پروش كا آر اتى کے توری جائے ہے اور ترکت و كور کے دل ہوں كا آر اتى ہے اور ترکت و كروط سے منت فرا با اور غذا كم استعمال كرنے كى بدایت كى اور با برا كر بوجھنے بركم ہے اور تركت و كروط سے منت فرا با اور غذا كم استعمال كرنے كى بدایت كى اور با برا كر بوجھنے بركما كہ بندوہ دن سے پہلے مغرمنا معین بھیں ۔

مرص کا مشرید کھلے استان احتیاط بنان احتیاط بنان احتیاف بنان کا حت کی ماکنہ کے بعد طف کا مشریع کے اور ایک کوت کی مراک کا مشریع کے اور ایک بڑے سے فار مرک کی اور ایک بڑے سے شدید حملہ سے ڈور نے لگے، بنا ہم بھے سے دو ہر کو مولا نا ڈین العابین مولا ناکی صحت اور ہوش و حواس ایک بنجائے کی حیثیت رکت تھے، دو ہر کو مولا نا ڈین العابین صاحب مولا ناکو دیجھنے آئے اور کوئل خیا الشری ال باقوالی سے اچھے خلصے ہراسال ہوگئے، معدر کا وقت بھا و مرح بیس تشریف ہے گئے اور مولا تاک صحت کی دعاکی در خوامت کی اور کہا کہ محدر بیت ناکی حالت آئٹ کوئٹ سے مائی نہیں۔ ہی کے بور تھی کی دعاک در خوامت کی اور کہا کہ معدر بیت مولا ناکی حالت آئٹ کوئٹ سے مائی نہیں۔ ہی کے بور تعبید کا مطلبہ شروع کیا مگر دل اور سے ان تعلق میں اور قاحتی مولا نائے بلایا۔ قاصی صاحب اور قاحتی مولا نائے مولا نائے بلایا۔ قاصی صاحب نے نماز بڑے کو ماخری دی تو حالت خطر تاک ہو بھی تھی۔

مرائی کے اور نوٹی صاحب نے نماز بڑے کو ماخری دی تو حالت خطر تاک ہو بھی تھی۔

مرائی کے اور نوٹی صاحب نے نماز بڑے کو ماخری دی تو حالت خطر تاک ہو بھی تھی۔

مرائی کے اور نوٹی صاحب نے نماز بڑے کو ماخری دی تو حالت خطر تاک ہو بھی تھی۔

مرائی کے دور سے میں سے تعبید کی تعلق میں کی تعلق میں کا میں میں سے تعبید کی تعلق میں کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کھی کی کوئٹ کی کوئ

ایک صاحب جواس وقت موجود <u>تق</u>ربان کرتے ہیں :-

" جمع کا دقت میرا تومم سب تما زکوچلے گئے بِسطبسکے حتم موسے پیمِنس میڑی موری کلیں کہ کھائی خوانجش نے ڈاکٹڑ محداسلم صاحب کوا ونچی اونچی کہ واڑ دی وہ گئے، سانس کی تکلیف شروع ہو چکی تھی ، قاصی عبدالقادرصاصب کو بلایا ، الکا انھا پہلے ہی تھنک میکا تھا۔ یہ تکلیف دوہر کو دوگولیال کھانے کے بعد شروع ہوگئی تھی فولیاً "مجھے نماز ٹرھا کہ و دمخقر ٹرھا کہ "

مولانا العب م المحن صاحب نے نماز ٹرچائی، ڈاکٹوصاحب نے فرایا، دوبارہ حملہ شروت ہوگئا۔ جملہ شروت ہوگئا۔ حملہ شروت ہوگئا۔ حملہ شروت ہوگئا۔ حملہ شروت ہوئی۔ مولانا اسپتال جانے پر آمادہ آئیس ہوئی۔ پر آمادہ آئیس ہوئی، میں میں ہوئی، میں میں ہوئی، میں ہوئی، میں ہوئی، میں ہوئی، میں میں ہوئی، میں ہوئی، میں میں انتظام کرلس کے تو آمادہ ہوگئے۔"

ر المسلم المسلم

ميان چىيىلى بى *بيامن مى كىقتىمى* : ر

" کھائی ہتر صاحب کہتے ہی کرتیب ہم راتھ کے بعد صفرت کو دکھینے آیا اور کرسے کے دروا زے کو کھول کراندر و جمل ہونا چا ہا توسانٹس کی کھڑ کو اہد ہے اور دورسے آدمی تھی اور حصّت " ربی اللہ " ربی اللہ" فرا رہے تھے اور میری طرف بڑی بڑی آگھوں سے اس طرح گھور کر وکھوا کو میں حضّت کونہ ڈکھوسکا "

ا سيد بهند كوب كمولانا العام لمحن صاحب او دُختى زَنِ العابدين مباصبه بينال المعاصبة المن من العبدين مباصبه بيال المعاصبة و المعامدة والمعامدة و المعاصبة و المعاصبة

وفات امور پرسوار برنے سے پیلے ہی سانس اکھڑنے گئی تقی اور مولانا اپنی زبان سے کارونتہ کا ورد کرنے گئے تھے مفتی زین العابدین صاحب پہلے ہی اسپتال روا نہ ہوگئے ہے ، تاک مولانا نے موسب نوا بش اختطام کرسکیں گڑھی نثا ہو کے قریب جب کاربی فی ومولانا نے فرما یا ، تھا رااسپتال کتنی دورہ ہے ، غرض کیا گیا کہ ابھی آ دھا فاصلہ ہے اس کے بعد زبان محصول برکام کرنے سے قاصر پرگئی آ تھوں بیں بھی تغیر ببیا ہوگی مولانا افعام ایسن ما حب نے بلیون شرفی پڑھنی شروع کردی ، مولانا کی زبان پربابر مولانا افعام ایسن مداحب اس وقت کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں :

«حفزت مرحوم پہلے توقیح وشام کامسٹون دعائیں اونچیا َ دا نہ نسے پڑسطنے رہے ، کھراَ واز دھیمی دنی اورا خرکارہ فیہ ہونٹ ہل رہے بھے آ وازمشائی نہیں دسائی آ کتی راس اثنامیں آپ نے دریافت فرائی کرتھا دا اسپتال کتنی دورہے ہُ ویشی صاحب نے جواب دما حضرت تقریشاً دوفرلانگ ۔

اں پرآپ نے فرایا "اچھا بھریم <u>ترج</u>یہ آ

یہ آخری جماعقا جو احباب نے سنا اس کے بعد مہونٹ بلتے دہے اور محدیس مورہا تفاکہ آپ دعائیں ٹیرھ دہے ہیں اور جند کا کھوں میں مولانا نے کلمہ شریف ٹیرھتے مبوئے منبتہ چہیسے رکے ساتھ جان عال آفری کے سسپر دکر دی بعنی ۲۹ رزیقے دیں گئے تھا مطابق موار بیل طاق کی کو بروز جمعہ مانے کرون منٹ میرام برس کے مسلسل الشد کے لئے اور اس کے دین کے لئے جان کھیا نے والی یہ با برکت مہتی اس فانی کو نیاسے عالم جاود ان کی طرف رحلت فرماگئی ۔ اتا للنہ وانا المید راجون یہ

مُنگرکەدل این کمینی پُرخول مستُشد بنگرکدا زید مرئے فانی پُوں مشد مصحف یجف با بچ ودیدہ جومت با پک اجل خذہ زنال پیمِل مشد چا ایکھا النفس المضمکر ترازجی الی رقباف را طبیعیۃ صدحت پیڈ فارخیلی فی

عيادي وادخلي منتتي .

موذا الفام المحن ساسيني اب بجائے مسببال سے جانے کے بال باک والیں ہے جانے کے بال باک والیں ہے جانے کو کہ ایکن سائٹیوں کے امرار پر اسپتال سے جائے گا اور ڈاکٹرول نے نوب کہیجن دی تاکہ حرکت قلب شروع موجا ہے تی گرزندگی کا کوئی بڑی با ٹی بھی تو ڈاکٹرم نرصاص ہے ہی بایوی کا اظہار کر دیا اور مرطرف ایک سناٹی جھاگی ابن تعلق اپنے ہوش میں شدھے اپوری فضام وگوار کھی امولانا لغام الحس صاحب کی ذبان سے کاز۔ انا لله وانا الب واحد نی فی صصیب تھ واحد تھا بی جیوا موجا ابلیش فقت و حصالی ما دمازکر ، و نے سنگے اور جیش موہروع ہیت سے بیکر سنے کھڑے ہے کہ طرے دو گئے ۔

بالآخونس بالركاني المراب المرابط المروات كوجوستا تقاحيت زده بوكرده جا آخان المرابط في المرابط المرابط المرابط المرابط المروات كوجوستا تقاحيت زده بوكرده جا آخان المحق بو مما يرابط المرابط ال

حال ما ؛ در پجر توسف کم تراز بعقوب نیست اولیسرگم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم عوام وخواص پرمولانا کے انتقال کاجوا ٹرٹیا اس کاایک ملکاسا نقشہ محد کسلم صاحبتے مفت روز ڈ نشہاب گیں ہس طرح کھینجاہے۔

مع کی نمازسے فارغ ہوتے ہی شاہ نا لم مادکیٹ کی سیویں گریم آنکھوں ا رزقی زبان اور کا نبیتے ہم سے ایک دوستہ نے اس زندگ کی متیجے زیادہ کی شناک ہرسائی۔ معرضہ نے کی کا انتقال ہوگیا " استحقوں سے ساسنے اندھ راجھاگیا، زئین پاکوں تلے سے مرکنے لگی ول وحارکتے لگا، قریب تھاکہ لاکھ طاح آبا، اکسٹموک محقق تقصیل معلوم کرنے کا ہوش کھاں۔

بلال بادک بهونجامسی کے اندر اور با برایک جمعفیر سرایک کی انکھول سے آکسو دوال، زبانس خاموش بصم ساکت بحوصال جنیا یا کھڑا دیس کا ہوزیا ۔

نگابل ایک دومرے سے ملتیں زبان بلنے کا ادا دہ کرتی لیکن تی مکت کماں اور پھر آخوروال اور کارتی لیکن تی مکت کماں اور پھر آخوروال اور دین کواچھا بھینے ولے بھی اسے درجے میں معالم بھی تھے اور دین کواچھا بھینے ولے بھی اسے اس مالم بھی تھے اور غیرمیاسی بھی اور بھی درجے مے مرکاری احباب بھی تھے اور چھوٹے درجے سے بھی، ہر مکتب ہی رکے لوگ موجودا ہر شعبہ زندگی سے ملتی رکھنے والے مام والو بھی آور بھی تو بوری طراح بھی بھی درکھنے والے مام کی اور کھی تو بوری طراح بھی بھی درکھنے والے مالی کہی در حرف کے مطابق میں اور کھی تو بوری طراح بھی بھی درکھنے اور میں مسجد سے مدال کہ بھی دھرنے کو مطرفہ بھی تو بوری اور کھی ہوئی تھی جوابی زندگی کا ایک ایک ایک کھی ہے کہ سے میں گزایا دیا کہ درکھی ہوئی تھی جوابی زندگی کا ایک ایک میں کھی ہوئی تھی جوابی زندگی کا ایک ایک ایک کھی ہوئی تھی ہوئی درکھی درکھی درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی کا ایک ایک ایک ایک کھی ہوئی درکھی دراکہ درکھی درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی کا ایک ایک ایک درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی درکھی درکھی درکھی درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی درکھی کا ایک ایک درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی درکھی درکھی کا ایک ایک درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی درکھی درکھی ہوئی درکھی کا ایک ایک درکھی ہوئی درکھی درکھی درکھی درکھی ہوئی تھی ہوئی درکھی کا ایک درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی درکھی ہوئی درکھی درکھی

" سے توگو! ایک دن مرجا ناہے، بیاں کی کوئی چیز کھی تھا ہے ۔ سا تھ نہیں حاہے گی سولئے ان چیزوں سکجن پرجمنت کریمے تم سے اپنے آپ کوسنوارا، زل کو پاک کرلیا ، آنکھوں کوتھیقی نودا فی جنائیا، کانوں
کو اللّہ کی بات کے سوا برجیز سے ہمرہ کرلیا ؛ با تقول میں تھیراً ڈمجھیا یا دل
ٹھوکر دل سے نے گئے ، ذبال سنجل کمی رسس ہی جیزی بخصارا سے تھ
دیں گی اور خدا کی تسم لیو اسے جین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا کرنے واسے
بی کامیاب ہوئے ؟

ان می موق می میت الدری و دیجا، الشرا کسید کون سے کسی المینان سے کشی ہے فکری سے یہ کامیاب انسان مویا مواتھا، ہے کون کرا موں موت کا گمان می زمونا مقارچ سے وکری سے یہ کامیاب انسان مویا مواتھا، ہے کون کرا موں موت کا گمان می زمونا مقارچ سے وکی مسکوسے ویکن دیکار کیا دیکار کیا دیکار کیا دی کہ دری تھی کہ تم میں کامیاب موت ہے وہ دیس کامواب موت ہے وہ اللہ کے داشتے کی موت ہے جو کو شہادت کہتے ہیں ، بیاس انسان کی موت ہے جو ہری داہ میں ہری زندگی اس بات کی شہاوت دیتا دیا گھڑ توگو السمی موت وی ہے جو اللہ کی داہ میں آجا ہے ، بزادوں کو اس بھین ہر ڈوالا ، اود آتے اس کے ماکھ سے میں کہت اس کے ساتھ کرکے دکھادی ، دل ہو اس بھین ہر ڈوالا ، اود آتے اس کے ماکھ سے میں کہت ہوں کے دکھادی ، دل ہو اور آتے اس کے ماکھ سے میں کہت ہوں کہت ہوں کے ساتھ کرکے دکھادی ، دل ہو ہو تا ہے اس کے ماکھ کرکے دکھادی ، دل ہو ہو تا ہو کہت ہو گھا ہے نے دل ہو گھا کہ کے دکھادی ، دل ہو ہو تا ہو ہو کہت ہو تا ہو ہو کہت ہو گھا ہو تا ہو گھا ہو کہت ہو گھا ہو گھا ہو کہت ہو گھا ہو کہت ہو گھا ہو کہت ہو گھا ہو کہتا ہو گھا ہو کہت ہو

مغرب کی نمازا دا گائی: دعاسے فارخ ہوتے ہی ایک صاصینے آ وازلگائی: -"حفزات آنشریف رکھتے ، دین کی بات ہوگی " دمی پُرِانا اغراز ، وی تری اللہ اللّہ برت ہون کہ اس موقع پروی نگس ، مہندوستان سے مولا ناکے دلمیق مِفرمولا نامح پڑم صاحب الحقے اور فرمایا: -

بررگو اور درستو این بہت برسے صدمے کی بات بہوگئی کر صفرت بی کا انتقال ہوگیا، ول بھر طار سہم بی اطبیعتوں میں تظہر کو نہیں ہارے تو دور میں ا کر عبت کا مرکز اُ تھ گیا المکین آج لیسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے سنتے اور لودی ترج سے صفتے ، فرا یا گئی کر جب ایسا وقت ترمائے تواس موت کویا دکرہ ہو ان پرگزری چواس پوری کا شات کی تخلیق کا باعث سفتے ۔ ہما رسے مال بلب قربان بی صلی اللہ علیہ ہم ہر ، کیا اس دھرتی ہرائی وان سے بھی دیا وہ کوئی براوان آیا ہوگا جس وان ہماری محبتوں کا مرکز اٹھا ، آج کے وان مرنے والے سے مجتبیں ابھی کے واسطے سے تھیں اس لئے آج ہم کو وہا کچھ کر کلہ ہے جواس وقت اصل محبت والوں نے کرد کھایا ہے۔

اُس وقت کا پورانقشہ کھینجا گیا ، اُسامربُنُّ زید کے نشکر کا واقعہ سالیا گیا کہ دمین کی دعوت کے لئے نشکر تیار کھڑا ہے ، اوھراس کا مُنات کے محسن اعظم صلی الشرعلیہ وہنم کی میت رکھی ہے نہیں سے پہلے جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ نشکر کی مدائنگی پوری محسول سے گاگئی ؛ غرروں دکا ڈیس درمیشیں ، نیکن محبت کی تھا تا اُسان میں بہی تھا جس کی ہدوارت میں مجھے ظہور میں آیا۔

تبایاگیا که اس طریقہ سکے بائی مصرت مولانا محدالیاس دھمۃ اللہ علیہ کی موت پراسی مرسف والے نے اس وقت تک میت اٹھانے کی احازت نہ دی ، جب تک انتدکی را ہیں تین تین طیوں کے جاعتیں ڈوانہ نہ کردیں آج ہم : نفیس سے نفش قدم پر بطیقے ہوئے تباستے دیتے پس کہ برمیت اسی وقت اسکھے گی جب بیبال سے اسی وقت جماعتیں تیاد موکر النسکی وا ہیں نمی مائیں گی ۔

النّداكر إبيان مين كميا الرّحَفاكما ع وارد مون والى ما دي گفتين دودم كمين اداس وقت كا پورانستنه ساشف كيا درست ب كه اصل چرز نگامول سے اوجول مذہو ، مقصد سے پر الكادَم و ، كاميا بل كانسور زمان كى گرئش كے ما قد ترگوم آمو، توم آن و الى بُرى سے بُرى افراً دائے سائق اصل مقصد كوئم حادث كادنگ لاقى ہے در ديم تيم كلك نے وكا كماس أنيا كى بكى تن منرى جملك كوت و بى آجائے سے يا تھوڑى سى أفراد بُرے سے باتم عد ہونے کا دعولی کرنے والے بھیول بھیلیاں میں کھیو کر رہ گئے۔ واقعی اوگوں نے دیکھیا کہ جاعیش تیارم پکٹیں اور روائٹی کی فکر مونے گئی پٹوٹٹی ہوئی کراس مردِ درولٹش کے اُکھ جائے کے بعد بھی سعید روعیس ہموجود ہیں ہولیسے وقست ہیں تو دیجھی شہسلتی ہیں اور دوسرول کیلیلتے سیار ابنتی ہیں "

ریڈ ہوباکستان سیخروفات نشر ہوئی اور مبوا کے دوش پریہ المناک خبر اکسان کے گوشے گیرشے میں چیل گئی مبرجماعت اور ہرگہ وہ کے لوگ جو ت جو تی بہو بچنے لگے تقریباً بردی جاعت کے دنیا تعزیت سکے لئے اکسے ۔

ہ سے ڈیا د چھیب ترحال مہندہ ستان کے ابل تعلق کا ہوا ، انھوں نے تواہی جانک خبر منی کہ ہرا کید بھیرت میں ٹیرگیا جونکہ وی دن مہند دستان جانے کا تھا ا دراسکی اطلاع

ت مولا جميل احرميواتي مجاز حطرت شاه عبدا لقاد رصاحب دائے بوری س

سہار نیور اور ویل ہو بھی تھی اور سارے اہل تعلق مولانا کے انتظاریس تھے کہ ہے ور ہے تاراور قون (ایک بیاری کا اوراس کی وجہ سے سفر کے التواء کا اور و دسراای کے مطابعہ انتقال پر طال کا) پہنچ جنبول نے سب ہی کو انتہائی جمرت اور تعجب میں ڈال دیا۔ مطابعہ انتقال پر طال کا) کینچ جنبول نے سب ہی کو انتہائی جمرت اور تعجب میں ڈال دیا۔ مطرت شخ الحدیث صاحب مد ظلم العالیٰ اس کیفیت کو ان انقاظ میں بیان فرائے ہیں:

"ہم نوگ جوہ کی مبح ہے ان کی آمد کے منتظر تھے، بار ہ بچے کے قريب قريش صاحب كاتار بينياكه طبيعت اساز بهاس ليقسفر لمتؤىء ہم نو حول کو یقین نہیں آیا اور سوچا کہ بمیشہ کی طرح سے النالو حوال نے عذالت كواجميت دے كر مفر كو ملتوى كرديا، غصر بھى آيا، جعدكى نمازيره كر كھانے سے فراغ ير عن سونے كے لئے نيك كيا تھا، جاد بج كے قریب عزیز طلحہ نے سوحے کو اٹھایا اور نہایت جیرت زوویہ اطلاع دی کہ صابری صاحب کا آدمی کھڑا ہے ادریہ پیام لایا ہے کہ انہی لا ہورے فون آیا ہے کہ مامول کا انتقال ہو گیا۔ سوچ اور چیرت رہی کہ یہ کیا ہے؟ شېرين ايك بنگامه بو كميا، عام طور پرے او گون كاخيال يه تعا، بلك قريب قریب اس براتفاق تھا کہ کمی صاحب نے وشنی سے قریشی صاحب کی طرف ہے میلفون کردیا، اس کا منتابہ تھا کہ عزیز مرحوم کے متعلق کی مر تبداس قتم لی خبر پیش آگئی تھی اور یہ ناکارو مجمی جب اس ہے پہلے سال جج کو گیا ہوا تھا کہ سہار نبور میں اس ناکار کیے انتقال کی خیر ایسی پھیلی که کڅاد ن تک سب کو پریثان رکھا۔ (1)

جمیر و متکفین عناده کے بال بارک میں پینچنے کے تھوڑی در بعد تجیز و عفین کا

<sup>(1)</sup> يادواشت حفرت تشخ الحديث صاحب

انتظام کیا گیاء لوگوں کا بہوم ہے اشتا تھا، جہاں تک نظرجاتی تھی آ دی ہی آ دی تھے مجلوم ہوا تھا کہ لاہود کی ساری آبا دی بمٹ آئی ہے بال پارکٹیں درسیغ میر کے جنوب کرہ میں کھلے نے میں کود کھا گیاء جن لوگوں کوشس دیتے کا نرفی حاصل ہوا ان ہی اکثر میوا تی تھے ہولا جیل احرصا صب میواتی بیان کرتے ہیں کہ:۔

" موجودہ لوگو نامیں۔ سے مبال جی عبدالندصاحب ُیو آن اجناب قاری عبدالرحم صاحب میوا آن احافظ محیسلیان صاحب میوا آن ام مسجد زائے ونڈا بھا آن محدا برائیم صاحب میوا آن اور دیگر رفقائے مل کرغسل دیا بھن بہنا یا اور مبالا و کوڑیا دت سے لئے رکھ دیاگیا۔ ڈیا دت کامیسنسلاشام کی نمازے میلئے کے جاری رہا ''

موالا کی فین کا مستقلم اصلاب کا دھلی کا دخیال تھا کہ دولا اگزاج ہی گیا تھا ہموانا العام ہمن کا مستقلم المحتوال تھا ہموالا اکو دیس لاہمو ہیں وقت کو واج ہے۔

میں تدفیق کا جس آری کا لا توصور شیخے الحدیث صاحب کوسیا نیو یون کیا گیا اوران کی سائے مسلوم کا تی جضرت شیخ الموران کی سائے معلوم کا تی جضرت شیخ الموران الو ہمن علی ندوی کو اس سیسلے میں تخریر فراتے ہیں: ۔
معلوم کا تی جضرت شیخ المولا الو ہمن علی ندوی کو اس سیسلے میں تخریر فراتے ہیں: ۔
معلوم کا تی جضرت شیخ المولا الو ہمن علی ندوی کو اس سیسلے میں تخریر فراتے ہیں: ۔
معلوم کا تی جضرت شیخ المولا الو ہمن علی ندوی کو اس سیسلے میں تخریر فراتے ہیں: ۔
معاصب کا تیکیفون آیا ہے کہ ترفین کہاں ہو، مجھ کو جو فریر ہے کہ کولائل المولا المولا المولائل کو اس سیسلی ہو تو اجھا ہے ور مذرات و کہ کو کی موریت ہوگئی ہوں بنایا گیا ہوگئی ہوگئی ہوں بنایا گیا ہوگئی ہ

حضرت اقدس نورالندمرقدہ کے خدام میں بٹرے بڑے اونچے حکام اور بڑے بڑے وی د جابست اور ال دار تھے ، ان مب کی کوششوں کے با دیجود بدمکن نرجومکا تواس كا دائم كمي زموسكا كرمز زمرجوم إيسف كمالئ كو في انتظام بن سيح كا مركز مري ترت ک انتمار ری حب مربح رات توسی المیلیفون ملاکرانتظامات محمل موگئے ، ۱۱ کیے رات كوطياره يهال سيرجل كرايك بجهرات كونفام الدين منح جاست كارتجي مولانا بيهف صاحب كياس خواش اورقول كي كوني اطلاع برنتني كمعصرت اقدس رائع يوري نودانشدم قده كتنابوشدكته يمكامين وه بارباراسينداولب إلحضي مولوى انماكا ألحن صاحب ہے یہ کہ چ<u>کے تھے ک</u>میران تقال جمال موجائے دہیں بن کر دیاجائے کہیں نہ بے مایاجائے ، حتی کراگر دیل میں ہوجائے توننتائے کی کیے برجی ہے جائیکی كوشش ندى جائے بلكر واستين قريب وات وال اتاركر دفن كرد يا جاني المجھے اس معبقصے کی خرر نمین کے بعد ہوئی اورس نے مولانا العام الحن صاحب سے اس برئيرهمى كاكرجب مرحوم كى مينحوامش تحبين معلوم تقى توتم في مجيست دريا نت كيون کیا اس برخل کرنا بیا سینے تھا، منگرع برمونوی انعاالجن سے برعذر بیان کیا کروہاں ايك م دوفراق بو گئے اور اس قدر شديد م نگاہے كا نحطرہ بوگيا كه اس كاستجفالنا مشکل ہوگئیا اورآب کے فیصلے پر دونوں فرتی نے دخیا کا اظہار کیا اس لئے میں نے تبيليفون كرا بالخبأر

معفرت فین الحدیث کی اجازت پرجنازہ کومند دستان لانے او دلفام الدین میں تق کرنے کامت فق فیصلہ موگیا اور سازے حاصری نے آخری دیدار کیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے مانچہ خدا کے تمیر دکرویا ۔

عشارتک محم انتان مدکوبہونِ جیکا تھا ادرم کو آناتی وہ آگیا ہ جی ش نمازجنا زہ نے مکوّب نام مولانا ابوا محس علی ندوی ارزة بوگ اوارے نماز بنازہ پڑھائی اور ایجے کے قریب بول نا عدالوز نرصاحب گھوں ا جائشین تفریت عبدالتنا دروائے پوری مرگو دھاستے ہوئے گان کے علاوہ ان کے ما تھایک بڑا فافل می تھا ۔ پُر مِن بورمیں ہینچے تھے اور نماز جنازہ ہوجائے سے ان بربڑ التر تھا ، اس کے علادہ دومرے مقامات نا میں بڑا التر تھا ، اس کے علادہ دومری نماز جنازہ موفازا عرائش مرکسا حب گھتلوی نے لہ دیجے فیصائی ۔ ادبیجے رات کو اطلاع ملی کہ جنازہ بازی التر تھا ، موبیکے ہوائی اور مہندہ سے تاریخ رات کو اطلاع میں دکھنا تھا اور مہندہ سے بھی لانے کی اجازت دیدی میں دکھنا تھا اور مہندہ سے بھی ایسے کی اجازت دیدی میں دکھنا تھا وہ سندہ تی فیصل مرکسی ہوائی اور مہندہ سے بولائی اور مہندہ میں دکھنا تھا وہ سندہ تی فیصل میں دکھا اس لئے ہوائی اور مہددہ مراصندہ تی میوانا پڑا اور اس میں کاف نیچے اور دکھ کوشش بندگردی گئی۔

العرسة فل المراب المستان الما المدين بيات المسلام الدين ماحب منظر كوشام كوي الطسلام المراب المستان المستان المستان المستان المراب المستان الم

جنازه کے ساتھ (۱) مولانا العام الحسن صاحب کا نصلی والمولانا محریم صاحب پالی پُدی دس ما فظ محد عدیق صاحب لوح والے دم ہ قاری دشیوصا حب ٹورٹوی دفامولای الیاس صاحب میواتی (۲) میان می اسمی صاحب میواتی (۵) حاجی احرصا حب بالنیوری بنتیمہ۔

معور نری ہارون کو جنازہ کی آمد کی اطلاع نہیں تھی، اس کو حادثہ کی اطلاع تھی۔ مغرب کے قرب ہو تجی وہ غرب بعد فوراً ہا اوا یا ڈا حافظ عرائع نزیر وغیرہ کے ماتھ کا دلیگر سازم ورہو نچا اور میال بعو بخ کر حب اس کو ثیبع دم ہواکہ طبارہ کے اان کر کھیں کرا یک ہے بہجنے کی خرب آودا بسی کا اداوہ فوراً کیا ہیں نے کھانے دیجی احراد کیا کئی دفقار ساتھ تھے مگر کھانا آو وہ کیا کھاتا ہے عشاکی نماز مہون اور میں نے مستودات کو کچیسٹی وثیرہ دی بارہ بھے ہاں سے جل کر مہر ہے ہم لفام الدین بھو پنچے رجب کہ لاش فظام الدین کے کرے میں دکھی جائے تھی ۔

مع ہی سے دیگا تا اللہ میں ہے ہی سے دیگوں کا ٹانٹا بندھ گیا اضارات نے جلی مزیدوں کے ماتھ اخری نمنا زجنا آرہ اندریا ہرال دھرنے کو مگر ندری جس وقت نیش ہوائی اڈے ہر ہوئی آور گواروں نے اشک بارآ ٹکھوں اور لوٹے ہوئے دلوں کے ماتھ اپنے فل وجان سی زیادہ عزیز بزرگ ستی کوجہا زسے آتا داء ایک بڑا جی با وجود دات ہونے کے اگر پورٹ پر کھڑاتھ نعرجی وقت نظام الدین بینی تومیوائی اپنے دلوں کو تھا ہے اور خوم مصورت داست پر کھڑاتے

ئه يا دواشت حفرت مينخ الحديث صاحب .

سند. بوری نضافم ویاس بین دو دی بول مخی کمی کویتین مرآنا مناکری طرح اچانک بر واقعه به بوری نضافم ویاس بین وی بول مخی کمی کویتین مرآنا مناکری طرح اچانک بر واقعه به بوگیا دور کے لوگئ بین می فرسیت المری نماز منازه و برخه الم بین الم میان برخ به برخ می فرید مناز منازه به برخ مان می موادد می مولانا می میان برخ می که بوری مولانا می موادد می مولانا می موادد می مولانا مورد می مولانا مورد می الم با مورد و المان می موادد می مولانا مورد و المان می موادد می مولانا می موادد می مولانا مورد و الم مورد می مولانا مورد و المورد و المورد می مولانا مورد و المان مورد و المورد می مورد می م

مول**انا**کی مراباصبر ویونمیت والدہ نے جب اپنے اکلوتے آ وری برتری فرزندگیش کو دیجھا توصورت و *کھے کہ بجائے ٹم کے الغا ظا*ر بال پرلائے کے مفرت منسگارجسی مال کاسکنٹ کوزندہ کرتے موسے فرایا : -

' بیٹے یومف تونے مرتجردین کے ساتے محنت کی اور کلیف اُ ٹھا تی

اب الله کی دحمت کے ساستے ہیں آ دام سے سرجا : تنجین کے بعد پیچوم بھے تاریکا ویر فاتحہ کی خاطر قریب و دورسے آنے واسے لوگوں کا تا نما بندھ کیا

مب سے اکیس سال پیسلے صرت بولانا محدالها سی صاحب کا انتقال ہوا مخدا اوداسی طی اس حکمہ برادوں پروانوں نے میر دخاک کہا تھا ۔ آئے ان سے صاحب اوہ مولانا محد ایسے صاحب کؤ جھوں نے اپنے والد ماجد کے نقش قدم برجل کراود دین کی داہ میں سبہ کچھوٹا کرائی جسال دیدی ۔ ہزادوں عاشقوں نے ول برجھے دکھ کر ضد اسکے میرد کیا ۔ ویدی ۔ ہزادوں عاشقوں نے ول برجھے دکھ کر ضد اسکے میرد کیا ۔ اسمال تبری محد کرشہ خاشانی کرے اسمال تبری محد کرشہ خاشانی کرے صدرت اسمال تبری محد کے نگھیانی کرے سے سنہ تہ نودست ہوت کھی کہنائی کرے

مولانا جن کے ولولہ انگیز خطابوں ایقین پرورگفتگوں سے ایک مندوستان ر پاکستان کیا بخت وظم کے ہر کھک کا ہر میرخطر گونجتا رہا ہے اورص کی کیمیا اتر صحبت سے فاکرہ اُٹھا اُٹھا کر منزادوں انسانوں نے ایشیا ایورپ افرلقی، امریحہ اورجا بان کے دوردداز ملکوں میں اس تقین پر در بیغام کو مہونجایا ، جن کی بہت آفری اورائیان افروز باتوں نے مرکز اور بیل کر کواکس سال تک نورائیان سے ممود دکھا تھا ۔ آج رحمت خدا وزری کے آخوش میں امام سے خوا بیرہ میں اور مدارے مرکز پرایک خامیشی طاری ہے۔

جس کی آوازوں سے لڈت گراب کی گئی ہے وہ جرس کیا اب ہمیشد کے لئے خاموش ہے

عولانا العسام الحن صاحب كى المولانا العساس بردودو ككرر كلفظ المراجمة كالصاس بردودو ككرر كلفظ المارسة كالمولانا كالمولانا كالمام المولانا كالمام المولانا كالمام المولانا كالمام المان ديجاء اس كم للة وي حكر ركف والااً دى جابية تنابوذ بني دواغي اوقيلي حيثيت سے

مولاناہی کی طرح بہلیغی دعوت سے تعلق رکھنا ہوا در شروع ہی سے مفروصنہ ہم ساتھ دہ ہوہ اس لحافظ سے نظری مولانا انعا ہالحسن صاحب پرطرری تقبیں جومولانا محدوسف تھا۔ کے بچین سے ہمہ دقت کے ساتھی اور دست داست ایک بڑے ہنا لم و فاصل شخصیت کے ماکہ مولانا محدالیاس صاحب کے معتمد علیہ مجازا و تبلیغی دعوت کے ورحقیقت د ماخ ہیں ، مولانا محدالیسف صاحب نے ہمیتہ ایمیس کے مشورہ سے کام کمیا اور آئی ڈافت و صحبت ، مشودوں اور آرا مربراطمینان واعتماد دکھا۔

صفرت شنخ الحديث ما حب نے کام کوديڪھتے ہوئے کہ کام کرنے والوں کواگراعتماد اور مجروسہ ہوسکتا ہج تو موالا المحدا آجام الحن صاحب کی ذات پر ہوسکتا ہے ، مشورہ سے ان کومولانا محد لوسف صاحب کا تائٹ دی و تی کا م کا ذمہ وارا وراہیر بنا ویا ، اس کا اعلان مولانا فخرالحس صاحب استاذ واراحلوم ویوبند نے ان ہزاروں آ دمیوں کے مجمع ہرس کراج میں تقریباً سادھ ہے پڑانے اور ہا اصول کام کرنے و الے صفرات موجود کھے ، مسب نیاس اعلان کوئن کرا طبینان کا سالنس لمیا اور ابنے اعتماد کا بھین والیا ۔

مولانا کے ان اور دیا اور میں اس میں است اور میں است اور اس کے انداز میں اور دیا ہے۔ اس اور ہا کہ است کو است کا انداز کی کے است کا انداز کی است کا انداز کی است کا انداز کیا ہمولانا کے استقال سے وہا اور دی کا انداز کی کا کام کرداز کی کام کرداز کام کرداز کی کام کرداز کام کرداز کام کام کرداز کام کرداز کام کرداز کام کام کرداز کام کام کرداز کام کرداز

م ولسف تقریری اودملیم مواکیسیگرون جگول پرخدانے امیرون سے پرانفاظ کیلائے ہو تعدید ابرکڑنگی زبان سے کہنوا سے تقریر صن کان مشکم لیعباں تیجہ تیک افادندہ قدارصات وصن کان معدل الله فادندھی لابسوت ۔

ایک صاصب بچامی دن ایک تبلیغی چاحت سکے بمراہ منر دیکتے ابنا کا گڑس طرح بیان کرتے ہیں ۔

وم اری جاعت ایک ویدان می گئی جوئی تخی خجر کے وقت جب دوگ۔ آ رام کرنے لیٹے تھے دوآ دمی شہرسے آنے اورا کراہوں نے یہ روح فرساخ برمنائی کمی کریقین مرآیا اور برایک دوم مصصے بینچر محکیانے لگارنماز طرکے بعدجب بہ جرسے کومعلوم مرکزی تو مرا مک منکتے میں تھارچا ہوتہ <u>ہے</u> ایک عالم صاحب کھڑ<u>ے ہے ہو</u>کتے انھوں نے کہا ، لوٹی مولانا ڈیگ برہی گائی تیمے اوراین حبان اسی را دمیں دی مواذنا کا مِغیام بھی تھاکہ کا رُرتے رہو آ کے طرحتے رمو بہال تک مولانا کی جدائی کا تم سب وہ بہان سے باہر ہے مگر مضور ماللت عنياولم كأثبوائي سيغم سيرفره كرا ودكماغم بيع جوامست اسلاميه كوملاجسي فنورك وصال کے اجرائیے مب سے محبوب اور حال شارا ور فیق اسرم و تمکسار ماتھی صفرت الدیکر صديق شنع تجمع عام سے سامنے بدقرہا یا تھاکہ اگر کوئی محرصلی الشدعشہ وسلم کی عیادت کرا تھا توده جان مے کی صفور پرده فرانیک اورا گرکونی الشدی شا دت کرتا نقا تو وه تجه مے الندزنده سے اورزندہ رہے گا۔ اس سے محالیّا کی ہمت بڑھی اورا پی کا فور پرگئی۔ آسیتے بمسبهي ينيتين كرنس كرمم لوكث ولاناك وجرست كامنهين كرخفتق دخاش الجى سكرلت كرت تقيمين كى دصا كے ليئم كرت تقف وہ زندہ ہے : ويچھ دیا ہے ۔ ہم كو وہ كام برابر كرتے دسناها سيئي اء رنسيني قدمون كوسط ترييها فاحيا بينيم مولانا سنعة تعلق اورتحبت كايسي كمعا مناسب كم قام بيجيه أن أن آكي آيك مره اكن "

أَن طَرِي المنظر في المنظرة والمنظمة المن المنظمة المناه المن وقدت والدال من اوراك

مصلنے اور کام کرنے کا وعدہ کیا اوراسی دن جاعت اسکے بڑھ گئی۔

خطیط دوردوایتوں سے بیر بیترجیلتا ہے کہ مولانا کے انتقال کے دن جا طوں کی جیسی زیادہ نقن وجرکت ہوئی اور کام کرنے والول بیر کام کی جینی لگن اور اس کا تعلق زندہ ہوا وہ عام دلول بیں بلیغی نقل وجرکت دینی گئن اورجار بہسے کہیں طرحہ کرتھا۔

جبان تک تعریت ناموں کا سوال ہے ہم سرف بین تحریت نا مے بیش کر دہے ہیں۔
ان ہیں بہلا تعریب نامیش زین العامرین صاحب کا ہے جو مولانا کے انتقال کے ون موجو د
عقے اور مولانا سے قریبی تعلق رکھتے تھے اور شروع ہی سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مولانا
انعام انحن صاحب اور مولانا کی والدہ ماجدہ اور مولوی بادون صاحبة اوہ مولانا محد بوسف صاحب کواس عرص تحریر کرتے ہیں : -

رب وي حصورت جي رحمة الشريني كوينت الفردوس مي لبند ترين بقام حطاكرے

ادران کے تمام آبابی قدراعزا رکی خصوصاً اور محبین اور خلصین کو تموماً اس شدید ترین صد مدیرایی مثالیان شان صبحبل وابر جزیل عطافر مالت ، پزیوری اگسته مسندی اس عزیز ترین متارع کاان کے قریب اعزاد کوان کافعم البدل منظے اور ترام کام کرنے والوں کو مصوصاً اور بوری است مرحد کو کو ماحقرت جمدان ترطیب کے قبل تدم برجیلنے کی ہمت وقوقیق ارزانی کرسے ، وَمَا فَوْ فَکَ علی اللّٰه بعد میز .

بهت بی کم نیسند اورلیت بمت آدی بون ا درمیزندگی کاپیلانلیم صرق نفا چندون طبیعت بالکل ب فابورې ، پیچ آنسونجی بواب وسے گئے ۔ اور طاقت کی جواب درکئی ۔ اس لیے ع لیفیہ لکھنے بی تا نیم مول ، اب نسسبتاً طبیعت اچھی سے مگواہی فغام سیسے کہ تھوڑا سا سکھنے پڑھنے یا بوسٹے پریے جان بہرجا نا مول ، دعا تران کی درخواست ہے ۔ واکسّلام زین انعاب بین کرگرہ ۔ لاکل پور

در العزمية المرجوبها رك اوره العلمية كي طرف منا الع يواحسبة بل به المحتلف الم

ای زمانے میں جب کہ ہر شعبہ زندگی برسیاست کی گہری جھلب ہے۔ مذہبی جہافتیں مجھی خود کوسیاست کی گہری جھلب ہے۔ مذہبی جہافتیں مجھی خود کوسیاست کی گذاگر اسے پاک جہاں دکھر سے باک جہاں دکھر سے بہت شکل کام مھالیکن اللہ کے میک اور خلص بندوں نے اس دور سوجی اس شکل کام کو کر دکھا بلہ ہے اوران ہی کی ساتی کی مرکتیں ہیں کہ آج ہماری کو نیا ہی جہائے کے کام کا جال کجھا ہوئے ہے ہیں کہ آئن دا ہوں کو نیا ہی جائے ہیں گا میں جائے ہیں۔ میں جا جہتے ہیں کہ آئن دا ہوں کو ابنا جائے جو بین براسلام نے ہم کو گول کو نیلا تی ہیں۔ مور صف الشداور سول کی با جس ہائے ہیں ، آپ کو عیا درت گزار بینے کی تھیں کرتے ہی اور دنیا وی جاہ و معتب سے کی کھیسے طر مجھ الحر ہیں اپنے خالق و معبود کی بارگا ہیں جانوان کی جا ودلاتے ہیں۔ درخات سے کو از در سے زباج ہوئے کہ اس استر حزودی کام کو ذیا دہ سے زباج ہوئے کہ اس استر حزودی کام کو ذیا دہ سے زباج ہوئی کریں ۔

اود ان می جانشین تبلیغ کے اس استر حزودی کام کو ذیا دہ سے زباج ہوئی کریں ۔

تیراتوزین ا مردوانا عبرالماج صاحب درای بادی صدق جدی میں بی کرتے ہیں:

میں المقرب مولانا محد بیسف کا خطوی تم دانوی کی تحصیت اب مندوستان گروان اندیا،

می بیس رئی میں بکداک ورائ بالفات گرم جائی تھی برما، جا بالن وغیرہ تو بجرایشیا ہی کے ملک ہیں،

ان کی بلیغی جاحتیں تو ایمان کا کلہ طبیعتی ہوئی بورب افرایقدا و دامر بح سے ملکون کرتے ہی جب کی تعیمی اورکیٹنوں کو وہاں کلہ شہادت برصا بھی تعیمی ، ایک جرس انگرطسی ساوی نظام ان کی مقاطیسی شخصیت نے اس بے دنی سے دوری و نیا بھرسی قائم کر دیا تھا ، او داس مقاطیسی شخصیت نے اس بے دنی سے دوری و نیا بھرسی قائم کر دیا تھا ، او داس شخصیت نے اس بے دنی سے دوری و نیا بھرسی قائم کر دیا تھا ، او داس شخصیت نے اس بے دنی سے دولا ماجو دواری ان المحدالیا میں میں بی کیا تھا ، او راس نے برقسے ما رہی ہیں رکھا بلکہ اس بی اورجا دچا ندلگائے ہے تھے ۔ ابھی بین ہی کیا تھا ؛

یورے بیاس کے بھی مذیقے ، برظا ہر مندوست و تو انا ، اسی تبلیغ ہی سے مسلسلے میں داور اس بی تو ان کا ایک منتقل کا م دنن رہ کارہ گیا تھا ) دام و رگئے ہوئے نے بھی بھی سے میں حالد ت

وعمعت وادمشا دميس داسسمے دقت قلب كا دورہ يُڑا ودثبعد كے دن نود ذكرالئ كرتے كرتے، وومروں كو ذكر إلى كى تعليم دستے دستے اسنے الك ومولا كے مصور ميں حاصر موكئے يرديس كى موت اورود ھى تىن فرايطا ئەت مىں جمعہ كا دن ربست بڑى جماعت جمازہ يرمب جيزي مرحوم ومغفور كعظيم ذخيرة اعال صالح كما تقديون يرمهاكه كاكام كركمين اورحبت بمياس منافر كحانجام كوقابل أشك بناكنين بتعزيت كميمستتي مرحوم كاعرته وخصوصًا ال كيتفسرا وزغم ذاز براد دنردكت مولانا محدذ كريا تينح الحديث عدد مسفطا برعلوم دسمادان بود، بی نمیس ساری آمست یودی مکت سیرا و دصدم مرکله گوکا ذا آن وشخصی ہے مولانا کا علمی یا یہ ممک<sup>م</sup>ی حبیہ فاضل *سے کم نر تقا*را*ن کی شر*ص موانی الآمار طحادی کی شرح فقه وحدمیث دونوں کی ایک یا دگارخدمت سے لبھ مرکزوں کے نام اص طرح حضرت مولانا محدالیاس صاحب کے انتقال کے ایک اہم مکتوب کی بدائ خیال ہے کہ اہل تعلق کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں مرکز مبتى نظام الدنن سے ايک خط سا درے مليفي مراكز كوہبحاگيا تقاصم ميں ويل مے مركزے تعلق فاغم ركفنا وتبليغي كام كويرا بركريت رسينه كى دحوت دي كي تحق اسي طرح مولالا محربيمف ماحب كانتقال كربعد فورامولانا محالفام الحن صاحب اورمولوي بارون معاصب كى طرف سے ايك وى خط مارے مراكز كوا دميال كما كيا تھا۔خط درج ذبل كمياحا كاسب

مددمته کاشف العلوم ربستی نظام الدین ا ولیاً نئی دنی نمبرا نوی الحجه ۱۳۸ عد محرم وُحرّم مبنده .وفعثنا الشّدوا یا کم لما یحبّ د برمنی السلام علیکم ورحمة الشّدو برکانتٔ !

تعاوند کریم سے امید ہے کہ مزاع عالی بعافیت ہوں گئے۔ یہ توجناب مے علم میں آگیا

اله صدن مديد مورفه ١٠ اري صلافير عنه يخطع يقدباب من شائع موجاع -

موکا کے معذب اقدی جناب کی ای مولانا تی لیسف صاحب فودالندم قد فی لامورسی مورخد ۱ در بریل مشت کو بدیما زخیر معرفی علامت سے وسلست فواکتے ۔ آیا کیلروا یا آلکی کوار می ورخد اس میں کوئی شک و شب نہیں کہ حضرت افری بست ہی کا لات اور خوبیوں کے حامل تھے اور جا ہی بہت ہی بچاد اور کے علاج کی مسودت تھے ، ان کا ہمارے در میان سے اکھ جا نا فاہر کا طور برصورت برای نی نہیں کی کو گانا کی نیما نا براعتاد اور حضور شی اللہ علیہ ولم کے وہیں کی محت ان فاہری صور توں کا نعم البعال اور بدل حقیقی ہے ۔

حق تعالیٰ شادرنے اپنے تعلف دکرم اوضل سے دین کی محتت کے جی عالی کام کی طرف ہم جمیع اصباب کی رہری فرائی ہے اس میں بوری طرح اُسمت محدیہ موصدے دلین کے مصائب کا علاق ہے۔ آپ بورسے انہماک کے ساتھ مسارے مصائب کے علاج کا یقین اس میں کرتے ہم ہے اس مورت کے بشرھنے اوراس کی مکل کے دمیع ہونے کے لئے بوری طرح محنت کرمی آکد اس اُسمت کے علاج کے لئے ایمان کی قربانی اوالی محنت کی فضاؤں میں ہمت سے واجمت و سے لوٹ وافعی نافعی والح اللہ میدا مول ۔ ا وداکیبان کے وجود برہا نے کیسیلئے محرفی دکوشش کریں اور کرائیں ، صدقات ،
خیرات اور کفرت کلورت قرآن پاک خصوصاً ذکر و دعا اور تھا می و بیرونی گشت ، درزا نہ کی تعلیم
تسبیجات کے ذریع بھی ایصال آواب کی صورتیں اختیار کی جائیں محصرت کی آخری تمنیا یہ
تقی کہ جوخص وین کا درد فکر رکھنا ہو وہ مدنی محار رضی الشہ ہم جمیس کی طرح تبال جان والل
اس دی محتیات کے زندہ کرنے کے سلمے خرج کرنے والاین جائے ۔ اس تمنا کو بیر ا کرنے کا
بیمین وقت ہے ۔ فقط واست کام
بیمین وقت ہے ۔ فقط واست کام
بیمین وقت ہے ۔ فقط واست کام
محتیا دون خف سے لئے

## سوطون باب ت ریب خصصی امتیا زات صفاوکمالاا درخصوی امتیا زات

حید با پد مرد راطبیع بلسند و مشرب نا ب دل گرم و نشگاه پاک بلینی و جان میت ب صفرت نواج نقام الدین اولیا گوجب ان کے شنج ومرشد تصفرت نواج نسسه بدالدین گنج شکز سے خالاقت عطافر افی تو زبان مبارک سے بدالفا ظامی ادشاد فرط تے تھے : مسیاری تعالی تراعلم وعقل وشق دا دہ است و ہرکہ بدیں صفت پھٹوٹ باشد از دخلافت مشائخ نیکوآبیہ :

ا تُدِدِّعا بِی نے تم کوعلم وعقل دِّشِق کی دولت یحطا کی ہیں۔ ا ورجوان صفاحت کا جامع ہو وہ مشاکع کی خلافت کی زمہ وار الطاب خوب ا واکرسکتا ہے ۔

؛ ود کھیرارشا د فرمایا : ۔

'' تم ایک مباید دارد دخت ہوگے جس سے ساستے ہیں اللّٰدی تحاوق آدام یا دسے گی ۔استعداد کی ترق کے لئے مجاہدہ کریتے دہنا ؟ معدرت خوامہ فرماستے ہیں : میں نے بالنی پی سٹینے جمال الدین کوخلافت نامہ دکھ ایا شِنے جمال الدین نے طبی مشربت کا اقداد کیا اور مِتِّعر طبیعا : ۔ خدائے جسال دا بڑادان سسیاس مح گو ہرسپروہ بہ گڑھسے دشناس

درمقیقت مونانامی بیمف صاحب کابی بهی حال مقدان آب کوهم وقتل که دونت بھی عطب افرائی کتی اورمشق وستی ، ود دوموزی نعمت سے بھی نوازا تھا علم عقل کا توشکا ہرہ والد ما جد کی زندگی بیں یارہ ہوا تھا لیکن مشق کی وہ آگہ جونبلسا ہروی بٹوئ تھی میں اندراندرملگ ہی تق والدماج دیے انتقال کے بعد بھیڑک تھی۔

> شعلهسا آخر ذهب مویم دمسیر اذ دگ اندلیشدام آتسش میکسید

علم وحقل اورعشق کی دولتوں کے علاوہ الشر تبارک تعالی نے مولاتا کو اور بھی ایسی صفاقر الکی تحصیصیات وصفات ایسی صفاقت با کا درجہ رکھتی ہیں ۔ پسی صفاقر الکی تحصیصیات وصفات میں مرتبر مست کا درجہ رکھتی ہیں ۔

مولانا سيدا بوالحن على ندوى خود استية كاثرات كان انفاظين انواركرتي بيء معدد المولانا سيدا بوالحن على ندوى خود استية كاثرات كان انفاظين انواركرتي بيء معدد يك بيت بيئ في المرتبي المرتبي كابودا احسامس بين ليكن بيتقسديك باشت بيئ في واقفيت سك الميت في درا مع اورمواقع ميشراً خيج و المكتن فيس وتحقير كما البرسيم المطنون الديم في والمعتن بيا كفيون المرتبي في المنظم المورد والمكتن فيس المنظم المورد والمكتن في المنظم المورد المنظم المورد والمكتن في المنظم المورد المنظم المنظم

نوت بس بيرسفاس ووزي موانا محدويسف مسأهب دعة الشرائم كي تي تمهرا ود مقابل بين دكيمياء يون ان كانا ورة دوز كالتخصيب بي بهت ست اسبير كمالات ينتقط تصفح والمياه نكايا بدبهت لبندها والأكاليا في اينا في توت ال كالعقاوا توكل ا نائ مّت وحُواُت ان کی نماز ذرّعا جواب کوام کی زندگی سے ان کی گرزہ آتفیت ا وران كے حاللت كا بسنح شارًا نباع مُعنّت كا ابّام ، فيح قرآن اوروا ثعاب الميلاً سے طلبم تیا کج کا استخارت و دعوت وتصنیف کے متصار شیانل کو مع کرنے کی قوت ا ورآئرمیاان کی غیرممولی تعبولیت و تحدیمیت پیسب ان کی زندگی مے د دبیلواور نوال صفات بس بن معنى بيت كيولكها باسكتاب ادرص كالفظ نفلاك تشديق وهسب نوگ كرم شيج كوان كي خدمت بس كيد دن دسيند كاستارت يا كسي سفوس رفا قت كاشرف حاصل مواسيدا وران كي تعداد مرارون كيدي إنشرآ فاسط كامولانا محرايسف صاحب يريره أفضنل وكرم تفاكه ويتمثن لموم تربت اسے اکار دمشائع کے منظور نفریقے اور بزرگوں کی توجہ کا مرابطے حفرت بولانامحوالیاس صاحبؓ کے اختقال کے لبداس وقت کے، کابڑھیے طرت ہونایا عبدائقا دررلينے بيرى بمعنريت موالا حبين احمصا حب مدنی محصرت مولا ابي زكرياه جب يتشخ الحدمث بْطِندانْوا في مولانامفتي محد كفايت التّدهياحية اورّمبله وكايرى ننكا ومين ون ك وتعت دور فريم كمني اوران كم عنوم ترتبت عالى مبتى كرسيد. **قائن يوكن سب** شيرا يني اين عنگاه شفقت دُال اورع سَد كامقام عطاكبا، خصوصًا حفرت ولا تاعبدالقادرد لتع بيركام شير موه نامحر بيسف صاحب بيميتعلق بالعجرو بجيموطانا برطرح تحور ويقضر فمرسب بلذالفا ظامي ارشاد فراستيمي مودنا نودمحدسا صب باحبوثی بختیم كرایک با رحفرت را سنے يود ی فرایا: مهمولاً المحربيسف صاحب كے دالدما جدكوا ليُرتعا ليفرج كجرينيات فرطا شامولاناكوده مب كيد دسه ديا بي مع شي زورً:

ورے کے درسے کی عارت کی تعمیر کے سلسنے پر بعن خصوصی مقترات سے دارجی کا اظہار کیا اور حضرت کی تعمیر کے سلسنے پر بعن خصوصی مقترات سے دارجی کا اظہار کیا اور حضرت سے شخ الحدیث کو اجازت کا خط لکھا۔ مصنت شخ نے اس کاجی انداز سے جواب دیا وہ مولانا محمد بوسف عداحی ما فظامحسد محمد بوسف عداحی ما فظامحسد محمد بوسف الماحم درسہ زدکو تکھتے تب :

شنائلہ میں مزاد آیا دمیں جو پہلی جاتا ہے اجھاج ہوا تھا اور جس میں بڑھے بڑھے علما واکا ہر شرکی ہو ۔ قرائے علما واکا ہر شرکی ہوئے اس اجھاج ہوں گفریا یا نی سؤمیوا تی شرکی ہوئے گئے ، ان سارے میں بھوں کو حذبت مولانا عبدالقا ورحاحب را سے پورٹی نے ایک حکمہ تھے کروا اور باہم کرتے ہوئے مولانا تھ ایسف صاحب سے حق میں بڑھے توہیعتی کھات ارشاد فرائے اور یا در یا ۔ معہوکچہ بم کوملا اُخیبو کے خاندان سے ملاء تم نوگ اُن کا دامن عنوالی سے تھام ہودان کومت چھوڑ و دِنم کوٹری نعمت اور دونت ملی ہے جھنرت ہو فرائے جا رہے تھے اورا کھوں سے آکسوجاری تھے ہے۔

دینی وجوستمیس انهاک کے بعد مولانا محدالیاس صاحب دیمۃ اللہ علیہ کانتمال المحدالیاس صاحب دیمۃ اللہ علیہ کانتمال المحدید وحت کے لئے حضرت مولانا محدید معاصرت برسب سے زیادہ بوکھیں ہوئی وہ دبی وہ وہ بن انعاک کانتی حس دجوت کے لئے حضرت مولانا محدید معاصرت علمی انیاس صاحب نے جال دے دی او وال کی زندگی میں مولانا محدید سنے صاحب علمی مشغلول کی خاطراس وعوت میں خاطر نواہ وقت درسے سنے اب وہ دعوت مولانا کے دل کی آواز بن گئی اب وہ وجوت میں اسنے مستفرق ہوسکتے کما اسکے ملاوہ کوئی اور چیزیا دن رہی ، ان کے شب وروز اور مساوے اوقات بس وعوت دین میں گھر کر رہ گئے ۔ آ رام و راحت یا گھرمیں کون وطمانیت سے ایک گھڑی گزارنے کا بھی وقت نہیں ملما تھا ترب نمین ور ورز اور مساوے عزاوہ نرکسی کی بات کو سننا گوادہ کرتے تھے نرکسی اور دعوت سے اتناعش بوگیا تھا کہ ایکے عزاوہ نرکسی کی بات کو سننا گوادہ کرتے تھے نرکسی اور مشخوص بہنا کہ برنایس ندکرہ نے تھے ۔

هرحة جمسه زومضوق بآق حمله سوخت

معنریت شیخ انحدمیت میظارات ای کا بیان سب که «مولانا محدیوصف صاحب برکیمی همچی ایسازمانه گذرتا تصاکرکام کے میماکش ہے یا پارشغولیت کی بنا پریتی نظام الدین میں دہتے موسے بھی کئی کئی او گھرمیں جانے کاموقع نہیں ملیاتھا "

مولاناکی پہلی اہلیہ محترمہ بیوس مفرت شیخ الحدیث منطلہ العالی کی سیسے بڑی صاحبز ا دی تھیں صنوت مولانا محد المیاس کے امتقال کے بعدعلیل موکش اوراکی علالت رفیۃ رفیۃ شدیت جنسیا

له میا*ن ی رحمان نخبشن میوا*تی

کرتی گئی اورآخین نازکشکل اختیارگرگئی کیکن مولانا محد بوسف صاحب کو کام می آنادیاده استاک موج کا تخاک ان کافتری استاک موج کا تخاک ان کافتری و داخ اس کام کے علاوہ اورکسی طرف نہیں بلیا تخاا و دا گھیا تھا تو وقت بین اتن گئی گئی کن مربولی کے دور تناور داری کرسکیں ، علاج محمقا کو کی گؤائی کا کام حفر حافظ مخرالدین صاحب و لموی کے ذمہ محما اوروہ اس کے سلتے دورانہ دہلی سے تشریف گئے تھے مولانا محدود ما حب انعما فی کی المبید محمر مست ایک بارجا کرمولانا محدود ما میں المبید محتر مست اس بے توجی اور بے انتفاقی کی وجد دیا فسند کی تو، مولانا کی المبید محتر مست اس بول اللی المبید محتر میں اور بے انتفاقی کی وجد دیا فسند کی تو، مولانا کی المبید محتر م

" وو ون دات دین کی نکراوردین سے کام میں سکے رہتے ہیں ان کو اپنا ہوتی بھی نہیں ہے ایس نے خودمی ان سے کہد دیا ہے کہ آب میسری نگر یا نکل تذکریں ، دواعلاج مومی زہاہے۔ اگرا نشد نے جندت میں جمع فراح یا آودبال اطبیان سے رہنے کا موقع ملے گا'

س چیں کوئی شک نہیں کرجب کمی کوکس چیزسے عثق ہوجا تاسبے تو دنیا کہ ہرتیز قربان کر دسینے کو تیارم وجا تاسبے بہال تک کہ اپنے ٹن بن کا ہوش تک نہیں دکھتا :۔ ترکب جان و ترکیب مال و ترکسب ما

ورطه سراقي عشق اول مسنسنرل است

مولانامحہ بیرمف صاحب کایمی حال تھا ، دنی کا مست ان کوعشق موگیا تھا ، انجی مجلس پیرسوا سے جاعتوں کی آ مرورفت ، اوقات کا مطالبہ کرسے ، جاعتوں کی تشکیل اوداس پر مّدا کرہ کے اورکھیے نرمومًا : ۔

ماتعهٔ *مسکندر و اوارا نخوا نده ایم* از ما بجشد و حکایت میر و دفامَسِیُرس <u>اضطراب میم</u>اری اضطرب وب قراری نے مولاناک زندگ کےسا ہے گوشوں کو گھیر قبیا تفاہ ان کی زبان تھلتی تو دینی و عوت اور مسلمانوں کی زبوں حالی ، کام کی خرورت پر کھلتی ، ان کی ستھیں ان افراد کو حلاش کر غیر جو اپنا عزبرہ قت دین ہے ۔ لئے دینے آئے ہواں ، اسکی فکریس سویتے بھی شھے اور مہمان ستا تو بھی فکریا تا ، چائے بھی شھے اور مہمان ستا تو بھی فکریا تا ، چائے ۔ کے بعد کی ٹفتگو شخینوں چنتی ، آو شی آدشی رات تک اس میں خلطان ، پیچاں رہے ، کسی کی بات شغے تو ایک آہر و مجر کر اپنی بات شغے نگھے ، اکثر نے جین ہو ہو کر ارشاد فرمائے ۔ ''بائے اللہ میں کیا کہ وں ''

اور کہتی فرمائے ،''کاش دیا کا کوئی حصہ ایسان جاتا جہاں اسلام اسپنہ سیج عند وغال کے ساتھ نظر آتا۔

مجھی لیوں پر مسکراہٹ آ جاتی ٹمرول اختشراب وئے تکی ہے چورچور ہو تا ہ معلوم ہو تا کہ دل شردایک آگ ہی آگی ہے جس نے مولانا کے سارے جذبات واحساسات کوجنا کروا کھ کر دیاہے تواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے ایسے بی مروان خدا کے لیا کہا ہو گار

> تواے بفسر دوول زاہد کیے در بزم ر نمان شو کہ بینی خندہ ہر لب باد آتش بارہ درولہا

بات کرتے کرتے ہے۔ تھی جو جا لیتے تعوزی تھوڑی دیر بعد آہ ہرتے ہو در دوائر میں ڈوبل ہوئی ہوئی اضطراب وے کلی نے ایک سیمانی کیفیت بید اکروی محقی جنہوں نے قریب سے خیس ویکھاان کو سجھنا مشکل ہے۔ سوانااس دور میں اللہ کی ایک زید دست مشانی تھے انہیں دیکھ کر رسول اللہ عنالیہ کے سحابہ کرام کے در دوگار کو سجھنا آسان ہو جانہ تھا، سوسم کرم ہویا سرو مولانا سفر میں تشریف لیجائے ، اجتماعات سے خطاب کرتے ، شہر شہر قریہ قریہ تقریبی تقریبی کرنے اور اخفراب و کیا تھی اور اخفراب و کیا تھی اور اخفراب اس منت اس اس اسلام اب وب کل کود کچھ کر ترس کھانے گئے اور جائے کہ مولانا تھا موش ہو جائی اس منت اس اس اسلام اب وب کل کود کچھ کر ترس کھانے گئے اور جائے کہ مولانا خاموش ہو جائی تو اچھا ہو ، مگر مولانا پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی، جوش دولولہ تو اچھا ہو ، مگر مولانا پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی، جوش دولولہ تو اچھا ہو ، مگر مولانا پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی، جوش دولولہ

پودے مشباب پر ہوتا ، گھنٹول تقریر کرتے، طویل دعاکرتے انجیم ملی گفتگوٹر تراع مجوباتی اور اسی جوش و جذیہ خطرائ ہے بینی سے بولتے امینے کا تقاصد ان رجیش بیقول صبحہ کمعد و مساکھ رامعلیم موتا تھا کہ کسی مشکر ہے خطرہ کا اعلان کر دسے ہیں اور یہ کہہ رسیم میں کہ صبح شام مرمی آیا ہی جا بہتا ہے )

پانها ہے ) اند کے بیش توگفتم غم دل ترسیدم کہ تو آزر دہ شوی در نسخن بساداست

اور پرصرف مولاتا کی خطابت تک جحدود نه کلما بلکرنتو دمولاناکی زندگی هی اسی قیسین قر دیمان کا چیکرتش مولاتا نے اسپنے والدماجد کی زندگی کے بعد ہی اس لقیمین وا پرسا ن کا مظاہرہ کیا۔ ا کیے بار مولانا کی اجتابی میں تشریف کے جارہ ہے تھے ، بس میں جگہ تھے تھی مولانا کو ایک بار مولانا کی ایک بار ک ایک لالہ ٹی کے باس جگہ ملی راد نہ ہی ہو چھا ،" میاں جی گاڑی کب کی بتی ہوئی ہے '''؟ مولانا نے فرمایا" لالہ بی جب سب گاڑیاں بن جیں اس کے بعد بنی ہوئی ہے ، پھر فرمایا ، " لائے جی اگاڑی کا جنا گرز کیا، اصل میں توانسان کا جنا گرز ہے۔ اللہ بی نے

ر سکو مشلیم کریں۔ آگے عل کر پھر لال بی بولے میاں کی کہاں جارہ ہو؟" مولانا کو اس مقام کانام معلوم نہ تھااور یہ کہ اجتماع گاہ کہاں ہے، فرمایا" بھھ کو معنوم نسس "۔

لالہ بنی اس پر ہنسے اور ہوئے ،"او میاں بنی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں جاتا ہے "؟ سوزا نانے یہ من کر فر مایا" ہم کو آپ کو وواسٹیشن یادر کھنا جاہتے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہانی کااسٹیشن یادر ہے یاتہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا"۔ (1)

حقیقت میں مولانا کا بھین ہی تھا جو دوسروں کو ہر قربانی پر آمادہ کر دیتا تھا ورنداس دنیا میں ہراروں خصیب اور شعلہ بیان مقمر رہیں جو رونوں کو ہنسادیتے ہیں اور ہنتے ہوؤں کورلادیتے ہیں۔ لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے اور ہزاروں میں ایک کو بھی عمل پر نہیں ڈال سکتے۔

> آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ بیر کو لا کھول میں اگرائیک بھی ہو صاحب یقیں

ویک بار مولانا کی تقریر سن کرایک صاحب نے جاند لکھا دیا اور سفر پر روانت ہوگئے ان کے والد کا خط آیا کہ میرے لڑے کو کہا ل بھیج دیا ، میں پوڑھا ہوں وہ ہو تا تو کما تا اور میر ی راحت کا سامان میں کر تا، اکویہ لکھ کر بھین نہ آیا تو خود نظام الدین آئے اور آئے تا گڑھئے کہ میرے لڑکے کو بگاڑ دیانہ کا م کارہانہ کا ناکا اس کے بعد مولانا کی تقریر میں بیٹھ گئے اور بوری تقریر سیٰ، سنتے ہی متاثر ہو گئے اور بیساختہ خود بھی چلہ لکھا دیا اور چر مولانا کے بیر

<sup>(</sup>۱) روایت مولانا ظهارانحن صاحب کاندهلوی

د با نے لگے اور ہوئے " محفزت مجھ کوٹم کایت بھی کہ آپ نے مستیے لڑکے کو بنگاڑ دیا ، اب تویں تود بڑھ گیا " مولانا پیش کرغسنے لگے ہے

قا منى محد عديل عباسى ابنية أثرات اس طرح بيان كرتي من:

درجس طرح آ فداب عالم تاب كى شعاعول سعة تنكفين حيكايوندة بوجا تى ہیں اسی طرح جمید ہیں ہوئی مرتب حضرت مولانا محد بیسف صیاحب رحمۃ الشّعلیہ سے دومارموا توخیلم زِرگ انسان کے سامنے اپی خیرگی بیٹم پر مجھے حیرت نہیں موتی ، چرت اس بات ریخی کنجین سے علمار کے مواعظ میننے کا شوق دیا۔ یہ انوکی آم*یک* كتاب ينكفي تميس يوكمى نے آج تک بيان زكيم ۔ دباں سے نوٹما توجيفا وباب نے موال كياكه يصفرت بي كون مِن بمبرسة أثر كايه عالم تفاكر مي في مفايه جاب دماكه خروارداس کی تقریر میشنے زجا تا ، ٹراٹھا تاک انسان ہے ، اپنے ما تھ بالکی شش اور ببا ذبب د کھتا ہے بمعلوم نہیں کون مرا افسیاں جا تنا ہے کہ بس اپنے مرا توکھسیٹ في بنا ماب إورايك دوراب يركم اكرنباب اوران المحدل سه دكفاوتاب كريعتنت بريتيم عدهري جائه جاؤ ا درتميديد عراس كالتيم فوك توحلوه بالذه بوفقات مي مم توك الرادب بن اوجر كصلة المجنتين كورب يون و هر چیوٹ جائیں گئے میری بیمیزی کی دے سے نوگوں کا اشتیاق فرصا ا درجوگیا وہ اینے واپس ایک زیر دمت میں ادرگرا زخمرے کو یا است احساس بوگیا کہ وہی داہ پر جِل رباہے و کمیسی مولناک اورخود فراموشانہ ہے۔ ریمتی سنت خاتم الانبیاصل لنہ على يَعْمِ وَحَدْسَ بِولَاناكُو (جَعْيِن دُكِ ادْبَاحِنْرِتْ جِي كَصَّى تَضِيبُ بِونَ مَى حَجْمَ مبندوشاك كصابيته علمارا ودليعش انشائخ كودنكيف الذكى فديست بمين نفرف باديالى حامئ كرينے ا وران كيم واعظ حسد زينين كا آلفاق بولىپ فيكن بيرستے اپنی يودی

ے دوایت مولانا انھا دالحن کا مصلی

زندگی میں ایساکوئی خیری بایا جس میں اعلیٰ ورجہ کی روحانیت ہوک ہاس میصفے ہی ا اینے اعمال سائپ مجھو بن کر کاسٹے گلیں اور رجوٹ الی اللہ کا ایک جذبہ پیدا ہو کر خشیت اللی طاری ہو جائے۔ اور ایسے نفس کے تزکیہ دور بداعی لیول سے تو بہر کے دور بداعی لیول سے تو بہر کے دور داد مستقیم افتیار کرنے کی طلب بہراہو۔"(1)

شاك تو كل وي نيازى مولانامحريوسف صاحب شان ب نيازى من اين مشاكخ اور اكابر سف ك يح نموند شے انہول نے اپنی وین تر يک اين مدرے اور ابنے وروک لے كى رقم كاتبون كرنا ياكى كىدد گوارد ئيس كى۔

حضرت مولانا محد المياس صاحب كرنائ سند مركز مي بردائش جارى تقا اورايك ايك وقت بين بيني سول آوى كمانا كعات بقي ، مولانا كما نقال كه بعد حالات بدر يع اور يكو عرسه تك دويات شدرى جربيني متى به ليكن ده تشكر جوجارى تفاده جارى ربابور جماعتوں كى آمد ورفت بردھتى كى به مولانا محمد يوسف صاحب اين فرائ دنى بور فراخ دىتى سے مہمانوں بور مسافروں كاكرام فرماتے رہے ۔ اور خريج مين ورد بحركى شد كى به حضرت ميني ليد يت فرائ والى فرائ د فى بور فرائ دستى كود كيستے بولے فرمايا؛

"مولوی بوسف ایچ جان (مولونا محمد انیاس صاحبٌ) کے زیائے ہیں اور بات متی، تمزیق بساؤ کے موافق حالات کا فاظ رکھتے ووسٹ کام کرو۔" ایملے جواب میں موفانا محمد یوسف صاحب نے فرمایا: " بھائی جی لینے والا مدفائے ، ویسٹے والا نمیس مدنیا"۔

حضرت رائے پوری مولانا محمد ہوسف صاحب کے کمال استفنا اور شال ہے۔ انازی کو دکھے کر فرمائے تھے :

> (۱) تَوَرَّات تَاصَّى عَدِ فِي عَهِائِي (عَدَائِهُ لَمُنت مِرَابِهِ عِلْ هُواهِمِعِ (۲) روامیت مول: نور نُد سناس سپاچهولُ.

العوادی محد نومف صاحب کے دل کاپیمال ہے کہ اگر مہمان میہوں تواک کے گھرسیا کی تنکایھی مذہود

حجم مشذق احدمه حب كفوروى ايناوا تدسسناسة بي كرو

' دریں نے مولانا کی خدمت میں ایک رقم بیش کی جنیج محب اللہ ترکی اموقیت جسست موربے بینے ، مولانا نے اس رقم کوسے کرا وراس پریغیرنشکا ہ ڈاسلے مشیخ محب الشرک کی وجہ وی اور جسے فرائی ۔

» كِعانُ بِحِمَ عَاصِب رِسَتِنع محب اللّه صاحب مستبطر ليطنوى موالمنادوم لا رَمَعَ تَقِعَ بِهِمَّة بِي أَوْرُولِهِ وَرَسَةِ هِي "

مولانا کے ابتدائی دورہ کا واقعہ کے مرکز حسارت نظام الدین کے آنے جانے والون اور مدرسے کے بھے جوننگر جاری کھا (اوراب جی جاری سے اس سکے سلسلے میں قرض کی قم ہہت و نوں ٹک اواز ہوسکی جس دکان سے سامان آتا تھا اس کے مالک نے تعاضہ کیا ، اس قرض کی فرم ہہت کی اور کی ناک نے تعاضہ کیا ، اس قرض کی اور کی ناک نے تعافی دائے والے دیم ہونے والے ایک میں اور ہونی اور ہونے کردی اور قرب میں میں میں میں خرج کے دائے اس کا میں خرج اسے اور ہونی مرکز کے استفام میں خرج کے دائے اسے ایک مراب کے استفام میں خرج کے دیا ہے۔

مسی نرکسی طرح مولاناکو اس کاعلم موگیا ، انھوں نے اُن حضرات کو بلاکر ہوچیسا ( در تحقیق حال کے بعد ایک۔تھریر فرا ٹی اورا دشا د فرطایا : ۔

معاآب ہوگوں نے جو کچھ کیا تیک نیٹی سے کہالیکن میرسے ماتھ یہ ایک طرح کاظلم کو جب اس ال حکے انتقام آب لوگ کرم کے تو بھر بھم الشد کی مار کے قابل ہیں دہیں تھے۔ انشرک ماد کے تاہر بھرمی وقت تک رہیں تھے تہب تک ونیاجی جارا کوئی بھادا نہوا در بھاری نظریس انشر سے

حد روا میشهون ناخلاد نجمن صد حب کارونلیک ر

ختانے اوداس کی مدرپرمی اوریم منسعلرمیاں "

اس کے بعد مولانا نے مکم دیا کہ ہرا کہ اپنی اپنی قیم ہے لیے جیا نج اسیائی کیا گیا۔
کرن اقبال صاحب نے گرنگا گر راجستھان کی ایک جا کہ اور ادالعلم وہ بندہ مطا ہر
علیم مہادن ہو چعیت العلمائے بہند یہ بسر کاشف العلیم لین نظام الدین دہل ۔ (جی تو دعشرت مولانا کا مدرمسہ) کے لئے وقف کی تھی اور آگفتی بشیرصا حب سے اجازت لینی جابی، اسی آشاری مولانا محد ہو مصفحت حال بنائی گئی توبست بی مولانا محد ہو مصفحت حال بنائی گئی توبست بی راہدہ نادا من مولیکے اور واضح الفاظیرن فرائی ا ،۔

"مجھ اپنے یا مدرسر کے ملتے کوئی جا کیداد مجل بیٹے "

ويحقيقت مولانا محديوسف صاحب شان بب نيازي اوركمال احتياط مين المبيازي درجه

مطقے بیچے کئی ٹرائزنے کیا ٹوپ کہاہے ۔۔

من پاک بازمشقم فخم غرص فکارم بشت دیناه نفرم لیشت طمی مدادم نے بندہ خلق بالتم سے اذکیے بڑم مرشے کشادہ الم بڑگ فنس نزارم مولاناک ایم تصنیف تو یا قالعتحار "جب بحل جوئی تو اس کی طباعت کے بالے میں

علی اکروائر العادف میدرآبادی طیح کائی جائے اور جدرآبادی فلص دومتوں نے طبات کے اہمام وانعرام کی زمدواری ہے لی اور با لا بالا اپنے طور پر برہی کو کششش کی اس سے مصارف کا انتظام بھی خود ہی کولیں گے ، اس مقصد کے لئے اکھوں نے بھی فیسرہ کے ان خلص میں خود ہی کولیں گے ، اس مقصد کے لئے اکھوں نے بھی کو فیسرہ کے ان خلص میں خوارت سے بھی کولی اور کے ان خلص میں خوارت سے بھی کرلیا ہے کہ کولی اور اس قرم کا جماعت کی کرا ہولانا کو اس کے اس قرم کا جماعت کی کرا ہولانا کو اس کی اور کا خدو طبات کا معلاع کمی نہ کسی طرح میدگی تو آب نے وہ ساری رقم والیس کر زادی اور کا خدو طبات کا طلاع کمی نہ کسی طرح میدگی تو آب نے وہ ساری رقم والیس کر زادی اور کا خدو طبات

شه ردوبيت مولا تاميخ خلف أزاني صاحب

ته روا بث منتي لبشيرساحيد.

وغیرہ کے لئے حبتی رقم درکارتی وہ تو رم کھیجی

مولانا محمرالیاس صاحب کے اختقال کے تقریباً جار با یکی ماہ بعد ایک شے تاجر توصفرت مولانا محموالیاس صاحب کے طریب عقیدت مندیقے تشریب لائے اور دولاما کی خدمت میں ایک ٹری رقم بیش کی مولائاتے لینے سے افکا دکر دیا ۔ انھوں نے کہا ، آپ تحربی جانے میں کہ آپ کے والد ماجد سے میراکی تعنق تھا وہ مجھ سے کتنی محبت فرائے تے تھے۔

میکن مولانانے فرمایا مجھکو پرقم نہیں جا سینے انجھے آپ طلوب ہیں ۔ آپ وقت لیکنے اوراس کام میں شریک ہو بیٹے تلے "

مولانایں خوداعثادی بہت زیادہ تھی وہ کمی ٹری سے ٹری طاقت سے نہ خوداعثادی بہت زیادہ تھی وہ کمی ٹری سے ٹری طاقت سے نہ خوداعثادی بہت زیادہ تھی وہ کمی ٹری سے وہ دہ بہا ہا۔

کتے ستھے تو ٹری اعتماد دلیقین سے کتے ہعنوم ہوتا کہ ونیا کی کسی طاقت سے ان کوٹوف ہے نہ کسی ٹری سے بڑی طاقت ہے ان کوٹوف ہے نہ کسی ٹری سے بڑی طاقت یا دولت ہوت و جاہ کا خیال اساری دنیا ایک تقیر چیزمعلوم ہوتی اور کھی اس عظیم انگا ویش جنیا ۔ اقبال کی ذبان ان مارے انسان بونوں کی ٹری معلوم ہوتے ، کوئی بھی اس عظیم انگا ویش جنیا ۔ اقبال کی ذبان ان انسان بونوں کی تعربیف کرتی ہے وہ مولانا کے لئے بوری اترتی ہے ۔

جنية نهير كنبشك وحام اس كى نظرمين

بحبسدين ومرافسيس كاحشا دجع يؤن

لاہودمیں جب مولانا تشریف سے سکتے توضحوست کے ایک اہم اورم کزی عہد بدا ر خصین کا تعلق مولانا سے تھا ، ٹرے اورمربراً وردہ ہستے داروں کا ایک جلسکوایا کا کہمولانا ان کسے اپنی بات بہنچا سکیں ماس جلسے میں حہدسے وا روں اور ٹرسے لوگوں کی ایک ایجی خاصی تعدداد آگئی۔ مسیمے بہلے صاحب خاندنے ان عہدسے واروں کا تعارف کرایا اورامی طرح کرایا۔ یہ

له رواية مولانا محينظورُو إنى تعداى كفتكوك وقت داقم مطورتود موتود عقار

یه صاحب نلال محکمه کے انجازی ہیں، بہ صاحب وزیری، یدانجینیرہی، یہ ڈاکٹر ہیں دویر تک اشخاص کا عہد ول اورڈ گر ایوں کے ساتھ آدارف ہوتار ہا، مولانا اس پوری قدت میں بیچ و آلب کھائے دہے البعاش کھڑسے موستے اورفرایا۔ " امیں ایمی جن لوگوں کاجن الغاظ اورجی طزیعے تعارف ہوا وہ میرے

مع اسلام سے مبادک دورس جب کمسی کا تعادف میز آنواس طرح میز آکہ فلان نے اسلام کی برخدمت کی فلال نے اسلام کی را ہیں اس طرح جال دسے دی ، فلال نے خدا سے لئے یہ کیا فلال نے اسلام کواس طرح کیمیلایا ہ

ؤمن کہ تقریرکا اکثر صفدامی پُشِکل تھا۔ صاحب خان مرچھکائے مسب کچے سنتے دہے۔ ادر ڈرتے دہے کہ مولانا کی صاف گوئی سے اہل کہ نیا پرنہ معلوم کیا اثر ٹچہسے گا اور شاید میالا کھیل گڑھ جاستے اور کجاستے نفخ کے تقصان ہو پنچے چگے مولانا کی برخو واعتمادی اورانڈر کے لئے صاف گوئی دنگ کی راورنڈر کا کے عبسر پہلی کابھت اچھا اثر ٹچا اورسب ٹیگ مولانا سے بست ماٹر موستے اورمولانا کے لقیمی اعتماد کے امیرموکر دہ گئے۔

مولانا دِین کوکسی قلعیس محصور نہیں کچھتے گئے ، دینی دعوت کوکسی فاص فعام مقام مقام محصور نہیں کچھتے گئے ، دینی دعوت کوکسی فاص مقام مقام محصور بات کتے ، اینحوں نے نیزور کا بی سے برگمیں مدر عوت دیتے ، اینکے مارٹ کو کی فعام شعبہ کتا ، اینکے مارٹ کو کی فعام شعبہ کتا ،

میرایینیا م محبت سے جہاں کمسے پیوٹیجے مولانا سازے دائم کودعوت کا میران تمجھتے اور ہر میضط میں زاعیوں کوجانے اور دعوت کا

كام كرف يرفي وكاطرح آنا ودكرف.

رہے گارآدی وثیش دفرات میں کہے کہ۔ ترسنسیستہ کہ ہے مجسسہ ہے کاان کے لئے وہ دُرُیّا کے ہرخط کومسلمان کی میراث بجتے تھے: درخطہ سے ڈائرہ ُ دمُخلف اور 'ڈائدر ہیونچانے کے واعی بھے ۔۔ہ

چهال تمام سبے میراث مردمون کی

شروع شروع شروع میں جب مولانا نے توگوں کوبا ہر شکلنے کی دعوت دی توخشعین دفستین الا تعلق رکھنے والے ایسے صفرات جن کا دنی دعوت سے گھرا تعلق تھا نو وجرت ہیں ٹرکٹے کہ ایسے دورہ جب کے مقامی کام مجی ہوری طرح ہیں ہم پارہا ہے ، مولانا دور درا ذاور ہرون ہندک کسیسی موست وے دہے ہیں ۔

حضرت مولانا محدالیاس صاحب کے انتقال مسلقہ بیّا یا تِج ماہ بعد درادا کہا کہ ایک بڑا اجتماع موجس کا تفصیلی ذکر آجیکا ہے۔ اس اجتماع میں قریب کے مقامات کی تشکسیل ہوئی لوگ چڑکو اس کام سوگر آفعنتی زیکھے تھے اور عامہ لوگ اس میسے ناآشنا تھے اس کے قریب کے مقامات کے بھی نام نہ آئے کچھ در موانا نانے مبرسے کام لیا اور کھرجیٹی آگیا : استھے اور کیور فول کو مقام کرفیانا شرونا کیا۔

" آج تم بجنورہ جا ندیورا و روام پورجیسے قربی مقابلت کے لیے اور صرف تین تین دن کا وقت وینے کے لئے تیار تعین مورسیے ہو، ایک وقت وہ آئے گا جب ٹم شام جا ڈیکے امصر جا ڈیکے اعزاق جا ڈیگ لیکن اس وقت اس کام کا عام دواج مردیکا ہوگا اس لئے برگھ ف جائے گا ہ

یه ز ، نه مولاناکی تمبارت وامارت کا ابترائی ز ماند تختاه توگ مولانا کسیاس عوم وجهت ست مورد دعوت دینیما و دموز ناکی می تملندرا د صفعت ست واقف ناستقه ، به طرز صفرت مولاما محدالیاس سایع كالقاكة إن كامقام ودرجه كاير دمشائع اور خواص وعوم كى لكاهيل بهت بلند وبالاكتاب محاصرت المائدة وبالاكتاب محورت حال يرونى وعوت كومشرال سع حورت حال كے بيش نقر بعض قرب بعض قرب بعلق والوں سقيمولانا كى اس بيرونى وعوت كومشرال سع عوض كذكراً بير حضرت مولانا محالياس صاحب كى خرج اتنى اونجي بات كير ويتي بي مولانا في اسدونيا : -

'' مجد میں اور صنبت ہی ہیں بیانسسرت سے کہ صفرت ہی دی الترافانید بہب او کی جو ٹی پر کھڑے ہو کر وگوں کو چو ٹی پر بادھے تھے اور میں ساڑ سکے انہاں میں کھڑا ہو کر وگوں کو چو ٹی پر میڑھنے کی دعوت دیتا ہوں ''

مولانا کی اس مجدگر وعوت کا نینجر یه نظاکه مهند و سستان و پاکستان کی جاعتیں دمرف لیے اسے ملکونا میں بگزافرلیقا و راہوب اور انہتا کے مختلف ممالک میں باربار جائے گیس اوران ممالک کی جاعتین نوار کی ختلف ممالک میں باربار جائے گیس اوران ممالک کی جاعتین نے مرکز دلیتی نظام اندین کا نشرون کیا و داس خرج ان کی آمد دوفت رہی کہ ساری گیا گئر آگئن کی طرح بھی کہ صدور و فاصلوں کا فرق برٹ گیا ۔ وہ میواتی جائے ہوئے کا محوات سے کلنا فرخ ارتحال کی اور جب کے حضرت مولانا محرالیاس عساج نے ایک بارمیواتیوں کو نوبی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ان کی دعوت رک گوائی میں اور حساب کی انظار کیا تھا اور مفرکو اسٹیے لئے و شور ترین کا م مجھا تھا ، لیک اب و کی مسابقہ امریکے ، جا بیان ، برطب این و فرج میں کے مسابقہ امریکے ، جا بیان ، برطب این وفرج میں کی کہ میں گئے دستوں کے دعوی کی دو میں گئے دینے درستے ہیں ۔

جوش لقرم وروق وعلى المعادات الشرقاري تعالى في گاگون ادمان في ضوصيت كور به تال في گوناگون ادمان في ضوصيت كور به تال فراد و دخطابت اور ذوق دعساجي خور به تاخطافرا يا تعا به دون المعادات بير فرات فقط اور تقريري به يمثن كه مشاعون كا ايس آند موتى تقي كه علما و تكسيرت و ده بوديا بي مقد اور اليست اليست بيان فراست كرامون كرا بون كا دور دون واست مشفيه موت. مراف موان توري و است مشفيه موت.

" اس عا جزئے ڈِ جنے کے زائے میں خدا کے فعنل سے محدثت سے مجھا اور يِرُها نِهِ بِحَدُدُ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن وَمَا فَطَرَى تَعَمَّدُ سِيمِعِ الشَّلِعَا لِي تے محروم نہیں رکھا تھا، لکھنا پڑھنا اورمفا لعری صل متعلد ہا اس کا بیتجہ یہ سے کہ ابيضا شاذ صغربته مولانا مروجح والورشاء كتمرى دحمة الله عليدكم بوكع بممريخ سلم ہے وعوب ومتأثر د مومکا لکی حضرت بحرالیا س صاحب دحمۃ الشعلیدی خدیت میں حب حاحری نعیب میرن تو محوں ہواکہ ان کوانسکی طرفت ایک شم عطا ہواہے وجو مدرسا ودكتب خاذ كاعلمنبن بحواسينت حب توفيق انتط سنت اوتشا وانتساني لمق تلمينة بعى كئے بعدي ان كالكه بعقد كنا في شكل مرتبى مرتب كه الوشائع موسكاليش مولاناتحو يومف صاحب كي تقريرون يرمجي صاف تحسون بيؤا تقاكروي فلمران كالمح بكطا مولب اورقوت بيان مزيد برآلهب المطيعة المحاتقر يريعي تخصة كوجي بيانها اعراء د کھتا تھاکہ اللہ کی توفق سے ہمت سے حدات ان کی تقریری الفظ رانفظ فلمبند كرنے كا ابتمام كرستے ہيں۔ اس لينے انساكٹر كي فروٹ نہيں تھبئ كيم بحق اسٹے ال مے خاص خاص معارف اشادہ وہ میں نوٹ کیا گڑا تھا، اس ما ہوز کو فوری بھیرت کے ما تقربه لیس می کرمی وہ تم ہے میں کے بارے میں قرآن مجیوں فرایا گیاہے۔ ومن يؤتي المحكمة نقد اوتي ْعبيراً كشيراً.

مولا تاسيدا لوالحس على ندوى كمته بي: -

' مجھے یاد ہے کہ بھو بال کے ایک جماع میں مولانا مے مغرب کے بعد ہوری توت اورائی تقریب کے عام بھانے کے مغابق بسیط تقریبے کا تقریبے کے لبعد تشکیل ہوئی مجدد عاہوئی المجھے طبیبان تھا کہ ارتقریب کے لبعداً رام فرائس مجدد خداجانے کہ نکاح کی تقریب یاکسی اورتقریب بچر کچھے لونٹ شردع

اش ككب كا ام لمفوظات مولاً نا تخع الباس صاحب سير.

کیا، طبیعت طفتی تقی کرچندمنظ مین اس کا سلسدهٔ تم موجائے گالیکن تجواری دربرے بعد محسس مواکد مولانا بین نکا تا رگی اور چوش آگیا ربھراس طرح تقریر فرمانی که معلوم میزمانتھا کہ دن مجرفا موشس رسیم میں اور طبیعت حیوش پرسمے " مولانا کی تقریر ون میں جوفہ فیال اللی موتا تھا اور جوا مدہوتی تقی اس کے تعلق خود مولانا فرماتے تھے لئے ہے۔

مرہومیں میان کرتا ہوں اس کے مضامین اکٹر دات کوخواب میں اُستیبی : مولانا کے اس میان کے بعد خدام عام طور پڑگانے میں احتیاط کرتے تھے، ملکہ آننا تھاکہ صبح کی نماز کے بعد میان کرتے کرتے موجاتے اور تقریر ڈرک جاتی فرملتے کہ میں درمیان میں نین کھی نے لیتنا ہوگے:

مولاً نا کامسلسل تقریرا در چوش و ولوله کے متعلق مولانانسیم احمد صاحب فسر مدی نکھتے ہیں :

رمیج سے مے کر رات تک پوری قوت وطاقت کے ساتھ تسریر کرتے کرتے اُوا ذبیٹے جو آن تھی پیسنے پر پہنے آئے تھے، سینہ تھک جا آتھ ا مگر جا ب وکیف کے عالم میں دبی بہنام دسنے جائے تھے، اُوا اُرکی سنگی میں ایک عبید دل کتی بوق تھی ران کی تفل میں ب اوقات ایک ہی دن میل دی کی کا یا بلٹ موجاتی تھی، علم سے تعلق رکھنے والوں کو بہت ہی فا گرہ محسوں موتا ہے۔

مولانا کی تقریر ابتدائی دوری مختصر مرتی متی مگر روز بروز طویل ادر رجوش ہو آگئی ، حبتنا میسانز ، نه گزر آمجا تا ریجوش برصقا جا تا تھا بمعلوم ہو آکر مسینے میں ایک لاوہ ہے جو اُیل اُبل کر با ہر کئل رہا ہے ۔ ایک آتش فشاں پیاڑ ہے جو کھوٹ رہا ہج

له وشه جابت ولامًا عبرالشرصاحب طبيادي من معنمون مولا بالسياح ومله فري ومولامًا محد وصف صاحب، منبرالفرقان -

ا محر عربیں قو کافی طویل ہو گئی تھی، جار جار گھنے تک بادی رائتی ،اگر تشاسل کو ندویکھا جائے تو بورے وال میں سامت ، آخر گھنے کا اوسط ہو تا، مین کی نماز کے بعد تقریم شرش ورث کرتے واقع ہے انکل آئی اور لوگ و حوب میں بعد شوق و نیاز تقریم سفتے ، مواز تا کہی میتھ جائے اور جو ش میں تا تو کھڑے ، ہو جائے ۔ وصوب کی تیزک کی بناپر کوئی خاوم ما طافیعکم کے جو ک جہت سے لمہائی کی طرف سے وری (جس پر نماز پڑھی جاتی ہے ) انگا و بتا تا کے مواد تا کو وقوب ہے تا تا کے مواد تا کو

مولهٔ البر خطاب کے بعد وعافر مایا کرتے تنے ،وعا بھی کیسی ؟ اتنی خانت ور 🔭 اور مؤثر کہ ایس کی مثال منی مشکل ہے۔ سب ہے پہلے خدا کی سفا ہے بیوان فرمائے ،اس ے بعد قر آن وحدیث کی دعائیں ہے ھاکرا ہے ضعف ونا توائی کا اخبیار قریانے اور املام اور مسلماتول کی عافیت بوران مر رحت و شفقت کی درخواست فروت اور فساد <u>کے متن</u> اور مفیدین کی جابت یا بلاکت کی التجا کرتے اور ایک ایک کام لے لے کر ندا کے حضور میں عرض کرتے ۔ایہا معلوم ہو تا کہ خدا کا لیک پر کڑیے دیندہ میر ہے دل کی گہر اگی ہور یقین دا خماد کے ساتھ ویا کر رہاہے نے ارول کا نُٹُح ہر ہر جملہ پر آئین کہتا، ساری فیڈ " أين " كَيْ آواز ب ْ لُوخِيَّا مُتَعَى وروا يوار نُحرِ النِّتِ ، راوُكُور بنے وا يا نَجَي مبيو ۽ ڪرار و بانا ، سوائے موزنا کی وعائے اور حاضرین کی آمین کے کوئی آورز دور دور تک ت · ہوتی، آنکہیں آنسوول ہے بیٹے کنتی اور انسانول کی چینی اکل پڑتیں، ہیر بینشہ والہ جوش و شاط اور کیفیت اسر وریش ڈوسیہ جا تااور پیر اینتین ہو جا تا کہ انتظاروں فمر مجت آمین کہنے والول کے سرتھے آمین کجہ رہے ہیں مدعا تھتے ہوتی آور مجتمع ای طریق ساکت وصاحت ر بتناور جمنتول: اول برافر ربتابه مولاناسيد ابوالحمن على صاحب ندوي كيتيه بين. '' وَمَعَى قَرِيبِ مِينِ حَسْرِت سيدة بعد شهيدٌ اور ان كے ایک حائشین مولانا سید بھیر العد رہؓ ہے متعلق بیان کرنے وابوں نے بیان کیز کیہ انن ہزر محراب کی دیا

ئ وقت رحمت البي جوش مين آتي نظر آتي. او گول پر ايک دار فخلي اور ب فودي

کی کیفیت بھیاجاتی اوربعضوں پراتی رِقت طاری ہوجاتی کردہ ولائے وارجنگل کو بکل جاتے بہی حال مولانا محدیوسف معاصب کی دعا کی کیفیٹ اس کے مصابیب کی دعا کی کیفیٹ اس کے مصابین آئر دویق ، ترقت انگیزی اور تا ٹر کا مقا ، جب جولانا دعا کرتے تو حاصری کا عجب حال ہوتا ، خاص طور برجب آئر دویں دعب رحا می انقاظ اوا فرنسے تو آئسیوں کا سیلاب آمنڈ آتا : وور دورہے تھے ۔ والوں کی بچکیاں سینے میں آتیں "

می سری ایند تبادک تعابی نے مولانا کویس طرح عموم خطاب کا ملکۂ علیا اور واقعات سے مسک علائی میں شالوں اور واقعات سے اپنی بات بھجھا لیتے کتھے اور ہر سننے والا اٹر لیکرا کھیا اور دل برائی بچوٹ سی مگستی اسسی طرح مجلس گفتگو بھی موٹر بموتی او رسینے والدہ سمین مگستس ہوکر مولیسن اسسی طرح مجلس گفتگو بھی موٹر بموتی او رسینے والدہ سمیت گوشس ہوکر مولیسن کا بہات سینتے۔

 د بریک دی دعوت کے سلسلے میں مولاً ٹاکے! دشا دات میننے کا مترف حاصل ہوتا تھے ۔ نیک دن بونورشی کے تحیوا ساتذہ وطلبا اور تحصیب اس تسم کے توک تھی آ گئے اور مومانات بجحد سوالات سكتيحن كأتعلق موسح و دسية مت اورمسلما ن او يوسع مالك كي حالات ست تھا مولانا عادت کے موافق پیلے سے دینی گفت گوفریا رسیے بچتے بیوش آگیا اورصد بور يهيله يست ومختلف تحريكات يوب اور مسلامي ممالكه مين المجرب اوردين جاحتيال كيرمالة جوپوسٹوکسہ دا وہسیاسی وقومی قائدین نے ان خلصین کے ساتھ جہ چیسٹوک کیا ان مب پر تَعْمَينَ بِحِيتُ فِهِ الْنَ اورْمِسَنَے كو بالكل يا نى كركے ديكہ دباء وہ تُوگ بچوسسياسی دُمن کے تقبے ا وتحفول نے پیجنے تھیٹے ہے تھی وہ سربہ گریبال تھے اوراس طرح مبہوستہ ہوکسٹن رہے تھے كذكويا الخشين كوأن اشكان نبيس اس واقعدكے بعد هيمين مواكد مولانا كامتنا مع هرف بني نبيس ملكرده علومه وخروا وربا دركح وميامت برجني نفر ريكت مين فسيريب كردونبيا كالوقعيتي گفتنگو کے تکھنے کا مروفت کسی کوخیال نہ آیا اور یہ تکھنے سے ردگئی مو مائا پر دنی وگوت كا ال تدرغلبه تقاكد وه تقريم بربو يامبلسي ٌلفتگوسب يرحادي تقي ، وراس كي خاخ ايين أرَّام وراحت كو بالكن يُقدد حِيْنَ تَقِيما ورجيت ريبية رُكان يأاتنحلال كالترك فل رتبين مويًّا تصابك صلحت حولا مورض تما ز فحجه كے بعد مورانا كى ايك تقريم بريش كيا بيتے ، وہ مريب أن كريتين : .

من نماز کے بعد مولان نے تقریبررع کی اور پورسے میں طُعَطَّ کُ المثانی توسی وٹروسٹی کے ساتھ تی کو تسلاب کرتے رہے ایسا معلوم ہوتا تھ جیسے کوئی لاوہ چیوٹ ڈراہے اور ، حول کوگرا نے نہیں جکہ گھیلائے ڈال رہا کہ ساڑھے تا تھربینے تفاہر خما ہو ، ور نامشتہ کارسر خوان کیا اگر اور مولانا نے الرقوالا پر شیسے کیا جھ گفتگو شروع فرا دی ور اس انداز سے اعد او زبان سے سیکنے لگے کہ گفتگو کے دور اور استداد لی ڈیٹرا ور معالب کی آ ما کو دکھ کر کوئی شخص تی تھور نهیں کرسکتا کھاکہ یہ وی شخص ہے کہ جوابھی میں تکھنٹے کے زور وارخطاب فسانغ مواہبے وابسا محسوس ہوتا تھا کر گویا ایک بالکل ٹازہ دم تعلیب ہے اور بول رہاہے "

متت يبي وه وقع آيا جب كرحفرت مولانامحدالمياس صاحب كانتقال موااي

رة الغينسيان ماه ديمية الأول منشيخة صريع.

وقت بڑی آ زمائش کا کھا۔ بڑسے بڑسے تھاتی والے بی اپنی جگر پرقائم نہ روسے تھے۔ جن کا معزمت ولانا محدالیاس صاحب سے زائی تعلق تھا وہ کفریا کام سے محت محت کے ا بڑی کام سے متعلق تھے وہ اپنے کوا زھیہ ہے ہیں باتے رمولانا محدالیات مارٹ کا گارگر پر حادثہ ان کا ذائی ما وقد تھا اور گھر کا ما دائر تھا اشغیق والدکاسا یام سے آگڑ گھا تھا اورہ نِ سے کام سایہ زاگھا تھا ہ ایک جنج کام کا بارا دائے سربہ لِرا تھا لیکن مولانا نے ٹربات قدمی سے کام سایا دران مستشرمت اس کر مجرحے کیا اور '' ایستقیمی الدین وا ناہی ہ کی صدا بلد کرے کام کی تیار سے جالی اورائی جان و مال سب کچھ ٹھیا و دکر دیا ہ اکا برنے مربہتی کی اور زیمت افزائی

دومرا موقع تشیم مهندگاهی می تفصیل آپ، پانچوی باب میں پر صحیحی ۔
وہ و کورجی گفتاسخت اور آ زمائش کا محقار طبیعے سے بڑے سور ما اور مفبوط آوی کے قدم
ا کیڑی کھے تھے لیکن مولا نانے بہرت سے صاف انگاد کردیا اور کد دیا کہ میں مقام رہم اس وقت جی اگر جہود زریہ ہے اور شکی میں نظامی اس بر طرری بی لیکن اس کوہم خصور کیا گئے۔ اور کھڑی دہیں دہ بڑے اور بڑے سے طرحے حاوے کا مقابلہ کیا اور کا م کیا۔ مولانا کے لیک فیق خاص میان کرتے ہیں ،۔

" مجعوبال برات محتمانان ونول صفرت بولانا وموم کادان بی ایک بهت فجرا دشم تقامبر کاحال بری کنزکت کرنے اور ورسے تقریر کرنے سے اس میں سے تون جاری بوجا انتحارہ ولالا اس مال ہیں بھوبا نی تشریف کا ہے اور حادث کے مطابی جانا خی تقریر میں جا گئیں ۔ رقم کی تکلیف کافی ڈوگائی تھی جودیاں سے فادر فی ہونے کے لید وہاں سے جالیس کیا میں بیاک میال مولا اکفرینیس فرائیس گئے مکر لمال ساتھی ک تقریر ہوگی میکی ساتھی کی تقریر کے تعدمولانا کو سماس ہواک دعوت توس کے مکر لمال ساتھی ک دی جاسکی تو اپنے اندرد نی جذبہ سے خلیب ہو کرخود تقریر کے سکے امراد فر لمیا.
مالت بریمی کہ بیٹنے کے قائی بھی نہیں کتے اچنا کچر لیٹ کر بولنا مشروع کی ارحوز فم
کی یہ حالت بہوی کہ اس میں سے خوان جاری م رکھیا۔ ایک کیڑا نگایا ویاج آباجب
وہ بالکل ترموجا آباتو درمراکیڑا لگا دیا جا تا۔ اس طرح کی کیڑسے خوان سے مجاکمتے
اور اولانا نے عادت کے مطابق بوری تقریر فرائی ، اندازہ بہہ کرائی تقریر کے
ودران آ دعا میر خوان مولانا کے جمہ سے خود کل گیا ہوگا دیگرا کشرکے اس بندے
کو کچھ بہتہ نرتھا کہ کیا م روا ہے ہے "

ایک دومرے کام کرنے والے کھنا فی ایک جنسے کی روداواس طرح میان کرتے ہیں :

معاوی کام کرم تھا ، بنڈ ال بنی کے باہر دیگا تھا، ہوا کا ایک زورداد

ھیون کا آیا جس سے سارے شامیا نے اکھڑ کر رہ سکتے جھے ہے ہوئا کو لیے تعارف میں منا میں کے باہر دیگا تھا، ہوا کا ای لیے استان میں اور جمع منسنے سے لئے ہے تا ہے تھا برصارت موالانا تشریف لائے اور خطر شروع کیا دیکا یک ایک طرف سے با دل اٹھا اور دور مولانا تشریف لائے اور خطر شروع کیا دیکا یک طرح آئی اور طوفان کی طرح ہیں دوگول مولانا تشریف لائے گئے مولانا بہا دی گرے آئی اور طوفان کی طرح آئی اور طوفان کی طرح ہیں دوگول کو لیکا رکھے ہوئے اپنی جگر پر جملے رہے اور لوگول کو لیکا رکھے ہوئے اور اپنے کھی مولانا ہے خصوص انداز میں فریا نے کہ کا خذ کے نہیں ہوگر گئی جائے گئے ہوئے ہے کہ مولانا نے دوکہ بیا اور فرایا کہ کیا ہم اپنے کا مول کے سے موزان لائن اور مولوں کا مول کے سے موزان لائن اور مولوں کے اور مولوں کی مولوں کے سے موزان کی اور مولوں کا مولوں کے سے مولوں کا موران کے سے مولوں کی کام موران کے سے مولوں کی مولوں کو اور مولوں کی مولوں کے مولوں کا مولوں کے مولوں کو مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کو مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کو مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مو

عولان كارمبروامتعلال اور وهوت كے لئے برقر إلى ريجه كر ملوق بحث ا

يهى كادكن اكيسا وزواقديمسناتيمين: -

" کوئی تربی کا موسم بھا امیوات کے ایک گاؤ ل بس اجماع تھا، دھوپ کائی تربی اجماع تھا، دھوپ کائی تربی ابولا کا کائی تربی میوات کی دھوپ اور مقالات سے زیا دہ تر ہو ق ب بولا اکا لوگ شدت سے انتظار کر دہستے بھین دو ہور کے وقت مولا نا ہو تھے ۔ یہ اسبح کا وقت بھیا ،عیدگا ہ میں جمع اکٹھ ہوگیا ،مولا نا کی تقریر شروع ہوگی ،موسم کی تیزی اور دھوپ کشخی کی دھی سے نہیں نہائی کی طرح بہر دیا تھا، اصل اجماع گاہ فاصلیر میں اس کے مولا نانے بھی کو دیجے کو دیجے کو جمعی کاہ ہی میں تقریر شروع کر دی ،مولا نا کے ایک رفیق خاص چھیڑی مطادی اور فرایا ۔ جمی رفیق خاص چھیڑی مطادی اور فرایا ۔ جمی کیس زیا وہ خشت ہوگی اور فرایا ۔ جمی کہیں زیا وہ خشت ہوگی "

بیرچند واقعات بیرجومولاتا کے صبر وعزیمیت اور محنت و مشقت کے نوٹے ہیں ور مولانا کی زندگی ہیں اس طرع کے واقعات مجٹرت میٹی آ سکے ہیں۔

بنيسل موادناك زندكاكا بمجزز تعاملاج والانفك تعادم فالكح ياسال

فراخست نام کی کو فی چیز دیمقی ، دو فرصت کوجانے تک نہ تھے جیج سے کے کرٹھا ہمکالار ڈام سے لے کرفیج کی۔ ہروقت بھراہوا اورشغول کھا ،

مولاناسيدالوالحن عسى نددى كيتيمي: -

سن فجری نمازے بعد سال کے بارہ بہنیا در نہینے کے میں دن تقریفہ بات ہے ۔ تقریر ڈھائی تین گھنٹے سے کم کی نہ ہوتی، اس برائ کو کم کی نحق دصوب کی تری ہمت ہے کی خط لجائے تھے کہ کی بازیا دتی قطف اثر انداز نہ ہوئی یہ جابیہ در مضال مرارک میں ہمت ہے ۔ جاتا ، جب کو فجرے بعد لوگوں کے مونے کا حام مول ہے ۔ دمضال ہمان کی دات کا بڑا محصد شب بیداری اور دعوت کے کام میں صرف ہوا اس کے باو ہو دوہ فجری نماز کے بعد بوری قوت از کی اور نشاط کے ممالتہ تقریر فرالتے اور اس قوت سے انتہ میں وعور ندر ہے "

مغرس چى مولانا كانظام المراستول بهرتا بمفرى شقيق دكائي اور موالع مولانا كے كام بين ركا وط نه الله بإيم البعض وفو بس يار في ميں مولانا كو كھڑے كھڑے بھركزنا بڑا ہے لكين كئے معولات ميں كى نه آف دى با وجو ديعن جها فى بيار يوں اور فقا بهت اور متعف كے امفرى ہر جيو فى برى كليف كودني وعوت كي شوق اوراس كي شق وجبت كى وجد سے خندہ بيشيا فى اور تسد ده دو فى سے جھيلا.

ا کے۔ مرتبہ باغیبت ضلع امرکھ میں کسی اجھا تا میں جائے ہوئے کارٹواب ہوگئی آونی وادولا نے اُ ترکزاس کو دھکیلا اوروہ اسٹارٹ بھگئی لیکن ٹرونت تک جا کھے کوچگہ تھی کھڑلے کا ورکھ کری اُرٹ خیلی، مجبوراً ایک لہم پرمواد ہوئے ۔ اس لہم میں کافی رشس نتھا ، بھیٹنے کوچگہ تھی کھڑلے تھڑے پردامغرکیا۔ بس اُدہ پراُ ترست قومعنوم ہوا کہ اجھا تا گا تقریبات رہا ہے میں کے فاشسلے پرہے اُجھا تا کرنے والوں نے کوئی موادی اس سے جھیجی تی کہ ان کوجرز تھی کہ موالا البم کہ والجھٹر نے الاکھنگے وہ اس جھوک پر بھے کہ مریدا رہے ہیں ہور وہ اجھت نے گاہ تک آجا ہے گئی تہونا ہے ہ تریقیمی بلا توقف پریدل دیلنا شروع کر دیا اور مع اپنے ساتھیوں کے بریدل ہی ایجھا ع مجھ آگے۔ تشریف بے گئے ۔

مولانا حب استفست تربه بهو پخت توآرام و راصت کاسوال نه وتا ، اگرتشسریکا وقت موتا تو فوراً تقریر شروع کردیے ، بیدل چپنا پاسفر کا نسکان حاست نه موتا اور مجر تقریم می آده گفت کی موتی به بید تقریم می آده گفت کی موتی به بید گفت کا و موتی کا کام فراتے ، شب و دوز اس می گزرتے داگر یہ کہا جائے تو مبالغ نہ موگا کر مفری میں حضری نسبت اور زیادہ انعاک اور حد مسلسل مرصوح کی نسبت اور زیادہ انعاک اور حد مسلسل مرصوح کی نسبت اور زیادہ انعاک اور حد مسلسل مرصوح کا ا

مولانا محد یوسف صاحب جب بنی نظام الدین میں دہتے آوشب و عالم الحدیث المحدید میں دہتے آوشب و عالم المون میں استے تو تو اللہ المون میں المحدید المحدید میں المحدید میں المحدید المحدید میں المحدید میں المحدید المحدید المحدید المحدید میں المحدید ا

اں کے بعداد بجے کے قربیجاعوں کی دوائگ کے وقت ڈھنٹی تقریر فرائے ہیں۔ اصول طراقہ ککا راود نظام الاوقات پُرتفییل سے روشی ڈللتے اسحسر میں دعا فرائے اور تبلیغی سفرمیں جا نے واسعے افراد ایک ایک کریمے مصافی کرکے دعا لیتے ہوئے رئیست میوجائے۔

مولانالسیم احرصاحب فریدی ہینے تاکڑات کتے دلجیپ انداز میں بیش کرتے ہیں ،
مولانالسیم احرصاحب فریدی ہینے تاکڑات کتے دلجیپ انداز میں بیش کرتے ہیں ،
معماز نجرے بعدسے سے کر رات کے ہارہ بنجنگ دفیاریا تا اور
محمت ومعرفت کے دُورِ ٹایا بیقیم کرتے دہتے ، نماز فجرے بعدسے انٹراق
میک تقریرہ جائے بیٹے اور کھاٹا کھائے کے وقت تقریرا ور ڈرے دل جپ
اخلاجی ایس کے بدیکھوڑا سا آلام کر کے ظہری نماز کے لیے موانا تجربے سے
اخلاجی ایس کے بدیکھوڑا سا آلام کر کے ظہری نماز کے لیے موانا تجربے سے
ابر تشریف ہے آتے ، کھڑے کھڑے کے طرب وین گفتگو فرما درہے ہیں ، اب تجیم پر کا تھے سور یہ کو درست فرما درہے ہیں ، اب تکویر پر کا تھے سور یہ

امولانا کے اندرا وجودہ فرض اور زیدوتھ کی کے صدد جہتوان تو ایک اندرا وجودہ کم فرض اور زیدوتھ کی کے صدد جہتوان تو اور خاکساری تھی اینے بڑوں کے ساتھ بڑا منا المرح ان کی سے بڑا منا المرح ان کی ساتھ برز بروالوں کا منامعا المرح نے ، ابن علم کے علم کا احتراف کرتے ان ک قدد کرتے ان کو اپنے مرب بیٹھانے کی کوشش کرتے اور بڑی عزت واحترام کا معاملا کرتے ، خصوصًا ان توگوں کے ساتھ جن کی تعلق محفرت مولانا محدالا باس صاحب و رہ کا بوالوں کا مرحنے آئے ولیے کے ساتھ وہ جس ورج کا توقی بوالی سے در بینے دبطور با جو ۔ اس کے مرحنے آئے ولیے کے ساتھ وہ جس ورج کا توقی بوالی سے اور کیا معاملہ فرائے کے مواد نامید ابوالی می خدوی کو لیک خطابھتے ہوئے تحریر فرائے ہیں :۔ وی اسے لا مقاد واس اندام میں اندام وہ کو مواد کے اس کے مرائے ہیں :۔

منعثا والمسلين للبيضكم والمسلام تنبكم وجمة الشر وبركافه

حنة بت عالى كا والالم مرشرف بعدور موكر بالعست صفهرت ومنت مواجتي تعالما شائنة آك محترم كواي مي نهايت ونسات سن الامال فراكيس اوريم ضعفا فك سلنة أبيكنان انوادات وارساف وكيفيات سيعجوبا دكاه دسالمت سيحبيب : ونيت بي ا ورعفرت سريرها حب شهيد ديمة النه عليه كحقعاق سفي ان كوحلا دعيرًا مجيح بهادے جيسے تومين کے گرائيں کے ممندروں مے موتيوں کے اوراکٹ کرنے دانو<u>ل کے لئے</u> فابل ا دراک فرما ویا اور حضرت رحمۃ انشرعلیہ کے ساتھ کے کتی اورآب کی ان مے ساتھ فابل رٹنک صحعتوں نے ان کورو وروثن کاطرے کھول ویا، ایسیمی بمجیسیے کودان کا اصابحس ذکرم توبخاب عانی کے لئے توجھیقٹا کوئی عصان بنين الشدر العرّت في آب كويب تعمتون سيمالا مال فراويا بن كا تشكريه كيب يرواجب بمج دبهبت كمحكرب، البيزفقصان صرف بماواسي كيحنزت جمَّة الشَّيْليستيَّة ان كَي تَدرِدا في كركے فائدہ الحقَّا بايزان مِنتيون سيميِّن كورہ قدد کر کے میت قابل قدر نبائکے آپ نے توان کے زمانے میں بھی اور جدس يعى حد مع ذيا ده اس عاجزير بإرباحد منه زا كاحسانات فرمائ جريج تي تعالى نثانه احديث زياده آب كوصله مرتمت فرائين والهته بينعيف ونأكانه ومهت مي آبل توتيه اور دعاميد خصيصاً ان لوگول كيحقوق ا دائي كے زام س رحمين بہت ہم آپ کمٹن ہے )جس کی اس کام کے اشتقال سے اس نے فروٹ کی سویت اختلاد کی دورصفرت مرتوم ان کودل سے چا ستے تھے۔ آب کا بعث ہی جسان بوگا اگرآب اسفے فحضوص اوقات میں میرے ملتے دوکراس بارسے میں الشررب العزب سے گڑ گڑا کرلتی ہو*ں کہ حق* تعالیٰ شار میرسے لئے سی شناسی ومرق شناگ کے دروازست کھول دی اُوران اِصولوں ہیر ایجھے ایسیرن وهمل کی آدفت کمٹ م

## بنده محد لوسف

مولانا كوكسى عالم سے باوجو دائے علم فِعْسَ كَ اسْتفادہ كرنے مِن جائيبن جوا۔
الفول نے ابنی شہود کمآب موجا ۃ الصحاب كلمن شروع كى تو اس ميں جي كھی ليس ويشنيں نہ
كيا كوكسى ابن علم محے مساجنے اس كمآب كومِشِين كري اوراس ميں اصلات سے طالب ہوں۔
يہ ویشخص كومكمآ ہے جس كے اندر فغاكيت صدسے فرود كرم واور انا "كانام وفشان مجی نہ نہو، ورد بڑے سے بڑا عالم مجمود دكر سے نہيست كا شكار ہوجا تاہے ہولانا نئيم احمد فردى كھھے ہيں، ايک مرتب فرايا:۔
فردي كھھے ہيں، ايک مرتب فرايا:۔
درم ما يک كماب محالية كے حالات برلكھ درہ ہيں، آپ نے اس كو دكھ ليا ا

پیعنوان میرے زدق وشوق کوملوندر کھتے ہوئے اختیار فرمایا گیا تھاج سحابی نا فابلیت کو ساسف دکھ کر شر مندگ ہود اوراس سے مسرت ہوئی کہ ہس نا اہل کو اس قابل مجھاگیا کہ وہ ان کے اقادات سے استفادہ کرسکے گاتا ایک فیق خاص اپنائیٹم دیدواقعہ محصے ہیں:۔

سنفی اللہ وتا صاحب ابنے چندر فقار کے ماتھ ج کوئٹرنیا ہے جارے تھے جب مرکزے باہر لنگے توحفرت مولانا بھی فنگے ہر مٹرک تک آگئے اور جب خشی بی رخصت ہونے لگے توحفرت بولانانے بڑے عاہزانہ اور دؤوبان طور مرنسی بی سے فرایا ،

" خشى جي ! بهادسے لئے اور بهادے گھروالوں کے لئے وُعا کرنا ؟

ایک مرتب حدای کی جا عست مہارن پورے علاقستے مقلا گزاد کرآئی، داشہ کا کھٹا مولان نے اسپنے مساتھ کھلا یا، مولانا نے کھانے کے درمیان فرایا ،

"كِمَا لَى مُقَارَامِ غُرَكِيسارِيا ﴾

جماعت نے کہا ،'' حضرت بہت اچھاگز دائگرگری کے منب بدن میں جھانے پڑسگتے '' مولا نامسکرائے اور فرایا ،'' تحسیں چھ فہر بھی آگئے '' اکھوں نے موض کیا حضرت الحمہ دنڈ ہم سبہ کو بھیافہ آگئے ''۔ مولانا نے فرمایا ، نہ کارن وطاکار مواتی محد کہ ایم یک نہیں تر ''

تُدكابيت بُرُاكم مِواتم يرجي تواجي كسنين سي "

لوگوں کے ساکھ مدا ما مختا جوا بل علم تحقے یا جماعت سے تعلق رکھتے تھے' کا سے اوٹی آدمی کے ساکھ بھی تواضع وانکساری کا تھا ہ خواہ وہ اعتوں کو خصست کرتے توفر ہائے کہ جماعت والوا اپنی خدیت سائھیوں کی خدمت امیر کی خدمت اور را ستے میں جومل جائے بنا آغراتی ندرب اسکی خدمت کروراس پراینا ایک واقدرستایا:

" ایک مرتبایتی معترت نظام الدین ک د پینے والی چیوٹی سی کی الیٹی میں ا پائی ا نیٹے کا نیٹے کا نیٹے ہے جا رہی تھی ، بیں نے دکھنا! ود لیک کر اس کے ہتھ ۔ سے بالٹی نے بی اود اس کے گھرتک پہنچا آیا۔ اس بالٹی کے اسٹانے کا لطف و مزااب تک پارام ہوں "

خدمت خلق اور اکرام صبیف کاجذ به مولانا کے اندر بے بایال تھا، اس کسینے ہیں وہ اوٹی سے اوٹی خدمت کرتے ، بچکیا تے شکتے بعض خدتیں کسی ہوئی ہیں کہ عام سے عام آدمی بھی اس کو کرتے بیچکی تا ہے اور اپنے مقام سے کم ترجیحقا ہے لیکن ٹولانا کیکم سے کم درجے کا کام کرتے ہوئے بھی باک زبرتا .

مولانا افلهارانحن ساحب كاندهلوي بيان كريقيمي: .

المایک باربستی نظام الدین میں معتروں نے بٹر آل کردی، مهان مرز تو جنگلوں میں جا کرفراغت حاصل کر لیتے لیکن عود توں کامشند شخست بن گیا تھا باان مردول کا جو بوٹر مصریا بھا دیکھنے اس سے گندگی تھیلنے لگئ مولان انے کئی دن تک مها نوں اور گھروا لول کی تجامت اٹھا کرمینگل بی نے جا کرچینگل گڑگسی کو اس کی خرز دی "۔

ایک بی سفیمیں کھڑسے ہو گئے محمود و ایا ز

در بخفیقت برمولانا کی سبستے بڑی صفت اور کمال تھاکہ انھوں نے سالیے واٹوں کواکی سیے بس پرودیا بخفا۔

اینے والد ما حدیسے متی رکھنے استیسی دولانا می دوسف صاحب نے بہتیدان اکا بروشیوخ اور علی سے والد ما حدولانا محدالی کسے والوں سے تعلق وارتب اط صاحب سے تعادان کی خدمت میں ارباد حاضری شینے دعاؤں کی درخواست کرتے اور توخیر کے طالب ہوئے ، اپنی جاعتوں کوال کی خدمت میں کھیجتے اور ان سے استفادہ کرنے کا نمین فرائے ۔ اور ان سے استفادہ کرنے کا نمین فرائے ۔

و نو بندمیں صنرت بولا نامیجین احد ، نی کی خدمت بی باربارحاضری دیتے جود حنزت مولا نا مدفئ مردب بنی حفزت نظام الدین بی آخریف نا یا کئے اور ملبغالفاظ میں اس دحوت کا ذکر کیا ، حضرت مولا نادلئے بودی توگویا مردبست بی مصفے تھوٹے تھوٹے تھوٹے عوصہ کے بعد راتبی رجا ناہوٹا) دوحضرت رائبیوی نظام الدین میں طویل تھا مفرائے ۔ بیٹنے الحدیث سنے تومولا نامحد یوسف صاحب کے حق میں مولی تامی کارائی تھا المقام حاصل کولیا تھا : مولا نا بغیران کے مشورے اوز تصوب کے کوئی کام مذکر ہے تھے۔

٩ ردعنیان المرادک تمثلتانی کومولانانے مرارسے اکارکو ایک تحطیح رفع کم ماتھاہ اس خط کوٹریوکرا غززہ ہوگا کرموانا اسیفا کا برسے کم بارے دعا ؛ ود توجیک ودخوامست فرناسقے تھے۔ الأكذارش خاديانه آن كرحفرت زقمة النّدعليه بأ دجود كي مسأما غلوص اورقيم دعا تقے اور بروقت بس مبارک کام اور بلیغ کے لینے حلوت وخلوت میں دعافه يستق دسيتق يخفيه صارى سادى دادات اس كام سكے كامياب بهوشیا وجوادہ کی یا بذی دئیت دخاستے الحق کے ساتھ دنیا میں دانگج مونے اودامسوام سے سرستہ برنے اورا وامرخدا دندی کے دنیا میں ازسرتو تیک جانے سکے لئے ترقیق منقيرا وركونا كوات تفاعم اس كي بادبوده كونا كاني مجد كرابل تن كي خدت ميں بس كام كى كاميا بى كے تمام! دِمَات ميں عُومًا اوردِ مضال جي خصيصًا احتدِ عا فراياكرش كقفه اورباربا قرايا كرت تقف كرنطام عالم ابل حق كي توجيات إطلت اور دعا ذن محصما كقديم المدالب ايس وقت اين جركم خوام الن في تهايت توجات اوردعا وُلست بظام خروم بوگئے ہیں ۔ اس وقت کی کی دعا دُل اور توقركى مے حدضرورت ہے اب مكتبى يدكام آپ كى دعاؤں اور توجهات ستعطلاه داكتنده كيئ انشارا لثدآبيك توجات ادددعاؤل سيعيتنا رجي كار نويدكم محدادمنس فنرلأ مضان المبادك متبهيلية

معصزت مولانا مدفئ مم کی خدمت میں آخری حاصری او رحصرت مدفی حلی توجه فرما کی اور انبِّا فَي تَحليف و إ زَّميت بصِها في سمِّه با رحو رُشفقت فرما في كاحال خود مولانا كي زما في سفيَّة : " إس ناكاره في حضرت مدنى وحمة التُعظير سے ان محران مقال سے ا تكففة بيلعص التدرب لعزت كفشل وكرم سيرز بإدت كاسعا دمت حاصل ك أكرحه ببيادى كى رعايت سے إيما شيخ كا اداده مرتفا مكر إذ داد شفقت وكرم خورى بادفوايا ايوكى يرقبله أزخ تشريف فوما تقرا ودانتاني متوجابي الشديقية ارمث دفراياء و كمان سے آئے ؟ جواب برعن كيا "لبتى نفام الدين اوليا بسے ارشاد فرايا : كِهِ ال حيا وُكِيمَ ؟" عُرضَ كميا "إلبتي نظام الدين اولياجي والبيي بوگيءا رشا وُسيرياياً ، محض مميرى وجرسيم مغرجوا بيس تيبست لميعامده مجان آسيجعفرات سفركيون كخصف فرنافي ویں ہے رُعاکرتے وعارا مُر منظرالغیب زیادہ قبول مونی ہے وہ میرے ساتے زياده كارآ مدہے پھوارشا دفرایا، لوگر مصیبتوں سے گھراتے ہي، گھرانا نہيں جاہيئے. بلايا اوهيتين ضاك نعمت عبي بمعيتين مؤن كوياك، وصاف كردتي بن ، صرت مِدِداللَّهُ بِمحْيِرالِعِيبِ صنه واشد الناس بلاو الانسياء بشعرا لامنش فاالماحش كونئ كتنابي تفدّس كا دعوست دادكيول دبيواضطساؤل يه خال نہيں آخريت كا غالب بهت شديد ہے، ميں قو دعاكر تا بوں كه خدا بم كو دنيا ي ميں بلاؤن اور صيبتون ميں ميثلا كركے ياك و صاف كر وساور آ نوت می*ں یکوانہ کرے* یا

مولانا مفقا ارجی صاحب سیوباروی کے انتقال پرمولانا اینے ایک کوتر مس تحریر فریاتے ہیں:۔

" اس میں کوئی شک دشہ نمیں کر حضرت مولانا بہت کی خوبوں کے حامل تھے بہت سی بھار بول کے علاج کی صورت مقعہ بہت سے کما لات کے حامل تھے، ا و دان کا جانا فا ہری طور پرعورت پریٹ ٹی ہے لیکن می تھا ٹی شائر پراعتماد او پرحضود علی الشرطلب کو لم کے دین کی محست میں قربانچوں کے مسائقد امراک اور بازگاء النہ میں اگست مسلمہ کے منع ال تھک محسستیں اس فلاس جامورتوں کا نغم البدل اور حقیقی میں ?

حصرت عبدالقادرمه حب رہ نے ہودی کے انتظال سے مولانا پرجوا ٹر پڑا اس کا انتظال سے مولانا پرجوا ٹر پڑا اس کا اندازہ وہی منگا سکتے ہیں جوال دونوں بردگوں سے آئیں کے تعلقات کو دیچھ چکے ہیں جسٹر کے انتقال پرمولانا نے جو تعزمیت ناحران ملے جائنین مولانا عبدالعز نرصا حبالم تعلیم کے انتقال پرمولانا میں فرط تے ہیں : ۔

د حصرت اقدم مولانا رائے پوری قدمی اللہ مرہ و نودم قسد ہ کا وجودگری میادہ ہی عالم کے لئے عمد انتعاقین مینشبیین کیلئے خصوصًا اور مقربین کے لئے اضعی کی خصوص انترائی باعث وحمت وقعت وسکون و طمانیت متھا ، ان کے وجو دگرامی کی جدائی میا رہے ہے تھیم کے تشمیدیں کے لئے باحث قلق واضع اب و میرانشیا ٹی ہے ۔ انا مشروانا الیہ راہے وی انتہاجہًا فی معینہ تیا واخلف لذخیر آمنہا گ

قصنیف دخوست کا این ایستان کوش مولانا که دلیس محفظ دعوت کی فکرا درمینیغ کا تصنیف و تصنیف در میں محفظ دعوت کی فکرا درمینیغ کا تصنیف و تصنیف و تالیف کا مشغل بھی دکھتے ، آبنے مردانت میں بیند گھینظ خلوبت میں مجھ کرتھ نہنی درکھنے تالیف کا کام بھی کرتے ۔ یہ عمول طریقت سے زمانے ہی سے تھا اور اکرام ضیف ، آبنوالیا وائی تکھیں دکھیں تھیں کہ مولانا ہمدوقت تقریب و دمنا، گفتگوا دراکرام ضیف ، آبنوالیا کی دیکھ بھال ا دران میراوقات کوتیتی بلنے کی فکرس سرگرداں دستے ہیں، نیکن پربات کی دیکھ بھال ا دران میراوقات کوتیتی بلنے کی فکرس سرگرداں دستے ہیں، نیکن پربات کی دیکھ بھال اور دائی کہ ان تمام معروفیات میراندرسے وہ ایک وقت ایسا بھی کال لیتے

بي كه اس ميں عرف كت بول كے مطالعہ اور تصنيف و تائيف كامشغلہ ر كھتے ہيں ليعن قريبي ددستون تك كواكئ خبر مذہوتی عتى اور جب بولا ناكی زوائم تصنيفيں (١) ا لم في الاحبارُ اور (٢) حيا ة القبحاء ' جوئئ ضخيم جلدوں پُرِشَلَ ہيں ؛ يَجَبُب كرما حضا تيں تونوگوں كو معليم ہواكہ مولانا كو، للہ تبارك تعالیٰ سف وقت ميں كمت عطافرا في كه دوم فيا وكام كس طرح مُركيم نجائے درہے ۔

ان تسانیف کو دیچه کرمینم ہوتا ہے کہ مولانا کستے دمینی المطالعہ ہے ادران کی کتب حدیث ورجان پر اورصحائبہ کرام کے احوال و دا قعات کے ہر ہرگوشہ دیکتی نظری گی کتفیہ میں میں ہے کہ تصنیف میں مسب سے بڑی بات یہ ہے کہ حرف بلی تحقیقات یا دمیرج کا کام نہیں ہے کہ اُن لوگوں کی تشنی کا باعث ہے جوخالص علی زہن و کہاغ در کھتے ہیں بلکہ اس میں داعیا نہ طرز فسکر خالب نظراً تاہے جس سے دونوں طبقوں کو بجب ان فائد دہو کچاہے ۔ یہ ایک طرف علی خرز مری طرف محالی کی زاعیا نہ زندگی اور کر دارواخلاق ومواس کا کانہا ہے۔ مرتر محمود ہے۔

ا ما فی آلامبًا در مصطالعه مصعولانا کی نقابهت؛ معرفت حدمیث ا وراسخار می وسیع مدارد: تا

دزک معلوم مجوّماً سے .

دا تم الحردف الحداثة ان توش نصيبول بن مي مي مخدول ندموالانا كى دن دات كى مصر ونيتول كوسفر و مصرين بار بار دكيما ب ان معروفيات بن اليفخيم كم بون كالصنيف كومولانا كى كواست بى كهاجا مكتاب اورجب كدبر لكيف فريض والااً دى خوب جائنات كالمودلانا كى كواست بى كهاجا مكتاب اورجب كدبر لكيف فريض والااً دى خوب جائنات كالموده في كتاب كيف مكت برادول مفحات كى خلف كتابي فريس في برادول مفحات كى ايك نبين كتى كتاب بهم ودف تريخ فى كيف كايك نبين كتى كتاب كيفنا البيد معردف تريخ فى كيف وجراد و من مخات كى كتاب كيفنا البيد معروف تريخ فى كيف وجراد و من المحال المنا اودكت خال المنا اودكت خالون المتناده و من المتنادة و المتناف المنادة و المتناف المنادة و المتناف المنادة و المتناف المنادة و المنادة

كرنا أكر كوامت نبيل تواور كيا ہے۔

مولانا کا برامتیازا لیسانهیں ہے کہ اس کونظراندازکر دیاجا سے، وی اس کوقددگ نگاہ سے دیکھ سکتا ہے ہوکہ ان دونوں عُلَف را ہوں سے گزرجیکا ہوا ودھی کوا کیہ ساتھ ان دونوں را ہوں سے گزرتا مِڑاہو۔

## بربومسنا محائداندجام ومسسندال باختن

موانا کو لیسے طب کرداداور ممتاز صفات کے بھرجن اور ممتاز صفات کے بھرجن اور ممتاز صفات کے بھرجن اور محتوب اور محتوب اور محتوب میں اللہ نے ان کو جو بہت کا اور سے حام مختوق میں اللہ نے ان کو جو بہت کا ایسے کو کہ بھرجن کو برطیقے میں اتن مقبولیت حاصل ہوتی ہو۔

یا تو قدیم طبقے بن مقبولیت ہوتی ہے یا جدید طبقے میں قدر کی ذکاہ سے دیجھ جاتے ہیں لیکن ہوانا کو قدیم وجدید دو نول طبقول ہمن تبولیت عام اور مجبوبہت تام حاصل تھی اور الکھول آدی ان کے جو بہت تام حاصل تھی اور الکھول آدی ان کے جو مرا کہ کے خواد واشاروں پر بھیتے ہتے ، صرف مہند کوستان ہی تہیں برکھ فیرمائک ہے جہدے دو ور میں کے کرموانا ان کے حکول میں تشریف اور میں اور اپنی تقریب مرا کہ کے خلا واسا تذہ ان کی محبت اسے دو ور میں ہے کرموا تے ہتے اس کی مرادی انگریزی کا کی کے خلا واسا تذہ ان کی محبت اسے دو ور میں ہے کرموا تے ہتے اس کو اور کی مورث ویکی کے مدان کا کو مورث ویکورٹ ویک کو میں کا دو از کی کا دو تو کہ ہوت کے اور کی کا کی کے خلا واسا تذہ ان کا دو تو ہوت کے اور کی کا کی کے خلا واسا تذہ ان کا دخواتی ہوت کے اور کو دو تو ہوت کے اور کو دو تو کی کو سروائی میں کو کرمیا کے کہ کے خلا واسا تذہ ان کو دو تھے تھے اور موانا کی تو ہوئیت والے کردو کردو تھے تھے اور موانا کی تو ہوئیت کو کردے کو کہ کو تھے تھے اور موانا کی تو ہوئیت دوز کردوں دور کو تو ہوئیت کو کردے کردوں کی کو سروائی کی تو گوئیت کے دوئیت کو کردوں کو کو کردوں کردوں کو کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کو کردوں کردوں

مولانای بودی دعوت و خرکیسی بنیادی اتباع سنست پرتمی اخودآپ اتباع مسلست کی زندگی سنست کی میروی ا در دسول الشمسی انشطیر دسلم کی محبت کی پر توتمی انشست و برخامت ۱۰ کل دشرب اور بیداری وفیم می سیسیطیم بهجیم عمل فراتے اس میں اتباع سنت کا از حدخیال فرائے ۱۰ دعیمسنوز، خصوصًا ان ادعید اثورہ کا انتجام فرائے جو خاص خاص وتوں سے سلتے واردمو کی ہیں ۔ ان موا تعربران کو طبیعتے اوران کی تاکید فر استے ، خورا تباع منت اورط لیکہ محدی کی بیروی کے شعلق فر استے ہیں ۔

" آج ہرطبقہ میں جو ہرجگیج تاجل رہا ہے ادرمساک گڑنے جا دہے ہیں راس کا عذاجے صفیع حضرت محرصلی الشّرعلیہ وکلم کے طریقے میں سیے ہج جَسْناکریگا الشّہ تعالیٰ کی طرف سے اتمان باسے گاہ

د دسری مگ<sup>ا</sup>رشا دفر لمستیهی : -

" اندُجِلَ شَاءُ نے ہمادی وُنیا اور آخرت کے مسائل کاهل حضرت محیطی ایشہ علیہ وسلم کے فریقہ پر زندگی گزار نے میں دکھاہے ، ان کے فریقے بادی زندگی میں آجا تیں اس کے نشے محنث کی حزورت ہے "

مولاناسيمطنے والاسب سے پہلے یہ تأثرلیتا تفاکرمولانا اعتباد علی انتدا ور اترب ع دمولگیں ملک دکھتے ہیں اورآپ کا برملکہ لازئ نہیں متعقدی ہے این گھڑی دو گھڑی تحدیثیں وقت گزارنے والایھی اسفے دل کوخوا ورمول کی مجت سے مرسٹ ادیا تا۔

آپ کی زندگی کامحومیت فلدا صباستے سنت تھا، اپنی تغربیاں ا دراین گفتگوس سنت نہوٹی کی ہیروی ا درمٹی ہوئی شننت کو پھرسے زندہ کرنے کی پُرزور دعوت دسیقے شاہداذا مے ایک خادم ایٹا ایک واقع بیان کرستے ہیں : -

مع ایک دن ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابوداؤ دخریف کا سبق فریق کے لینے حضرت جی دمولانا محداد مف صاحب ایک کتب خانہ بیں جا دہ کھتے کہ خرملی کہ مولانا کہ ہے اللہ خان صاحب حالال آبادی معلیف حضرت کھا توی تشریف لارہ ہم ہم توگوں کا ٹریھنا ملتوی ہوگیا ا ورصفرت مولانا کہتے الڈخان صاحب آشریف ہے آئے ہے خضرت ہمولانا نے کرے سے ابراکر کاستقبال قرایل اور وہم چردمی بمٹھے گئے ، تھوڑی قستگو کے بعد معفرت ہولانا اپنے کتب خانسے "يُورَابِ يَهِن بِي ايَدَانِ وَمَنْسُ بِ بِرُّهِ وَ إِنَّهَا تَوْحَشُرِتِ فِي الْوَلَا الْحَالِياسُ حاسَبُ اللهِ فَعَرَالِهِ فِيمِفُ إِنْجِهِ فِي قَطْبِ بِنْعَ الْمِسَدُ بِنَا وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يُرِيعُ فِي لَغِيرُهُ اللّهِ اللّهِ عِلْمَانِ بِي فَوْرِكُ لِكَ الرّوانِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

معدیت تی نے ارش دفریانا کا پوسف بھی مگھیں دفست صوراً کرم بھی انسٹانی کا سنت کے خلاف ڈلل ہورہا ہو اس کے آشا ہے جس سنسٹ کو روا نا ہے ہے سکے سلے انحنت ، بنیر حکہ اور وقست کی تقییر کے کرنا یہ قطب، واہزاں چنے کارا سندے ۔

موالانا بكے بہاں ہواتا کا بھے بہاں ہویت کا طرافقہ وہی تھامجوا ورد ومرے مشاکا کے ہے بہت منے مطرفق منٹ ایمان ہوائیکن اس طرافقے بریرسائقہ سائقہ اپنے وال ما جرثولاثا بھوا میاسس صاحب کی طرت اس برکھی ہیزی شنزاد تھیں ۔ آیا گئے کہ بھال امورت فینٹے وقت اللہ جن اس پر زورد، یاجا کا بہتری کے کڑوک ضروری اورایا نی زندگی کے لئے لازمی ہیں جس شیخ کے میاں جی جیزیکا علیہ ہوتا ہے اس پر زیادہ زور دیاجا آباہے .

حضرت سیدا حد شهرید دم الدعلیه کے بدائ میست لیتے وقت جما و آسر بانی اور شما دت فی سبیل الله کے برق کے الف الف الاستے جا سے تھے۔ اس جمع حضرت مولانا محد المیان صاحب بہیسیت کے معروف الفاظا و رحبوں کے ساتھ ما تقدین کے معروف الفاظا و رحبوں کے ساتھ میں کھیں تے جفت مسکھانے اور دبنی دعوت کے سلنے مال دحیان کی قربانی کا بھی جہد لیتے تھے ، بہی کمیفیت جفت مولانا محد لیسف صاحب کی تھی ، بلکہ ایک کھانے سے اس کیفیت کا اور ذیا دہ فلہ بہو کہا تھا۔ آپ کا طرفقہ بہو سیات کی حقیقت واہمیت اس کے آواب اس کی ذریع دوران اوراس کے فضائل بہتے بیان فرما نے ، اس کے بعد عام طرفیہ بمیت (بوان شمائع کے بیال مرفوع تھا ، سے کام لیتے ، بھر دینی دعوت کے فضائل مسئا کر اسکے مرشانے اور اوقات دینے کا موسد کرا تے ، اوراس جمد کوانتی آبمیت دستے کہ مسلم کرنے والا اس کواصل مجھتا اور بھر بہر بھت بوسنے والا اسی دیگھیں دیگھیں دیگھیا آ اور اس کام میں دیگھیں دیگھیں۔ اس کام میں دیگھیں دیگھیں۔ اس کام میں دیگھیں ا

مولانا کے معبت کینے کے وقت ہمیت ہونے وانوں کا ایک جمے ہوتا ہمعلوم ہوتا کہ اور انوں کا ایک جمے ہوتا ہمعلوم ہوتا کہ پورا جلسہ یا اجتماع ہمیت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کئی کئی چا در ہوں ایک دوسرے سے با ندھی جائیں اور دور تک مجھیلادی جائیں اور مالے ہے کئی کئی چا در ہوں ایک دوسرے سے با ندھی جائیں اور دور تک مجھیلادی جائیں اور مالے ہوگئے جن ہم ہوئے اس طرح مود تول کا کیک جو گئے ہے اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کا ایک جو انسرف صاحب بہت ودی ایک مجھیت کا حال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کا اللہ محد انسرف صاحب بہت ودی ایک معیت ہوتا ہم کا حال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی انسرف صاحب بہت ودی ایک معیت ہوتا ہم کا حال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہوتا ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہم کی تا معال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہم کی انسان کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کر معیت ہم کی محال دروں کو تھام کی جا دروں کو تھام کر معیت ہم کی محال اس طرح کی جا دروں کو تھام کی محال کی محال دروں کو تھام کر محال کی محال دروں کو تھام کی حال کی محال دروں کو تھام کی محال کی محال دروں کو تھام کی حال کی محال کی حال کی محال کی محال دروں کو تھام کی حال کی محال کی حال کی حال کی حال کی محال کی حال کی کی حال کی

۱۰ یک مرتب دائے ونڈ زیاکستان میں ایک کثیر محصے نے ہویت کی ابھیت کرنے والوں کے ہاتھوں میں گڑٹیاں اور جاد دمی وغیرہ تقیس اور اتناکیٹر جمع تھا کرکئی مفرات محکتر کی طرح فیکارکیارکردیست کے انفاظ کو بعیت کونموالوں شک چونجا رہے محقے عجیب ول کش امنظ کھا جمیرسے ایک بوزنیکھتے گئے کراسی توحفرت جیسے امام شہید (مسید احدشہیدہ داستے برطوی) کی یا د تازہ کردی ۔

سب سے زیادہ دل کش اورول نواز کیفیت میوات میں پیدا ہوجاتی المیواتی پر وانوں کی طرح گرفتے اور کئی طرف بجر فیال علامے دلگیاں اور میں ہوجاتے اور کئی طرف بجر فیال علامے دلگیاں اور میں جب بلادی جاتیں اور اس کے بعد بھی جگہ نہ رہتی ایک پر ایک نوٹا طرب آئی دھرنے کو جگہ نہ رہتی ایا بحقوں پر باتھ طرب انتیا تھے جادر رپز ڈیا وہ دوسرے کے باتھ تھام لیتے رصفرت مولا تا بعیت کے الفاظ سلینے خاص اندازاور مؤثر لہج بیں فرائے متحرین ان کو دم رائے بھر لورا مجھ مبندا واز سے ان کو کہتا ابوری فضا گوئ استحدی الدربار کے بھر لورا مجھ مبندا واز سے ان کو کہتا ہوری خفا گوئ استحدی اور ساومی اور ساومی نے اور ساومی اور ساومی اور ساومی اور ساومی اور ساومی اور ساومی نے دو اور میں ہویا نہ ہوسب ہی ان الفاظ کو ب

مولانا مجدیدمف صاحب کوانشدتعالی نے زید وتقوی اور کیمبیا انترصحبت خشت و دافت اورا خلاق عالیہ کی امالی المالی المالی معلی اور نقعی عطا فرمائی تقیین عطا فرمائی تقین حب کی ناشر ہر وشخص محسوس کرتا تھا ہوان کی خدمت میں گھڑی دوگھڑی بیٹھیا تھا ، اورجن خوش قسمت انسانوں کو ایک عصرتک مولانا کی خدمت ہیں و مینے کا اتفاق ہوجا تا تھا اورا بیان و بیتین سے ان کی زندگی معروم جو باتی تھی .

ا ( درِدوست به گونم بحیب عنوان فسستم بمد طوق ۳ مده کودم جسد گریال رفتم

مولانا کی حرست نے اشنے آ دمیوں کی زنگیوں میں صالح انقلاب بیدا کیا ہے ا و انتخار داخوں اور دنومی متأثر <u>کما ہ</u>ی اورا بہان ولقین *سے بھر دیاسیے، دعو*ت وسیلیغ كى دا يمين قربا فى لى يرآما ده كرديا بين كاشارنيين كيا حاسكما يصورت وميرت اخلاقة كردا دُمعا شَرِت وآ داب، رَبِن بِن جَتَىٰ كَدُّفَتْكُوا ورا نداز مِيانَ مُكَمِينِ الْقَلَابِ مِدَا كردياء بزارون زبانين يرمولاناك الفاظ يرضعك ادروه مولانايي كمالفاظ مولوني سنگے ۔ ہزارہ؛ صحبت یا فتہ نوگوں کی دخاؤں میں مولانا کی دھا ڈِل کا دیگ آگیا، دمینار توديذاذ وهصفرات مجحجن كودين كي مواتك ندلكي مقي مولاناكي خيمت جي حاصيسه ہوستے، صحبت میں ودا دیر بیٹے ؛ آیرے میں ایمان وثقین کاچراغ بھلا ا ودیع بھے جلتے اس نے پوری زندگی کو روش کردیا ، وہ مولانا کے بھال اس حال میں آئے تھے کہ لباس مُغربی تقا حودت فيرامىلائ تقي انداز كلمغربانوس ، دئىسانه طحاث ، اميرانه زندگى بغسسرود و يخبركه اندازا علماسيع بنظن دين سيحتوض ليكن مولاناكي صودت ويجهىء التحاقيس منیں، ان کی مخبت ورافت ،انس وا بنائریت برنظری صورت بدلی ،میرسه وافعال آیا، زندگی کاژخ بیث گیا اوراب وه ایک دردلیش صفت فقیمش اورخباکشس مجابدين مگنتے ۔ البيبے نوگول كى تعدا د بزادوں سے متجا وزہے ج مہندومثال اورامسے ما برخملف ملكون مين تصيلے بوسنے ہيں۔

ان صحبت یا فته نوگوں کے ذوق عبادت، زید و و درع، ایٹا روقر بانی بے فسی م حذبۂ خدمت اختیت وانابت، دعوت وعزبیت، خداسے تعلّق ا درمجہت دسول دکھیر کر بے مساختہ مولانا کی عظمت کا نقش دل پر بیٹھ جاتا ہے۔

مولانا ہی کی صحبت نے الیسے ہزاروں اشخاص بریدا کئے جھوں نے تمک فسائلوں میں دعومت دین کا حال مجھیا دیا اور عرب وجم میں ایمان وقیس کی ڈنگریوں کورواج دیا جن کے اعموں نے یوری کے ممالکہ میں اشاعت اسلام کے کام کا افتتاح کیا اور ان کے ذریعے سے سیکڑوں جی مولانا کی پھیست ہیں آ کر دسہ ۔ قیار گئن ڈیگاستان من بہیسیار مُرا

مولانا كى صحيت مِن ينتِضنے وا يوں اوران سينِ تعلَق ركھنے والوں ميں سب ۔ زیا وه ایمان ولیتین ا ودسیه قراری وسی تا بی بیدا میوما آدیتی ا ودحب بعی کوئی ان کی مجلس سيرا ٹھتاا وران كى صحبت سيے فائدہ اٹھاكمە يخصت ببوتا توسرا پايتين اورا نه مرتا بالملية قراري بن كر در خصيت مبوتا او زريان حار سي كتباسه دل میں ممسائلی میں تمامست کی شوخیاں دوجار دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں

خداسے زندہ لی اور ان والد منائخ اور زرگون سی کواست دھون نے حداث می اور راہ خداکی استقامت کامت اور خارق عادت جیزی یا فرم این خواہ وہ

خدا سے زندہ تعلق رکھنا ہویا نہ رکھنا ہو یہ ترابیت سے حکام ریمل کرنا ہویا نہ کرتا ہو، ومول الشصلي الشيطبيه مولم كعطريقول كوانينا كام وبإبزاينا تأمور

كيكن ودحقيقت سب سيع فرى بزرگى برسته كردسول الترصلى الشعشيروسلم كا سچاپىيروسىنے اوراكب كے قدم به قدم زندگى كزارہے .

يشنح الوسعيدة بوالخيرم سي لوكول أني كها كه، فلان تنحص يا في مرحلة سير. ايفون نے قرد یا ہ بار ا گھاس کا تشکا بھی یا فی برحیّا ہے ( ہر کوئی کمال کی بات نیس ہے) بچر کہا گیا ،'' فلاں آ دی موامیں اُ اُر تاہے '' فرمایا (محییک ہے) جیل او کھی معيم موامي الأستعيل".

تهركها كياكه فلال آدمى إبك ليخطيس ايك شهرست دوسر يشهر حلاحا ماست رفرايا داس میں کیا دکھاسیے سنسیطان تو ایک در میں مشرق سے مغرب تک حیال جا تا ہے۔ ان باتو<sup>ں</sup>

كرتي يخص كيكن أيك المحرجي خداكم وكرست فافل اوتعلق مع الشدسين فالى مرموتي.

دىسىت لىكاد دل مان كمعصدا لىرتقے ـ

ئے مکتوبات خواج محمصوم عسک ۔

خیالانین کی کرمامعین پرکیا اثر بڑے گا؟ دہ ان مستھے ہے ہوا ہ ہوکہ خاص دعوق اور اجماع کھر کررتے تھے ان کی تقریبیں خاص زبان ہستعال ہوتی او پخصوص ہستالی مستعمل ہوتی تھیں ۔ اکثرید اصطلاحیں لوگوں کی بجھیں نہ آئیں اور برزبان نجبرا توسس مستعمل ہوتی تھیں ۔ اکثرید اصطلاحیں لوگوں کی بجھیں نہ آئیں اور برزبان نجبرا توسس معاصب معلوم ہوتی ، اس سلسلے بیس مولانا اسیے والد با جزحفرت بولانا محدالیاس معاصب کی زبان بیس قدرے کھر الیاس معاصب کی زبان میں گئے تہ بالکن پڑھی ، مولانا کی زبان میں قدرے کھند سے تھی اور مولانا محدود مرافئی بلکر تیرال تحداد لوگوں نے مولانا کی اس زبان کو اپنایا اور ان خاص اصطلاحات کو اختیار کولیا ۔ مولانا کی زبان کے بیا لفاظ اگر تی جھر سے مولانا کی اس زبان کے بیا لفاظ اگر تی جھر سے حدید کے اور ان خاص اصطلاحات کو اختیار کولیا ۔ مولانا کی زبان کے بیا لفاظ اگر تی جسے میں سنسنے میں میں آخرجائے اور گھر کوجائے ۔ والوں کے دلون میں آخرجائے اور گھر کوجائے ۔

دیکھنا لقرمرکی لڈت کرجواس نے کہا میں نے یہ جا ناکرگواریھی میرے دلتیں ہ

## ستنرهوان باب

## احساسات خیالات، تحریک و دعوت

اصول ادالب بدايات

مثل خورشيد يحك فيسكرى تابالى مسيق

بايتامين معاده وآزا دومعاني مين قرمييق

اس کا اندازُنظ سراینِ فطنے سیعجت ا

اس کے احوال سے مرتبیں بران الی

مولانا محسبہ، یومف صاحب ی زندگی کا ایک ایم باب آن کے اصاصات و خیالات اوران کے طرف کرکا باب ہے بمولاتا کے اصاصات وخیالات ان کی ہے شا تقریروں ، مجلہ گفتنگوؤں اور مکا تیب ہی کھیلے ہوئے ہیں ، اگر کوئی غیرجا نبدارا ، طوری ان کی تقریروں کو ٹرجھے یا ان کے مکا تیب کا مطالعہ کرسے اور مطالعہ کرتے ہوئے کی جاتی مصدیدیت یا آنا والغیری تہجود کھیے ٹرسیت ) کا تسکار زمو تو وہ نجوبی اندازہ کرمکتا ہے کہ مولانا کو الٹرتعالی نے موجیے تھجھے اوراب مرکہ تصویر کو میسے رنگھے بیش کرنے کا انہوا معالم عطافر ایا تھا دیدہ فسوس کی بات کے اگر اُسکی تصدیدیتے مولا اسے کی ربید اکیا اور اس کی وجہ سے بدگھا نیوں نے جگہ کیولی اور جو قریب ہوئے ان میں سے بعض کی ناقص ترجمانی نے مولانای شخصیت پرا کی پر دہ ڈال دیا اور ان کے تعلق یہ عام نمیالی پیدا ہوگیا کہ وہ مرف دین کے ایک شعب کے ترجمان اور واقی تھے اور سوائے کلمہ نمازا وراس کے لیے دربدر مار سے مار سے بھرنے کی ایمیت کے اورکوئی وین کاجائے تعدیم ولانا کے بہال نہیں متنا رحالانکہ ایسی بات نمیں ہے ۔

مولانا کے تزویک اسلام کی لیوری تحریک کے صرف بین تقیط مرکزی جمیشیت کھتے ہیں، وہ میں: -

(۱) ایمان ولیتین (۲) توصالح (۳) عمل صالح کے لئے محنت۔ مولانا کے اس خیال کامنیع اور مصدر قرآن مجھے کی برآت ہی دون احصد قولا مین دعا الی الله و عن صالحًا و قال بنی من لمسلمین " ، اسی ہے مولانا کی عام تقریروں اکٹنسٹکوؤل اور خطو کما ب کامحور س بری بین مرکزی لقطے میونے تھے انفیس پر زور دیتے تھے اور اکھیس کی تشریح تفصیل میں ابنا قبتی وقت لگاتے اور اسس ملسلمیں واقعات اور شمالوں سے نقط منظر کو واضح کرتے۔

نیکن ان کے ساتھ ساتھ ان سارے عوال وامباب پر دفتی ڈرکتے تھے ہوان کوتم کا نے والے اور قوت کیفنے والے ہوتے نیزان مفاسدا ورغلط نمیالات کی مزدید ہی فراقے ہوائی عہد نبوی کی دوری کی بنار پرچام سلمانوں میں پریام ہوئی ہی ہم مولانا کی تقریروں یا ان کے مکاتمیب کی تفصیل سے پہنی ذکریں گے کہ مولانا کی مش ایک تقریری پیشیں کرنے کے لئے زفتر دد کا رہبے ۔ مرف اندازہ لگانے کے لئے انکی شخصیت ، و دان کے جامع تعقیر کو جمجے زنگ میں بیش کرنے والی تقریروں اور کا تیب کے جہتہ جمہ توں کو پیش کرتے ہیں جواکٹران کی ذبان فیصل ترجان سے تھے ہم نے الفاظ ہیں ، ودکھیم ان کے الفاظ کی بالکل صبحے اور دیا تھ ارانہ ترجانی کر نے لئے جملے ہیں ۔ ا می خوابیش کا اسلام ا در برخی بیش کا اسلام ا در برخی اسان کا اسلام کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو ای خوابسش کا بناد کھنے انھوں نے اسلام کو اپنے مزاج کے تابع بنالیا ہے ۔ اور اس کی قطع برید کرتے دہتے ہی وہ اس کی کتنی ایجی ا در عام فہم مثال دیتے ہیں : ۔

" آنَّ كِيتَ بِين كِرمُوجِورُه (ما نيس اسلام جِلِنے والانہيں ہے ، صميح بيره لينزكا ذمن ركيسيني والإدبي وسفركا طرلية كيسريطي املؤم كوا پن خوائش اورائي حالت كے مطابق منا سكے حيلاً وَسِمَّے قورہ امسلام ربع کا بی نهیں، وہ تو تھاری بنا لَ ہو لَ ایک تَی تِیز موجائے گا. "کی نے اپنے بدن رِگو دنے والے سے خیر کی تعویر پڑا فی چاہی رجب ، ہردئے سے گودنے لگا اورکلیف ہوتی توگو دنے والے سے کہاکہ کہانیائے جوثی اس نے کہا <sup>در</sup> پیلے شیرکی ڈم بنارہا ہوں ۔ اس: دی ہے کہاکہ ڈم چھوڈ دوا بُرُم كُرُم يُمْرِي تصور بينكتيب. اس في وُح يجهورُدي اوردوس طائتر سے بنا نا تغروع کرزیا۔ اب اس نے کہا۔ ب کیا بنا دہے ہو؟ اس نے کماک کا ل بنا بابول اس نے کہا کہ ہے کال کاٹیر بھی بن سکتے ہے گان ز بناؤے کال كالتمير بنا دو . توكها في دوستو إيسي بسلام كي سائق بورباسي كراسيني مزان کے مدل جانے کی وحبے اسلام برجیاناشکل ہوریا ہے تو ملام کی قطع سرید کی جاری ہے اور اس کواپنی تواہش کے مطابق ٹیا یاجا رہا ہے"۔ دوسری جگہاں کی مزید تشہیج فراتے ہیں:۔

٬٬ آج دین کیجن احکام ریسلمان عمل نہیں کریسے ہی خواہ وہ اسکام کسی شعبے کے مہوں ان رِعِل کرنے سے یا نوسلمانوں کے ال برزو ٹریٹی سبے یاجا ل و جم ہاس لئے ان احکام بڑٹل کاان کے سنے مخدشکل ہورہاہے اوراسلام کے مانے کے با چوداس کے احکام کے خلاف زندگیاں گزا دوسے ہیں ۔

ایمان کی تسشدیع فرمائے ہوئے گئتے اچھوتے ا ندا ذستے ایکٹے کتوب میں گھریے

فراستين :-

ك خواس كم فيع كى اكيس لفرير كا تسباس.

''ایمان خواہر ریظ ہے مطابق یقین کرنے کا نام نہیں بلانظوام دروائ ومشاہدات انسا میں کے برخلاف خوا دندق دوں کی ذات وصفات اورائکے والے اعال اوران عمال بران کی واق حسب ٹرل بربھیں جمالینے پی کا نام ایکان ہے'' مولانا کے نزدیک ایمان دھیں بی امی طاقت ہے جس کے قردیو اُست محدید ترقی کومکتی ہے۔ اُست محدید کا ایک خاص مزارج ہے وہ دومری تونوں کی طرح تہیں ہے۔ اسس کی ترکیب اس کا مزارج مستنے محبول ہے ۔

خاص بنے ترکیب بیں توم دُسول باسٹنٹی

اس کئے معب سے پہنے ایمان ولیقیں کوزندہ کرنا ضروری ہے ۔ حبتنا زورا یمسان و یقین پڑموالمانا وسیقے تھے اوراس کا حم جس طرح کنٹر سے کرتے اور مثالول میں ہمال کرتے یقے اتنا زورکسی اور بات پرنز دسیتے ۔

ا بکہ دن خواص مے ایک احتماع میں فرمانے <u>نگے۔</u>

مصفوصلی الشرطبه وسلم نے ایک موال کے جائے میں اننا فرایا تھا کہ اس بردی آئی، ولا تقولن نششی انی قاعل ڈ لگ عدا إلا ان بیشاء الله ، ورکھاری زبان برسروقت سی رشا بحکہ عدا إلا ان بیشاء الله ، ورکھاری زبان برسروقت سی رشا بحکہ مجرف برکوری کے ، حالانکہ واقعہ یہ سب کرم اگر مراج بی اور بم یہ کردیں گے ، وہ کردیں گے ، حالانکہ واقعہ یہ سب کرم اگر مراج بو تو اپنے اوا دے سے مربھی نہیں سکتے بنش کی صفت عرف خالق بیں ہے ۔ بوری خلوق اپنی بیدائش الرمیت اور اجا ہی مربر مرحلہ برخال کی تمان ہے ۔

مولانگی ننگاه میں غیرانشدی جے تقیقی آتی زیادہ کھی کہ ایک کمحر کے لئے اسکے تقودکو بھی ہر داشت نہیں کریتے تھے جس کی اچھی خاصی جبلک ان کی تقریروں میں ملتی ہے مان کی

له وها كديم حواص كم مجمع كي تقريره الفرقان خاص مرصفيه ٥ -

زبان ممروقت اس کی ترجمان رمتی-

شعدین کر محفونک دیرخانشاک غیرا نشد کو خوف باطل کیا کسیے غارت گرباطل بھی تو

اکیسمزندایکان وبقین کی تشریح کرتے ہوئے فیرالشدسے سے تعلقی اور ہے خوفی الد سے اعتمادی میدا ہوئے کواس طرح فرمایا

در ایم برسے ڈرناالیابی ہے جیسے مشکون ابنے بھر کے بوں سے ڈیتے ادرامیدر کھتے تھے اٹیم بم اورائی دالوں کی گر دیں قدرت کے باعدی ہیں ، ایم برسے وہ موکاجو ضراحیا ہے گا۔ فرعون بھی نہ والانہار تجری می تحتی کھا کرتا تھا مگر خدانے اسی یائی کو اس کے فرق و بربادی کا سامان ما دیا گ

فی با مولانا کے خیال میں اُست کی اصلاح بیرونی تبدیلی سے اندرور فی تبدیلی سے اس کے لئے خوش پر شاکی حسن تقریر یا مادی ترقی سے امست کی اصلاح نامکن سے اس کے لئے مندوری ہے کہ امت ابنے اندر کی دنیا بد سے اورانشد سے معلق استواد کر سے مدوری ہے کہ امت ابنے اندر کی دنیا بد سے اورانشد سے معلق استواد کر سے وہ فی ماتے ہیں :-

سرکا مبابی اور ناکا می انسان کے اندرکے حال کا نام ہے امرکی تیزیف کے نقشے کا نام کا مام کے بیزیف کے نقشے کا نام کا مبابی اور ناکا می نہیں ہے۔۔۔۔ انسان کے اندرکا لقین اور اندر کا ما بداس کا لقین اور اندر کے ما بداک لقین اور اندر سے نکلنے دائے عمل اگر تھا کہ جول گے تو انڈرجل شاند اندرکا میا بی کی صلت بدرا کو دس کے بنوا ہر ترون کا نقشہ کتنا ہی لیست ہو۔

مولًا أكمن كا جا مع تصوير مولًا أكمى فاص گروه يأج اعت كويسندن كرتے تقے اُمّنت كا جا مع تصوير ما ده أمد كة قائل تقرار داُمت كا ايك جامع تعور

ئه الفرقان خاص برمداج

یمی کرتے تھے اورجا بہتے تھے کہ براگرت اسلامیدی دعوت سبنے اورجوتفرقراس میں بیدا ہوگراپ کے اخرا کان بیدا ہو گراپ کے اخراک کے اخراک ان بیدا ہو گراپ کے اخراک کے اخراک کے اخراک کے اخراک کے اخراک کے اخراک کے اندرا کان بیدا ہو میں ایک تقریب کی ہو تقریب اس کے جامل تصورا اس کے اندال کردار بیسی ایک تقریب کی ہوائے وائد بیری کردار بیری کرد

" به اُدّست اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آ دمی اپنے خاندان اپنی برا دری اپنی پارٹی : اپنی قوم ، اسپنے دطن، اپنی زبان کا حامی نہ تھا۔ مائی وجا نڈا د اور بمیری بحجول کی خرف دیکھینے وا لابھی نہ تھا بنگر ہراً دمی حرف یہ دیکھیت اتھا کہ الشرو دِمول کمیا فرا سے بنی امت جب بی بنتی سے جب الشد در مول کے تھے كے مقابطے میں سارے مشتقا درمارے تعلقات كش جائيں جيب لان ايك اُمّت محقق تواكي سلمان كے كہيں قبل موجائے سے سارى امت ہل جاتى تھى الب نراروں لا كھول كے كلئے ہيں اور كانوں پر جون ميں رنگتى ؟

ا مُمتِ اسلامیدی بلاکت اور تبایی کا سبب مولانا کے زدیک پر توی اور علاقائی عصبیت ہے وہ اور علاقائی عصبیت ہے وہ اسلامی کا الکہ بر کھیلی ہوئی ہے اور جوا کھوں نے مغربی اقوام کے ذریا تر دہنے کی وجسے قبول کرئی ہے اور اس کی دجسے باوجودا تحاد کھی اور خانہ جبکی میں مبتئلا ہیں ، کھی اور خانہ جبکی میں مبتئلا ہیں ، اقبال نے ایک میں مبتئلا ہیں ، اقبال منے اسی میں درت مال کے بیتی فظر کہا تھا:۔

اپی بِنّت کوتیاس ا قوام مغرب پرنه کِر

فأص بب تركيب ميں قوم دمول باشعی

ان كى جمعيّت كاسم للك نسب پرانخصاد

قوت ذہبسے متحکم ہے جمعیتت تری

دامن دي بالقرم يجونا توجمعيت كهال

اورجمعيت بيوكى زحصت توملت بعى محتى

مولانا اُمّت کے بیج تصور کو اس طرح پیش کرتے ہیں :۔

سممت کسی ایک قوم اورایک علاقہ کے رہنے والے کانام نہیں سے ابکہ سیروں نہار دں قوموں اورعلاقوں سے برط کرامت غبتی ہے جو کو ل کسی ایک قوم یا ایک علاقہ کوا بنا محمقا ہے اور دومروں کو غیر محبقا ہے وہ اُمّت کو دنے کرتا ہے ادر اس کے مکوٹے کراے کرتا ہوا درحفود اور کا آبری کو نویں بانی بھیرتا ہی اُمّت کو کوٹے ہے کوٹے کرے پہلے تھود ہم نے ذریح کمیا ہے ہود وفصاری نے تواس مے بھرتی گٹائی است کو کاٹلسے اگرسلمان اب بھی است بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں لی کربھی ال کا بال بریکا نہیں کر سکیں گ اٹیم ہم اور داکٹ ان کوشم نہیں کرسکیں گے۔ لیکن اگروہ قومی اور علا اُوا کی عصبیتوں کی وجہ سے باہم است کے حوضے کرنے رہے تو خدا کے ضم تھا دے متھیا او و تھاری فوجیس تم کونہیں کیاسکیں گ

مولان آمت کے بننے اور مدتھرنے کا دار و مدار صف ادات کے کرلینے پرنہیں مستحقے بنکہ خلاق و معاشرت کو کرلینے پرنہیں مستحقے بنکہ خلاق و معاشرت کو بھی امست کی اصلاح و فلاٹ کے لیے ایک ستون کی سختے بند اور دیتے ہے بھی امولانا اس کے داعی کھنے کرجو لوگ عرف آسیج ، کلمداور تمازیری دین کو منحصے بھیتے ہیں وہ دین کامیام تصورتیں رکھتے ۔ وہ فرائے ہیں :۔

و حرف کلہ اور سیح سے اُمت بنیں بنے گا، اُمت میل ملک اور موسر کی اصلاح سے اور رسب کا حق اواکرنے اور رسب کا اکوام کرنے سے بنے گی بلکہ حب بنے گی جب و در روں کے بنے ابناحق ویٹا مفاد تو بان کیا جائے گا، حضو اور جعفرت ابر بحرا اور حضرت عمر اسٹے ابناسب کچھے قربان کرکے ، شینے اور کلیفیں چھیل کے اس اُمت کوا مست بنایا تھا "

م لانا اس سلسلے ہیں زبان کوھی ٹرا ڈھیل سمجھتے تھے اوراسکی ہفاطت کی ٹری تاکید فرماتے ، اکھول نے اسی سلسندگی ایک تقر رہیں اُنمنت کے بٹا وُلِگاڑ کے وجود ہیں اُن کرتے ہوئے فرمایا : ۔

۳ اُمْت کے بنامفے اور لیکا ڈسنے میں جوڈسنے اور توڑسنے میں سب سے ڈیا وہ رض ٹریان کا ہوتا ہے ہی زبان دلوں کوجوڈ ٹی بھی سبت اور کھیے ڈتی بھی ہے ، زبان سے ایک بات خلط اور فسا دکی بخل جاتی ہے اور اس پراکھی جل جاتے ہاتی ہے اور بورا فساد کھڑا جرجا کا سے اور اکیستی بات ہوڈ ہر ہا کرینی آ ا ورکیٹے ہوئے دلوں کومنا دیتی ہے اس کے رہیے زیادہ خردرت ہے کہ زیانوں پر تا ایوم وادر بیجب ہوسکتا ہے جب بندہ ہروقت اس کا خیال رکھے کہ فعدا سپردقت ا ورم وکیگراس کے ساتھ سے اوراس کی م ریات کوشس ریا ہے "

امی طریقیہ سے میلانا کا ناکھیں کرتے کو اُمّت کے لئے بہلکہ بمحقیم تھے اورابتھا عست کے لئے اس کوہبت بڑاخطرہ جاننے کتھے وہ اپنی تقریر س فرماتے میں :۔ سمیرے بچایکوا دردوستو! ت ویون کے ٹرڈیٹ سے ان ہاتوں کو منع فرمایا ہے جن سے دیون میں فرق بڑرے اور کھوٹ کا مخطرہ کھی ہو۔ وو در چارچارانگ الگ کا تا مجنوی کرین اس سے مشیطان و نول یں برلل يرد كرسكتات واستين فرايا كيار وراس كوشيناني كام تبايا كياري وانها النعويصق الشيطل ليحزن الذن أصواليس بعنارهم شبيعًا إلآ وإذن الله امحاطرح تحقيرواستهزا ورتسنحر يتصنع فمز بالاستخرقهم من قوم عسلی ان بیکونواخیوا منهم ، اس *سے می ثن فرمایا گیا که دو*س ى كو لُ بُرا لُى جومعلوم نربو اس كوتحبس كريے معلوم كيا جائے ١٠ دربرالُ كسى كيمعلوم مِركتى مواس كود دمرون كم مساحف ذكر كريث سع متع فرالما اور غيبت كوترام كما كما . نعيب اس كالامها يجوداته كمي كرا فك كسي كوصلوم بوادراس كا دُكركى سے كميا جائے . ولا تجسسوا ولا يغتب بعض كم بعضاء بهتحقرا وتشنجرا وتحيتس اورغيبت سب وه تيزس بين توكي

ان سارے مفاسد کا علاج مولانا کے نزدیک مصفور کے لائے ہوئے طریقوں اورائے مان کا سے ہوئے طریقوں اورائے مان کا کا ا ان ان کا متاکہ نے میں ہے۔ وہ ٹرسے بچوش وخروش میں فرماستے: م

میں تفرقہ بیدا کرے امت کی صفت کو توٹر تی ہیں "

"اس کا علاج اور توڈر ہے ہے کہ تم اپنے کوحفود والی بحنت ہیں تک دو است کی متن ہوں آگا دو است کی متن ہوں آگا دو است کی متن ہوں آگا ہوں کہ مسجد و زامیں لاکا وہاں ایمان کی ماتیں ہوں آلعلیم و دکر سے تعلقے جوں ، دین کی ممنت سے شور سے جوں ، مختلف طبقوں اور خشلف بران کا موں کے اور خشلف زیانوں والے لوگ مسجد نہوی والے طربیقے پران کا موں عرب موٹوں "

ايك مرتبه شريد م وق اورجلال مين فرايا: -

" عزت وولت روس وامر كير تك كفضول مين نبيس بن بلك فداك المقديس بالمرضول المركة تك كفوم و المركة تعلى المول المول المركة ا

اسلام كى حيات كاطرافيه المصرة كالموادة كي ترديك الملام كي المين كالموادي تركيب الميكاد دواد كالموادي المعالم كارتى كم المين ووات وعزت اورالمك و معافرات كاحصول عروى به بعض وفعه مي دوات وثروت المحومت وطاقت الملام كارتى كان المعافرة بي الموادي بين الموادي بين الموادي بين الموادي كالموادي بين الموادي بين الم

" برنیال غلط سے کہ ملک مال با کا آجا نے سے اسلام تھے گا ، ملک مال و اسلام کے گا ، ملک مال و اسلام کو زندہ درگود کر دہے ہیں۔ آج بین کے باکھول میں حکومت اور اس کے فرا لے نہیں وہ الو کجر فرائ کو گا مند سے نہیں تیں بلکہ فیصر دکھر کی اور قادون کے نما مند سے نہیں ہت سے سیاست اسلای کی توقع بالکل غلط ہے ، ان کے باتھوں املام کا جوسیا لی ہے اس کو دکھے کے تو دل کہتا ہے ابی بھی چینی ھڈ کا اللہ بعد کی موتھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کے باتھوں املام کا جو تھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کے انہاں کے باتھوں املام کا جو تھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کے انہاں کیسے جی ان کے انہاں کی بھی ہوتھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کرنے ہیں اب کیسے جی ان کے انہاں کی بھی کی ان کے انہاں کی بھی ہوتھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کے انہاں کی بھی ہوتھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کی انہاں کا داخلہ انہاں کی بھی ہوتھا۔ افتہ اس مرکے یہیں اب کیسے جی ان کی گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گئی گا ہے گئی گا ہے گی ہے گا ہے گیا ہے گی ہے گا ہے گی ہو گا ہے گا ہے

اسلام جب بھی مجھا ہے قربانیوں سے جھکا ہے، آج بھی قربانیوں سے ہ شکے گا۔ اسلام کے لئے قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھرے ہیں جی جھکتا ہے اور حب قربانیاں نرموں توانی بادشا ہت ہیں بھی مسطاحا کہ ہے !! ایک دومری حگرادشاد فرائے ہیں:۔

در انبیا وظیم السلام کابغیام اور تجربه یه به کدمستلول کاحل ادر کیمیاله در انبیا وظیم السلام کابغیام اور تجربه یه به کدمستلول کاحل ادر کیمیاله در ال بیر به به تحویرت میں ، در اکثر میت بیری ، بلکه الله کیمی انبیار بیلیم اسلام کیمی به ورافعات میان فراست می کیمی بان سب کا حاصل اور خلاصه میمی بی بحقرت نورج اوران کی قوم اور فرود کا واقع اس فرج حفرت ابرایمی ادر ان کی قوم اور فرود کا واقع اس می موج در اس می می در حربی به که اکثر بهت اوردونت اورخومت کیمینیمی ان میر و می می که اکثر بهت اوردونت اورخومت کیمینیمی امل جیران میرون و در ای مدرست اورد و این میدون کیمینیمی اوران کی در و بی می می که اکثر بهت اورد و این میدون کا ما تقدیمی آن میرون و در کیما کامینیمی اورد و این میدون کیمیان و در کیمی ما کامینیمی و میرون کیمی داد این که در در بی اورد و این میدون کیمیان کیمی داد این که در در بی اورد و این میدون کیمیان کیمیان و در کیمی که در بین تربی نیال و در کیمی کامی کامینیمی کومیانیمی اوران کی داد مین قریانیال و در کیمی کیمیان کامیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کامیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کیمیان کامیان کیمیان کامیان کیمیان کیمی

له الغرقان متمبره والعام صفيفات

اکستان کے آخری مفرس ایک تقریر کے دوران فربایا: ۔

" أَ ذِي سَمِحِيقَةِ مِن كِرِكِيتِي اور إِهِ ت سے زِنْد كَافِتِي سِيرُ لِكِنِ النَّزْلِوالْ سفقوم سباكوهيتي اور باغات كے باوسود طاك كرديا اور سلميل علياسلام كو البية يتكل مير، جهال مكسيتي اور ما غات كا نشأ ن بحنى نرمقنا ، يال ديا ركع دنيا كو یقین فوج پر سے ۔ التدتعا ی سے ابر م کی فوج کوحقیر مریدوں سے الک كراك اس لفين كو غنط ثأبت كرديا والغرمن مجزات سے ظوا بركے عسام انسانوں والے تعین کی نفی ہوتی ہے ،

زات وخصیبت کے بچاہتے اسمولانا کے نزدیک صلاح وظلات ادرکامیان مرفرازى ميں كسى كى دات متخصيت كا دخل اعمال واخلاق مرسور براسية الماليان الماليان والماق من الماليان ال

دنیا دی حیثبیت سے ایک کمہسے کم ترانمان سکے ایمال واخلاق اگرانیھیے س تونفرت خلاوندی اس سے ساتھ ہوگی اور وہ کا میا بی ومرفرازی کی بلندسسے بلنے سطح برنہتے جائےگا۔ ا در دگر دنما وی حیننیت سیسیکسی کورونت و امارت ،عزت و دعا بهت ا در قوت وطاقت کی سادی دولتیں حاصل ہیں کھراخلاق واعمال کے لحا ظرسے وہ لیست ترین ہے توخوا کاغضب اس کواپنے لیسیط میں ہے ہے گا اوراس کی واتی حیثیت او ترخصیت اس کے کھیدکام نراکھے گی۔ وہ فرطستے ہیں ہے

ر. الشدنوالي كي مدو زاتول اورخصيتول كي وحد سينس آتي ملك الندكم اعمال واخلاق اوراوصا ب كي وحرسيم آقى سيره الشرقعا لي فيرسول : تَشْرِصَىٰ الشَّدَعَنيهِ وَلِمُ كَى جَوِيدِ وَوَمَا فَى اسى طرح سَبِ كَيْصِحَا بِرُواتُمُ اودِنعِد میں اولیا کام برا نشدتعاہ ہے بچوالعائت ہوئے ادران کی جو بدوں فرائی

لەتقىرىيىسى تىرەن<u>ىڭ</u>

مست یں وہ آن کی شخصیتوں کی وجسے نہیں بکر اُن کے اعمال اورخاص کرانڈ کے لئے ان کی قربانیوں اور دہن کے داستے ہیں اُن کی مختول کی وجسے فراتی گئیں۔ آتا بھی جوکوئی اللہ کی وہ مددی چاہیے وہ ان کے واسے اعمال ا اوران کی والی قربانی اورمختوں کے راستے پر طربے کے تو وہ انشد کی مددوں کو آتا ہوانو دائی آنکھوں سے دکھے ہے گائیں

احمال سے مراد مولا ناکے نزدیک الشرکے اوامرا و پیمنوصی الشعلیہ ہوکم والے اعمال سے مراد مولا ناکے نزدیک الشرکے اوامرا و پیمن پہیا ہوتے ، ہعطرہ اعمال ہیں اور بدا مول کے بین اور علی اور اندازی و بعضارہ اخلاق بین میں اور اندازی و براہوتے اور اندازی و براہوں کے بین اور براہوں میں میں ایس میں ایس میں ایس میں براہوں میں ایس میں ایس میں ایس میں اور میں ایس میں ایس

مفتى زين العابدين صامصيد كيتي بي: .

ملامدید مولاناک زدیک اخلاص اعمال صانح کی جان ہے الغیر خلاص اختلاص وللہمبیت کے الغرفان بتمبرصند تر، مصف<u>اہ</u> مفتی ڈین العابدین صاحب مولانا کے اس نظرینے کی مزید وضاحت کرستے ہوستے محرر کریتے ہیں: -

اور برسی اورنا قابل شک بھی صفرت ہی کے لئے آ تماب نیر وزکی طرخ طاہر اور برسی اورنا قابل شک بھی کے بیت کے فورہ بالالین اور عمر بورج مطابق عبادات ، درست نہ موجائیں اخلاق نہیں آنے اور حرب کے بیم میں اخلاق نہیں آئے اور فرائے کتے اخواص کے لئے کسی آئیں گے دوسرول میں دین ہیں کھیلے گا، اور فرائے کتے اخواص کے لئے کسی کسی کوئی سلوک کرنا اخلاق نہیں سے بلک کوئی کا مجھی جب کے بی بین اخلاص نہ ہو اس کی قطعا کوئی تیمت نہیں ۔ ایک دن ایک عبس سے آئے اور ارسرے کندھے بر بائے دو کا کر فرانیا ،

در مغتی صاحب اعمل اخلاص کے بغیرم دہ توسیع پی اور دکھیوا گھسسروں ، بازاروں ، وفتر وں بیمال تک کہ مادس و مساجد میں بھی لیسے مُردادوں سے خُھیر لگ رہے م<sup>رکے</sup> "

مولاتا اخلاص نفسانيت كافرق كس الحجوسة اندازس بيان فرايا كريق تقي اسكا اندازه انتقال سيره وف يبيلي والى تقرير كان كورل سيركيجيّة : -

۱۰ الله کی دمنا کے مطاوہ کسی بھی نیت سے کرنا نفسا نیت سے ۱ مال مل جائے۔
ال بڑھ جائے اور آخریفیں کریں اور ان جا دُن شہرت مل جائے ایجہ و با جائے ا مرجع بن جا دُن اور کی بات چلنے نکے اور کی جیٹیت مائی جائے ایم کی دائے و گئی جائے ا ون افراض کے لئے عل کرنا ہرگز اخلاص اور اللہیت نہیں ہے کہاں تک کا تملعین خوا کے وعدوں پرتیان رکھتے ہوئے ای موجود کے لئے کھی عمل نہیں کرتے اسس لئے

له الفرقال خاص تمبر

که موعود موعود مزورہے مقصود نہیں اور مجموعود کو مقصود بنا کرکہ نے ہیں۔ دہ موعود ہی ہیں بھینس جا تے ہیں! اور ہو لوگ حرف رضائے اپنی کو تقصود بنا کر چلتے ہیں ان پرجب خدا کے مواعد بورسے ہوئے ہیں اور مالی و ملک کی حمتیں حقیق تو وہ ان کو اپنی ذات پر نر پ کرنے کی بجائے دین کی اشاعت اور محلوق خدا محصل رضائے اپنی کے لئے خرج کرد بھی ہیں جسیعے سمسا ہر کرائم نے محلوق خدا محصل رضائے اپنی کے لئے خرج کرد بھی ہیں جسیعے سمسا ہر کرائم نے کھا تھا ہے۔

مونا نا کی لنگاه مین حضوصی اکتر علیه کیلم سے عمال سے عالم میں ہرطرہ کا تعبّر ہوسکتا ہے۔ اگر یہ اعال علم نیوی کی دوشی میں کھنے جائیں کو دنیا

علم نبوی اوراعمال نبوی کی فوت وطاقت

کے سادے نقشے جوان اوال سے کوئیں گے دہ بالکان شکرہ ہوائیں گے، اس نظریے کی تشریکا کرتے ہوئے ایک بارفرمایا : •

و حضورٌ سے صاور ہونے واسے اعمال کوخدانے ایم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اورایک ایک عمل کوخالم ہیں تغیرکا ذریعہ جا یا ہے۔ صلاۃ الاستعمال دیں کے حالات میں تغیرکا ذریعہ ہے جساؤۃ الکسوف احجازہ اورموری کے حالات بدلنے کے لئے ہے ، وعاا درصلوۃ الحاجۃ بقیم کے الفرادی اجتماعی اموانی مالات بدلنے کے لئے ہے ، وعاا درمولیۃ الحاجۃ بقیم کے الفرادی اجتماعی اموانی مالات بدلنے کے لئے ہے جسٹور کی انگی کے اشا کے سعے جا ندکو دو کرائے کوائے میں طالات بدلنے کے لئے ہے حاد رمونے والاعمل آتا طاقت ورہے اور یہ انتہارہ حصور کا تحقیق عمل تھا ترمین میں میں ہے ہے گئے اس سے جس طاقت ورہے ہے ،

سلت انفرقال خاص مُنبرصت شے پیشیمول ڈین العا پرین صاحب ُ اُنفرْقِانُ خاص مُبرصس<u>ت ۵</u> ہی آ تی ہے اوداس کی اہتمیت قرآن وحدیث ہیں سب سے زیا وہ آئی سبے مولانا کا آئی اسسی بسائٹ زیاوہ زور و سیتے سکھے کہ لوگوں کو اس کا دیم بدیا مہوماً ما تھاکہ مولانا حرف کلمہ اور نماز ہے کو احق ہیں ، اورائئی تحریکے میں ان دوہینے ول کے علاوہ اور کھیے نہیں ، چونکے یہ دونول مرکزی حیثیت دیکھتے ہیں اس سلتے ان ہی پرسستی ذیادہ زود دسیتے تھے ۔ نماز کے تعلق فرمائے : .

"نها زمرف نمال نبوت کامجرع بچه است م کانماتی احمال کوهی در کندان سے
ودرموکرسی دی اداکر نمیکا بخکہ ہے اور نماز بھی کا مناتی اعمال کوهی ورکندان سے
کوم فید چھوٹر نے کا محتم نہیں المکنماذیں ان کا خیال کرنا بھی نموع قراد دیا گئیہ ہے
اور بوری کا نمالت سے بچسوتی واسل عمل کی طرف" می عن الفلاح "سے بیکا داگیہ
ہے ، بیٹل گویا الدیقین کی مسلس شق کرآ کہے کہ کامیابی کا دارو دار حرف عمال
نبوت پر ہے بیک

مدخصور منى الشعلب وكم كاسما شرت ك بنيا دياكيرگ اسادك درسيا،

مل الفرقال مولامًا يوسف كمبرصف

پر ہے اور ہو و و نصاری کی لائی ہوئی معاشرت کی جنیا دیے صیب آئی،
اسراف : ورتعیش پر ہے ہتیں ان کی معاشرت نہیں تہیں ان کی معاشرت نہیں ہوئی جفوں
نے تھا دے اسلاف کا نون بہایا عصمتیں ٹوٹین طک چھینے اور اب بھی
محصوں ا ما د دے کراس طرح یا ل دہے ہی مطرح تم مرغیا ل یا لئے ہو ا دینی ذکے کرنے کے لئے ) اور س نے تھا دے سئے نون بھایا ، وائٹ شہید کئے
کڑھ جیسے چا شہید کرئے ۔ مما دے لئے راتیں جاگئے گزاری ، ان کی معاشر کھی تیا مت کے کینے کے
محسی ان کی بوٹ ت قیامت کا کے لئے ہے جب تم میں نور میان
ہے جیسے ان کی بوٹ ت قیامت کا کے لئے ہے جب تم میں نور میان
سے کھیے ان کی بوٹ ت قیامت کا کے لئے ہے جب تم میں نور میان

مله والذيّان مولاً الإسف فبرست

ائىرد وردىيتى بقىداد راسى طريقىك مصول كىلىغى مىدوجىدا ورجانى دمالى قرانى ادمىنت دشقىت كى دعوت د باكريتى -

ایک بدوسے بی نجاری شریف کاختم تھا ہے تم پر آب سے فربایا: ۔

"محالی آب نے بجاری شریف کاختم کی علم حاصل ہوا، اب اس علم بہری قصد و کے لئے عمد اس موا اب اس علم بہری قصد و کے لئے عمد اللہ بالی بھری ہوں کے مطابق کے اندر کا ایشین (۱) اس علم کے مطابق کیے اندر کا ایشین (۱) اس علم کے مطابق عمل رس اس علم وحل کو عالم بیری ہونیا نا بصنور کے کائنا تی تعیقے بریعینے برات مینوں پہلو کو لربا بھرا ہوگیا اورانیوس و تعالی اپنی فات سے انتی ٹری اس کے مقابل اپنی فات سے انتی ٹری کے اوری والی مالی میں موجودہ طابق میں کچھ کھی نہیں۔ والی بالی دوم و فارس پائی اس کے مقابلے میں موجودہ طابق میں کچھ کھی نہیں۔ اس وقت مہدی زمین سسے اور عینی آسمان سے آئیں کے اوری والی محصور صلی الشدعلیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس علم برخونت کریں گے اس حضور صلی الشدعلیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس علم برخونت کریں گے اس اخیر میکی تو ہو میکہ الی طاقت کو مالی کرد سے گا اور جب پہلے یہ موسکی اور میں کہا ور جب پہلے یہ موسکی اور میں کہا ہے تھی وہ اخیر میکی تو کھر ہو موسکی الی میں کہیں ہو ہو کہا ہو تھی وہ میں کہا ہے تھی ہو میں کہا ہے تھی وہ میں کہا ہے تھی ہو میں کھی ہو میں کہا ہے تھی ہو میں کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی

مولانا ادنی سیده ونی علم کی وقعت فرات تصفید ادرین ابتدائی علوم کو بل علم قوسیت نمین مجھتے ان کوئیمی مولانا طری اہمیت دیقے تھے۔ ان کے نزدیک دین کا علم خواہ ابتدائی ہویا انہائی دھنوڈ کے علوم میں سے ایک علم سبے، اس کوئی طرح سے غیرائیم مرجمنا جا ہیتے ، انہائی دھنوڈ کے علوم میں منطقے مرخ تم برفرایا :۔ ایک مرتب علما سرخ تعلیم تطلقے مرخ تم برفرایا :۔

ددیم بیمیں جاہتے کہ تجاری پڑھائے والوں کوالتحیات ٹرھائے برلگادیں مگر بر صرد رجاہتے ہیں کہ تجاری ٹرھانے والوں کے نزد کیک التحیات یا دکرانے ک

له الغرقال؛ يوسف تمبرصك.

تھی اِنتہائی اہمیت مواس نے کہ بھی حضور کے علیم میں سے ایک علم ہو۔ لسے غیرائم مجھنے والا ہمیں کا ندرہے گا اور پھی جا ہتے ہیں رتعلیم کا یہ درجھی اہریٰ بخاری کنگر نی میں ہو!'

ایک عالم دن کوخط کیجھتے ہوئے سب ذبل انفاظ تحریر فرائے: مستحفرت عالی کوانڈ دب لوزت نے ہرطرے کی توبی سے مالا مال فرالیا سب نوز ان وردعائی علیم کا سرحتیم بھی نبایا اوراس زیر دست فقلت ای امنی نبری برد مستحقلت ای امنی برد عادی سے یہ امازت بھوت کا دعی ہی بنایا اگر حضرت عالی کی توجہات اور دعاؤں سے یہ مبارک، قابل رشک اور بہترین گرود علم کی بلند یوں سے اس مبارک عمل کے دوار دھوب سے میدائنایں کو دیڑے اورانی اس عمی ہے تعالی والی تر بانیوں کے ساتھ تھوڑے و نول اس گھا ٹی کو عبور کرے تو یہ ان تر مبارک میں اس مائے تھوڑے و نول اس گھا ٹی کو عبور کرے تو یہ ان متر مبارک میں اس مائے تھوڑے ویں کی سبت اور الہیت کی مبایر جو خطرات ماتی ہے تو یہ اس مائے تو تھی موجا ہے اور الہیت کی مبایر جو خطرات ماتی ہے تو یہ موجا ہے مولانا کی دنگا ہیں علماً و دین کی سبت زیادہ قدر کھی ، آبری حراحے علماً کی بے تدری مولانا کی دنگا ہیں علماً و دین کی سبت زیادہ قدر کھی ، آبری حراحے علماً کی بے تدری کی موجا سے تا

مولانا کی دنگاه بیس علماً ، وین کی مشت زیاده قدر کشی . آجیس کے علماً کی ہے قدری ان پرسید حاتمنقید کارواج بریزام کی ہے موان نااس کودین کے لئے ٹرا دراکس تجھتے تھے ، اورنا قدری کرنے والوں کی محروی کا باعث جائے تھے ۔ اسپنے ایک رفیق کو تحسسر پر کرتے میں : ۔

'' وکھینے خوبسی کھے لیجنے ہم اکا برعثما کے ہر دقت بھتا ہے ہیں، ان کے بغیر چارہ کا رنہیں ، ان کے دامن کے ساتھ وابستگی ہماری سعادت ہے ، پیھٹرات بست می خوبیوں اور علوم نبویر کے انوا رات کے حافل ہیں ، ان کی قدر دانی علیم نبوت کی قدر دانی ہے جس قد رہم ان کی قدر وخدمت کریں گئے اوران کی خدمت میں صاحری کو ٹری عیادت مجھ کمران کے ارشا دیت وقصا کے سے ستھیے ہوتے

لەئىتۇپ

مو تے ان سے مفیر شورے حاصل کرتے رہی تگے اسی قدرعلوم نبویے الزادات سے منور میونے رہیں گئے ہ<sup>ائے</sup>

ا جن توگوں نے مولانا کی دون کا کہ استال کے اور مولانا کی دعوت اور بلینی تحریب کا گہرا مطالعہ انہاک سیر سنا اور بڑھا ہم وہ ہم فرا جائے ہیں کہ مولانا دین کے کسی خاص شعبہ سے وائی انہاک سیر سنا اور بڑھا ہم وہ ہم فراجا ہے ہیں کہ مولانا دین کے کسی خاص شعبہ سے وائی اور عُلم بر دار دیجے بلکہ بورے نظام کی تبدیل جا ہتے تھے اور بورے معاشرے میں صالح انقطاب لانا جا ہتے تھے لیکن یہ انقطاب بموجودہ تحریکوں سے لانا تہیں جیاہتے تھے اور جا ہے بھی جو یہ تھے اور جا ہتے تھے اور جا ہتے تھے اور جا ہتے تھے کہ طراح ہم تھے اور جا ہتے تھے کہ کہ انہاں کے در نیعے نوگوں کا ذہن و دما نا بولنا چاہتے تھے اور جا ہتے تھے اور جا ہتے تھے اور جا ہتے تھے ہیں کہ مولانا اسلام کے بیٹ انتظام کے بیٹ کے انتظام کے بیٹ کا در انتظام کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے انتظام کے بیٹ کا در انتظام کے بیٹ کے انتظام کے بیٹ کیٹ کو بیٹ کیٹ کا در کیٹ کا در کیٹ کے بیٹ کیٹ کے در کا در کے بیٹ کے کہ کیٹ کے در کیٹ کے در کا دائی کے در کا کا در کا در کا کا در کا در کا کا کا کا در کا کا در کا کا در کا کا کا کا کا کا

مولانانسیم احرصاحب فریدی جومولانا کی خدمت میں کئی بادیکئے ،اکھول نے اپنے کاٹڑاٹ تخریر فرماسے ہیں، ایک فنٹگر کے متعلق لکھتے ہیں :-

" آئے نیر وشزئی و دی کا اغیاز تک باقی آبیں دا اگرے دوری ہمب ان کریدکام انجام و سے لیس کہ آمست خبر وسٹندیں امتیاز کرنے لگے توظراکام بہوجائے ، نمازوں کی شکین ڈکوڈ کا نظام اورزہ درعنان کا امتھام فرطنیز حجے ہے ؟ داب تی تمیل اورتمام اخلاقی اورمائنی شدھار کامسالی آ کے کا مواہری ' نیکی اور دی کے امتیاز کے بود کیرسار سے احکام خدا وائدی پر دور دیتے ،خواہ وہ تجارت اورز دائل سے میں تعلق ہوں یا اخلاق ومواشرت کے سلسنے کے ہوں باعبادت و ریاضست کے متعلق ہموں بمولانا بازار وسیح بر کے متضا و لظاموں کی دکرستی سے دائل تھے وہ فرط تے ہیں ۔ مدیم برجا ہے ہی کہ بازار سے سیجڑنگ کا فیام اور سے دسے میت اللہ

> تک کا نظام درست موجائے ۔ ئے مکتوب مولا نامحد یوسف صاحب بنام بیچے دفیق داوا کادی۔

اپنے اس طرز کِکر کی مزید وضاحت فر لمسقے ہوئے میوات کے چیز جو دھر نویل کے نام ایک محتوب میں بخر بر فرالم تھے ہیں :۔

دومسلم کی ہرچیز دیں ہے البشرطیکہ انشہ پاک کے بیچے ہوئے افکا ماظ آوا کے رنگ میں رنگی ہوتی ہو۔ ہمارا کھا نا بینیا ، مونا جاگنا ، ہما را بوی بچیں کے ما تو افتا اول ہما را بوننا اور خاموشس رہم اسب ہی ہیں ترقی د لواقے ہیں ۔ اور اشہ کی رضا اور اس کے وعدے بورے کر اتنے ہیں جبکہ انشہ کو حامز و ناظر کچے کواس کے ہوکام وقرطان کے مائخت اسپنے نفس کی ٹوابشات کو داب کرمسلم و در رکھی ہوئی ترقیب اور کا تاری ہوئی ترکیب کے مطابق شب و دوزمیں ہرکام کو حضوراکوم ملی الشہ علیہ وکلم والی ذید کی کی چھلک کے ساتھ کیا جادے ؟

ای محتوب میں آ گھے جی کرا دشا دفرائے ہیں: -

"آج ہمار گھراور دوئ ہماری تجارت اور کھیتیاں ہماری ہیں ورسیتی، مب ہی میں اللہ باک سے قریب کرسنے کے بجائے اس سے بعید کرسی صفت کا غلبہ پایا مجارہا ہیں ؟

شخص دوزه دکھتا ہے اور صرف اپنے روزه پرطنت محکر زندگی گزارتاہے اوراکت سے بے برواه بوکر زندگی لبسر کرتا ہے اس سے عمل سے متراس کوکوئی فائدہ بہویخ سکتا ہے بذا مست کو اس سلسنے بی تو دمولانا کی زمانی سنتے مولانا نے انفرا دی و جماعی مسائل کے سلسلے میں تقریم کیا افتقاح اس طرح کیا : ۔

" كِعَالَى دُرِستُو إلْمِي دَقْت كِي بات بيسيركم ابني عَلظ كارى كي بنار یر ہادا ذہن انفرادی بن جیکا ہے۔ دین کے بارسے میں بھی اور دنیا کے بائیے یس بھی۔ بہال کے بارسے میں کھی ا وراکٹویت کے بارسے میں بھی۔ ذمین برین تكسيسا كربس ابني ذات واسع حال مين لتكارست ينحاه دين كاحال ببويا دنياكا اس سے اینا مسئلہ دُرست برجائے گا ، حالاں کر شخصی احوال برطا قت خرج كرسف سے بنا ومصيبت كم نبي مونى الكامنا فرين مولسي، ابتياع إحوال كوجيبة كمدكحيك زبنالياجا ليداس وقست تكشخعى مالات كاورست بوثا مشكل ببغ الراحما كارتدكي كاوإن يركوني اجتماعي معبيبت كيرسده توهر بر کسی در تشخصی زندگی بھی بگزانی جل وسے گی اس سے رحکس اگراچھا می زندگی کو بتر بنائيكسعى كي هاري بيوكي توايك يشخف كاالفرادي مسلمهي بعشر موتاحياا مِريكا. جب كنى قوم مُك ياممّت كاجتماعي مسكر بُحُرام واموا ورطاقت اس كَارتِ مُكَّ يرلكاني ما نسك تو ده اجمائ مى درست موما تلهدا وركرى كى سنخص مى درست موجاتی ہے بہیں غلط فہی موتی ہے کہ فلال تدمیر نہ کرنے کی وجسے معا لم بحرُّون ہے ، حالانکہ ہا دسے ایک ایک شکا کا بگڑنا اور مثنا ، اجتماعی مسکلہ کے ساتقديته بال اگرنقوڑے سے آ دی اجماعی مشار برطاقت لگادی توستے مراک اجتماعی و دانفرادی درست موجاوی*ر بریشی ، اگر کچهد نوگ بیجی بوری قوم* میں سے ممکل فکر رکھنے والے مدمورے تواجتماعی کے سسا مقد مرکمی کا تحضی مگر جو کے گا۔

اددمواست حمدیت ویاس کے کچیزهامیل ترموگا**؟** 

اس مسئلے میں مولانا کی دائے انتہائی شخستہ بھی اور و کسی حال بیں انفرادیت پر دامنی مستقے اورائیں انفرادیت جس سے اجتماعیت مجروح جوتی م پسخت ترین الفاظ سے یا دکرتے منتے ، وہ اپنی اسی تقریمیں فرماتے ہیں : -

أيحيمولانا فراتيس:.

"افاویفی آباب کوگ قبرول پرگزرتے ہوئے حرت کوب گے کہ کاش ہم بھی آباد میں بوت ، آدی آری کو کاٹ کو کھاجا و سے گار یہ حب ہوگا کہ برکسی کا خرب کا کہ برکسی کا خرب انورول کی طرح حرف آبنی ہی ڈائٹ کے سنتے ہو، انسیے انسان نسانوں کے جاسے میں درندسے بیستے ہیں۔ ساری پرنشیا ٹی اس وج سے ہے دفت تو ابنا کی مسائل کے سے آم بائی دینے کا ہے اور کوشش ہی بات کی کررہے ہیں کہ اجھاجب یک دکان جلتی رہے جلا و ایک زمین ہیں گا جا و سے نئے دہو محف ہے مشائل درست نہیں ہوتے بلکہ الشریال ہی جا و سے نئے دہو محف ہے مشائل درست نہیں ہوتے بلکہ الشریال ہی جا و سے نئے دہوی بناتے ہیں "

آج فعانا شاس اجناعی منافل کے مشافع معالی کے انتخاب استفساد و باکت اجتماعی ماتیں گاری بین میں مساد و باکت استفساد و باکت کے

بگار طرحته او است - آن و دنیا بداخلاتی ، بسی خمیری ، خدا فرامیشی اور الماکت و تباہی ، و ر بعربتاه صیبتوں مکے دہائے ہید کھڑی ہے ، منزاد طاقتیں آڈی ترقیوں ہیں ہرف ہوری ہیں ۔ فیکن پر ترقیال ہی زوال کا باعث بن رسی ہیں ۔

مولاً اس ا نداز سے موجو وہ اجماعی مسائل اوراجماعی و ا نفرادی طاقتوں کے فری کرنے پرتِفقد کرتے وقعت اس کامیحے مصرف مثلاثے اورفرائے ہیں :۔

سمي جزيرانند إلى طاقت الوانا جلم مير الكفف توسائل تسك بهست مي اورج فلوقات برانسان اذخود طاقت خرج كرتا ہے اس عصدائل بوقت بن انفادى بحق كرائے مي اوراجماع بى ، طاقتى جريفوق برخرچ بوف گليس توفعا كا محف بازل مولت اوربيتي موالي كرمو ايك دومر سرے كے بحد و موستے ميں وہ جان ايوا بوجائے بن ؟ ودمرى حكى مولانا فرماتے ميں : -

ود ہو کھے بھی ہے ذمین سے آسمان تک اور بواس وقت موجود ہے اور جو اگرے آنے وا الہے اساری بے بڑی الشری تفوق ہیں اور سارے احوال بی اس کے فلوق ہیں اور سارے احوال بی اس کے فلوق ہیں تواس ہے لیے لینا ہواس کے لینے کے سئے الشری رطافت مرف کی جائے۔ اگر خوف سے گھرام شدہ توجی الشری سے را بطریداکی ما وسے گا وہ بھینہ کے ساتھ ہو الشریک الشریک الشریک کوئی جیز ماصل کی تو و تو داس کا بھی الشریک الشریک کے میراکورٹ میں وہ ف فی موق سے تھے کے بعد المریک ہورت میں وہ ف فی موق سے تھریس کے جوال کو ما بیا :۔

اس تقریب کے جوال کو ما بیا :۔

" امریوخت کے بنگاڈی وہ صرف یہ ہے کہم سب جوالٹر پاکسے کھوں پرجال

کھیا نے داسے ہوتے وہ تخبار ق پر جان کھیا نے اوراسی سے لینے کے فلط تصور کے عادی ہوگئے ، اللہ پاک کے حکوں پرجان کھیا نے پر اللہ کی مددوں کا لیتین ہو گا اس قد دغیہ ، روازے کھیتے جائیں گے ، اگر خدا کے دین کھیلئے جائیں گھریت والوں کی مقدار فرسے اور اس پرجین ہوکرچ بحک بیاری والت ہوں با محروبات اللہ بی کی طرف سے ہیں جب واسکے بیٹ جب کے بات سے تو دیوں کو لودی طرح مخلوق ہیں اللہ باک کالیتین بیدا کہنے کھیلئے سے جاری کا درات کو اس کی جناب ہیں گریے وزاری سے دعا ما تھیں تھا گئے ۔ توافشا رائٹ ہرطرے ایتھا عی اور الفرادی احوال درست اور وافق ہوجا کھیگے ۔ توافشا رائٹ ہرطرے ایتھا عی اور الفرادی احوال درست اور وافق ہوجا کھیگے ۔ توافشا رائٹ ہرطرے اوقیا عی اور الفرادی احوال درست اور وافق ہوجا کھیگے ۔ توافشا رائٹ ہرطرے اوقیا عی اور الفرادی احوال درست اور وافق ہوجا کھیگے ۔ توافشا رائٹ در ہوافق ہوجا کھیگے ۔

مولانا ان مادسه مسائل کاحل خواه وه انفردی برای ان مادسه مسائل کاحل خواه وه انفردی برای و در محوصت کاختصوصی کام خدا پرمضبوط به و این جلیت وضلوت میں اس کا دائی خداست قائم بویستوشقی اندیلیه منم والے اعمال (جن بی عبادت سے بے کراخلاق و مواخرت و دموا بلات تک بی ) کاحال بو اور ان ماری جیزوں کا واحی بواور یہ دعوت اجماعی طویر دفیا می دی جانے اور خصوصًا ایک ایسا گرده میوس کا موضوع بی بی بورمولانا نے اسی سیلیلے میں اوشا و فسرمایا: ۔

مستنیطان تیما رسیمسا تقسیه اس کاعلاج به سید کرتم میں ایک گروه ایسام تیمس کاموصوع بی محبلاتی اورتیکی کی خف بلانا اورم مراتی اورضاز سعے دوکتا ہو۔ ولتکن سنگھ احتر بدعون الی المخیو و یاصوون بالمغرف وفیہوں عن المسنکو واو لڈک هم المنفلیحون ۔ اُست بیں ایک گروہ وہ مہری کا کام اورموضوع ہی یہ موک وہ وین کی ع ف ادر ہر تسم کے نیری طف بلائے ایمان کے لئے نیر ڈیکی کے دائتے ہر چینے کے لئے تیر ڈیکی کے دائتے ہر چینے کے لئے مخت کرتے منعت کرتے ہم حقوا کے لئے ہم نے کہا اور معمد توں سے بچائے کے لئے مخت منت کرتے و ہرامی اور معمد توں سے بچائے کے لئے مخت کرے ادران محتول کی وجہ سے ایک امت بنی رہے ہے۔

آن دنیا میں مختت کا سختے راست اور کوئی زیادہ لیکن بہس ٹیخص محنت کرتا ہے ، کوئی کم محتت کا سختے داتی اغراض و محتت کا سختے راست والی چیزوں پر کی جاتی ہوں ، مولانا کے تزدیک بیمیاری محتت ہیں ہے کا رجادہ ہیں ، محتت وہ سے سے انسیال کا حال بدے اور ظاہری ٹمیپ ٹاپ کے بجائے باطنی آدامشنگی میداہمو ، ان دومختوں کے شعلق مولانا فرماتے ہیں : ر

المراح كل اس دُناهِ مِن الله على المستراط المستراط المستراط المراح المراح

ترجه: - اگران لوگونه بس ایمان اورتقوسه کی صفات بتویس تویم ان پرزمین و اسمان سے برکتول کے دروا ذہبے کھول دیتے -ایک دومری حگہ ادشاد فرمایا : -

"اب دنیای مرف کا وہ اور ماؤی جیزوں برخست کاروائ ہے۔ تیقوئی پیدا کرک اورا نشر تعالی سے میچ تعلق قائم کرکے الشر تعالیٰ کے ففل وکرم سے بینے کاراستہ لوگ ہالکل بھول گئے ہیں ، حالال کہ یہی راستہ ہے جس کی دعاہر تماز کی ہر رکھت ایس کی جاتی ہے ؟

وومرى حكه زراا وروامني الفاظيس قراتين

"محنت کے دومیدان تھے ایک زمین اور زمین سے پیدا ہونے والی پسینری، دوسے ایمان اورایمان واسے اعمال پیم محنت کا معاوصہ و میاس متماسے نیکن ایسا نہیں ملتاکہ محنت کرنے والے اس پرخوش اورطمکن مول، دوسری محنت کا معاوضہ دنیا دائنزے میں الشرقعالی مجربویہ دسے گاڑ

ايكساطكه اورمولانا وضاحت كمصالحة فرماسقيس

"الذيك مادس فيميول المعولول اودان كى داه پرتيلن واست مرحقبول بنوان كا دامة يجه ب اوداس كريكس جولوگ الشرك بديت ست محروم بي اورجن برخواكا مخصف به كان كا دامة بير ب كروم الشرك ذات وصفات كرنيس اودها دت ا دمتعانت ست بالكل بيري واح اود بالكل ب فسيكر م وكرع ف ادى لاتول بر محت كرية "

محنت كا فاكره | برنميون والى مخنت تابنى دَانَ شَخصيت كه ليه كَتَّى مُرْدِياً وى محنت كا فاكره | ترثى محدث بلكه علم انسانون كيدايت كاسقصدر مبّا تعاريخ عصد

ئەالىردا ئاستىرىيىنىڭ ھىستىھ

تیاحت تک کے نئے س رہ دس محنت کرنے والوں کامونا جا بینے اوراسی میں خدا کی مددا ورآ گئے کے نئے راستے کھے بنی امولا تا فرماتے ہیں: ۔

در اس بحشت کا فائدہ یہ ہے کہ محشت کرنے والوں کوا ورما تھ ہی سائتہ دوسرے انسانوں کو بازیت مل جائے اورانسان دین پراتنا ہے جلیں گئے جتنی خدا کی خصصے جاہت ہے گئے ۔

محنت كى طَحِتَى بِنْدَ مِنْ حَلْتَ كَى اتّنى بِي خَدَاكَ طَفِيسَ مِهِ الْتَحْقِمِ خَدَاكَ طَفِيسَ مِهِ الْتَحْقِم مِهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عن سے دین می سال کا اس کے اور اور کا اس کے ایک کے ایک کے ایک کا اس کے ایک کے ایک کا اور اس کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کے ایک کی جائے کہ جو لوگ اور اس کے نیم کی کا ایک ک

خورمونانا کے انفاظ میں انجلی تک وہ دُوزہیں آیلہے کہ محنت کے لیسے دِمین قباع کج برآمدموں المولانا فراستے میں: -

" اب جینی جہاں کے لوگوں نے دین کی محنت قروش کودی سبعے اتن طواسے پاکسے بدایت وہی شروش کو محسبے اور بقدر دیا ہت وین زندہ ہوتا شروش ہوگیا ہے جہاں نمازی نہیں نظے وہاں کچھ نمازی ہوگئے جہاں وزیر بنیں کھے وہاں کچھ روزے زندہ ہوگئے بجال جی نئیں تھا وہاں جی قائم ہوگیا ہے اولیم کا دولی نہیں تھا وہاں تعیام ہونے لئی کوئی بدائے کا کھی اندر کے اندر کے احکام بورے کری اور کھائے بینے امکان بنائے اور لین دیوسی رسول التر میں التر علی التر علیہ والی راہ اختیار کریں ، تو بنائے اور لین دیوسی رسول التر میں التر علیہ اللہ علیہ الی راہ اختیار کریں ، تو البی ہم سون کی کھا میں اس کے تھاج ہیں کے ختا کی بینے بونا کہ بوری (زندگی سن اسلام بر جھینے کی سوارت حاصل ہوا ورد و مرسے افسا اول کو بھی اصلام کے سے میں اسلام کے ہوا میں سے میں اسلام کے اسلام کی ہوا میں ساتھ ہے۔

موانا اسی محنت کے لئے زندگی مجرکوشاں دہے اور مراکیٹ کواسی کی وجوت فیتے رہے۔ وہ اس کے لئے زیادہ سے ڈیاوہ وقت کی دعوت دیتے ۔ ان کے مما شنے ہو رے عالم کی ہرایت کامشار نفاز اس سالتے اس ہدایت سے سئے کیسہم کیرمحنت کی دعوت ویتے متھے وا کیسنحطاب کے دوران فرالیا :۔

ود انس ایمان کی منت کا نقشہ سر ہے کہ ایسی فضا بیدا ہوجائے کتیں کو جس وقت جہاں کی منت کا نقشہ سر ہے کہ ایسی فضا بیدا ہوجائے اسے اور جس وقت جہاں کیلئے کہ اس مشائل جیدوار کر را و خدا میں جیلاجا ہے اور سرب باسبے آ دمی در بربکتے ہے کہ سے اس مقام بیرا کیں آور بال بھی اُن کے

لله اقتباس ازتقرنيهٔ دادا انحدايه غسام مندا فتحادمها وسيافريدي.

مولانا دین کے نئے قربانی دینے، جان کھیانے اور احکام حست داوندی کی است عدت کے لئے تحت بہترین نیتجے سے بڑے کیا مید سختے وہ اسکے دائل صحاب کرائم کی قربا نیوں کی طرح قربانیاں دی گئیں تو وہ سامنے نمت ان رائل سختے کہ اگر صحاب کرائم کی قربا نیوں کی طرح قربانیاں وی گئیں تو وہ جائے ذائد و ربوائی برآ مرموں گئے ہوجہ چھے افلاس و تنگ ہتی دورہوگئ ذائد و ربوائی کا حسابہ ہوگا ، بڑی بڑی طاقی برایت بائیں گی اورا گڑے انھیں کی تو باش باش مجھ انگل میں اورا ترک کو باش باش مجھ انگل اورا گڑے انھیں وہ سب کچھ مطاب کا حس کا دعدہ کھا گیاہے۔

ايني الكي خطاب مين ارتشا دفرمايا: -

در حب بی ترانیان کمال تک بیخیویگی توان قومون کواپ سے ذریعے برایت ملے گی جواسمان پرا ٹریم ہیں اور ہم خوبول کی طرف دکھیں تھی ہیں اور مواسم خوبول کی طرف دکھیں تھی ہیں اور اپنے مام کاموں کو اسلام کے اختابات کے موافق بنائے گا اورا پہ جفرات کی قربایا کا بدار حضور سلی الدیند و کلم ہوش کوٹر پر کھڑے ہوکر د لوائیں گے جمال آئینے انعماد سے ملے اوران کی قربایوں کا جملہ د تواسفے کا وعدہ فربا یا ہو بہ برائی ایک ایک میں معدد دے گا وہ حاصل کرکے دومر دوں کو سیفے کو کو دومروں کو سیفے کو دومروں کو دیسے کے اوران کی قربا ہیں کرنے میں حضور کی جھاک یا کی جائے گی کھونگہ

لله مواذا كا الكِفي خطاب، مرسال انتخارصا حب ذيري ريومف فمرصك

آبِ قَرْبَانِیوں کے دوری می ایرائم کے ساتھ کتے، ورجب ہمتیں طنے کا ق آبا تو آب آشریف لے گئے درمرف آخرت پرانگا ہ رکھیں گے : دری معترات آخرت بین مندوسٹی الشرعلیہ وسٹم سے زیادہ قریب موں گے ۔ انشا ڈائنڈ '' مولانا محد ہومف صاحب اپنے ایک می توب بیں ایک بینی کارکن کو تکھتے ہوئے اس طرح فرائے میں :۔

مع میرسیون اس عالم کے اتوال کی مریزی و قروخ کا تعنق برا ہ داست الشر دب الورست کے اتحا بات سے ہے اور تمام اتحا بات المہ کی مرمیزی و فروغ کا تعلق ایمان کے سلتے جاہیں تھیا نے اور عالم میں کھو کریں کھانے کے ساتھ ہے ہوتی تعالیٰ شاز نے قصل اپنے فضل و کرم ہے اپنے اصاب کوعائی اتحابات کی تعییل کی مورت مرحت فرائی جس میں ایک طرف الشد دب العزت کے تمام اتحابات کی مرمبزی ہے۔ مبارک میں وہ لوگ جوعاد چھوق کی ہے انتما پرلیٹ ایوں اور مصائف و بالایا کے وقت اپنی و ترکیوں کے جذبات کو قربان کر کے الشد دب العزت کی دھا کے جذبے پر اینے کو تما در کردی اور توسشنود کی باری تعالیٰ کے حصول کے قریبے عالم کے

روسرى حكمه ارشاد فرات مين :-

احوال كى درىنگى كا ذرنعيەنىس".

دم تبلیغ کا مقعد کمی خاص بیزی اشاعت نہیں ہے بلکاس کے ذریعے ہمی ہراس چیز کوزندہ کرناہے میں کوحفوداکرم سی اللہ علیم سسانوں کی فلاح کے سئے سے کرائے اور تدریج طور پریم سلمانوں کی استعداد کے مطابق عمل بہ

راه مولاتا کا کام کرنے وا لوں سعیرا یک خطاب

ڈوالنے دہے، اس سب کی بنیاد الشدی دخا کے لئے گھر پارھیوڈ نے کہ عادت کوعمومیت دینا ہے، جتنی یہ جیڑعام ہوجائے گی حق تعالی کی جمست ک بازشیں عام طور پرنازل ہوئی شروع موجائیں گئ '' مفتی زین العابدین صاحب لائل پوری مولانا کے متعلق اپنے تاکزات اس طرح بیان کرتے ہیں: ۔

" دعوت سيعل كوصفرت جي دحمة الشيطي تمام اعمال نبوئ بي ذياه ا طاقعة ر اودا بشيك كامقص برحيات ليتين كرسف تقع اودفر القصفية بيدا نبياءً كاخاص الخاص عمل تقاء البيارً والى حدي المنظمل كمسات تعين بشرطبيك يعمل مصفوصتي الشرعليد ولتم كي طريقة برجو"

حفرت جی دیمة الشرطید اس کل کے لئے مرطرے کی انستائی قربا نیال جلہتے عفے اور تدریجاً بڑھنے کی دعوت دستے تھے، اس وقت عام دعوت بہتی وقت کا تها کی حقد بعنی مرسال ہیں چار میننے ہیرو ٹی نقل و ترکت میں صرف کئے جائیں باتی آ کھ جینے اپنے مقام پر اس طرح گزارے جائیں کہ آ وہا وقت میجود اور اس کے اعمال میں حرف ہو اور باتی آ دھا وقت گھرا و راکی ضروبیاً کو دیا جائے۔

ایک دفده نیزانون سیرفرلیا ، اس کام کواصل کام بناؤا و دبقیة کاموں کو میکی معلولوں میں کرنامسیکھوا و دبیاہتے کتھے کہ ہرشہر اور ہر ملک اس دعوت کا مدران سفر "

مرف نقل وحرکت مرابط کی نور کان مواده کی این کان نیس مجھتے تھے بلک اسکے امول و کافی نوسیں دیے تھے اہم ادی النانی سائٹ ہے کو مواد نانے اپنے ایک فیق کا يخط مح جواب مي حب ديل تخرير استعمال فرائي : .

"مسيحه رودت خانی فعل دحرکت اور نوگول کے انتصفی اور کھول میں نکل حاشے كانام كام نبين سيء اصل توييب كرخود كام كيسف دالول كقلوب مي اللدر العرّت كاليقين ترقى كررباج واورغب والنترك فعرت يبدام وري ببوا وتصفورعليا تصلوه والسلام ک اتباع کا ذوق مجمروم ہو، نماز ول میں ترقی ہو، علم دین سے اپنے کومیراب کرمارہ امو ، ذكرين كثرت كي جا ري مواوداس سيفودانيت تحسوس موري موه اكرام مسلم كامثق اسقدر بره دبی بوکرمسلم تومسلم غیرانسان کوتک کوانے سے بهتر تجھ کرخدمت کامازہ بڑھ را بودان مسب اعمال كالمقصدالنَّدى دضابوتى بوا ويحيران كي بيداوا ديمسلت النَّد ربالعزت سے بندون میں این مان کھیا فی جاری ہو۔ اس کے سفت کو کھ در داشت کرنا چھے كرميائين بنبير ٬ طِكه (س ير دُل مين فوش بوق . اگر يه حالمت كادكنون كى ترقي يرم وتو محجويه کامپوراسیه ودنهمتینی دوست! دُنیاس بهتری تقریر کرنے داستے موجودیں ، اگر نهیں ہی تو اللہ دب اعترت سے دِین کو تقصود شاکر حضوصی اللہ علیہ وغم سے طریقے پرجان کی بازی توددکنارا وقات تک نگانے والوں کی ہے۔ بہت بی مبادک میں آپ چھڑات کہ ان كرريدا وارك لئے كوشال اور فكر مندمين امقائى كشت محقة بين دويا كم ازكم ايك دن ا در روزانه فضائل اور نمازول کی تعلیم کا برگاؤل ا در مبسجدین استهام کرینے کا ارا و کھی گرائیں ہ غیرواجی کام ایک فیرواجی ہے۔ نثروع ہی سنے دواجی فریقوں اددوسائل ایک فیرواجی کام ایک فیرواجی ہے۔ نثروع ہی سنے دواجی فریقوں اددوسائل سرویہ ہے۔ فرازیخ ا دعوت وبليغ كايكام من كامولاناشب وروز دعوت ديتے تقف ے اس کو بچایا گیا بعولا یا اپنے مرکاتیب اور تقریر دن میں بار بار اس کا وضاحت فر مانے تھے کہ بجاری یہ وعومت بجیتندرواجی الیقول سے مدٹ کرخانھ منہانے نموت کی لاک پرجرائی جائے۔

لم يحتوب يوال تا يحديد خد مه مه مه مرسله معودا حرصا حب زبري را ز داولينزي

ایک محتوب می*ن تقریر فر*اتی مین: .

"ان کام کی تعمیم کے لئے رواجی طریقوں اخبار استہاڑ برلی غیرہ اور دواجی الفاظست تھی پورے پرایز کی ضرورت ہے۔ یہ کام سارا کامساراغیر رواجی ہے: رواجی طریقوں سے رواج کوتھویت پہنچے گی ماس کام کونہیں مسل کام کی شکلیں ، وجوت گشت انعیام تشکیل دغیرہ ہیں ج

ا بینهٔ آخری مفرسی خواص سے ایک جماع میں تقریر فرمانی جس میں وعوت کو فصیلی طور پر بیش کیار تقریران الفاظر خِم فرمانی .

دیم نے اس کام کے لئے کوئی انجن نہیں بنائی نہاں کا کوئی وفرسے نہ وحیشر ہے انہ ننڈ ہے ، یہ سارے ہم سلمانوں کا کام ہے ، ہم نے مُروّدِ طرائقہ ہر کوئی علیمہ عجات ہمی نہیں بنائی ہے ۔

ص طرح مسجد میں نماز کے عمل برخت تنسط بقول اور شخلوں والے مسلمان آکر وطعاتے بیں اور نما ذہبے فادرع موکر اپنے اپنے گھروں اور شغلوں بیں بیلے عاستے ہیں، اسی طرح ہم آپ مسبسسے کہتے ہیں کرکچہ وقت کے لئے اپنے گھروں اور شغلوں منے کل کر بیمنت اورشق کر لیجئے ، کیچر اپنے گھروں اور شغلوں میں آکران اصوبوں کے مطب بق مگ جائے۔

مع آب نے اگر یہ چیز محنت کرے حاصل کر بی تو : بیا بھر کے سائنس دائے آپ سے
یہ طرفیہ سیکھنے آئیں سکے اور صدائے جیا یا تو آپ و نبا ہے امام ہوں گئے ؟
میاں جی علینی کو ایک محکوب تحریر کرتے ہوئے و نبایا :معاں جی علینی کو ایک محکوب تحریر کرتے ہوئے و الکل ضاف برنو کی بنا پرشکل علوم ہوتا
سے میکن تھوڑی ہی جمنت و مجاہرہ کے بعک اس کے سا دے اعولوں کی : عابت
کرنے پر بہت ہی آسان ہے ملک دواجی طرفیوں سے کرنے پرسے انتہا مشکل انت

پیدا ہوماتی ہیں ، اگرم بنظام رواجی طریق میں سوات نظراً تی ہے۔ اس بنار پراس بات کی اجماعی طریق سے بوری کوشش فرائی جائے کہ کام منہاج فہت مصر منتے نہ بائے اور اپنی سادگی کے ساتھ ون کی مختوں اور دات کی مائوں کی مقدار طرحتی ہیں جائے ہ

تبلینی طربیدکادکو داهنج کرتے ہوئے اس کام کا اصل الاصول اس طرح میان کہتے میں جمہ سے معلوم ہوگاکہ یتبنین کام ظوام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی نوعیت مالیے طربیوں سے فیداا ورمتناز ہے .

'' ہی داستے پر بھلند کے سلتے خارجی ہیں بلکہ داخلی دولتیں جاہمی خدا کالیتین ہو، خدا کا وصیان ہو۔ خدا کا خوف ہو ۔۔ محدصلی الشدعلیہ وسلم کے طریقے پر خدا کے خزا توں ۔۔۔ سلنے کا اور نعمتوں کے درواز مے کھلنے کا بغین ہو؟

معنعض علاقوں میں تبلینی احباب نے کام کودست دینے کے گئے الا تم مسندل ان بنانے کا ادارہ کیا اوراس کے لیے اکی بیفلٹ مجمع بنانے کا ادارہ کیا اوراس کے لیے اکی بیفلٹ میں شائع کیا تاکہ اس کے فہر ہوئی توسخت ادامن بوسکے اوراس منزل کی تعمیر میں اسانی مورمولا ٹاکوجب اس کی فہر ہوئی توسخت ادامن ہوئے اورا پنے قریبی تعنق رکھنے والوں کواس سے باز دہنے کی تلقین کی،
ویہ مورد کے دی کہ محت والوں کواس سے باز دہنے کی تلقین کی،

نربدى صاحب كوا يك محتوب في تخرير فرات مين ب

ددی بیز به رسے اصول کے سخت فلاف ہے جبکے گفس تبلیغ کے سلنے چندہ کا لینا خلاف ہے تومٹی دگا دسے کے لئے توکسا بھا کیاہے ، ان کو دعوت اپنے اصول میں لگنے کے لئے اور سے کا دو زائد جیزوں سے ابتی توجان کو ہٹانے کے لئے ترینا وران کو بیمبی نکھ دیں کہ اگرا نختاب کو ہلیغ مزل بنائی ہم تو ہراطلان کردیں کہ یہ اصول تبلیغ کے خلاف ہے ۔ آں جناب تمجی بھی اسس کام میں مذلیکئے گا ورنہ پرچیز آنٹ ندہ کاموں میں دکا وظامیب نے گی اورنہ ہی واصطریلنے گا؟

ومعم و دُكراس كام كے دوبازی ان میں سے کسی ایک کی اور تی اس می ایک کی اور تی اس می ایک کی اور تی اس می ایک این جسگ اس می ایک این جسگ اس می ایک این جسگ منایت مناوری لابدی ہے اعلم و ذکر کے مراکز خانقائی اور مداکس بیل یہ ہم لینے این دونوں بازو دوں کو توی کرنے سے اندر ہرطرح ہرقوت المراح مرقوت المراح مرقوت المراح مرقوت المراح مرقوق کی کے محتاج ہیں ۔ وہ ہمارے المحقوق المی دوا ہم امور میں مقدل بی اچوں کہ ان کے باس علم بوت اور جو اہسر ان دوا ہم امور میں مقدل بی اور کہ ان کے باس علم بوت کو رہے ان ان دوا ہم امور میں بال کی خورت کری دوج ان کی خورت قدد کریں ، ان کی خورت کو اینے سے باخث اصلاح و نوبات ہما میں باس برائر مبنی کے ایم نمروں میں سے سے اصلاح و نوبات کی زیارت اور ان سے دعاؤں کو اسیا ، ان کے ما منے مال میں مناح اللہ منا نا اور مفرون و اصل کرنا یک میں مناح اللہ مناح منا نا نا ور مفرون و اصل کرنا یک

مولانا کے مکتوب کا بدا قتباس ایک کم گرہ کھولتاہے ۔ اس وقت بہم ہے سے بینی کام کرنے والون میں کچھے ایسے لوگ پدا ہوگئے ہیں جوعی معتوں کے بُعدی وجہ سے علما اور مشاریخ سمے تعنی ہوکر مبتدالفاظ میں النہ ہا المان علوم نبوت بِنغید کرگز دیے ہیں جو دونیت الن کی اصلاح یا طن اور دینی ترقیوں کی واہ عیں رکا دیا بن جاتی ہے ، حالاں کہ مولانا کے منعقہ بالا کمتوب نے اس غلط تصوراوراس پر عمل کرنے کومبلک قرار دیاہے۔اس طریقہ سے
الل مدارس کا ایک طبقہ ایساہے جواٹی علمی مشغولتوں کی بنا پر نیکنے ودعوت کی اس عموی
تحریک پر بیجا تقید کر گزر تاہے۔ایک عرصہ پہلے اس طرح کی ایک چیقاش ان دونوں
طبقوں میں پیدا ہو بچی تھی اور اس کے متعلق حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے
وریافت کی گیا تھا۔ حضرت مولانا نے اس کا جواب حسب ذیل ویا تھا

"كل مدارس كي مختلف تحريري اوريوسٹر ورباره حمائت تنبلغ د مخالفت ان دنول نظر سے محذریں بن میں حد اعتدال اور توسط سے تجاوز کرتے 🕝 ہوئے افراط اور غلو سے کام لیا گیاہے، تبلیغ دین اور تعلیم وی ہر دوامور ضر ورہاںت اور فراکفن اسلامیہ ہے ہیں۔ان کے کار کٹول کو ہمیشہ حدود شرعیہ کے اندر کام انجام وینا چاہیے ۔ کوئی کام نواوکٹنا ہی اہم اور ضروری کیول نہ ہو اگر حدود شرعیدے بالاتر ہو کر عمل میں لایا جائے گا تو ضرور بالصرور اس میں خرابیال اور مغاسد به دا بول هے واس لئے میں ہر دوفر نق سے نہایت او ساود محت ہے التماس کرتا ہوں کہ وہ اعتدائی اور توسط کو انتیار فرمانگی اور بھا ۔ الزلهات تزاشيون اور ب اعتداليون سع در گزر فرماكر اسين اسين فراكض وواجهات میں منہک ہو جائیں، - زمانہ سعادت (صحابہ کرائم) ہے لے کر آج تک کار کن انتخاص اور جماعتوں ہے غلطہاں مھی ہوتی رہیں ممران کی غلطیوں کی دچہ ہے وہ ضروری چزیں منوع حبیں قرار دی تنکیں بلکہ اصلاح کیا گئ لدران غلطيول كو مهانث دما گيا۔ إنِّي حَبيَّة مجي جاري جي طرح انسان جن -ان ' میں ناتجرید کارادر نو آموز افراط تفریط کرنے والے اشخاص بھی ہیں ،النا ک کسی کو نابی پر نفس تبلیغ پر نمیر کرنا فلطی ہے خالی نہ ہوگا اور میں حال تعلیم کا بھی ہے ،اسکتے میں تمام بھائیوں ہے امید دار ہوں کہ ہر ایک دوسر ہے گی عزت افزائی کی کوشش کرے اور محندگی احصال کر مسلمانوں میں مزید

تغريق بيدانه بون وسعدالله يبدى السبيل وموالمستعالات

نگ اسلاف هسین احمه غفراله (۱)

شخصیت نہیں بلکہ کام مرائائی این تحریک کو ناکام سمجھتے تھے جو کسی فخصیت نہیں بلکہ کام اور دائی جانے تھے جو کسی فخصیت کے بل ہوتے پر جل رہی ہو ہورالی تحریک کویائدار اور دائی جانے تھے جو بغیر کسی شخصیت کے سہارے چل رہی ہو۔ موانا کے نزدیک شخصیت تو فافی ہے اور تحریک باتی ہونے دائی سے دول کے اور تحریک باتی شدد کی باتی دیتے دائی دیتے دائی دائے سے ہو۔

ایک ایسے اجھام کے بارے میں جس میں مولانا کی شرکت پر اجھام کا انحصار

ایک ایسے اجھام کے بارے میں جس میں مولانا کی شرکت پر اجھام کا اختصار

اد کی وہ وہ قدح وصاباح و مشورے کے بعد استخارہ کر کے

ادر کرا کے بیمی چیز سمجھ میں آئی کہ اپنی ذات پر جو اجھامات کارخ

پڑتا چلا جارہ ہے آگر چہ اس میں فور می طور پر اجھام کے موقع پر

احباب میں عمومی تأثر بیدا ہو جاتا ہے اور او قامت کی آخر لینے کی مجمل

مام مجمع میں صورت بیدا ہو جاتی ہے گراس کی بقاکیلئے اس ماحول

مام مجمع میں صورت بیدا ہو جاتی ہے گراس کی بقاکیلئے اس ماحول

کے برانے احباب کے بہاں آئے کی صورتیں تا اور نیس

<sup>(</sup>۱) متقول از اخبار روشنی، بنظور موری ۱۱ را رج ۱۵ مه ۱۳ مرجول آل ۱ بینه میں مسلم شالی را کان کی جنیفی جماحت کے مابات اجتماع میں جو او کو تھ جمل ہوا۔ حضرت مو لانا حسین احمد ساحب مدلی ت نے جلیفی کام پر ایک بصیرت افروز خطاب فرمایہ اس تقریم جمن ارشاد فرمایا: "میرے برح کو اللہ نے آپ کے والوں میں تبلیغ کی محبت ذاتی ہے مبارک کام ہے اور سب مبارک باوی کے مستقل جیں مالتہ آپ کو اس سے زیادہ فعدمت کی تو نیل عطا کرے۔ ایک بھی اصلاح کر و اور ایسے بھائیوں کی بھی رائٹہ آپ کومزید ہمت عطافر اسے (خطاب عام حضرت مدتی آپ

میسٹ جانے کا توی خطرہ ہے جونی کے متوجہ ہوئے اور دیمت کے دنداڑ گھنے کے بجاستے معنرت اور شرکے متوجہ ہونے کا بھی ذراعی ہی سکتا ہے علاوہ ازیں ایک کام جواس زمانے بین عنقا ہے جاعت کی ایک نیمسوس جہ دہ ہدک ذرایعے اسکی شکلیں ایٹ رب الحرّت بڑھا رہے ہی جاعت اور نیسوس جہ ہما سے ذہن مرف کر شخصیت اور تقریروں کی طرف ذہبنوں کے امالہ کی مورتیں اجتماعات سے پردا ہوری ہیں بیٹونی اور کام دونوں کی اضاعت کے مرادف ہے اور خطرے کا جاعث ہے، دوجار دن ہیں ان ساری مکلوں اور زاکتوں پر کیسے ایک جمعے کوڈ الاجا سکتا ہے جن کی رعابیت کے بغیریہ کام اپنے ہیں رقمتوں کو ایک جمعے کوڈ الاجا سکتا ہے جن کی رعابیت کے بغیریہ کام اپنے ہیں رقمتوں کو سے ہوئے ہیں ہے، بندہ کی غیر ہوجو دگی اگر جو طبائے برشاق ہے انگر جامات کی محنت کے لئے ایک مرقع ہے گئے۔

المدكتوب بنام فريدى عداحب ومولاتا محد نظورتها فيادر رحب متعظيظ

تو پیچیز روز در کشن کی طرح واضع فرمادی که کام تحضیا ت برموقوف نهیں ا آما بچوم اور استا مات کی کترت اور کھی دارات کے بہوری ہے کہ عزیز مرتوم کے زما زمیں اس کے آب کھی دیمتی اور کھی دیمتی اور کا سالان اجہاع جواس اویس کھا اس کے متعلق بیشخص کے ذہن میں یہ کتا اور اس کے بار از خطوط آ رہے کتے بیؤ کتہ حضرت جی کا انتقال ہم جی بار از خطوط آ رہے کتے بیؤ کتہ حضرت جی کا انتقال ہم جی بار ایک بہال کے بند ہونے کی وجہسے نظام الدین کے حضرات کی آ مرحی ند ہوسکے گئی اس لئے بہال سے مولانا سعید جا ان صاحب کو مکم مکر مراحی گئے اور خطوط میں کٹرت سے یہ بات ہوئی وہ اجہاع میں کٹرت سے یہ بات ہوئی کا وہ اجہاع ہیں کہ زمانہ میں گئی تا اور کی گئے اور خطوط میں کٹرت سے یہ بات ہوئی کہ خواری کے دو اجہاع کے دورن کی بات ہوئی کا اس کے کتے اور خطوط میں کٹرت سے یہ بات ہوئی کا کتاب کو بات ہوئی کہ خواری کا دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کتاب کو بات کی کتاب کر کا دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کتاب کو کتاب کر کا دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کتاب کو کتاب کو کتاب کر دوران کے دوران کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کی کتاب کر دوران کے دوران

" معنرت جی کے ذیار نیس کئی او خیرائلی جاعتیں کھی ، پرسے تجاوز نہیں ہوئیں اور
امدال سے جاعتین نیس ، بنڈال پہلے می دن اندازہ سے بہت ذیا دو بھرگیا بھر بارباداس
خیرانشا فر ہوتارہا ۔ میندوستان کے احتماعات بھی بن کٹرائیٹیں جو نیرمزوم اینے ذیا سے میں
ھے کہ بھیے بھے اور بعدیں ان کے متعلق بین بیال موا کھاکہ وہ نہ ہو کیس کے الیکن مراجہ بات کے
متعلق سننے میں آیا کہ وہ اندازہ سے بہت زیادہ بڑھگیا اور جدیدا جماعات بھی استا مک افتاری کھنے اسے کہ بھی استا میں استا کی استان کے مقاوت کے لئے ہوئی ہوئے ہیں۔
مرحکہ سے ہماعات کی کٹرت کے خطوط کہتے رہتے ہیں۔ "

ا مولاد اجتماعات صل منهیں امولاد اجتماعات کوکام کی بنیاد نہیں بھے تھے بلکراس پر ذور احتماعات اس ال نہیں دن احتماعات کی بہت افزا کی کرتے جن سے کام بڑھے ، ان احتماعات پڑھے کردتے جن سے کام پرخوش گوارا ٹرنہ ٹرسے ۔

مگرا بایش دینگال بین مشاهیمین ایک بڑا احتماع مبوا تھا،مولا نا کواسک برا برخبریں

له يا دوارشت حنذرست شيخ مظلِّر صست.

بینج ری تقیس ا و داندازه بھی بور با تھاکہ بڑادوں آ دمیوں کی مٹرکت ہوگی جا حتوں کے جات مجرت بھی بوری تھی امولانا نے فریدی صاحب کوایک بحقوب بھیج جسین فیس جہائے برکوڈی ٹوٹن ظاہر نمیس کی بلکہ احسن کام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے تحریر فرمایا: ۔

من خط کے ذریعے انوال ملوم ہوکر فکر ہوا ہی تعالم انظامُ اعتصابیم اجماع کو اپنے نصل وکرم سے انتمائی خیری اعلیٰ تکوں بہتے فرا ویں ہمرے عزیز اجماع کا طرام ہوا جب کہ علی میں انتہائی خیری اعلیٰ تکوں بہتے فرا ویں ہمرے مسرت کی استہیں، آب حضات ایمی سے انتحاکی کوشش کریں کدا وقات وہجے فیلے اجماع پر اپنے اوقات موقوف نہ رکھیں ملکہ ایمی سے اوقات فارغ کر نوالوں کے ددانہ کرنے کا اہمام فراوی اور جوابھی سے نہ کل سکیں ان کی جماع توں کے ذری مرکز وی کے دوانہ کرتے ہوں اور کو ایمی کے دوانہ کرتے دوانہ کرتے ہوئی کے دوانہ کرتے ہوئی ہوئی ہوتا ہے کہ بہتے ہوئی ہوئی ہوتا ہے گویا وہ پہلے سے رتا ہوئی ہوتا ہے گویا وہ پہلے سے رتا ہوئی ہوتا ہے گویا وہ پہلے سے رتا ہوئی۔ بول، جائے سے سیار وہوئی ہوتا ہے گویا وہ پہلے سے سیار ہوئی۔

مود نااس کی دعوت وسینے کہ جیماعات سے قبل آن زیادہ کام کرلیا جائے کہ کھیر اجھاعات کے بعد مجاعتوں کی دوائگی ہوجائے اور توکع مون تغیر میں سننے نہ آپل بلکہ اوقات ہے کہ آ ویں وہ اجھاع حرف رواجی حبلہ منہن مبلسے مبلکہ نوگوں کے تسکیفے اور اوقات وسینے کا ورلید ہے ، اس محترب میں آسکے میل کرتھ برفر ماتے ہیں: ۔

اد مگر ا باطریک توارح میں کام کا چونا ا زاس نزودی بین کا کہ نوگ خانی اچھا جہ بین ترکیب میں کا کہ نوگ خانی اجتماع چیں شرکیب موسفے کی خیص سے شاکریں جگر پہنے ان کے اوقات سے جادی اور میا میں شاخل سے سے تیاد کی سے تیاد کیا جا و سے داور میزودی جارتیں کیلئے تیاد

کے لئے ہون کے لئے ہون

جهار ومشقت أور مهار ومشقت أور تعلق مع الله وداجهامات كي دريع مها المسلم كوانكر بطاع المساكام كوانكر بطاكي خواه وداجهامات كي دريع مبريا مجلس گفتگودس اور نجي ملاقا توسك

ذرىية بهواوه اجمّا عات برائے احتماعات يرضقيد فرماتے مبوے لکھتے ہيں: -

آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں ، اکرام واعز از وخدمت گزاری کے سیا کھ وقت گزادیہ، نعیمہ و ذکر کامیمی استِیام کریں ، دیھی خینہ کاطرف بہت متوجہ میں کہاس کے فیرسر کچیے پہلے تیج

له دا بجاري والول مشكامين أن تحقوب مارزيب ما التيبيم

میان جا حراب کے نام ایک خطیس تحریر فرلمتے ہیں: ۔

رامی بات کی بوری فردرت ہے کہ کا زفر کے بعد جیتے بھی کام کھنے والے ہیں اُن کے اُن کو آبادہ والے ہیں اُن کے آن کو آبادہ کیا جا آدر کے اُن کو آبادہ کیا جا آدر ہے اور ہر بیلے کام سے ذیا دہ اچھے طریقے برکام ہی خود و خوف کی جا تارہے ، اپنے کچھ آدری شورے کے لئے نتی برکام ہر دوا ذرکے مسائل کے لئے مختف مشورہ کرتے جا یا گئی، جاعتوں کو با ہر دوا ذرکے مسائل کے لئے مختف مشورہ کرتے جا یا گئی، جاعتوں کو با ہر دوا ذرکے اُن کی کوششوں کو برصایا جا ہے رجتنا جدوجہ کرتے وا ہوں کی مقداد میں افعانی جا تھی اور اور کے مقداد میں افعانی جا تا میں جناعمل وجود ہیں آبجائے اُس پر قدنا عمت کے بجائے ترقی عمل کا ہر وقت نگر دیے۔

وقت نگر دیے ۔

مولاتا لمبنے محتوب ہیں اس اصول کی طرف متوجہ فرملتے ہوئے محتے ہیں:۔ سمانے عجز وانکسار د تواضع کی شق کو طربھا یا جائے ، ایک رومرے کی قدرانی واکرام واعزاد کی ہوری پابندی کی جائے ۔ اپنے کوخا دم اور دوسروں کو اصل کرنے والالقین کرکے سرع شدکے موقع پر دومرے کو اور زلت سے موقع پر اپنے کو طربھا یا جائے اور آ ہیں میں مشوروں کا استمام ادرایک دوسرے کے شورہ کی وقعت کی جائے اورایک روسرے کی دلجونی کی پوری پوری معی کی جائے، اس را ہ کی تکالیف کو بالذات محبوب لقیسین کیا جائے، ذکر تعلیم و دعوات کا پورا اہتمام کیا جلتے، بڑوں سے جیوٹا بنے کی شتی کے بنے بلاجائے اور اپنے عبوب پر مروقت تکابیں ڈالی جائیں۔

مولانا اس دعوتی کام کے گئے اصول کی پابندی از صدخودی اصول کی پابندی انجی بابندی کولازی قرار دیتے بھرانما زاملم وذکوا کرانم سلم بھن نیست، تعربے وقت کے سلسلے بیں اپنے ممکا تیب بیں وضاحت سے ذکر فرما تے اور ان پرانستائی زور دستے، اپنے بیک مکتوب میں مخرب فرماتے ہیں: ۔

آصول کی یا بندی کابہت ہی زیادہ لحاظ رکھا جائے یہ سلم ، ذکر مدرت ، اکرام سلم آبلیغ ، دعا وغیرہ ہیں سب کوشنوں رکھتے ہوئے لاہنی سے بربیز کا ابتا م کیا جائے ، داتوں میں دونے کوبہت بڑھایا جائے الخص اکرام سلم کے نبر کی ابتا م کیا جائے ، داتوں میں دونے کوبہت بڑھایا جائے الخص اکرام سلم کے نبر کی توب وضاحت کرتے ہوئے جمل کیا جائے اور کو باجائے " ماجی فضل غیلم صاحب کو ایک می توب تحریف کو داب لیتا ہے اور اس کے اصوب کی اصوب کے اصوب کے اصوب کے اصوب کے دیتا ہے اور اس کے اصوب کے دیتا ہے اور اس کے اس کے اس کے دیتا ہے اور اس کے اس کے اس کے دیتا ہے اور اس کے اس کے دیتا ہے اور اس کے اس کی جو کام کے لئے دوج اور اس کے اس کی جو کام کے لئے دوج اور اس کی جو نام کے دیتا ہے اور اس کے اس کی جو کام کے لئے دوج اور اس کی جو کام کے لئے دوج اور اس کی جو کام کے لئے دوج اور اس کی جو نام ہے دیتا ہے اس کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے ہو برعلم وذکر کی جو نام ہے دیتا ہے دیتا ہے کہ جو نام ہو نام کی جو نام ہو تا ہم ہو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی جو نام ہو تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو علم وذکر کی جو تا ہم جو علم وذکر کیا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو علم وذکر کے دیتا ہم جو علم وذکر کی دو تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو علم وذکر کا می تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو تا ہم کی تا ہم جو علم وذکر کی تا ہم جو تا ہم کی تا ہم جو تا ہم کی تا

له محنوب بنام دِلقات كالأنكِشنبه الإمجرم من الماجير .

كالشنغال بيرجومض الشدتعالي كامرضيات يرجلينه اوراعمال مرضيه كيرزليع التدتعالى كاقرب حاصل كرسفرا ودايينفس اورنودي كومطان كيسليم سها دراس كمسليمسب سام، دوجانبول كمعقوق كو اداكرني يطاوت یا لبیٹ ہے، ایک علم و ذکر کی طرف کسبت دکھنے والے بزرگوں کی عظمت کو دل برجسوس كرنا ، جوكام كمياجا وس اس كى اطلاع ك درسيد اورمشا ورت ہے ذریعے اُن کی ٹرانی کو پیچاننا اوران کے حقوق کوا داکرنا دراسی طرح و نساوی لائن ميں مادی ٹروں کے حقوق کو اداکرنا اور اسینے مادی کاموں میں آئے ہشاور كوبعى شال كرنا مدومراامم جزويب كهاني مصريرلان كيفيو ثول كأعتبع كركے دین کی لائن کے علم کی لائن سے ال کی لاگن کے دیشتھ کی لائن کے محادوں لأن مجيمولوں محسائق ترمم وشفقت أورم در دى اور اخوت كے ذرائع الفيراس کام کے اندرز بارہ سے زیادہ نگائی سی کرااوران کے علوم واڈ کارکی ومرد اراز تكوانى كيت ربناراس لائن كمحقوق اداكر فيصدوه مشقت المحانوا لاطبق جيسك اندرم يحبي زياده فلوص بواكثرت سياس سترمك بوكا يشك امكام مين تنظير تغير كالمغير مستقام مطحى اورتزوي بحر اورار بالنبطم وذكر يميتقوق كي اداعي محة درليهكام في وزن اورنورميدا بوكاص كربغير كاسطى اورنا يا كدارب " مواناحي طرح مردول ميں دمني دعوت كاكام حرود كمجھتے سقے مور آول میں کام اس طرع عور توں میں بھی اس کام کی شورت کو مسوں کرتے تھے اس

ئے کہ عود توں بی کی درگی سے مردوں اور تحقیق دینی القلاب بیدام وسکتاہے اور عو رتونی خالفت سے بی مردوں کی کو آبی اوراس کام میں نہ نگنے کی دائیں تھکتی ہیں انیکن عود تو وہ ساتھ کرنے کی ٹری نراکتیں ہیں، اگران نزاکتوں کو پٹنی نظر نہ دکھا گیا توفیقے کے دروازے حکمل سکتے ہیں، مولانا کی زندگی ہیں بہت بہلے سے عود تول ہیں کام شروع ہون کیا تھا، عولانا عود توں میں کام کرنے کے سلسنے پر تزاکنوں کو بیان کر ستے ہوئے فتکف بدایات دیاکرستے تھے:۔ ایک پختوبیوں مولاناع بسیدا لڈیصا حرب بلیادی کوعور تول ہیں کام کے ٹرنٹوں کی ومڈا حدث فرائے ہوئے لکھتے ہیں : -

دوعورتوں کی تبلیغ میں عرف یہ کیا جا وے کہ عوریں دنی کتب بڑھیں۔ سٹائیں ،اسلائی دواع کی لیوری بابندی کومی اورائینے متعلقین کو کئی اس کا یا بندگریں ، اپنے مُردوں کو دین کی کھنے کے لئے تبلیغ کے اندر باہر جیجیس تاکیجو کچھ کی کر آئیں وہ ان کو سکھائیں گٹت کی تطعُ احجازت نا دی جائے ۔

مولانا ہرمال دیوت دیں کے کام سے تعلق کو حزور کہ تھے۔ ہر حال میں و توست ہر جا اس میں و توست ہویافراخی ، ان مے نز دیک ان تمام صور تین میں دعوت میں نگنے سے تواب بڑھتا ہے اور انسان کا دیئی ترقی کی راہی کچلتی ہیں خصوصًا ان تمام لوگوں کے لئے جو کام سے تعلق ہے ہوں ، کسی وقت ہی خفلت اور کوتای کوبہت بڑانقصان تجھے کھے ۔

ایک صاحب کوا ہوائی علالت کی بناپر کچھ مّدت سے لئے کام سے ہے تھاتی ہوگئے تھنے اپنے مکتوب میں تخر رفرائے ہیں : ·

" بیرے دومت اِسے کام حق تعالی کی ایک تعمت جلیلہ ہے جوعطائی گئے ہے۔
انعمت کی قدردانی اورش کی ادائی تعمت کو طبطائی ہے اوراس میں کو آلی بات
خطے کی چیزہ ہے کام وصند ااور دکھ تاری قیم دم اوراس میں کو تاری کے ساتھ میں اوراس
انتخان کی لیئے ہے کہ ہما وابندہ ہما رہے تعملی وجہ سے ہما رہے جھکہ کی تعدد دانی
کر کے دین کو مقدم کر تاہے یا خوات کے ساتھ اپنی تفرورت اور اپنے دکھ
مسکھ کو اپنی دائے سے دکھتا ہے اہم جا السمجھ دا روہ ہے جو اس وقت اس
جیزی قدر کرے اور میم جی فاہرہے کہ کام کرتے دہنے اور ملتے جلتے دہنے ہی

آ دی آگے بڑھتا ہے"

یک پُرانے اورقری فی کارجوم کرمی تھے اوران کی دجسے تبلیغی کام کوبہت فائدہ ہو تجے دران کی دجسے تبلیغی کام کوبہت فائدہ ہو تجے دبات ان کی وائدہ نے ان کو بایا تیمولانانے اُل محترمہ کی خدمت میں ال الفاظ میں صاحبزادے کوم کرمیں تھہرے رہنے کی احبازت بانگی۔ محرمہ وحترمہ سے نظاماً ، انسلام علیکم وجمۃ الشیور کا تُری

محة مداصل بات يه ب كجب ك اس جدبست كام كرمنے والے موتود دسته كوپنی منرودت رہے يا ندوست الشد كے دبن كى كوسشىش موتى دستا تب يحد المذقعالى كى بے شاد تمتيس شا الب حال دبي اورسلمان عالم ميں مرود رہے ہے

مَاكُن تَوْمَق لَدَىٰ لِيُسْدِيرٌ بِسَهُ اللَّهُ إِنَّ : ولا تَلقوا مِا يديكم الحا المتعلكة

ادر جب سبے ہم مسلمانوں نے اپنی طرد رتوں کو تقدم کرنے کا دواج ڈالدیا
اورعالم میں دین کی طرورت کے متلہ ہے ہیں ابنی جنور رتوں کو قربان کرنے والے
انہیں رہے تو اللہ کی نعرتوں سے محرد می شروع مرکئی، نیرت بدایں جادب یک
اُن عالم میں چاروں طرف سلمانوں پر بلاوں کے پہاڑ نوٹ رہے ہیں، مصاب
کھل کرمیا ہے تھے ہیں ایسے وقت میں کچھے کچہ حدوج مدد دین کی ترتی کے لیے تمرش کو گئی مرکز میں آدمیوں کی مشد پرقلت سب، ایسے وقت ہی تم نے اپنے بیٹے کو کہ کو کی مرکز میں آدمیوں کی مرکز میں آدمیوں کی مشد پرقلت سب، ایسے وقت ہی تم نے اپنے بیٹے کو کہ دیں
کو بلایا ہے، کاموں حذور توں کے بیش نظر تو ہی دو توامست کروں گا کہ دیں
کی اہم حزور توں کے بیش نظر آپ توصیت مرحمت فریا ویں، میری تو ہی گزائل
ہے، اگر آپ کا بجر بھی بلانے کا اصار مہو تو مجھے فور " تارد پیسے میں اس دو تی کام
انتھیں محمتر مدکے انتقال پرائ کے صاحبرا دے کو تعزیق محتوب ہیں اس دو تی کام

" دالدہ صاحب کا انتقال موجب رنے وظال ہے اورامی بناد پرس تعالیٰ شائر نے اس پر ٹرے درجات مقرر فراستے بیں اورجہ نا اول وقت بو آنا می صبر بربہت کچھ وعدہ فرایا ، جانے والا لینے متعلقین کی طوف سے منتظر رہائے ہے تاکہ آن کی طرف سے وہاں کی چیزی موصول موں اینی ایصال توب میرے دوست اصفودا کرم کی چیزی بیاں توغیل کے درجے میں ، کیکن جانے والے کے لئے تو وہ مشابہ بین ، بیاں ذراسا طاحت کا بین بین ، کیکن جانے والے کے لئے تو وہ مشابہ بین ، بیاں ذراسا طاحت کا اشتقال وہاں بہت سے انوازات کو پینچا دیا ہے ، سو الیسے وقت بین جت اس کی کثرت کی جائے اور دہنے اس کی کثرت کی جائے اور دہنے والے بین اس جانے والے کے تعلق بین الشدر بالوزت کا تعلق بیدا ورد ہنے والے بین اس جانگ کی تاریخ کے اسے دائے والے کے تعلق بیدا ورد کے بوتا الشدر بالوزت کا تعلق بیدا ورد کے بوتا تا اس مبادک کام کی صور تول کی بوتا تا ہے ، خدا کر سے تا کہ کی صور تول کی کو موال کی کام کی صور تول کی

طف متوج مجود به به الله تحقی بادا صراود کمان البر مرحمت فرائی، ایسے قوت محول الکا ایک سے اعزاکوا س طف متوج کرسے تو بہت ہی منامب بہلی محول الکا ایک سے اعزاکوا س طف میں مولانا محد بوسف صاصب کالیک فقل محتوب معمول الکا ایک سے معمول الکا ایک محتوب میں مولانا کا ایک سے معمول الله محتوب میں موبی میں موبی میں موبی میں موبی میں الله کی صفور سے کا رہمت ہوں ما کہ بازم تقریب ما ما تا تقصیل محتوب موبولانا کے مما ترب میں فالم انہ بالله کی صفور سرولانا کے مما ترب میں فالم انہ بالله کی سے گا۔ برمحتوب عمرہ کے جازم تقریب جا میں جانے جا میں مارہ میں اپنے اوقات فارخ کرتے ہوئی رہمی ہیں ہوئی رہمی ہیں اپنے اوقات فارخ کرتے ہوئی رہمی ہیں ہوئی رہمی ہیں مارہ میں اپنے اوقات فارخ کرتے ہوئی برہمی ہوا میں موقع موقع رب بہت طویل سے اس کے بیم مفیدا دوراس کا پڑھنا بہت منزوری ہے ۔ بہت طویل ہے اس کے بیم واور موقع موقع رب بی مرضیاں لگادی ہیں تا کہ بڑے جسے والے کے لئے آسانی کھی بھوا دور موقع موقع رب بیلی مرضیاں لگادی ہیں تا کہ بڑے جسے والے کے لئے آسانی کھی بھوا دور موقع موقع رب بیلی مرضیاں لگادی ہیں تا کہ بڑے جسے والے کے لئے آسانی کھی بھوا دور

## بسنسبها لثدالرهم أجثم

محترمین ومحرمین بنده زاد نا الله وا باکسرجه الوسعیًا فی سبیده و المسهداد و محترمین ومحرمین بنده زاد نا الله وا باکسرجه الوسعیًا فی سبیده و المسهداد یا کسرجه المدین کسرجه المدین کسرجه المدین کسرجه المدین مساعی کی اطلاعات با عشیم مرت اود باعث تقدیت موتی بین داند چل شا د تبول قربا دین، بار، در فرما دین، ترقیات عطا فرما دین، از در فرما دین، ترقیات عطا فرما دین، این مسیح به چه بر آمید معتمرات کی حفاظت فرما دین ادر بوری ترکیب ترتیب کی مجدع طافر وین، آین

خه خط سام فریدی صرحب ۱۰ رآباری .

کامریا فی اور تاکا می کا انتصار الندرب العزت جل جلالهٔ دیم نواله خانسانول کامریا فی اور تاکا می کا انتخصار الندرک کامیابیوں کا دارد ملادات کے اندر کے حال کا نام ہے۔ باہدری جیزوں کے نقشے کا نام کامیا بی و ناکا می نہیں ،عزت و دَلت، آرام و کلیف مکون جیزوں کے نقشے کا نام کامیا بی و ناکا می نہیں ،عزت و دَلت، آرام و کلیف مکون بریشانی، صحت و بہاری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے، ان حالات کے بننے بریشانی، صحت و بہاری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے، ان حالات کے بننے با گرشنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں، النہ جل شازیک و مال کے ماتھ انسان کو ذلیل کرے دکھا دیں۔

انسان کے اندر کی مایہ اُس کا بھین اور اُس کے اعمال ہیں۔ انسان کے اندر کا یقین اور اندرسے ٹکلنے والے عمل اگر گھیک موں کے توالنہ جل ثمانۂ اندر کامسیانی کی حالت پیدا فرما دیں گئے حواہ جیزوں کا نقشہ کتراہی لیست مہو۔

 المان بالرسالة من التعمل التعمل التعمل التعمل المان التعمل التعم

برکت بھی دیں گئے، طاعت کی توفیق بھی <u>ط</u>ے گی، ایسی نمازمی<u>کھنے کے ل</u>ے دومروں کوختوع و خصو*ره والی نمازی ترخیب دعو*ت دی *تبلیّه اس پراتنیت او ددنیا کے نفیے سمج*ھائے جا ّمیں ۔ حصنوصى الشيطبيه يملم اورحفزات صحائبه كانماز كوسنانا بنحودا بن نمازكو احيصا كرينے كامشق كرنا \_ ابهامسيروضوكرناء دهيان جاناء قبام مين، قعده مين د دكوع بين بسجدسيم يجي دهيان کم از کم مین مرتبر جایاجائے کالند مجھ دیجھ دیجھ ہے ہیں ، نماز کے بورسوجا جائے کہ الند کی شان كيمطابق تمازنهموني - اس يردونا اوركهناكك الشيماري فازين حقيقت بيدا فرا. ب کا علم سے مرادیہ کے کہم میں تحقیق کا حذبہ بدیا ہوجائے میرے الشّہ تھے۔ والمساس حال يركما جامية من اور ميرالند كم دهيان كم معالحة ليف آپ کوا م<sup>حا</sup> وشی نگا دینا برذکرہے۔ جوآدی دین پی<u>کھنے کے لئے مفرکزا</u>ہے اس کا پیمفسہ عبادت بي تحصاجا تاسيم اس مقعد كمسلغ جلنے والول كمے بيرول مكيني متر بزار فرمشت الميدر بجهات منوس وأمين واسمال كاسارى بخلوق ال كمد التروعات مففرت كرتي بتبليلان برا یک عالم بزادعابدول سے زیادہ بھاری ہے ۔ دوسرون میں علم کا شوق میزاکر نے کی کوش كى جائے، فضائل منائے جائيں، خوتوليم كے علقول إر بوتيا جائے علمار كى خدمت ميں حاضری دی جائے اس کو بھی عمادہ تقین کیا جائے اور رورو کر مانگامیائے کہ النہ جائٹا ڈ علم كالقيقت عطا فرا دير. مرِّول مين اللُّه جل شا زكا دهيان ميداك ني كماليّ اللَّه كا وكريب. حِمَّا دَى الشَّرَابِ شَارَكُوبا وكرَيْلبِ الشُّرِيلِ شَاءُ اس كوبا دِفر لماتے بیر برب تک، ومی *تح*جوفط المشدمى ذكريس بلتة ديتنيعي الشحل تشاز اس كرما كقائم يسقيب الشرياك ليخ عجبت وموضت حطا فباقض المذكا ذكرشيطان سيصفاطت كأفلعب جودا لشعبل ثماركا وهيال برياكهية كمسك ودمرون كوالشبك ذكريرآما وه كرناه ترغيب دينا توددهيان جماكوكم برسدالله مجمع د كيدرت بن ذكركرنا اور وروروكر دعا ما نگناك الشار مجعيد ذكر كي حقيقت عطافرما . ا کرام منگم 📗 بزمنگان کابحیتیت دمول اندسل الدعلیہ دسلم کا اُسَنی مونے کے اُکرام بھی کرنا 🖣

میں اللہ علی اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ اللہ جل اللہ کی رضا کا جذبہ ہوا کہ قال سے فرنیا کی طلب یا اللہ حسن تعییت البی حیثیت بنا نا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے حبذ ہے سے مقور اسائل مجمی بہت انعامات دلوائے گا اوراس کے نغیر بہت بڑے برخے سے قل بھی گرفت کا مسبب بنیں گے ، اپنی ٹریت کو درست کرنے کے لئے دوسروں میں دعیت کے ذریعے قیادی خمیت کو کا فکروشوق میدا کیا جائے ۔ اپنے آپ رغیل سے پہلے اور مرظل کے دوران تیت کو درست کرنے کی جائے ۔ میں انٹہ کو راضی کرنے سے لئے بیگل کردیا مہوں اور ٹمل کی حمیل برائی ٹریت کو ناقص قرار دیے کر آب واستغمار کیا جائے اور رو دو کرائٹ جل شائے سے اخلاص ما لگا جائے۔

المتعرك راستنے كى اسم اُستى كى مدتك الفرادى اعمال كارواج بـ گوان كى محنت اور دى اعمال كارواج بـ گوان كى محنت اور در عالم استى اور در عالى المحنت اور در عالى المحنت كى اور كارت المحنت الى محنت الى الله ما الى حال الى محنت الى الى محتت الى

ا بنی جان و ہاں کو محبو تک وینا اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کمی جیز کا طالب، مدنینا اسك بنته بجبرت بحبى كرناا وونصرت يحبى كرنارجوزمين وانول يردهم كرتاسيه أسمان والااس ير دحم كرّا سعاجو دومروں كو تعلق الندميل مثنا ندسيجو ثر نف كے لئے ايكان يول صدالح ك محنت كري تئے اللہ جل شاران كوست يمينے ايمان وعل صاع كحقيقتوں سے نوازكر ایناتعلق عطافر مائیں گئے اس را ستے میں ایک مبیح یاایک شامرکا انکانا پوری دنیا! ورجو کچھاس سے دباعتسارال کے بھی ورباعتبار بیزرں کے بھی) اس مسیسے بہتے ہے۔ اسس میں سرمال سے خرج اودا نشد کے سرزگر فیسینج اور سرنجا زکا تواہد سات لاکھ گنا موج آہی۔ س را ستنامین مخنت کرنے والول کی دعائیں بنی امرائیل کے انبیار ملبہم انسلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں **بعنی میں طرح ان ک**ی دعاؤں پرانشہ جل نشارہ سنے طوسر کے خلاف ا بني تدرت كواستعال فراكران كوكا مياب قرما ياور إطل خسا كون كو توره اس طرح اس محنت کے کرنے والوں کی وعاؤں براً کٹرجل شانہ طوا برکے خلاف اپنی تدرت کے منطابرے فرمائیں گے اورا گرعالمی بنیاد برمحنت کی گئی، تو تمام ایل عالم کے تلوب س ان کی محنت کے افرسیے تبرلمیاں لائیں سکے ۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح بهیں پیجنت بھی کرنی تنہیں آتی۔ دوسروں کواس محنت سکے سنتے اگا دہ کرناہے اس كالبميت وقيميت تبانى بيرا انبيكوا ورصحابه وتني الشعنبم كمير واقعات منامني بمتود لینے آپ کو قربا نی کی مکلول اور بھرت و نصرت واسے اعمال میں لگا تلہے صی برکرام رصی التر عسنهم اجمعین سرحال میں اللہ کی راہ میں ن<u>سکت</u>یں بھا**س کے دقعت اور دھسی کیوقت** کھر میں ولادت کے موقع مرا دروفات کے موقع بر، مردی میں اگری میں ، مجدوک بن فاقے یں ، سحت میں ، بیماری میں ، قوت میں ، منعف میں ، جوا نی اور ٹر صامیے میں مجھی لنكلے بیں اور دودوكرا لٹرجل ثنائہ سے المحتاسیے كہیں اس عالی خمنت کے لئے تبدل *زیا*لے۔

مطالبه کیا جا تلب. اینے متناغل ساز وسامان اورگھر بارسے کی گران چیزوں کی دعوت ويقيموس اور ودشق كرت بور ملك بالك اقليم برافليم قوم برقوم قربر برقريه ميزليا حصودا قدمشس بنه برامتي كوسيدوا لاينايا كقا بسيد كي فيضوص اعمال ديئي يخفيء ان اعمال سے سلمانوں کا زندگی ہیں انتیاز تھا پسچیس انترکی ٹیلنی کی ایمان کی اورآخرت کی آئیں مونی تھیں ،اعمال سے زندگی سننے کی بائیں ہوتی تھیں اعملوں کے تھیک کرنے كے لئے تعلیمیں موتی تھیں۔ ايمان وعمل صالح كى دعوت كے لئے ملكوں اورعسلاقوں میں جانے کی تشکیلیں میں مسجد سے ہی ہوتی تھیں ، الشد کے ذکری مجلسیں مسجووں میں ہوتی تھیں. بہال تعاون ایٹارا ور بعدرد بول کے اعمال ہوتے تھے. سرخص، حاكم ونحكوم، الدادغريب، تاجر؛ زارع، مزد ورمسجة بن كرزندگي بحقائقا اور ابرجاكر نیے لینے تشعیر میں میدوائے تأثر سیر حیلتا تھا۔ آج ہم دھو کے میں ٹیگئے کہ جائے بلیے سے سجاعتی ہے، مسجد پراعمال سے حالی ہوگئیں اور چیزوں سے بھرگئیں۔ مصنور نے مسجدكو بإزار والون كميتا بيرنهين كميا بصفتور كيمسجب دمين يرجلي تقى نهياني تقار وعسلخاني تقد خرج كا كوفى تشكل ريتني بمسجدي أكردا كي بتنا تقا بعظم اوتونغم نتما تقاء ذا كزنتا تقب نمازى بتراكفا بمطين نبتا كفامتنى زار مبراكفا خليق نبرا تضاء إبرها كرهيك زندكي كزا زاكا مسجد بإذار دالوں كوجيلاتى تقى، ان چارما دىيى برحكە جاكرمسىد دول بين برادتى كوللەنے ك مشق كري بمسجدوا العاممال كوسيحقة ببيسة دومرون كوي منت سيحسف ميسلة عن جلول کے واسطے آبادہ کریں۔

مقامی گشنت واختماع | دالس اینے مقام *برا کاپنی بستی کی سج*دی ان اعسال مقامی گشنت واختماع | کوزنده کرناہے ، مِفتریں دو مرتبرگشت کے ذریوبستی دالاں کوجے کرکے اپنی جیزوں کی طف توجہ کرنا اورش کے سے فی گرایک نفرین بقوں کے لئے
باہر کلنا ہے۔ ایک گشت اپنی سجد کے احواجی اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے احواجی باکسی کریں۔ ہرسجد میں مفاحی جا عت بھی بنائیں۔ ہرسجد کے اصاب دو زار فضائل کی تعلیم کریں۔
ہرجہ بینیہ کی مسم و رہ جا عصت اسے اپنے شہر ایستی کے قریب دیسات میں کام کی فضا ہرجہ بینیہ کی مسم و رہ جا عصت اسے اسے اس کے لئے ہرسجہ سے بین اور کہ بینے جا عیں بایش کوئی کے مطابق میں جا کیں ، ہردوست جیسنے میں میں اور میا بندی سے نگا ہے ۔ "اکف سے نگا ہے ۔ "اکف سے نگا ہے تو سا داسال ہر صیفیتے ہیں ون نگا کے توساد اسال ہر صیفیتے ہیں ون نگا کے توساد اسال اللہ کی دارہ میں شمار جوگا را ندرون ملک کے تھا ہے ہو در سے جو تے رہیں اور این مشتق قائم رہیں اور جا رہ در ہے۔

جليا و تنون تلكي لنكانا المرسال المهام مسيح لد تكايا مواسة عمري كم ازكم من تقليم ممال المرسية المرسية

دالدی دست اگریم یون چاہیں کر میمسینیں جماعی طور بربوری انسانیت کی زندگی کے صیحے دُن پرآنے اور باطل کے ٹیسٹ کا، تواس کے نئے اس نصاحی بھی آگے بیستا ہوگا، ہما رسے وقت اور ہوری آمدنی کانصف اللہ کی داہ بین لگے اور نصف کا دوبار اور گھر کے مسائل میں کم

ازکم بیرکہ ایک تہائی وقت وآ مدنی اللّٰہ کی راہ میں اور د وتہا ئی اپنے مشاعل میں یعنی سِرال حیار ہاہ کی ترتبیب پٹھائی جائے ۔

۔ آپ حفزات عُربیں کم از کم مین جلّوں کی دئوت خوب جم کردی، اس میں بالکل نہ گھرائیں اس کے بغریب رزندگیوں سے گرخ نہ بدئیں گے ۔ جن احباب نے خود ابھی تین چلّے نہ دسیتے ہوں وہ بھی اس نیمت سسے خوب جم کر دعوت دیں کہ النہ جل تمانہ اس کے سلتے بھی قبول فراہے ۔ گشت اوراسکی ایمیست گشت کالمل اس کامیں رٹیرھی بٹری کی اہمیت رفقت اوراسکی ایمیست کی ایمیست کی گشت کالمل اس بیمل میمیس کی تبول ہوگا۔ دعوت تبول مربوگی، دعا قبول برگی، دعا قبول مربوگی، دعا قبول مربوگی بدایت تبول مربوگی بدایت تبول مربوگی بدایت تبیس آئے گی۔

روی بول بہری دو بول بہری ہوں بہری اول کا مرضوح یہ ہے کہ الڈیمل شاخہ نے

است کا موضوع اور دیوت ایماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل
صفرت محیصلی الڈونلیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں دکھاہے ۔ ان کے طریقے
ماری زندگیول میں آ جا ہیں ۔ اس کے سنتے محنت کی حزودت ہے ۔ اس محنت برستی
والول کو آمادہ کرنے کے لئے گئت کے لئے مسجدیں جمع کرنا ہے ۔ نما ذرکے بعد اعلان
کرکے لوگول کو روکا جا ہے ۔ اعلان لین کا کوئی با اثر آدمی یا امام صاحب کریں تو
زیا وہ مناسب ہوگا۔ وہ ہم کوئیمی توسیا دے ساتھی کردیں ۔

کشت کے آ داپ کابیان الدکا ڈکر کرستے ہوئے جاتا ہے۔ منگاہی تی ہوں ہائے المحص طرح آ دائی کابیان ما الدکا الدکھ اللہ کا الدکھ اللہ کا الدکھ اللہ کا دکر کرستے ہوئے جائے۔ منگاہی تی ہوں ہائے تا معامل کا تعلق الدھ کی آزادی جینی ہوئی جزوں سے تا مسلم کا تعلق ہیں ہوئی جزوں برانگاہ دھیاں ہوائے۔ اگر دھاہ بڑوا ہے کہ کسی مسلم کا تعلق نہیں ، جزوں برانگاہ دھیاں ہوائے ، دھیان ہوائے۔ اگر دھاہ بڑوا سے تومشی کے ڈے معلوم ہوں ، ہما دا دل اگران جزوں کی طرف بجرگیا تو بھر ہم جن کے باس جارہ ہیں ان کا دل ان ان جزوں سے الشد کی طرف کیسے بھرے گا ۔ قبر کا داخلہ سلمت ہو ، اسی ذہین کے نیجے جانا ہے، بل محل کر جلیں ایک آ دمی اس کے نیجے جانا ہے، بل محل کر جلیں ایک آ دمی کو سی جھیج دے ! کا میاب ہے وہ بات کرنے والا ہو محمقر بات کرے آ دمی کو سی جو بی بھیج دے! کا میاب ہے وہ بات کرنے والا ہو محمقر بات کرنے آ دمی کو سی جو بھی جو ہوں ہوائی ہم ہمامان ہی تھر ہے کا دلا آر الدھ تھر مول الدھ کے دھول الدہ الذا للہ تحقید مول الدہ الذا الدھ تحکید مول الدہ الذا الدھ تحقید مول الدہ الذا الدھ تحقید مول الدہ الذا الدھ تحقید مول الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ الذا الدھ تحقید مول الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ الدہ تحقید مول الدہ الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ تعدید مول الدہ تحقید مول الدہ الذا الدہ تحقید مول الدہ تحقید مول الدہ الدہ تحقید مول الدہ تحقید تحقید مول الدہ تحقید مول الدہ تحقید تحقی

ے کہ اللہ بالنے والے میں فقع ونقصان اعزات وذات اللہ کے اللہ داختی ہوئے۔
اگر ہم اللہ کے حکم پر حضرت محکد کے طریقے پر زندگی گزاریں سکے اللہ داختی ہوکر
ہماری زندگی بنادیں گے ۔ ہم سب کی زندگی اللہ حلّ شائذ کے حکم سے مطابق حضرت
محکد کے طریقے پر آجائے ۔ اس کے لئے بھائی مسجد میں کچی فکر کی بات ہموری ہے ۔ نماز فری جانے ہوں تو بھی المقا کر سجد میں بھیجدیں ۔ مزودت ہر تو آ گے نماز کو بھی ہجے ۔ میں فردی جانے کا عنوان بنالیں ۔

افتہ کا متب طراحکم خازہے۔ خاز ٹرچیں گے اللہ روزی میں برکت دیگا۔ گناموں کوماف فرما دیں گے۔ دعاؤں کوقبول فرمالیں گے۔ بیٹیارمیں ساتی جائیں وعیدینہیں۔ بناز کا وقت جارہا ہے مسجد میں جیلئے، امیر کی اطاعت کرفی ہی۔ داہی میں بتغفاد کرتے موسے آناہے۔

کست کا طابقت کا طابقت کے گئے تاہ اور اسکا خاکرہ کرنے کے بعد دعا مانگ کون ہے کہ کا نات پر گشت کا طابقت کے گئے تاہ ہے کا نات پر گشت کئیں۔ مکا نات بر موں توبازا میں گشت کئیں۔ مجاعت میں زیادہ آ دمی الیسے موں جو گشت کئیں۔ مجافزا میں جو جائیں آور کی جھوڑ دیں۔ نئے آدمی نیادہ ہوجائیں آوان کو بھی محصا کر مسجد میں شخول کردیں۔ نئے آدمی نین جا اسلامی میں مشغول دسے ہوں جس جو یہ ایک ساتھی الشجل شانہ کی طرف متوج مہوکر ذکر در عامیں مشغول دسے اور ایک ساتھی آنہوالوں کو نماز کی مشغول دیکے۔ اپنی ذندگی کا مقصد محصا کے بونے ایک ساتھی آنہوالوں کو نماز کا مشغول دیکے۔ اپنی ذندگی کا مقصد محصا کے بونے کھنے گشت جم کردیں یمس جم براول کے معاقبہ کی مانٹریں شرکے میوں برا

اجتماع میں دعوت اس ساتی مے بارے بن شورہ ہموجائے دہ درست

دے۔ بیجھائے کہ اندھ باشانہ کی زات عالی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا وا آخرت میں کیا نفع ہوگا اوراً آخرت میں کیا نفع ہوگا اوراً گرانہ جل فائم نہ موا تو دنیا وا خرت میں کیا نقصان ہوگا، جیسے اس خطا کے مشروع جل کھی بخروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس خسرزیر مرفع مقصداس کا نعوا و ترمیت اور حاصل کرنے کا طراحیہ بنایا جائے رسادہ انداز میں بیان مو اس سے انشار اللہ مجمع کی مجھی کام آسے گا اوراس کی نفرون مجمع میں بیان مو اس سے انشار اللہ مجمع کی مجھی کام آسے گا اوراس کی نفرون ہی محسول کرے گا اوراس کی نفرون ہی سے جم کر مجھی ہوں ۔ ہارے ساتھی می دخوت با اہم کی ہوئی ایش کی اوران کی نفرون ہے ہے کہیں کہ مجھی سے جم اسے دل میں ایمان کی امری انفیس گی اوران کی کاحذ بسینے گا۔

میں میلوں کی بات جم کر رکھی جائے ، نقد نام لئے جائیں اس کے بعد جنوں کے لئے تین حیلوں کی بات جم کر رکھی جائے ، نقد نام لئے جائیں اس کے بعد جنوں کے لئے وقت کے ساتھی تیں رموجا سنے اس کو قبول کر افتان کی میں جائے تیا رموجا سنے اس کو قبول کر افتان کی اس خانے نے اس کے تعد جو اسے اس کو قبول کر افتان کی اس خانے تیا رموجا سنے اس کو قبول کر افتان کی اس خانے تیا رموجا سنے اس کو قبول کر افتان کی تابی داخل کی اس کے احد جنوں کے لئے دانے دیا جائے ۔ نقد نام ساتے تیا رموجا سنے اس کو قبول کر افتان کی تابی داخل کے تابی کو قبول کر افتان کی تابی دیا تھی اسے دل کی در کھی جائے دانی کو تابی کو قبول کر دانی کو تابی کا تابی کو تابی کی تابی کی تابی کا تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی تابی کو تابی کی تابی کی کو تابی کو تابی کی تابی کو تابی کر کے تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کر کو تابی کے تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو ت

مطالبه اور مل المقالبه اوتشكيل كود قت محنت مادى دعوت كامضة مطالبه اور مل المنق من المرها بول يرجم كرفنت نهوى توجيركام كابال دوجايس كا ودجايس كا ودجايس كا ودجايس كا ودجايس كا ودجايس كا ودجايس المحت والمستقل تقرير شروع من مطالبه كرے . ايك آ دى كام ميكا مي عالى المحت والاستقل تقرير شروع من مطالبه كرے . ايك و وجل تربيبى كرسكا ہے ، كھر البوري ايك دوسرے كو آ ما ده كرنے كو كما جائے والدوں كو تيا دكري أ مذار كرنے كا دل جو كي اور ترغيب كے ساتھ المبنے قريب المحت والوں كو تيا دكري أ مذار كو دل المنظل الموري المنظل المنظل كا دل جو كا المنظل المنظل المنظل كا دل المنظل المنظل

مدي فرائيس جي وه تو بيان کي حائيس اورج بارے ما تقددين بوئي ان کوبيان دکيا جائے . دعوت بي نضائے حاصره کی باتيں ندکی جائيں ، است بي بوايا في علي، اخلاتی کردياں آ چکی بي ان کے تذکرسے سعے بسترہے کہ اصلی تحديجوں کی خرف لينی جو بات بيدا ہونی جا بينے اس کی طرف متوجّع کريں .

تعلیمیں دھیان بینمت مجبت اور با اور توجہ کے سائھ بیٹیننے کی مثق کی حائے ، يم اسهادان لگاياجائے - يا وضويتي کا کوشش ہو، طبعیت مے بها توں کی وجستے تعلیم کے دوران مذا تھا جاتے ، باتیں نہ کی جائیں ۔ اگر اس طرح بیٹیس گے تو فرشتے اس محکس کوڈھا کک لیں گئے اہل محلین میں طاعت کا مادہ پر داہو گاعظرت کی منتى مصحدمت ياك كا وه نوردل من تريكاس يرمل كى بايت بلتى ہے - شيطية سى آ دار ا درمقصد کی طرف تو **جرک مانے** مقصد بر سے کرم ایسے اندردین کی طلب میدا موجائے ۔ فضائل قرآن مجید ٹیھ کر محقواری دیر کلام پاکئے ان سورتوں کی تجو مد کی متن كي جائية بوتمو ً ما زول مين برهي جاني بي، التحيات؛ رعاسة قنوت وغيره كا غراكره وهيجيح امتِمَاعي تعيلم بي ندموه الْفرادي يكيفير كلسانے بين الذي تعييج كريں . اللّه یاک توفیق دیں تو ہرکتا ہے ہیں سے تبن جا رصفے ٹرصے جائیں تعلیمیں اپنی طرف سے تقریر نرمور مدمیث شرافید، برحضے کے بعد روتین جملے لیسے کر دیے جائیں کداس کمل کا مندر وشوق أمهرآئ يصفرت شنح الحديث مولا نامحد زكريا عياحب وامت بركاتم كي تاليف فرموده فضائل قرآن مجيده فضائل نمازه فصنب ألن تسبيليغ ،فعنب أل ذكره فنضسائي صدقات بصنادل دوم فضائل دمضان فضائل ج زايام ع ودهان یں، اورمولانا احتشام کمین صاحب کا زهلوی دام محبّرہ کی مسلمانوں کی موجودہ سیتی كا واه علام صوف به كتابي من كواجها في تعليم من شيصنا اورسنتا يهيداد رتهما أبور مب بیٹے کریمی ان کوٹر صناسی مکتابول کے بعد تھے تنبروں کا مذاکر دہو ۔ ساتھیوں سے

نمبر بیان کرائے جائیں ۔ جب تعلیم بخرور کی جائے تواہیے بی سے دو ما تھیوں کو تعلیم کے گفت کے لئے جائیں ۔ جب تعلیم بخرور کی جائے۔ ۱۵۔ ۱۰ منسط بعدوہ مساتھی آجائیں تو دومرے دوماتھی جبائیں۔ اس طرح لبستی والوں کو تعلیم بی برکٹ کرسٹ کی کوشش موتی رہے ۔ باہر تکلئے کے زمانے ہیں روزانہ جسے اور بعد ظہر دونوں وقت تعلیم دوئین گھنٹے کی جائے اور ابنے مقام پر روزانہ اسی ترتیب سے ایک تھنٹے تعلیم ہویا ابتداعٌ عمتنی دیراحیا بہ بی مسکیں۔

و کام کے تقاصوں کوسوجینوان کی ترتیب قائم کرسنے وان تقاضوں کو اورا <u> زرق کے کرنے کی سکیس بنانے میں اور بوا</u> حیات او قامت فادغ کریں ان کی مرامب تشکیل میں ادیجیسائل موں انکے لئے ہوباب کوشور پیر ہوٹرا جائے، الشیمل شامد کے دھیان ا د ذکر کے ساتھ دعائیں مانگ کرمشور ہمیں مجھیں ہمشورسے میں اپنی رائے میراحرا دا ور عل کانیکا جذب نرمواس سے الٹری مدری بسط جاتی ہیں ۔ حبب ساتے طلب کی جائے ا انتیجے کرجوبات اسینے دل ہیں موکہ دی جائے۔ واسئے رکھنے ہیں نری موہمی کمتی کی دائے سے تقابل کا طرز نہ مور مبری دائے ہیں میری کفس کے مشرودشا مل ہیں، یہ ول کے اندرخیال میو ۔ اگرفیصل کسی دومسری دائے برموگیا تواس کی ٹوٹنی ہو کہ ممیرے مثر ورسيع تفاظت موكئى اورا گرايى داستے رفيصله مجوح نستے تو نوف اور زيادہ وهال مانگی جامیں سارے بال فیصلے کی نبیا دکترت دائے ہیں ہے اور سرمعا مامیں سرا یک سے رائے لینامجھی صروری نہیں ہیں۔ دل ہوئی مب کی صروری ہے۔ امیر کواس بات کا يقين ہوكہ ان اساب كى لكرا دول كرينجينے كى دكمت سے اللّٰہ حل ثنارہيجے باست كھول دیں گے۔ امیراپنے آپ کومشورے کا مختاج مجھے رائے لینے کے بعد فور و فکرست جومنامسيمجيس الاالبو وه كدد \_. بات إس طرح سكه كمي كارائ كا آنخفاف زبو اگرطبیمتی*ن مختلف مول تواس بات پرشوق وزفیست سکیم*انه آکا ده

کرے ادرمائقی امیرک بات برالیسے حوق سے مبئیں جیسے کہ ان کی ہی دائے طے پائی ہے ہی میں ترمیت ہے ،اگراس کے بود قلّا ایس تھیکل تھرآنے کے میاری رائے ہی رہا دہ مثامب بھی بھربھی ہرگز طعنہ مز دیا جائے یا اشارہ کنا بھی نہ کمیا جائے۔ اسی میں خمیہ کا یقین کیا جائے رجو امیروں کوطعنہ دے اس کے نئے سخت وعی آئیہے۔ منفترواری اجتماع فی مرایک آدی بین بنتے کے لئے تکلنے کی آواز لگئے کی ہوگ تعلیموں اورسسیات براحباب برط<sub>ا</sub>سے موں کے اہرسجد<u> ست</u>ین دن <u>کے ت</u>ے جمامیں تکالنے کی کوششنیں مورمی موں گی توشب جمعہ کا اجتماع صیح ننج پر ہوگاا ود کام کے برصے کی صورس نیں گی جمعرات کو عصرے وقت سے محلوں کی مساجد کے احباب این اپنی جاعتون كصورت يربز إودكها ناتثا ليكراجها راكا كالكريزنجين المتوسير يسيط ليسط وبا سے تموماً وتوت دلوائی جائے ہوجنت کے میدان میں جوں اوجن کی صبیعت برکا م کے تعاصے عالب میوں بہت بی فکروامتهام سے تشکینیں کی جائیں ۔ اگرا و قات وصول موں تورات كربھى محنت كى جائے۔ روروكر مانگاجائے ، صبح كوجاعتوں كى شكيل كرسكے بدایات د سے کردوانکا جائے تین دن کی محتوں سے تبار موکراً تی مونی حافستیں عمومًا ساست التحقيل كم يقيى حائين. مرشب جمعت ين جلول اورحيكول كي جاعمو ل كي تعكف كا أرخ یرْناحیاسِنے،اگرنسبہجعیس خرائخواسترسب تقاحنے بورے نم بوسے تومیارسے بھنے لینے محلّون میں بھراس کے لئے کوشش کی حاشتے اوراً مُدہ شب جمع میں محلوب سے تعانسیوں کے النے لوگون کو تمار کرے لاما حاسف . كام كى نزاكست. إنجانى ديستويه كام ببت نازك سيصفورا قدم على الشيطيو الملمسفه ايك محنت فرائى اسمحنت سيمسل في انسانون كى

اری زندگی نے کمانے، کھانے، بیاہ شادی میل ملاقات اور

عبادات معاطات وتحيره مصطلیقوں میں کئی تبدیلیاں آئیں تو آب نے خود اسس محنت سے کتنے طریقے برلائے ہوں گے، ہیں ابھی یہ کام کرنا تہیں آتا اور داہجی حقیقی کام مثروع ہوا ہے ۔ کام اس دن شروع ہو گاجب ایمان ویقیق الله کی محبت الشرکے دھیان ، آخرت کی فسکرا اللہ کے خوف فرشید، زیروتفوی سے محرت اللہ کے حقیق اللہ کا فاصل قریب مرتب مرتب ہو کرافشد کی دھنا کے جذب ہے سے تحویر موکر اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق سے کھنچے کھنچے کھنچے کھنچے کھنچے کھنچے کھنچے کے دھنا ہے ۔ محضرت توج فرماتے ہیں :۔

" انتُدرَهم كرَسُ خالَّه يراس كه دل كى تمنّا عرف يرحتى كرحق اورحق والمه چك مأنيس اور بإطل اورباطِل والمصطحب يس اوركوئى تمناجى مدكتنى "

ابھی جوہم کو کام کی برئیس نظراً دہی ہیں وہ کام شروع موسف سے بیسلے کی برگتیں ہیں جیسے حقودا قرس سے برگتوں اللہ علیہ ولا دہ سے وقت سے برگتوں کا طور شروع ہوا تھا لیکن اصل کام اور اصل برئیس میالیس سال بعیشروع نہوں ابھی آو اس کے نئے محنت موری ہے کہ کام کرنے والے تیار ہوجائیں ۔الٹرجل شانہ کام ان سے لیں گے جن کی زندگی اپنی دعورت کے مطابق بدھے گی جن کی زندگیوں میں تبدی نہ آئے گی اللہ جل سٹانۂ دعوت کے مطابق بدھے گی جن کی زندگیوں میں تبدی نہ آئے گی اللہ جل سٹانڈ مان سے اپنے دین کا کام تالیں گے۔ بین بیوگ والا کام سے ۔

اس کام میں اگر اسپنے آپ کواصول سیکھنے کا محکاج دیجھاگیا اوراصولوں کے مطابق کام نہ ہو، توسخت فیتنوں کا خطرہ ہے بعضو یا کرم صلی الشہور کا کم ہے جب یا ہر ملکوں میں کام شرع کرٹیکا ارادہ فرا یا تو پہلے شام صحابہ کوئین دن مک ترخیب نے ورکھ فرم بایا کیص طرز پر براں کام ہوا بالکل می طرز پر با برجا کربھی کام کرنا ہے اس کام کی نوعیت بہت بہقام ازبان معاشرت موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کی نیج اورا صولوں کو سیجھنے اوران برقائم رہنے کیلئے اس نصای آیا اوربا رباز آئے رہنا اسمائی صروری ہے جہال حضرت رحمۃ الدُّعلیہ نے جان کھیائی تھی اوران کے ساتھ اختاط کھی بہت خروری ہے جہ جو اس جدو جہد ہیں صفرت کے ساتھ تھتے اورجب سے اب کک اس فقامیں اورکام میں سلسل لگے ہوئے ہیں اس کے بغیر کام کا اپنے نبیج اورام مولوں برقائم رہنا اورکام میں نساس لگے ہوئے ہیں اس کے بغیر کام کا اپنے نبیج اورام مولوں برقائم رہنا نبطا ہرمکن نہیں۔ اس لئے اپنے کام کرنے والے احباب کوالی ففاہن امتہام سے نبوت بہ توبت کھیجتے وہیں۔

تقتشوں کے بچاہی استے الکامیان المامیان المامیان

مجامدہ اور قربانی کی استعداد بریداگر فی سے ماس کام سکے بہت بڑاخطرہ بی*ہے ک* اس کونفشوں میخھرکر دیاجائے اس سے کام کی جان کی جائے گی۔ اس کام کی تفاظیت إس بسرير كام كرنے والے اس كام كے لئے تمام ميشلقشوں كوبھى قربال كيتے ہجتے مجابدے والی سکاول کوقائم رکھیں اور کسی صورت میں مجابدے والی شکلول کوتم نہ تھنے دیں۔غریموں میں اپنی محنت کو طریعا یا جائے۔ میدل جاعتیں چلائی جائیں ۔ لوگ۔۔ أئيس مح كديها رابيسه دين كے كام ميں نتريح كر ليجئے ، كھ نقشہ كى قربانى دى ہوگى، كديجة كرجناب يهال اس كام مي ترح كرف كالميح اوريك طريقه وجذر كها باحا ما ے کیومل لاش کر سمے خودی خرج کر دیجے گا بہال توط لف کے لیے۔ اسكام كملحميم كميلئة والتحاطيفيول اخباؤانستها ؤدليسين غيره اوددواجى القاظ سيص تھی لیرے پرمنز کی شرورت ہی بکیم سا اغیر و ہی ہے۔ رواجی طابقوں رواج کو تقویت پینچے گی مل کم کونہیں۔ اصل كام كشكيس، دعوت ،كشت ،تعليم تشكيل وغروبي، مشورون كي فرورت ہو تومنامب دوستوں کوالگ کریے مشورہ کرلیا جائے۔ الیما نہموکامشورہ کرنے دالول كاكسى موقع رغمومي اعمال سے جوار ندرہ . کا کج کے طلب امیں الا لجوں کے طلباریں ابر کام کوا تھایا جاتے، مولوں یں مقان کام کے لئے جاعتیں بناتی جاتیں۔ ایک گشت ہوٹل لیے اینے موٹن ری اور مفتہ کا دو سراکشت باہر کسی محلومیں یا دو مرے ہوشل بی کریں ۔ قریب کے محلوں کی جماعتیں بھی ہوسٹلیل ہیں جا کر گفت کریں۔ مِرِشْ وا ہے احباب بنی روزا نہ تعلیم اور جیسنے میں تبین ایدم کی ترتیب بھی اُسٹھا تیں . توراست میں استورات میں کام کی مزاکتیں اور بھی زیادہ ہیں جاکہ بے روگ كا احتمال مو. عام أحبّا عات من مستورات كوبالكل: لا يا جائــــــــ ا بینے اسنے محلّہ میں کسی ر وہ وا در کا ان میں قریب قرمنے مکا نات

آخری بات: حضور الله سی مخطیقات به جن مقامات سے محنت الحالی عقی انہی مقامات کے اوگوں کو اس محنت بر افعانے اور انہی راستوں سے الله کی راہ کی معکوں والی نقل وحرکت کے زندہ ہونے کا ذرایعہ سے محرے کا سفر بن سکتا ہے۔ ہر جگہ کہ پرانوں سے اختلاط اور اس کام میں سیجتی پیدا ہوئے اور اصولوں کے تفصیل سے سامنے آنے کا بید بہترین موقع ہے۔

یہ خط بچھ اصول کیکنے کی کوشش میں طویل ہوگیا۔ آپ حصرات اُس کے ہر جزاور ہر لفظ کو غور سے پڑھنے کی کوشش فرہائیں گے توافشاء انڈ بہت زیادہ نفع کی تو تع ہے۔ آپ حضرات اسپنے میہاں کے حالات سے ہر پند رہویں روز مطلع فرمادیا کریں تو ہمیں تقویت ہوتی رہے۔ تمام احباب کوسلام مسنون

فقط والصلام بنده محمد يوسف غفرله

## راه خدا میں تکلنے دالی تبلیغی جاعتوں کو الوداعی بیغیا کو ہدایات

مولانا محد بومف صاحب ہراہتا تا کے خاتہ پرایک جامع رایت نامہ رخصت ہونے دالی جامع رایت نامہ رخصت ہونے دالی جامع دایت نامہ رخصت ہونے دالی جامع توں کے ماھنے ہیں کرتے اور دیر کے تفصیلی ہایات برتقسر برائے ہوں کا اس کے بعد دعا فر باتے ، مولا نانے عیشا ر اجتماعات میں بدایات میرشنی تقریری فرما نی ہیں جن کا احاط کرنا مشکل ہی ہے اور محصیل حاصل ہی ، اندازہ کرنے کے لئے عرف ایک جماع کے متم پرجو بدایات خصیل حاصل ہی ، اندازہ کرنے کے لئے عرف ایک جماع کے متم پرجو بدایات فرمائی تھیں وہ میش کی جاتی ہیں .

یہ اجتماع بھڑا ہا ہیں دہوکلتے کے نواح میں داقع ہے) ہواتھا۔ ان خری دن جب جاعتوں کی تشکیلیں تمل ہوگئیں اور جاعتوں کے خصت ہونے کا وقت آیا تو مولانا نے حسب ممول آخری اورالودائی تقریر فرما تی ہو ماری کی مباری ہمایات پڑتم کھی مولانا محد منظور صاحب نعمانی نے اس نقرر کو اشارات میں فلم بند کر لیا تھا اور بعدیں مرتب کر لیا تھا ہمولانا موصوف کا کہنا ہے ؛ اس میں جو کجھ ہے دہ مضمون کی حدیث حضرت مولانا مرتوم کا ہے لیکن الفاظ کے بارسے میں بیرات نہیں کہی جاسکتی "

رانسس الطورف اس تَعَسرر مِن مَنى عُوالات نگاد من الكِتر برك مارسي الكِتر برك مارسي الكِتر برك مارسي الكِتر برك مارسي الكِتر الكِتر بن الكِتر الكِتر

تحطب مسنوند کے بعد مولانانے فرایا: -

"ا فقاب ٹورا نی ہے۔ اس کے اندر نورہے، وہ اپنے اس نور کے ساتھ
جارلگا تا ہے تو دنیا میں نور کھیلا تاہے۔ اگر بحائے نورانی کے وہ خودظلما تی ہوتا
ادراس میں نور کے بجائے تعلمت ہوتی تو وہ دنیا میں ظلمت بھیلا نے کا ذرید بنت آپ لوگ اپنے گرچیوٹر کرنیک لیے بنیا اور در قرمیبا کی دنیا میں بھری گے۔ اگر بس میں نور ہوگا تو اپ کے ذریعے نور کھیلے گا۔ اور اگر آپ کے اندر فلمت ہوگی تو نہی ظلمت بھیلے گی، اصلحہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کہ اور اگر آپ کے اندر فور موا ور آپ منور نورانی بنیں کہی انسان کی وات میں نور نہیں ہے۔ نور واسے اعمال سے اسے آپ کو روائے انسان کور آپ کے ذریعے نور کھیلے اور ظلمت واسے انتمال سے اسے آپ کو کور نورانی دورانی سے تاکہ آپ کو کور نورانی دورانی ہوں کے نور کھیلے کا ذریعے نور کھیلے اور ظلمت واسے انتمال سے اسے آپ کو کور نورانی دورانی سے تاکہ آپ کا ذریعے نور کھیلے کا ذریعے دبیں ۔

وروائے انتمال انتمال کے جانیں ران انتمال ہوں تحدی انتمال ہیں جوانشد کی رضا کے لئے کو روائے انتمال ہوں جو انتہاں اور کیموئی کے ساتھ کرنے ہوئی سے انتہامی کرنے ہوئی ہوئی کے ساتھ کرنے کی خرورت ہے کہ آپ ان کے نورانی دیگ میں دیگ جائیں۔ وہ نورانی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دی دیگر کی دی دیگر کی دیگر کی دی دیگر کی دیگر کی

(۱) اخلاص کے ساتھ : ایمان دیقین حاصل کرنے کی دعوت ہوا نہیسام علیم السلام کی خاص میراٹ اور اللّٰہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے طری نیرخواہی سبے ۔

۱۱) نماز ا درجماعیا واسیس ذکرد کا دسته دعا واستغفادستیل ایس. ۱۳) علم میمشغولیت رخاص کر وه ملم چس انسیانول کے اعمال وافعال کے آخریت میں کا ہرجونے واسے تبائج کا بیان ہو یعنی ترحیب وترمہیب ۔ دم) ایجے اخلاق جو حضرت محدصلی الله علیہ وسلم کے اخلاق تھے اورجنگی آپ سفے تعلیم کے اخلاق تھے اورجنگی آپ سفے اسکی آپ سفے تعلیم دی جس کا خلاصہ اور حاصل ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کی معلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ اجھابر تاک ۔

یهیں وہ نودانی اعمال جن کے مسلسل اودکٹرت سے کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے اور ذندگی نورانی نتی ہے ، آپ کو ابنی اعمال بین شغول استے ہوئے محرنا ہے ۔

رور و المراق المراق المنها المراق المنها المراق ال

کوان نورانی اعمال میں شغول دکھیں یا آپ ایکان کی ایمان والے اعمال کی دعوت دستے ہوں ٔ یا تخماز اور ذکر تلاوت وغیر کھی عبادت میں شغول بول یا تعلیم وعلم میں گئے ہوں یاکوئی ضدمت والاکام انجام دسے دستے ہوں۔

کفس اورشیطان کے شریعے بجینے کی حرف ہی دس رت ہے کہ آپ کا وقت ان کا ہوں سے فارغ ؛ درخا ہی نہ سی '' خائہ خالی را دلومی گیر د''

صار اللی الجرب المال بھی نورها صل ہونے کا ذریع اسی مورت بر بنیں گئے اللہ کا دریع اسی مورت بر بنیل گئے اللہ کا درائزت کے تواب پر نگاہ رکھتے گئے ۔

کتے ما بیں ۔ اگرخدا نخواںستہ نیست خانفس نددمی توہی اعمسٹ لیمسٹم ہیں کینے سے جائیں گے ۔ حضرت ابو ہر ہرہ ہنی انشدعہ کی شہور حدیث ہے کہ دُموانشر صلی انشدعلیہ کیلم نے ارتشاد فرایا کہ : ۔

ر تیامت میں مب <u>سے بیلے بین</u> آدمیول کے بادیے ب*ین چنم* کا فیصلہ بوگا اور چنم میں مب سے بہلے انحفیں کو حجو سکا جائے گا۔ ان میں ایک دہ عام دین اور عالم قرآن موگاجونم بحرقرآن میتحفید محصالے میں مشغول دمار ودسرا ایک دولت مندخی موگامیں کو د نیایس الشدیتے نوب دولت سے نوازا ۔ اوروہ الشدی دی ہو کی دولت کو نیکی کے کامول میں نبوب کشا دہ دئتی سے خربے کرتا تھا اور ٹیسراشخص ایک تبہریہ، بموكاجوبها وسكيرميدان مين دخمن كي لموادول سيصشميدموا بوگا ليكن ال ميزل دميج به اعال خالصتًا لوج السُّرْنِيس كنه كقط بلكرد ميايس تام ودى اورشېرت وعزت قان كرنيك لف كتة تقية رسول الشيملى الشواليدولم في فرايا كقيلمت ك ويجب يم يؤقُّ م كم أدى الشَّدُوا ليك مصنور بیرنیش موں کے توالڈ توائی فرائیگا کیم داوں اوز بیٹوکی حال جائے ہو، تم لوگوں نے بد احظفا ورنورانی اعمال ہماری رضا کے لئے نہیں کتے تھے ملکہ دنیامیں نام وری ادر شهرت کے لئے کئے تھے اور میچے بھیں ونیایں لایکی اب تھارے لئے یہال کھٹھیں اس كے بعدان كوان كے بخا ممالى وجہ سے تھسيٹ كرجم تم من كھنكوا دیا جائے گا۔ بلكہ حدميث بي بيهي بيركد يربيب وجبني بول يُحرِّن كم القِرسب سيربيل جنم كا فيصل كما معايتركار والعبأ وبالمثير

مسویجینے توکس قدر لزرہ دسینے والی ہے یہ حدمیث، عفرت ابہ ہریرہ دمنی اللہ عنداس حدمیث کوروایت فرمائے توکھی کھی مارسے نوف سکے ان کی چنین سکی جآئیں۔ اوران برہے جوشی کا دورہ بڑھا تا تھا اورا یک وفعرجب ایک تالبی نے بھی کی حدث حضرت ابو ہریڑے سے من کرحضرت معادیق کے سلسنے نقل کی توحضرت معاویڈ اتنا روسے کے بوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہوگیا۔ بہت دیر سے بعدان کی حالت تھیک ہوئی اور انھوں نے فرمایا: -

الشدّتُعا فَا فَ فَرَاكَ بِكُ بِينَ بِيعِ فَرَالِيهِ ادراس كَ رمون منى الشّرِعيد ولم في الشّرى فرنست بالكل معيمة بينجا يا بيع كرجوكو فى البينة اعمال من وتي اوروفيا كى زميب وترثيث جاسيه گااس كواس كے احمال كا پورانيتج وُنيا مِين بِم شدوين گااو دواسك احمال كا پورانيتج وُنيا مِين بم شدوين گااو دواسك اخترات بين مولية ووزغ كما اگرے ورکھي نم گا اوروفيل الحوں فركية تقدد وضائع حب ائين گے اوروفيل الحوں فركية تقدد وضائع حب ائين گ صَدَق اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَ كَانَ يُورِيدا لَحَيدُة الدُنياو زِمِينَهُ الوَقِ إلَيُهِم عُلَاهِم فيها وَهُمُ وفيها الايتحكمون الفيائي كَيْسَ لَعُم في أوليك الذين كيش لَعُم في الأخِرَةِ إلّا الشَّارُ وَحَسِظ مَا صَمُعُوا فيها وبَاطِلَ مَا كانْ النَّكِ الْذِينَ كَانَ وَحَسِظ كانْ النَّكِ الْمَاكِمُ الْ

ا وربعکارا درالعاصل بودسگے۔

بہرحال نزدانی انگال نورپ یا کرنے کا ذراید اسی صورت میں ہوسکتے ہیں جبکہ وہ خاہدتًا استدی رضا ہے گئے ہے۔ اس سلے آپ کوا کے طرف تو اپنے تمام ادقات ابنی اعمال ہیں شغول دیکھتے ہیں اور دو مری طرف اس کاجی اہتمام کرنا سے تمیت معمومی دہتے ہیں اور دو مری طرف اس کاجی اہتمام کرنا سے تمیس صحیح دہتے بشعطان حبکری بندے کو ایچھے تمل سے مثما نہیں سکتا تو اس کی نمیت میں اساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ۔ الشروا ہے عمل اگر غیرالشر کے لئے سکتے جائیں توانمیں انشر والی نسبت نہیں آئی اور وہ وضاستے اہئی کا انشر والی نسبت نہیں ہیں توان میں انشر کی دفتا ہے ہے وہ اعمال کئے جائیں ہود تھے تھے وہ اعمال کئے جائیں ہود تھے تھے اور اسے اعمال کے ساتھیں مزودی ہیں را بک الشرکی دختا واسے اعمال دسکے ہوئے وہ اعمال میں منظول ہیں ہوئے وہ نوں کو شرک ہوئے ہوئے گئی ہوئے ہے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئ

بى الله كى ردنا بيں ہے اوراس كى نارائنى بىن تمام ناكا مى اورنا مُرادى ہے ۔ اصل كام صرف جيار | بيں بتاجكا بول كه اس تخفے كے زمانے بيں لبس اپنے اس كوچاركا مول بيشنول دكھناہے .

(۱) متت بهن بیزسے ایمان ولقین کی اور ایمان واسے اعمال کی دعوت اس دعوت کے اعول وا داب دعوت کے اعوال وا داب گفت کے این کے دعوت کا شخصے کے اعوال وا داب کے اس کے اور کے دعوت کے این کے دعوت کے این کے دعوت کے اور کے دعوت کے این کے دعوت کے اور کا درا نے دائے دی کے دائے تعالی اور کی اور کا دول کے نقشوں کی خوش میں اس کا این مونی کے مطابق کام کونے کی توفیق وسے ابو اے کشت میں اس کا این مونی کے مطابق کام کونے کی توفیق وسے ابو اے کشت میں اس کا این مونی کے مطابق کام کونے کی توفیق وسے ابو اے کشت میں اس کا این مونی مربی کربی الشد کے معاصفے دسنے بیش طرح جب کسی مربی کی استین کی استین ان کی معاصف ان کام رہے کہ دول کی دول میں اور اس کے معاصفے اس مربی کی دول میں مولین کا دورہ ہاں کے نقشوں کو دل میں سے تہیں در کھینے مبکد ان کے معاصفے لیس مرلین کا علاج مہو تا ہے۔

خسوصی گشتیں اگرد کھیاجائے کہ وہ صاحب جنسے آپ طفے گئے ہیں اموقت توجہ سے بات سننے کو تبارنہیں ہیں تو شامب طریقیسے جلدی جلدی بات جم کرے اُسکے پاس سے اُ گھ اُ تا جا جیتے اور الن کے سائے وعاکر نی جا جیئے اور اگر دکھیا جائے کہ وہ صاحب متوجہیں تو پھر لوری بات ال کے سامنے رکھنی جا ہمئے ادر دقیت ف ارخ کرنے کے لئے کھی کہنا چاہئے ۔

خصوصی گشت ہیں جب دنی اکا ہرکی خدمت میں حاصری ہو گوان سے عرف ہ کی درخوامست کی حاشے اودان کی توجہ وکچھی جائے توکام کا کچھ ذکر کرنیا جائے جموی گشت کر کے لوگوں کو معجد میں بیٹ کیا جائے اور ان کے سامنے ایمان ویقین، نماز ذکر اللہ ، علم وین ، اشاق اور ویل جدو جبد کی جت رسمی جائے اور شخلیاں کی کوشش کی جائے ہی ہو ایمان کر کے مضمئن نہ ہو جائیں بلکہ جن اور عرب نے وعدے کئے جی اور نام تعبواتے ہیں ان کوائلہ کے راستے ہیں لکال ویلے اور دھروں کو حمل میں لے آنے کی توری کو شش کریں اور اپنے امکان ایمروس کا انتظام کریں کہ ان کا وقت اچھی طرق کررے دولوگ اسوفت تکلے کا فیصلہ نہ کر سکیں قران کو مقامی گشت، مقانی اجتماع، تعلیم می ذات کا درائی اجتماع، مقانی اجتماع، تعلیم میں انتظام کریں کہ دولوگ اسوفت مقانی اجتماع، تعلیم میں انتظام میں دولوگ اسوفت کی ایمان کر سکیں قران کو مقامی گشت، مقانی اجتماع، تعلیم میں دولوگ اسوفت کی ایمان کر سکیں خوان کا مول کا نظام بینو ما جائے۔

جب و عوت کے سلط کی ہے سار ک محنت کر چکیں قوائی کسان کی طرح جو زمین میں نچ بھیر تاہے اور پھر اللہ ہے اوا کا تاہے۔ پورے افاح کے مہاتمی اللہ تعالیٰ ہے و عاکمریں وہی مقلب اشافوب ہے ، وہی جس کو جاہے ایمان اور ایمان والے اعمال ریاہے اور جس کے لئے شہمل جاہتائی کو محروم رکھتہ ہے۔

(۴) وعوت کے بعد وہ سر اکام تعییم کا ہے ، جب تعلیم کے لئے بیٹھیں تو اوب سے میٹھیں تو اوب سے میٹھیں تو اوب سے میٹھیں و اوب سے میٹھیں دل رسول اللہ میٹھی کے لائے ہوئے اور کے علم کی عقدت سے و باہو اور اوب سے اللہ کی تعلیم خرمائی ہوئی دعا تمیں یاد کی جائمیں۔

(۳/۳) ہوونت دعوت اور تعلیم سے غالی ہواور کوئی ووسر اضرور کا کام بھی اس ونت نہ ہواس میں نوانل پڑھے جائیں یا قر آن مجید کی تلاوت کی جائے یاڈ کر و تنہیج میں مضغول کیا جائے۔ یااللہ کے کسی بندے کی خدمت کی جائے۔

بش طرح نماذین آدی یا قیام میں ہو تا ہے یاد کوٹ میں یا تجدے میں یا قعدہ میں اس طرح نماذین آدی یا قعدہ میں یا اس طرح اللہ کے رائے میں نگانے کے بعد آدی یادعوت میں لگا ہویا تعلیم اور مت تعلم میں یا اللہ کی کس تحقوق کی خدست میں ۔۔ یہ جو رکام اس بورے زمانے میں بطور اس مقدد کے کئے جائیں جائے ہیں جائے ہیا ہے ہیں جائے ہیں جا

به اجتماع بمجى كئے مبائيں سكم اورانفراد تكفی راجتماعی سے مطلب وہ سے جوجہ عتی نظام کے تحت ہوا جنیئے تھ وسی گشت اور ٹموی گشت ہیں دعیت ا ورج اس کی تعییم کے وقت بي تعليم اورحماعت كرمها كقوض نمازي اوران كراً كريجيج كيست ويساعتي تقتیم کار محےمطابی کھنے وغیرہ کے انتظامات کی دوڑ دھوپ۔ یرساحیا عی اعمال پس ـ ا نفرادی دعوت، ا نفرادی میلیم انفرادی عبادت ا و دانفرادی صومت ده موگ چو جماعتى يروگرام سكے علاوہ كوئى شخص اپنے اس خالى وقت بن كريسے جس بي كوئى اتجاعى كامنېيں ب بشُلاً دويرك كانے كے بوظهر تك كو تى جائتى كام دحوت يافلم فحرو كانهيں ہے ـ بشخص كواحازت ہے كروہ اس براكرام كرسے داب أكركوتى الشركا بنده اسینے اس وقت میں اً رام کرنے سے بجائے کمٹن خص سکے باس طاکر دعوت ایان کی مآمیں کرہے یاکسی انشد کے مبندے کو کوئی دعا یا دکرائے یا اس کی نماز صبیح کرائے يامسجد كمكس كوني مي كطرست بوكر نوافل يرصف لكم ياكسى مائتى كى كوفى خدمت كرنے نكے تومسیدہ مودنیں انفراد کا کمل كی مہوں گی ریبرحال انتد سے داستے میں نتکلنے كے زبانے ميں يہ بياركام اصل مقصد كے طور پر كيتے جائيں . اور حاجات ليتسري كيے علاوہ لينے کل وقات ان بی کامون پینشنول د کھیے جائیں تب ان کی زندگی میں نور آستے گا اور تھیسر انشار النُدود نورتسوري موگاا وريجيليگا -

عار تأکر برضرور تبیس اس جارگاموں کے علادہ جاری کام ناگزیر خردرت کے طور پر کئے جائیں گے اور عرف بقد رضر درت ہی کتے جائیں گے۔ وہ جاریہ ہیں: ا . کھانا چینا ۔ بو قضار حاجت اس سونا ۔ ہم باہم بات چیت کرنا۔ یہ ناگزیر ضرور تیں ہیں، اس کولس اتنا ہی وقت دیا جائے جتنا ضروری ا درناگر مربو سونے کے لئے دن رات ہی لیس چے گھنے کانی ہیں۔ چارما تنبر حن سے اعار آمی وہ برجن سے بورے اہتام کے مائھ کا جائے۔ درکا جائے ہے فرورت فاہر جی دکی جائے۔ یعنی ایک طرح کا سوال ہیں۔

موولات عاہر، کانہ ک جسے۔ یہ بی بیک موص وال ایک ۔ ۱۰ انٹراف سے بھی بچاجائے۔ انٹراف یہ ہے کہ زبان سے توموال رز کرے کمیں دل ہی کی بندے سے بچھ حاصل ہونے کی طبع ہو، گویا بجائے زبان سے دل ہیں موال ہو۔ ۱۰ اسراف سے بچا جائے ۔ امراف بین فضول توجی برحال پی جعوب اور مشہرے میکن الٹر کے دامنے ہیں نکلنے کے ذائے ہیں اسکے ٹیتیج لینے تی ہی بھی بہت ٹرمندے ہوئے ہیں ؟ اورد دسرے مساتھیوں کے تق جی بھی ۔

۳- بغیراجازت کمی ماتھی کی بھی کوئی چیز نراستعمال کی جائے بعیض اوقات دوسرے آ دی کوام سے بڑی ایڈا پہوٹی تھ ہے اور شرعًا یہ قطعًا موام ہے - ہاں اس سے اجازت ہے کوامتعمال کرنے میں کوئی معنالقہ نہیں .

نس بیمی منزدی بآیمی کی پابندی اس داسته بن نظفه والورسکے لئے مزددی ہے اور آپ نوگوں کے ہم کھنٹے ال پابندیوں کے ساتھ گزدینے چاہیں ران اعمال کی پوری پابندی کرتے ہوئے آپ اللہ کی زمین اور انشر کی تحلوق میں مجومی اور اپنے سلئے اور پوری آ مدیم سلر کے لئے اور عام انسانوں کے سلنے الشرسے ہوایت انگیں بس ہی آپ کا عمل اور آپ کا وظیفہ ہو۔ اگر آپ سفے ایسا کیا تو الشرق الی جوارم الرحمین ہی ہرگز محرد منہیں دکھے گا۔

## ار الم<u>ا آ</u>نھواں باب

## اجماعات کے آخرمیں حضرت مولاناک دعمے کاء

مشق را مترایه شازادگری فریا د من ! شعلهٔ بیباک گردان فاک سیناست مرا

بین وگوں نے حضرت مولا نامروم کو دُماد کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہیں شناہ بالسکل اندازہ نہیں کرسکتے کرکسی دُمادمیں بیرہال بھی ہوتاہ ہورکوئی اس طرح مجتم دُما، بن کے بھی انڈر تھا لے سے مانگٹناہ جن بیسے کہ انڈر تھائی نے مولانا مروم کوجن نعمتوں سے نواز اُتھا اُن میں سے ایک ظیم ترین نعست حقیقت وُمادیتی۔

ہماری بڑی آن و متی کدائتہ کے کسی نیک بندسے نے کسی ایتمان میں مولان کی دُعا۔
کو لفظ بلغظ کھیا ہوا وروہ ہم کو بل مبائے ۔ لمیکن اس کی آمیداس نے نہی کدآن کی دُعا،
کے وقت بڑخص آپنے اسکان کی مدیک ظاہر و باطن سے ان کی دُعادمیں مترکب ہونا جا ہتا
تھا اس سے جو حقرات تقریروں کا تفنط لفظ کھمتا جاستے تھے وہ دُما دکا ایک لفظ بی میں کھتے تھے وہ دُما دکا ایک لفظ بی میں کھتے تھے۔
کھتے تھے۔۔۔۔ لیکن انڈر تعائی نے ہماری یہ آرز واس طرح تجری فرمان کر ہیں معلق ہما

شه ازمولا نامخترشفلودمشاحب نعال

کرم او آباد کے آخری اجماع میں آپ کی دھا دکے دفت ایک صاحب نے تفیہ طور پر ریکارڈ مشین سکا کرآپ کی دھاء ریکارڈ کرلی تی ، اس کی مددسے آپ کی ڈعاء لفظ بنتی کے تنمیب دکر ٹی گئی اور دہ بائٹل صنرت مولانا مرحم کے الفاظ میں ایک لفظ کی بیشی کے بغیر ورج کی جارہی ہے ۔ الشرتعالی مراد آباد کے ان احباب کو جرنے نے جمطاء فر ملئے جنہوں اس کو ام تمام اور محمدت سے قلم بند کرکے مرحمت فرمایا۔ وُھادیں جو الفاظ مکر رسم کرر بیں دہ اصل وُعادیں اسی طرح تھے۔

( دروو مشرایین کے بحد بالجر و عاد اس طرح سفر وع فرمانی)



آللهُ أَلَّوْ اللهُ الآهُ وَالْحَقُ الْفَقِوْمُ السَّقِ الْفَقُومِ اللهُ الْآلِهُ الْآلَانَةُ مُوالْعَيُّ الْفَقُومُ الْعَقِ الْفَوْمُ لِلْحَيِّ الْفَقُومُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَقَوْمُ الْفَلَامِينَ وَيَا الْفَلِمِينَ وَيَا الْفَلَامِينَ وَيَا الْقَلَامِينَ وَيَا الْفَلَامِينَ وَيَا الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْمُعْتَمُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

مَيِّفُ تُكُوْبِنَاعَلَىٰ طَاعَتِكَ ، يَامُقَلِّبَ الْقُانُوبِ ثَيِّتُ قُانُوبَنَلَطَ**ّ** دِيْنِكَ . يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَيِّتُ قُلُوْيَنَا عَلاَ دِيْنِكَ . يَامُقَلْبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتُ قُلُوبِتَلْطَا دِيُنِكَ ۞ ٱللَّهُمَّ انَّ قُلُوبَنَا فَأَفَا إِينَا وَجَوَالِحَنَا بِيَدِكَ لَمْرُتُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْعًا فَاذَانَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَحَكُنَّ آنَتَ وَلِيَّنَا وَاهُ بِنَّا إِلَّى سَوَاءَ النَّهِمِيُّلِ ۞ ٱللَّهُمَّ آيينكا التحق حقاط ذلافنا إتياعه مآيينا المياطل بالطلا ماثنفنا ابحت مَابَهُ ۞ اَللَّهُمَّ الْاُزْفُنَاكُمَّ الْاُزْفُنَاكُمَّ الْاُزْفُنَاكُمَّ الْكُورُ وَسُحبَّ مَنَ يِّنُفَعُنَا حُبُّهُ عِنْدَا فِي وَالْعَمَلَ إِلَّذِي ثُبِّكِ فَنَا حُبِّكُ ۞ ٱللَّهُمَّ اجعل حتك آحت الأشبآء إلى والجعل خشيئتك أخوف للأشيك عِنْدِي ﴾ ٱللَّهُمَّ لَاسَهُلَ الْكَمَاجَعَلْتَهُ سَهُلَّا وَٱنْتِ تَجْعَلُ ـُ الْحَوْنَ سَهُلًا إِذَاشِتُتَ لَآلِكُ الْآالِثُوالْكُوالْكُوالْمُ الْكُولِيمُ الْكُرِيمُ سُبْحَكُ الْتُدِرَبُ الْعَرَشِ الْعَظِيمُ ٱلْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ، ٱسْتَمَلَّكَ مُوْبِجَاتِ ذَحْمَتِكَ وَعَزَآيُهُمْ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبُ زَالْغَيْنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ قَالْتَ لَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهِر لَا تَدَيْعُ فِي وَنْيَا الْاغَفَرُتِ لَهُ وَلاهَ قَالِ الْافْرَجْعَهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ نَقَسْتَهُ وَلَاضًا ۚ الْآلَكُ مُنَافِيَهُ وَلَاحَاجِةٌ هِيَ لَكَ رَضِّي إِلَّاقَطَيْنَهَا يَا ٱرْحَدَ الرَّاحِهِ بِنَ ۞ إِلَيْكَ رَبَّ فَحَيْثِنَا وَفِيَّ ٱلْمُسِنَا فَفَالِلْنَا وَفِيَّ آعَيُنِ النَّاسِ فَعَظِّلْمُنَا دَحِنُ سَيِّيٌّ الْآخَلَاقِ فَبَعَيْهُ بِنَا ذَعَلَ كُمِّ لَ الْآخُلَاقِ فَقَوَّمُنَا وَعَلَى الصِّرَ إِطِأَلُمُ مُنْقَقِيْهِ فَثَيِّبَتُنَا وَعَلَى الْأَعْلَى أَوْ اَعُدَائِكَ اَعْدَاهِ الْإِسْلَامِ فَانْصُرْبَا ۞ اَللَّهُ وَانْصُرَّا وَلَا تُنْصُرُ عَلَيْنَا ۞ ٱللَّهُمَّ آكِرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا ۞ ٱللَّهُمَّ أَيْنَا وَلَا تُوْمِرُ

عَلَيْنَا ۞ ٱللَّهُمَّ لِـ ذَنَا وَلَا تَنْقُصُنَا ٱللَّهُمَّ امْكُرُ لِنَنَا وَلَا تَمْكُونُ صَلَيْنًا ۞ ٱللَّهُمَّ الرَّحَمْنَا وَلَا تُسَيِّظُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ۞ ٱللَّهُمُّ السُوَى صُدُوْرَهَا لِلْإِسْلَامِ ٥ ٱللَّهُمَّ حَيْبُ النِّهَا الْإِيْمَانَ وَ وَزَيَّتُهُ فِي قُلُوٰبِنَا وَكَيِّهُ إِلَيْهَا ٱلْكُفُرُوَ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ٥ ٱللهُ عَلَنَا مِنَ الرَّامِيْدِينَ الْمَهْدِينِينَ ۞ ٱللَّهُ عَرَّاهُ لِينًا الِعِمَ إِطَالْمُسْتَقِيْدَ، صِرَاطَالَذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهُ مِينَ التَّبِيِّيْنَ وَالصِّيِّايُقِينَ وَالثُّهُ مَا أَوْ وَالضِّيلِجِينَ وَحَسَّ أُولَيْنَكَ رَفِيفًا ٥ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَامْتَةَ مُنْحَمَّ لِحَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٱللَّهُ وَعَلَّهُ مُ الْكِتَابُ وَالْمِعَلَمَةَ ۚ ٱللَّهُمَّ ٱلْمِهُمَّ وَكُواشِدَ ٱمُوْرِهِمْ وَٱللَّهُمَّ ٳڂۼڵۿؙڡؙڔۮؙۼٲٷۧٳڷڸػٛۅٙٳؽ*ٛ؆ۺؙۏ*ۣڵڮٛۦٱڵڵۿؙ<u>ۼۜڿ</u>ؘؠؾۿۄؙ<u>ڠڵڡ۪</u> كَمُولِكَ - ٱللَّهُ عَرَّا فُرْخِهُمْ وَإِنْ يَتَنْكُرُواْلِغُمَنَكَ ٱلَّذِي ٓ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِا وَاَنْ يُوفَوْا بِعَهُ بِهِ كَ الَّذِي عَاهَ لَ تَهَوْءَ لَيْهِ . ٱللَّهُ هَ الْصُرَهُ حُو عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُ وِّهِمُ إِلْهَ الْحَيْ الْمِينَ ۞ ٱللَّهُمِّ اللَّهِ هَٰإِلَّا الْبَكْنَ لاَ\_اَللَّهُمَّاهُ بِهِ هٰذَا الْمُلْكَ\_اَللَّهُمَّاهُ بِهِ هٰلِمُالْكُوْمَةُ ٱللهُ عَاهِ النَّاسَ جَعِيبُعًا۔ ٱللهُ عَاهُ بِالنَّاسَ بَعِيبُعًا۔ ٱللَّهُ عَاهُ بِالنَّاسَ بَعِيبُعًا۔ ٱللَّهُ عَ اهْ والنَّاسَ بَحِيمِيًّا ۞ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِصَنَادِ يلِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَّادِ ي وَالْمُشْرِكِيْنَ \_ اَللَّهُمْ عَلَيْكَ بِأَيْسَكَ الْمُهُمِّعَلَ الْإِسْسَلَامِ فَ الْمُسْلِمِينَ - اللَّهُمَّ اثْطَعَ دَايِرَهُ مُ - اللَّهُ عَرْضُلُ مُلْكَ هُمُ وَٱمُوَا لَهُدُ \_ اللَّهُمَّ قُلَّ ٱسْلِحَتَهُدُ \_ اللَّهُمَّ الْهُلِكُهُمُ كُمَّا آهُلَكُتُ عَادًا وَنَمُوْدًا \_ ٱللَّهُ عَيْخُلُهُ مُ أَخُلَ عَزِيْزِ فَقُتَلِينِ ٱللَّهُ مَّ آخُوجِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَالَى وَالْمُشُوكِينَ مِنْ جَزِيْكُوْ

الْحَيِيْب سَيِّي نَامُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَرِيْرَةٍ الْعَرَبِ \_ ٱللَّهُمَّ ٱخْدِجِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْكُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ ٱلْحَبِيبُ سَيِّي نَامُ حَمَّ لِيصَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْرِنُ جَزِيْرَةَ الْعَمَابِ. اَللَّهُمَّ آخِرِجِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمُشُرِكِ بْن مِنْ جَزِيْرَةِ الْحَيِيْبِ سَيِّدِ نَامُ مَحَمَّدٍ حَسِكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ٥ اَللَّهُمَّ أَخُوجِ الْيَهُورِ يَهَ وَالنَّصْرَ إِنِيَّةَ وَالْبُوسِيَّةَ وَالشُّيُوْعِيَّةَ وَالنِّفَ رُكَ عَنْ قُلُوْبِ لَمُسُلِحِيْنَ كِالْمِلْكَ الْمُلْكِ نُوُقِي الْمُلْكَ مَنُ مَنَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثْنُ نَشَاءُ وَتُعِنُّ مَنْ تَشَالُووَ تُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْدُ إِنَّكَ عَلْ كُلِّ شَيْءٌ وَيَدِيْرُ ٥ ٱللَّهُ مَّ أَبِّيهِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَادِقِ الْأَثَرُضِ وَمَغَادِبِهَا بِالْإِمَامِ العكايل وَالْخَيْرِوَالطَّاعَاتِ والتِّبَاءَ سُنِّنِ سَيِّدِ المُؤجُّودَ اسِ ٱللَّهُمَّ وَفِقُهُ ۚ لِمَا نَجِتُ وَتَرْضَى دَاجُعَلُ الْخِرَتَهُ ۗ عَٰ خُيرًا مِّنَ الْأُولَى ۞ اَللَّهُمَّ الْصُرَالِيسُلَامَ وَالْمُسُلِيدُينَ فِي مَشَادِتِ الْأَمْضِ وَمَعَالِيبِهَا ۞ اَللَّهُمَّ آعِدَّ الْإِسْلَامُ وَالْمُسُلِمِينَ فِي الْعَسَرَبُ وَ الْعَجَمِ - ٱللَّهُ مَّ آعُلِ كَلِمَهُ الْإِسُلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِلْكُمُّلَكَةِ الهنديتين وغنيهاين المبتايك المثلحقة وآلثهم وبتنا أيتنا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَهُ وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً فَ قِنَاعَذَابَ الْنَادِ ٥ اللَّهُمَّ إِنَّانَسُنَّاكَ الْعَفُورَ الْمَافِيَةَ وَالْفَوْزَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ـ اللَّهُمَّزَ آسُسُ عَاقِبَ نَنَافِ الْأُمُورِ كُلِّهَا وَآيِرْنَامِنُ خِذْيِ الدُّنْيَا فَعَلَابِ الْلِيْحَوَةِ ـ ٱللَّهُ عَمَّا لِرَحَمُنَا بِتَوْلِكِ الْمَعَاصِى آبَدَّا مَثَا اَبْقَيْمَنَا ۖ اللَّهُ مَّ ٱعِنَّاعَلَىٰ يَلَاوَةِ الْفُرُ إِن وَذِكُوكَ وَهُكُولِكَ وَحُكُن عِبَادَ يَتْكُ

اَللَّهُ مَ جَيِّمُنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا دَمَا بَكُنَ ٥ اللَّهُمَّ جَيِّمُنَا وَآوُلُادُ نَا وَآجَالِمَنَا وَآفَاي بَنَا وَيَجِيعَ ٱلْمُبَلِّفِينَ وَإِلْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ عَنِي الْفَيَارِحِينُ مَا ظَهْرَمِنْهَا وَمَا بَكُنَ وَجَيِّيْمِتَا الْحَرَامَ حَيْثُ كَأَنَ وَآيُنَ كَانَ وَعِنْدَمَنْ كَانَ وَعِنْدَامَنْ كَانَ وَحُلْ بَيْتُ نَذَا وَبَيْنَ اَهِلِهِ ٥ اَللَّهُمَّ إِنَّا لَسُتَكُلُكَ مِنْ خَيْرِمَا سَعَلَكَ مِنْ خَيْرِمَا سَعَلَكَ مِنْهُ نَيِيُّكَ مُحَمَّدُنُّكُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّعًا استعاذك مِنْهُ نَبِيُّكُ مُحَمَّدً كَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِتَانَسْكُلُكَ بِضَاكَ وَالْجَنَّةَ \_ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا فَرَّبَ إِلَيْهَا مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ۞ ٱللَّهُمَّ إِمَّا نَعُوْدُ رُبِكَ صُ عَنَابِ جَهَ نَدَ وَنَعُودُ يُكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَنَعُودُ وَيلْكَ مِنُ فِستُنَةِ الْمُسِيِّحِ النَّاسَّالِ وَلَعُوْذُ بِكَ مِنُ فِسَنَةِ الْمُسِيِّحِ الدَّجَّالِ. وَنَعُوُذُ يِكَ مِنُ فِتُنكَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. وَنَعُوُدُبكَ مِنْ فِيتُنَاةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمُانْقِ وَالْمُغُرَّمِ وَنَعُوُدُهُ إِلَّ مِنْ أَنُ لِّمُوْتَ فِي سَبِيلِكَ مُدُيرًا ۞ اَللَّهُمَّ مَتَعِيدًا كَتَثْثِينَتِ مُوَّسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ اللَّهُمَّ تَثْنِينًا كَتَثْبِيتٍ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ اللَّهُمَّ تَيُّهِمِيًّا كَنَاثِمِينَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ٥ ٱللَّهُ مَّ وَاقِيَةً كَوَافِيَةِ الْوَلِيْدِ - ٱللَّهُ مَّ وَاقِيَةً كَوَافِيَةٍ الْوَلِيُهِ- ٱللَّهُمَّ وَاقِيَةً كُواقِيَةِ الْوَلِيُهِ ٥ ٱللَّهُمَّ نَصَّاكُمَّا نُصِرَ مُحَتَّدُ لَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصِرَ آصْحَابُهُ . اللهُ عَنْصُلِّ كَمَا لَهِمَ مُعَمَّدً كُصِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ وَنَهِمَ آصُحَابِهُ - اللهُمُّ نَصَّ اكْمَانُصِمَ مُحَتَّدُهُ صَحَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّقَ وَنَصِرَ اَصْحَابُهُ ٥

ٱللُّهُمَّ مَنَيَّناً ابْنَنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَهُ ۚ قَرْفِ الْأَخِرَةِ حَسَنَهُ ۗ قَةِ قِنَاعَذَابَ النَّايِرِ 0 دَتَنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَتَ فِي ﴾ مُونَا وَ ذَيِّتْ ٢ قُدُ امْنَا وَانْصُرُهُا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِ نُنِ ٥ لے اللّٰہ ہمائے گنام ہوں کومعاف فراً ، بااللّٰہ ہماری نغرِغوں کومعاف صندیا، لے اللہ ہم قصور واربیں ، ہم خطا کاربیں ، ہم گنہ گاربیں ، ہم مجرم ہیں ، ہماری سکاری زندگ خواہشات کی اتبارا میں گذرگئی۔ اے خدا وند قدوس ہم و نیا کو سّا ہے رکھ کراس سے منازّ بحثے اور اس کے تقین میں جذب ہو گئے ، اوراسی کے طالب بن گئے اور اسی کے امرا بی مَادىصلاحيتون كوبم سف حَالَثُ كردياً ، سك خدا بمادى محنست كے بگڑ جلسفے كے اس برمغظيم کومعات فراجس برم عظیم سے ہزاروں خرابیاں بم میں پیدا ہوگئیں، اور ہزاروں ہمانے اندری دولیس کی خدااس محست کا بدلنا یہ مارا جرم طلیم ہے ، ماری اُمست کے اس برم عظیم کومعات فرما محرّصلی انترعلیدو کم حس محنت پر ڈال کرنگے اُس محنت کو چھوڈ کر اُن محنتوں میں الھو گئے جن محنتوں سے نکال کر دھ گئے تقے ، لیے خدا اس محنت کا بدانا یه بماراست برا اجرمه به اس کوخصوصیت کے سُائھ معاف فرما اور اس محنت كوچھوڑ دينے كى بنا، پر مير بيتے جوائم بن بم مبتلا سے ايك ايك برم كوليے كرم سے معاف فرما، ادرایک ایک عصیباک کومعادن فرما، ایک لیک گذاه گومعاین وخیرما، الصامتند كما يُول كى الى كى بهارى عصيال اورخرج كى لائن كى بهارى عصيال اور معا خہت کی لائن کی بھاری عصیباں ہے انٹر ہرلائن میں ہم عصیاں کے سمندرمیں ولا يع بوسف ين ، الدامل يحك كي بالمصلة كوئي صورت بنيين ووبا بوا نودكها ن مكل سكمان، جو دو بانهيس ب وي نكال سكمان، ما خدام مسك دوب معن من اور توبی بیکا لینے واللہ ہے، بیٹے اللہ عصیاں کے دریا ڈن میں سے ہم کو تکال الے ، اپنے ضمال سے تکال منے ، لینے کوم سے تکال شے ، اے کریم نافرہا نیوں کے دریا وُں میں نے لینے

كم سنكال بيد، له الشرابي رحمت كى رتى وال ادريمي كين ساء ادريمسيس عصیاں کے دریاؤں میں سے بھال ہے، اور تمہیں طاعت کی مٹرکوں پر ڈال دے العادة تهبين قربايتون كى يهازيون كى چوشون يرمينجان ،الا ادارتهمين دين كامحنة يحسلة قبول فرما ، بهم ستب كودين كى محنت كمسلة قبول فرما اودسار الشرسوفيص كر اتستِ محدّصتی النّدعليه و کم کودين کی محنت کے مينے قبول فرمالے ، علم کی محنت کيلئے ایکان کی مخشت سمسلنے ، عبادت کی محشت سمے لئے ، ذکر کی محشت <u>سمہ لئے</u> ، اخلاق کی محنت کے لئے 'رج کی محنت کے لئے ، دوزوں کی محنت سکے لئے دزگوۃ کی محنت کیلئے إن ملتے فرائِض وعبا واست کے محتصلی المٹرعلیہ کی تر لمسفے کے طریقیری آ مبلسف کے لیے ہم سیک کواس کی گوری ہُوری توفیق ومحنت لھیسپ فرالمے ، المے احتراسے التربهاري زندگي كشعبون كى برخليون كوسى دورفها ، كما أي كى برخمليون كودورفها. اور کما ڈ کے احمال صالحہ کو گھرنوز نگیوں میں زہرہ قہا، معارضت کی برعملیوں کو ختم فرا، مله المشرورل وانعكات واسك اعمال كوبهارى معارضت بين زنده فرما، لے اُسْرِیمیں نیک اعمال سے آ دامتہ فراہے اور فرسے اعمال سے بم کونیجال وسے ، المے فعا دند قدوی جس تھے زمانے ہیں توسف اس تیلین کے دربعہ اس کلمہ دنماز پر محست کی صورت بیدا فرادی ، اور جاری تام دومتوں کو اس پرجم بینے کی اور کئے منف كا درائي دادين نطفى توفيق دى العامترجب توفي ايناكم فرماكراسكام كحكف مُنف كامن بديا فراديا ادراس كام ك نقل وحركت كائخ بديدا فراديا الدكريم لینے کرم سے سستے کوقبول فرالے اوران سب ک ایسی ترمبیت فراکدنیتل و حرکست تجے بسندا جائے، توبی لیے کم سے اس ترتیب کی اوثقل وح کمت کی تربیت وسندہ، توسی مرتی ہے توسی تربیت کرنے والاہے ، توسی تزکیر کرنے والاہے اور توسی یاک ساف كرنے والاسب ، لماء انٹراس نقل وح كست كوقبول فرماء الصانٹراس نقل وح كت

كَوَتِولَ فِهَا. لِمِدَادِثُوا سَفَعَل وحِرَكت كوقِول فرا، (إنتهانُ رِقَلت سِحَسَامَة) لِمُدُول ان کواخلاص نصیب فرما ، المدان تران کواخلاص نصیب فرما ، المه اینتر بم سیے کو اخلاص نصيب فرما ، اے اللہ ہم سے کواپنی قدرت پریتین نصیب فرما ، ہم سکے يقين نصيب فرماء مهم سب كولية وعدول يلقين نصيب فراء بالشر بهاي عقيدتن کودرست فرلمنے، ا دراس محنست کے لئے ہمائیے اندر وہ بھذبات چیدا فراہے ، باے خداجن قراينوں سے ليے امتٰريمَني کے گندے تبطیبے کا بنا ہواا نسان تيرا دوست بن جاآب اورجن قربانیوں سے تبرامجوب بن جا آے اے ضدا ان قربانیول کی مجت ہائے واوں میں بیدا فرمانے ، اے المنترس كرمت تونے بركام أن الا اب كام كو تحميل كوببنجا كمنت اس كام ميں لكنے والوں ميں دنيا كى دغبت ان كے دنوں يؤكال ہے، مککے مال کی رغبیت ان کے وہوں سے نکال ہے، ونیا کے نعتشہ کے پامے میں بے رضیتی اُن کے ولول میں پینیا فرانے ، مُوت کی حقیقت ان کوعطا ، سندرما ، قناعت كى دولت إن كونصيب فهاسك الشهروا خلاص اورمجا برس كى طاقت ان کونھیں فہا، ملے خداجس مجا برے پرانسان اندرسے تیرے افوارات سے مِكْمِ كَاجِا لَابِ ورتير معانت اخلاق ان اعلَى مجابِر ون يرسك الله رَرقيات ك *رروانے کھ*ل جلتے میں اور اخلاق کی چیٹیوں پر انسان پہننے ما مآہے ، ملے امت<sub>ار</sub> وہ مجا پدے کی دولت ہم سسک کونصیب فراساے اسٹرس طح توسفے برکام اُسھایا اس کام کو بدایت کی فیری و نیامیس آجلنے کا اس کام کوسوفیصد فراید قرار دیدے بلے املہ مثلیے انستانوں کے لئے اور مُناہے مکنوں کے لئے اور مُناہے صلمانوں کے ملے برایت بطنے کا مبدیک اس کو قرار دے دیے ، سکانے زبانوں، قوموں، ملکوں میں اس محنت كربيني سم يع قبول فرمار، اوريا الشريبايت عام فرما جمين اورهماري عيله برحملاتين وفعدفهالمه

سأتفيول كوبمامت رشتيردارول كواوراس كام ثيس لكنه والول كوال سكم تعلقيق وم وتنبته وارون كوادران مستعتق اومحبتت ركين والون اس بدايت بين سينعيب فها، بوتومجابرین کوجایت دیاکر تاسیرا در تو داعیوں کوبدایت دیاکر تاسیر اورجوتھنے مخدصتی الڈیملیکٹ کم اوراکن کے سائعیوں کو ہدا بہت لصیب فرمائی بھی اور توسف انبياد مابقين كوادرا ولياءات كومايت وقرانى مطاء فرائى بھى، سلى المشماس تَرات سے تم مت کو بھر تی رحمتہ نصیب فرما ، اے انٹران خالی انتوں کو اسیے کرم سے بھردسے اوران هالی وال کوسائے کرم سے بھردے ، لین عشق سے اور اپنی محبت سے بوایست کا فرمان بماستصلتُ فراهب، ياالنديُّري أُمّست مُحَرّصلَ الشّريني وَسَلَّمَ كولمِك الشّر، لمِكالنّهُ جرائيس ضلالت كى طرف كيني أن ك القول مدائيس جيراف ، اورجرائسين بدایت کی طرمن کیسنچ ان کے ہاتھوں کی طرف ان کومنتقل کرھے ، المیضرا اس کمنت محدّم تی انڈ علیہ وسکم کو ہیود و نعدازی مشرکین و لمحدین کے بائھوں سے بچھڑا ہے اور محدّ صلى الشّرعنيد و تم كى بنيادون يران كوكم الكرف والدائد إن كريفيتون كوتفيكرا ان كوم إيت نصيب فها ان كوايمان كي تؤتث نصيب فها ، ان كوعلوم نبوب كالمتقبل تصییب ذما، اسلام کی دَولت، ان سے سینوں ہیں اُ پارھے، اور اینا ذکر اُن سکے ولوں کونصیسب فرمانےے ،اور کرنیا کی ربے زمبتی نصیسب فرماکرعلم دیں *سیکھینے کے م*طابق زندگی گذامین کی براین نصیب فرما ، عام انسانوں کو برایت نعیب فرما ،اس ملک کے بلنے والوں کو بدایت نصیب فرا، اے انداس ملک کے حاکم دمحکوم کو، بیت اس کی اقلیت واکٹریت کو، اے انٹراس راستے کی برامیت نصیب فراء کے انٹر ورندوں کی إدراز وبول كح يتم يت يتن انسان اور درندسه انسان بي اورجن كوتحيرانسا نيت ست فواز نا ہی بھیں ساے ندا ایسے ایسوں کوئی ٹین کر اباک فربا ، ایسوں کی زمینوں کو النسك في بيها ذهبي والبول كي مكافول كو أن يرقو اليهول مع تعملون كو إين

چھین ہے ،ایس حبرتناک مزائیں حطاد فرہا کہ دُ نیا دیکھ سے کہ جواپٹی انسانیت کوبگاٹیا ے خدااس کی صور تول کواس طرح برلشاہے ، ملے خدا فل لم ترین مفسد ترین انسانوں كوتُون يُمن كر بلاك فرما، جن ناكوركي برايت سع قومون اورملكون ميں برايت آ حليجاً ن کو بدایت نصیب فرا ، اورین ناکون کی اے اعتر بلاکت سے قوموں اور ملکون کی خدالت وفساديمة بوجائيس لميدامثر أن كوتين تجن كربلاك فهاجير ، بالصندا توش وكمسسوش کے ماحول کو ختم کر ، ظلم ستم کے ماحول کو ختم کر ، عدل وافعات کے ماحول کو قائم کر ، علم ووکر کے ماحول کوقائم کر، خدمت ضلق کے ماحول کوقائم کر، تعاون وہمدردی اور مجتت کے ماحول کو قائم کر اسلعاد شراس و کاؤں کو لمین فضل وکرم سے قبول خما، بهائنے مقروضوں کے قرصنوں کی اوائینگی فرما، بھائنے محتا ہوں کی حاجتوں کو لُیُرا فرما ، ہمانتے ہیجا روں کو تندرستی عطا وفرما ، ہوآ بنکھ کے بیمار ہیں آن کو آنکھ کی شف ا عطادفرا وليعانته حيمعدسے كيربيارہي اُن كومعدسے كى شفادعطا دفرا ، اورلېتيد عِنف آدمیول نے اس جلب میں مم سے دُعاؤں کے لئے کہا یا آج سک اس سے بیلے مم کر دُعا وْل كوكها يا ٱلنده بم سے ده دُعا وُل كوكسيں النا الله سنج كى حاجتوں كو يُوافرما ادرست کی پریشاینوں توختم فرا، اے انٹراس جلیسہ کوسائے ہی انسانوں کے لئے اور سَائِدِينِ سلما نول سے ليا اس جليہ کوانتهائی باعث خيرد برکت، باعث مُرمنت دو برابيت ، باعدث بطعت و دفعست اور باعدث فلاح و فوز البيغ بطعت وكم سے فرما، بهارى دُعاوُل كولية نفهل وكرم سي قبول فرما ، إن سيطة والول كواسية كرم كوقبول فرما\_\_\_`امرین





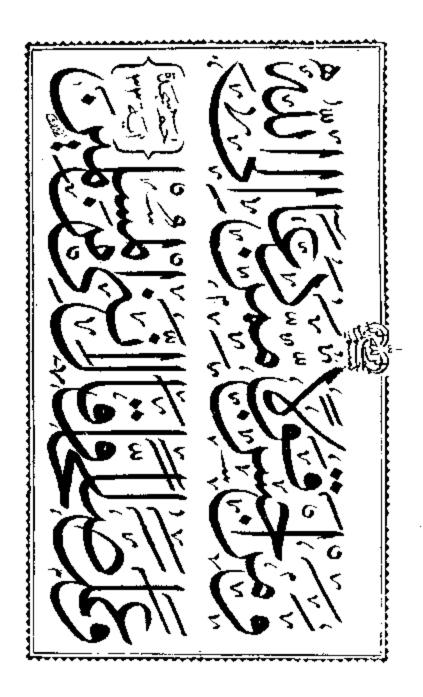

## میکھصاحبسوائے کے بارے میں

ایمان بالغیب کی وعوت ، وعوت کے شغف اور انہاک اور تا ثیر کی وسعت وقوت میں اس نا کارہ نے اس دور میں مولا نامحر پوسف صاحب کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں دیکھا۔ یوں ان کی نادرہ روز گارشخصیت میں بہت ہے ایسے کمالات یائے جاتے تھے جن میں ان کا پاپیہ بہت بلند تھا۔ان کی ایمانی قوت ،ان کا اعتاد وتو کل ،ان کی ہمت و جرأت ، ان کی نماز و دعا ، صحابہ کرام کی زندگی ہے ان کی گہری واقفیت اور ان کے حالات کا استحضار،ا تباع سنت كالهتمام ،فهم قر آن اوروا قعات اعبيًّاء سے عظيم نتائج كاستحز اج ، دعوت وتصنیف کے متضا دمشاغل کوجمع کرنے کی قوت، اور آخر میں ان کی غیر معمولی محبوبیت اور مقبولیت ۔ بیسب ان کی زندگی کے وہ پہلواور ٹمایاں صفات ہیں جن کے بارے میں بہت کھے لکھا جا سکتا ہے۔اور جس کے لفظ لفظ کی تصدیق وہ سب لوگ کریں گے جن کوان کی خدمت میں کچھودن رہنے کی سعاوت یا کسی سفر میں رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے، اوران کی تعداد ہزاروں کی ہے۔لیکن در حقیقت سیسب اوران کے ماسوا اور بہت سے پہلو ان کے سوائح اور سیرت کا موضوع ہیں،اوران میں سے بعض کمالات وامتیازات وہ ہیں جن میں ان کے سہیم وشریک مل سکتے ہیں اور بعض هخصیتیں ان میں ان سے فائق ہوسکتی ہیں۔ لیکن راقم نے ان کے جن امتیازات کا یہاں امتخاب کیا ہے ان میں (اپنے محدود واقفیت وعلم ميس) ان كاكوني سبيم وشريك اوران كاكوئي مدمقا بل نظر نيس آتا- و الغيب عند الله سيدا بوالحن على هنى ندويٌ (اقتباس ازمقدمه كتاب)